

سليس اورعاً افتم زَباك ميں أردوى سب سے بهلى مُفسّل اورجامع تفسير ، تفسير القرآك بالقرآك اور تفسير القرآك بالحديث كاخصوصى اهتمام ، ونشين انداز ميں احكام ومسائل اور مواعظ و نصائح کی تشریح ،اسباب بُودول کامُفصّل میان ، تفسیر وحدُیث اورکتب فقه کے حوالوں کیسا تھو

محقق العصر و من السلطان الماليان المال





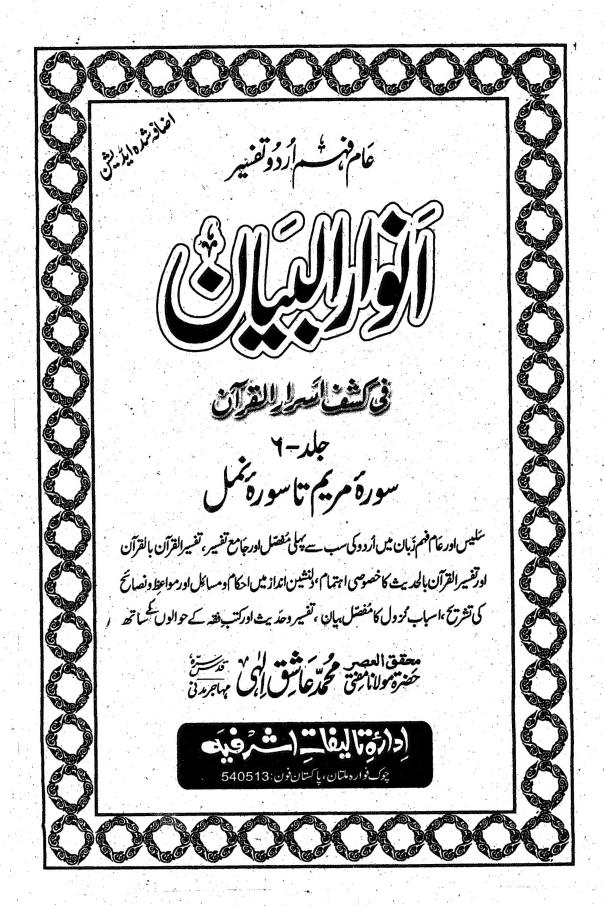

#### ضروري وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید،
احادیث رسول اور دیگر دینی کتابوں میں
غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا بھول کر
ہونے والی غلطیوں کی تھیج واصلاح کیلئے
بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے
اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دُوران
اس کی اغلاط کی تھیج پرسب سے زیادہ توجہ
اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔

تاہم چونکہ بیسب کام انسان کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لئے پھر بھی کسی فلطی کے رہ جانے کا امکان موجود ہے۔

لبذا قارئین کرام ہے گذارش ہے کہ
اگر کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرما
دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح
کردی جائے۔ نیکی کے اس کام میں آپ
کا تعاون صدقہ جاربیہ وگا۔
(ادارہ)

نام كتب انوارالبيان جلداله نام كتب محد عاشق البي مدنى دوله نام و لف البيام مدنى دوله المتمام معلم المراح المتعالم معلم الحرام مسلمان المتعالم معلم المعلم المتعالم ا



#### ملنے کے پتے

اداره تالیفات اشرفیه چوک فواره ماتان
اداره اسلامیات انارکلی ، لا بور
اکم مکتبه رحمانیه اردوبازار لا بود
اکم مکتبه رشیدیه، سرکی رود، کوئیه
اکمتب خاند رشیدیه راجه بازابه رادلینش ی
اینورش بک ایجنس خیبر بازار پشاور
ادالاشاعت اردوبازار کرایش ایمنی شرست لبیله چوک کرایش نمبر ۱۹

#### عرض ناشر

تفیرانوارالبیان جلدششم جدید کمپیور کتابت کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

اس میں خصوص طور پر اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کے متن میں ہی ترجمہ دیا گیا ہے اس سے ان شاء اللہ استفادہ میں مزید آسانی ہوگی۔مزید جلدیں بھی اسی طرح ان شاء اللہ آتی رہیں گی۔

افسوس کے ساتھ لکھنا پڑ رہا ہے بیجلدنی ترتیب ونزئین کے ساتھ ایسے وفت منظرعام پرآ رہی ہے جبکہ حضرت مؤلف رحمہ اللہ ایس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں۔انا للّٰہ و انا الیہ د اجعون۔

حضرت مولانامفتی عاشق البی بلندشهری ثم مهاجریدنی رحمه الله ان علائے ربانیین میں سے تھے جن سے دین کی سیح رہنمائی ملتی تقی۔ یہی وجہ ہے کہا تنے بڑے عالم ہونے کے باوجود آپ میں تعلّی تو کیا خودنمائی کا شائبہ تک بھی نہ تھا۔اورای کی برکت ہے کہ آپ کی تصانیف مقبول عام ہیں۔

زندگی کے آخری دور کی تصنیف تغییر انوارالیمیان (کامل نوجلد) جوآپ کی زندگی ہی بیں ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان سے
جیپ کر مقبول عام ہو چکی ہے جس کوآپ نے مدینہ منورہ کی مبارک فضاؤں میں رہ کر لکھا آپ کے صاحبر ادہ مولا ناعبدالرحمٰن کوثر
ہٹلاتے ہیں کہ جب تغییر کا کام ہور ہا تھاتو میں نے خواب میں اس طرح دیکھا کہ جیسے جیسے تغییر کا کام مکمل ہوتا جارہا ہے ویسے دیسے
ہٹلاتے ہیں کہ جب تغییر کا کام ہور ہا تھاتو میں نے خواب میں اس طرح دیکھا کہ جیسے جیسے تغییر کا کام مکمل ہوتا جارہا ہے ویسے دیسے
معید نبوی کی تغییر کمل ہور ہی ہے۔ آپ کی عربی ، اردو تصانیف کی تعداد تقریباً سو ہا کیک پرانے برزگ سے سنا ہے کہ مولا تا کا جن
دنوں دہلی میں تیام تھاتو مولا نا کی بے سروسا مانی کا بیرخال تھا کہ انکہ مساجد (احباب) کے پاس جاکران کے پاس سے خشک رو ٹیوں
کے ملائے اور چھران کو بھاکو کر آئیس پرگڑ اردہ کرتے ان حالات میں بھی استعناء برقر اردکھا اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں
کے میلا یا اور حضور عیات کے کارشاد الفقر فی خوری کا نمونہ بن کردکھلا یا۔

آپ نے اپنی زندگی کے آخری چھییں برس مدینہ منورہ میں گزارے آپ کو جنت اُلقیع میں دُن ہونے کا بہت ہی شوق تھا ای لئے آپ ججازے باہز نہیں جاتے تتھے اور اپنی علالت کے بعد تو وہ اس میں بہت ہی احتیاط فرماتے تتھے۔

آپ کا انقال پُر ملال ۱۳ ارمضان المبارک ۱۳۲۲ ها کو بواروزه کے ساتھ، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے مسنون طریقہ پرسوئے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عالم راحت وامن میں چلے گئے۔ نماز تراوڑ کے بعد مسجد نبوی میں آپ کی نماز جنازہ اوا یک گئی، اور آپ کی خواہش بھی اللہ تعالی نے پوری فرمادی کہ آپ کو جنت البقیع میں حضرت عثمان ذی النورین رہے ہے ساتھ ہی مدن ملارحمۃ اللہ علیہ رحمۂ واسعۂ۔

ياالله!اس ناكاره كوبهى ايمان كيساته جنت أبقيع كامذن نصيب فرماء آمين \_

میرے چھوٹے بھائی عزیز القدر حافظ محد عثان سلمہ کوآپ کی نماز جنازہ میں شرکت نصیب ہوئی دوسرے روز اس کو خواب میں حضرت مولانا کی زیارت ہوئی تو عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگئے؟ آپ نے سر ہلا کر جواب دیا کہ ہال راضی ہوگئے ہیں اور اب مجھے آ رام کرنے کا تھم ہوا ہے،علماء نے اس کی تعبیر یہ بتلائی کہ بدراحت سے کنابیہ ہے۔

الله ياك حضرت مولانا كى بال بال مغفرت فرمائ ، اعلى مقامات تصيب فرمائ ، آمين ثم آمين -

احقرمحمد ألحق عفي عنه

### ، حضرت مؤلف رحمة الله عليه كي طرف من اداره تاليفات اشرفيه ملتان كيلئه و مضرت مؤلف رحمة الله عليه كلمات مباركه

مسملا و محمدًا و مصلياً و مسلمًا

مسماد و محمد و مصلیا و مسلیا و محمد و محمد و محمد و مصلیا و مسلیا و م

مخاج رحت لانتابي محمرعاشش البي بلندشري عفا الله عنه و عافاه و جعل آخرته خير امن اولاه

للجميل تفيير برحضرت مؤلف رحمالله كا

#### مكتوب كرامي

محترى جناب حافظ محراطق صاحب سلماللدتعالى بالعافية

السلام عليكم ورحمة اللدو بركانة!

انوارالبیان کی آخری جلد بینی جوآپ نے بوی ہمت اور محنت ہے اس کی طباعت اور اشاعت پوری ڈمدداری کے ساتھ انجام تک پیچائی بھن خط جسن طباعت ، حسن تجلید سب کود کھے کر بہت زیادہ دل خوش ہوتا ہے، اُمید ہے کہ آئندہ اشاعتیں اور زیادہ حسن و جمال کا پیکر ہوں۔

الله تعالی شایئر آپ کی بحث کو قبول فرمائے اورا نوارالبیان کوامت مسلمہ میں قبولیت عامہ نصیب فرمائے۔ بعد کی اشاعتوں میں تصبح کا اور زیادہ خصوصی اہتمام فرمائیں، اللہ تعالی آپ کو دنیا و آخرت میں خیر نے نوازے اور علوم نا فعہ واعمال صالحہ کی توفیق عطافر مائے آئندہ بمیشہ انوارالبیان کو شائع فرمائے رہیں اورامت مسلمہ تک پہنچائے رہیں، آمین!

محمرعاش البي عفاالله عندالمدينة الموره كيم محرم الحرام المساح

ا طباعت کے بعد حضرت مؤلف دحمۃ اللہ علیہ کے تھم کے مطابق افریقہ کے بعض احباب کی رقم کے عوض تفییر کے نسخ مختلف مستحق افراد واداروں میں تقسیم کرویئے گئے اس طرح تقبیر انوار البیان کی طباعت واشاعت کے تمام اِخراجات وانتظامات کی سعادت' اوارہ تالیفات انثر فیہ'' ملتان کو حاصل ہوگئ۔

## ﴿ اجمالی فهرست ﴾

| ۵۷         | سورة مريم<br>سورة طرا       |
|------------|-----------------------------|
| 117        | سورة الانبياء               |
| 12A        | سورة الحج "<br>مداره        |
| r-a        | سورة المؤمنون<br>سورة النور |
| ۳۵۲        | سورة الفرقان<br>اية         |
| μημ<br>γμη | سورة الشعراء<br>سورة النمل  |

|       | والمناسق المناسق                                                                    | <u> </u>     | July Kar                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| نون   | ياء و سورة الحج و سورة المؤم<br>و سورة الشعراء و سورة النمل                         | الانب<br>قان | رة مريم و سورة طه و سورة<br>و سورة النور و سورة الفر                                       |
| صفحه  | مضاحين                                                                              | صفحه         | مضامين                                                                                     |
|       | ولادت کے بعد حضرت عینی علیہ السلام کو                                               |              | یٹے کے لئے حضرت ذکریا علیہ السلام کی                                                       |
| •     | قوم کے پاس گود میں لیکرآنا و مکامعرض                                                |              | عاءاور حضرت يحي عليه السلام كى ولا دت                                                      |
|       | مونا اور حضرت عيسى عليه السلام كاجواب دينا                                          | IA.          | بيے کی بشارت ملنے پر تعجب کرنا                                                             |
| 12    | اورا بی نبوت کا علان فرمانا<br>بَدًّا البِ وَالبِ لَمِي فرما كرية بتاديا كميراكوني  |              | ھزت کی علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ<br>"                                                     |
| ۲۸    | بور مورسيق ربا ديوادي ديور دن ا<br>باپنين                                           | 70           | راخلاق عالیه<br>دو مهما اما ارد مان کردند کرد.                                             |
|       | سنسي كوائي اولاد بنانا الله تعالى كے شايان                                          | 77           | ضرت مریم علیما السلام کا تذکرہ اور ان کے<br>بیٹے حضرت عیسیٰ علی السلام کی ولادت کا واقعہ   |
| 79    | شان نہیں                                                                            |              | یے سرے کی صلیبہ علی ان وروں وقت استمام اور<br>عنرت مریم علیہا السلام کا پردہ کا اہتمام اور |
|       | حضرت عيسى عليه السلام كااعلان كه ميرااور                                            | ۲۳           | يائك فرشته كسامنة جاني فكرمند مونا                                                         |
| 19    | تهاراربالله ہے۔<br>یوم الحسر ة کی پریشانی                                           |              | رشتے کا بیٹے کی خوشخری دینا اور حضرت                                                       |
| ۳.    | وم الرون ويان<br>حضرت عيسى عليه السلام كى وفات كاعقيده                              | 78           | ريم كامتعجب بونا                                                                           |
|       | ر کھنے والوں کی تر دید                                                              | 4            | رشته كاجواب دينا كماللدك ليحسب يجه                                                         |
| ۳۱    | توحید کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ                                                 | 71           | اُسان ہے<br>عمار مذہبی میں                                                                 |
| برسو  | البلام كالبين والدسي مكالمته                                                        |              | عمل اور وضع حمل کا واقعہ دروزہ کی وجہ سے<br>ورخت کے ینچے بہنچنا فرشتے کا آواز دینا         |
|       | بعد کے آنے والول میں حضرت ابراجیم<br>علیہ السلام اور ان کی اولا دکا اچھائی اورسچائی | 44           | ر رفت سے بیچ پاپیا سرمے کا اور دیں<br>کٹم نہ کرو درخت کا تناہلاؤ سر تھجوریں کھاؤ           |
|       |                                                                                     | ro           | لمى اصول سے زچے کے لئے محبوروں کامفید مونا                                                 |
| bula. | حفرت موى اور حفرت بارون اور حفرت                                                    |              | حضرت مريم عليهاالسلام سفرشته كايول كهنا                                                    |
|       | اساعيل اور حضرت ادريس عليهم السلام كاتذكره                                          |              | كدكونى دريافت كراتو كهدوينا كدميرا                                                         |
| 20    | نى اوررسول ميل فرق                                                                  | 44           | پولنے کاروزہ ہے۔                                                                           |

| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 202       | <u> </u>                                     |      | <u>\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صفحه      |                                              | صفحه |                                                                                   |
| - 60°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | كرلينا اور بحده من كريثا                     |      | علیہ السلام کوآگ نظر آنا اور نبوت سے                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>49</b> | جادوگروں كوفرعون كا دھمكى دينا كرتمهارے      |      | مرفراز کیا جانا اور دعوت حق لیکرفرعون کے                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | باتھ باؤں كائ ۋالون گااور كھجور كى شمنيوں    |      | پاس جانے کا تھم ہونا                                                              |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | پرائکا دول گا' جادوگرول کا جواب دینا که تو   | 4.   | خضرت موسى الطيعة في تورر باني كونار سمجها                                         |
| - 100<br>- 100 |           | جوچا ہے کر لے ہم تو ایمان لے آئے             | YIM  | نمازة كرالله كے لئے ہے                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۸۱ .      | الله تعالى كاموى عليه السلام كوتهم فرمانا كه |      | بكريال چرانے بيل حكمت اور مصلحت                                                   |
| *8*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | راتوں رات بی اسرائیل کومصرے لے               | 40   | حضرت موى الطيعة كاشرح صدر اورطلاقت                                                |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | جاؤ اسمندر پر بہانی کران کے لئے خشک راستہ    |      | لسان کے لئے دعا کرنا اورابیے بھائی ہارون                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | بنادينا كير عان كاخوف ندكرنا فرعون           |      | کوشریک کار بنانے کی درخواست کرنا اور دعا                                          |
| - (C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | کا ان کے پیچے سے سمندر میں داخل ہونا         |      | كا قبول بونا                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | اورلشكرون سميت ذوب جانا                      | 44   | حفرت مولیٰ علیه السلام کا بحیبن میں تا بوت                                        |
| 100 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۸۳        | بی اسرائیل سے اللہ تعالی کا خطاب کہ ہم       |      | میں ڈال کر بہا دیا جانا پھر فرعون کے گھر                                          |
| - CO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | نے ممہیں دشمن سے نجات دی اور تمہارے          |      | والول كااشالينا اور فرعون كے كل ميں ان                                            |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | لئے من وسلوی نازل فرمایا                     |      | کی تربیت ہونا                                                                     |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۸۵        | حضرت موی علیه السلام کی غیرموجودگی میں       | 79   | حضرت موى اور حضرت بارون فليهمما السلام                                            |
| 100 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | زبوروں سے سامری کا بچھڑا بنانا اور بنی       |      | کو الله تعالی کا خطاب که فرعون کے پاس                                             |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | اسرائیل کااس کومعبود بنالینا اور واپس ہو کر  |      | جاؤميرے ذكر مين ستى ندكرنا اوراس                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | حضرت موی علیه السلام کا اینے بھائی           |      | نرمی کے ساتھ بات کرنا                                                             |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | حضرت بارون عليه السلام پرتا راض مونا         | 28   | مصرت موی علیه السلام کافرعون سے مکالمہ                                            |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14        | حفرت موی اللی کا سامری سے خطاب               | 24   | حضرت موی علیہ السلام کے معجزات کو                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | اس کے لئے بددعا کرنا اوراس کے بنائے          |      | فرعون كاجاوه بتانا ادرجاد وكرول مصدمقا بله                                        |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | ہوئے معبود کوجلا کرسمندر میں جھیر دینا میں ا |      | کے لئے وقت اور جگہ قرر ہونا                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 98        | جو خض الله كے ذكر سے اعراض كرے گا            | 44   | حضرت موی علیہ السلام کے مقابلہ میں                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | قیامت کےدن گناہوں کا بوجھ لا دکرآئے          |      | جادوگروں کا آنا کھر ہار مان کرائیان قبول                                          |

| صفحه   | <u>؆ڰۿ۪ۿ۪ۿۿۿۿۿۿۿۿۿۿۿۿۿۿۿۿۿۿ</u><br>مغرين                                    | صفحه | <del>م</del> ضامين<br>مضامين                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| 104    | صبح شام اور رات كوالله تعالى كي شبيح بيان                                   |      | گا مجرمین کااس حالت میس حشر ہوگا کہان                   |
| 1 - 64 | ع ما م اور ورات والمدعى مي مي الله الله عنه الله ونيا كى طرف آپ كى نظرين شه |      | کی آنگھیں نیلی ہوں گ <sup>ی</sup> آپس می <i>س گفتگو</i> |
|        | عبے ابل دی می سرت اپ می سری می<br>انھیں اینے گھر والوں کونماز کا تھم دیجئے  |      | کرتے ہوں گے کہ دنیا میں گتنے دن رہے؟                    |
| 109    | الله تعالی اتمام جمت کے بعد ہلاک فرما تا                                    | 40.  | رے اول عربی میں اللہ تعالی بہاڑوں کو اڑا                |
| •      | الد حال من المبارك من المبارك الما الما الما الما الما الما الما الم        |      | وے گا زمین ہموار میدان ہو جائے گی                       |
| • .    | ہوری کر لیتے<br>تو پیروی کر لیتے                                            |      | آ وازیں بیت ہوں گی شفاعت اس کے                          |
| 111    | تذيل                                                                        |      | کئے نافع ہوگی جس کے لئے رحمٰن اجازت                     |
| 1111   | اختيام تفيير سورة طها                                                       |      | دے سارے چرے می وقوم کے لئے جھکے                         |
|        |                                                                             |      | ہوئے ہوں گے                                             |
|        | سورة الأنبياء                                                               | 44   | رسول الله علية عنظاب كرام في آب                         |
|        | منكرين كےعناد كاتذ كره اوران كى معاندانه                                    |      | ی طرف عربی میں قرآن نازل کیا' اس                        |
|        | باتون کاجواب                                                                |      | میں طرح طرح سے وعیدیں بیان کیں                          |
| 114    | ملاک ہونے والی بستیوں کی بدحالی                                             |      | آب وی ختم ہونے سے پہلے یاد کرنے میں                     |
| 14+    | اثبات توحيد ابطال شرك حق كي فتح يابي                                        |      | جلدی ند کریں اور علم کی زیادتی کے لئے دعا               |
| 171    | توحید کے دلائل اور فرشتوں کی شان                                            |      | كترين                                                   |
| •      | عبديت كالذكره                                                               | 99   | حضرت آدم عليه السلام اور ان كي بيوي كو                  |
| Irm    | مريد دلاكل توحيد كابيان تخليق ارض وساءً                                     |      | جنت میں مخصوص درخت کھانے سے منع                         |
|        | پہاڑوں کا جما دینا اور شمس وقمر کا ایک ہی                                   |      | فرمایا پھر شیطان کے وسوسول کی وجہ سے                    |
|        | دائزه پس گردش کرنا                                                          |      | مجول کراس میں سے کھا لینااور دنیا میں                   |
| IFO    | منكرين ومعاندين كاآپي كموت كاآرزو                                           |      | نازل کیاجانا                                            |
|        | مند ہونا اور آپ کے ساتھ شنخر کرنا اور تسنخر                                 | 1-1  | ضروري فوائد                                             |
| ,      | ك وجب عذاب كالمتحق بونا                                                     | 100  | الله كي ذكر سے اعراض كرنے والوں كى سزا                  |
| IFA    | رمن کے عذاب سے کوئی بچانے والانہیں                                          |      | عذاب کی وعید ہلاک شدہ اقوام کے گھنڈروں                  |
|        | ہے مکرین دنیاوی عیش وعشرت کی وجہ سے                                         |      | سعبرت حاصل ندكر في يرتبيه                               |

| صفحه | مضامين                                        | صفحہ | مضاجين                                  |
|------|-----------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| 101  | حفرت سلیمان علیالسلام کے لئے ہوا کی سخیر      |      | ن بیں لاتے اور برے پکار نیس سنتے        |
| IDM  | رسول الله علية كاشيطان كو يكر لينا            | 1111 | ت کے دن میزان عدل قائم ہوگی سی          |
| 100  | سانيول كوحفرت نوح اورحفرت سليمان              |      | راسابهي ظلم نه بوگا                     |
| a    | عليهاالسلام كاعبد ما دولانا                   | 124  | يت شريف اورقرآن مجيد كي صفات            |
| 164  | حفرت الوب عليه السلام كي مصيبت اوراس          | 1944 | توجيد حفرت ابراجيم عليه السلام كااني    |
|      | سے نجات کا تذکرہ                              |      | كوتوحيدكي دعوت دينا بت پرستى چھوڑنے     |
| IOY  | حفرت اساعيل وحفرت ادريس وحفرت                 |      | لقین فرمانا ان کے بنوں کوتوڑ دینا اوراس |
| • .  | ذوالكفل عليهم السلام كاتذكره                  | - (  | وجدے آگ میں ڈالا جانا پھرسلاتی کے       |
| 102  | حضرت ذوككفل كون تهے؟                          |      | ه آگے باہر تشریف لے آنا                 |
| 101  | ذوالنون يعنى حضرت يونس القليلة كاواقعه مجهل   | 116  | ان کی خباشت اور اس کے قتل کرنے          |
|      | کے پید میں اللہ تعالیٰ کی سیع کرنا پھراس      |      | 210                                     |
|      | مچھلی کا آپ کوسمندر کے باہر ڈال دینا          | In.  | رت ابرہیم علیہ السلام کو تیامت کے دن    |
| 109  | بردهابي من حضرت ذكريا عليه السلام كاالله      |      | ب سے پہلے کیڑے پہنائے جائیں گے          |
|      | تعالی ہے بیٹا مانگنا اور ان کی دعاء قبول ہونا | וחו  | ث كذبات اور ان كى تشريك حضرت            |
| 144  | حضرات انبياء كرام عليهم السلام كاعظيم صفات    |      | بيم عليه السلام كاقيامت كدن شفاعت       |
| 147  | حضرت مريم اور حضرت عيسل عليهاالسلام كاتذكره   |      | بری سے عذر فرمادینا                     |
| MP   | تمام انبياء عليهم السلام كادين واحدب          | IM   | نرت ابراجيم اورحضرت لوطليهما السلام     |
| IYM  | موس کے اعمال صالحہ کی ناقدری نہیں ہے          |      | مبادك سرزمين كي طرف بجرت كرنا           |
| ari  | اللک شدہ بستیوں کے بارے میں بیاطے             | Int  | نرت لوط عليه السلام پرانعام بدكارستى    |
|      | شدہ بات ہے کہ وہ رجوع نہ کریں گے              |      | ينجات بإنا اور الله تعالى كى رحمت مي    |
| ari  | قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج کا لکلنا            |      | لل بونا                                 |
|      | •                                             | ורץ  | مزت داودعليه السلام كالقترار بهارول اور |
|      | ا پے معبودوں کے ساتھ دوز خیس جانا             |      | ندون كاان كے ساتھ بنج ميں مشغول مونا    |
| 77   | جن کے بارے میں بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہو      | 101  | رہ بنانے کی صنعت                        |

۱۸۸ بلایک شده بستیول کی حالت اورمقام عبرت ا ۲۱۲

دوزخ میں کافروں کی سزاآ گ کے کیڑے

| صغح         | <u> </u>                                                                         | -           | <u>ڠؚۏٛۿٷۿٷۿٷۿٷۿٷۿٷۿٷۿٷۿٷڰ</u><br>مضايين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ro</b> • | الل ایمان رسول الله علی کی مجلس سے                                               | 779         | کافروں کے اعمال ریت کی طرح سے ہیں<br>جودور سے یانی معلوم ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rot         | آسان زمين مين جو يجه بسب الله بي كا                                              | ۳۳۳         | أسان اورزمين والاصفيل بنائع موت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| roo         | ہاسے سب کچھ معلوم ہے<br>اختام سورة النور                                         |             | رندے اللہ تعالی کی سیج میں مشغول رہے<br>این ہرایک کوانی این نماز کاطریقہ معلوم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | مسورة الفرقان                                                                    | 220         | منافقوں کی دنیاطلّی اوران کا الله تغالی اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | اثبات توحيد ورسالت مشركيين كي حماقت                                              |             | اس کے رسول اللہ علیہ کی اطاعت سے الخراف اور قبول میں سے اعراض کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>70</b> 2 | اور عناد کا تذکرہ<br>قیامت کے دن کا فرول پر دوزخ کا غیظ                          | MYA         | ایمان والوں کا طریقہ یہ ہے کداللہ اوراس<br>کےرسول کے فیصلہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | وعضب ووزخ کی تنگ جگہوں میں ڈالا جانا                                             |             | في ورضون في المعلق المركة بالأجام المعلق المركز المستعدد المركز ا |
|             | الل جنت كا جنت مين دافل مونا اور بميشه<br>بميشه جي جابي زندگي مين رمنا           | ماس         | ویے ہیں اور بیلوگ کامیاب ہیں<br>ایمان اور اعمال صالحہ والے بندوں سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳40         | مشر کین جن کی عبادت کرتے تھے ان سے                                               |             | استخلاف اورتمكين في الارض كاوعده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | سوال وجواب بیاوگ مال ومتاع کی وجه<br>سے ذکر کو بھول گئے روز قیامت عذاب میں       | halah       | مسلمانوں کا شرط کی خلاف درزی کرنا اور<br>افتدارے محروم ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | داخل مول كولال كولى مددكار شموكا                                                 | HIN         | ہدارے رہے اربی<br>روافض قرآن کے مظر ہیں صحابہ کرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44          | انبیاء کرام کھانا کھاتے تصاور بازاروں میں<br>طلتے تھے میں بعض کے لئے آ زمائش ہیں | rro         | دسمن ہیں<br>گھروں میں داخل ہونے کے لئے خصوصی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 414         | معاندین اور مكذبین كے لئے وعیدا اصحاب                                            |             | طور پرتین اوقات میں اجازت لینے کا اہتمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 244         | جنت کے لئے خو تخری<br>قیامت کے دن کا ہولناک منظر کافر کی                         | <b>T</b> PZ | کیاجائے<br>بوڑھی عورتیں بردہ کا زیادہ اہتمام نہ کریں تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | حسرت كدكاش فلال فخص كودوست ندبناتا                                               | ww.         | النجائش ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AY          | قرآن کریم کودفعهٔ نازل ندفرمانے میں کیا<br>تھست ہے                               | ma          | اینے رشتہ داروں اور دوستوں کے کھرول<br>میں کھانے پینے کی اجازت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

﴿ شروع الله كمام سے جو بردام برمان تبایت رحم والا ہے ﴾ اس میں اٹھانو سے آیات اور چھ ركوع ہم صَّ فَكُرُرُهُ وَيَرِي اللَّهِ عَلِي اللَّهِ وَكُرِيًا قَالَ اللَّهِ عَنْهَا وَال ت کاذکرہے جواس نے اپنے بندہ ذکر ما پی خیکہ انہوں نے اپنے رہ کو پوشیدہ طریقہ پر پکاراعرض کیا کہا ہے رَبِ إِنْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنْ وَاشْتَعَلَ الرَاسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ يِدُعَ إِلَكَ رَبِ شَقِيًا ٥ میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور میرے سرمیں بڑھائے کی وجہ سے سفیدی پھیل گئی اور میں آپ سے وعاما تکئے میں جھی تا کا مزہیں ر نْ خِفْتُ الْمُوَالِي مِنْ وَرَاءِي وَكَانِتِ الْمُرَاقِيْ عَاقِرًا فَهُبُ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّالُ بجھاپے بعداب رشتہ دارول سے اندیشہ اور میری ہوئی با نجھ ہے وآپ جھے اپنے پاس سے ایک و فی عطافر مادیجی جومیر اوارث بن نُرِيْ وَيَرِثُ مِنْ إِلِي يَعْقُوْبُ وَاجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا وَيُزَكِّرَيَّ إِنَّا نُبَيِّرُكُ بِفُ اور بعقوب کی اولا دکا بھی اوراے رب آپ اے بیندیدہ بنادیجئے اے زکریا بے شک ہم تہمیں ایک اڑکے کی خوشخری دیتے ہیں اس کا والمُهُ يَحْنِي لَمْ يَجْعُلُ لَهُ مِنْ قَبُلُ سَمِيًّا وَقَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ إِنْ عُلَمْ وَكَانَتِ نام یکی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا عرض کیا اے میرے دب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا اور حال بیے کے میری ہوی با مجھ ہے امْرَاتَى عَاقِرًا قَقَدُ بَلْنَتُ مِنَ الْكِبْرِعِيِّيّا ۞ قَالَ كَنْ لِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوعَلَى هُيِّنَ اور میں بڑھایے کے انتہائی درجہ کو پہنچ چکا ہوں فرمایا یوں ہی ہوگا کمہارے رب کا فرمان ہے کہ وہ مجھ پر آسمان ہے اور میں نے وُقَدُ خَلَقْتُكُ مِنْ فَبُلُ وَلَمْ تِكُ شَيًّا هِ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِنَّ إِيَّةٌ قَالَ اينُكَ ٱلْأَثْكِلْم ہمیں اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ تم بچھ بھی نہ تھے وض کیا ہے میرے رہے لئے کوئی نشانی مقرر فرماد یجئے فرمایا تمہاری نشانی پیہے کہ اس ثلث ليال سُويًا ﴿ فَرَجُ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْحِدَابِ قَاوْحَى الْيُهِمُ أَنْ سَبِّعُوْ ے سے شمن رات بات نہ کرسکو گے۔ حالانکہ تم تندرست رہو گے سودہ محراب سے اپنی قوم پر نکطے اور ان کو اشارہ سے فرمایا کہ شخ شام اللہ کی تبتی وَ وَعَشِيًّا ﴿ بِنَهِي خُذِ الْكِتْبِ بِقُوَّةٍ وَاتَئِنَهُ الْفُكُمُ صَبِيًّا ﴿ وَحَنَانًا صِنْ لَنَّا بك مضوطى كساته الواورام في الكويجين مي تحم وسديا اوران كواين پاس سروت قلبي كاصفت اوريا كيز كي عطافر مائي وَزُكُوةً وَكَانَ تَقْتِيا هُوَبَرَّا إِبُوالِدَايْهِ وَلَوْبَكُنْ مِبَّارًا عَصِيًّا ﴿ وَسُلاَّ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِلَّ اورده بر بيز گار تصاورا بي والدين كي المحد س سلوك كرف والے تضاوروه مرشى كرف والے نافر مانى كرف والے نه تصاوران برالله كاسلام بوجس دن بيدا بوك

#### وروريون ويوم يبعث حياة

اورجس دن وفات بإئيس گاورجس دن زندہ ہو کراٹھائے جائيں گے

#### بیٹے کے لئے زکر بالعلیق کی دعااور یمی العلیق کی ولادت

قصصيد: حضرت ذكر ياعليه السلام انبياء بن اسرائيل مين سے تھے جب ان كى عمر خوب زيادہ ہوگئ بال اچھى طرح سفيد ہو گئے توبی خیال ہوا کہ میرے دنیاسے چلے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی کتاب توریت شریف کواور دینی علوم واعمال کوکون سنجالے گااوران کی تبلیغ وتروت میں کون کیے گاخاندان میں جولوگ تصان سے اندیشتھا کدین کوضائع کردیں چونکہ اب تک ان کے ہاں کوئی ایبالڑ کا نہ تھا جوآپ کے علوم اور حکمت اوراعمال دیدیہ کاوارث ہوتا لہذا انہوں نے اللہ جل شانۂ کی بارگاہ میں خفیہ طور سے دعا کی (جیبا کردعا کادبہے) کہاہے میرے رب میری ہٹریاں کمزور ہو گئیں سرمیں خوب سفیدی آ گئی (اندازہ ہے کہ اب میر ا چل چلاؤ ہے )اگر میں اس حالت میں دنیا سے چلا گیا کہ کوئی میرادینی وارث نہیں ہے اور ساتھ ہی مجھے اپنے موالی (یعنی چچا کے بیٹوں) سے خوف ہے کہ وہ دین کومحفوظ نہ رکھیں گے تو دینی علوم واعمال کا بقا کس طَرح رہے گا؟ للہٰ ذا آپ مجھے ایک بیٹا عنایت فرمایئے جومیر اولی ہووہ میرابھی وارث ہواور لیعقوب علیہ السلام کی اولاد کا بھی وارث ہواور آپ اس سے راضی ہول میرے ہو ھا بے کا تو بیال ہے جواو پر بیان کیا اور میری بیوی بانجھ ہے تاہم مجھے آپ بیٹا عطافر ماہی دیں اور ساتھ ہی بول بھی عرض کیا کہ میں بھی دعا کر کے محروم نہیں رہا آپ نے ہمیشہ میری دعا قبول فرمائی ہے بید دعا بھی قبول فرما عجے اپنی میراث سے میراث نبوت اورمیرات علم مراد ہے اورآل بعقوب کی میراث سے دینی سیادت مراد ہے حضرت زکر یاعلیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تو تھے ہی اپنے زمانہ کے احبار کے سردار بھی تھے مطلب بیٹھا کہ بیلمی اور ملی سرداری جو ہمارے خاندان میں جاری ہے بیا تی رہے۔ قبال البغوي في معالم التنزيل والمعنى انه حاف تضييع بني عمه دين الله وتغيير إحكامه على ماكان شاهده من بني السرائيـل من تبديل الدين وقتل الأنبياء فسأل ربه ولدا صالحا يأمنه على امته ويرث نبوته وعمله لئلا يضيع الدين (علامم بغوی معالم التزيل ميں فرماتے بيں مطلب بيہ كرحضرت ذكر ياعليه السلام كوائي ججازاد بنى اسرائيل كے ہاتھوں دين كوضائع كرنے اور اس کے احکام کوتبدیل کرنے کا خوف تھا۔ جیسا کہ انہوں نے بنی اسرائیل کودین تبدیل کرتے دیکھا اور انبیاعلیم السلام کوتل کرتے دیکھا تو انہوں نے اللہ تعالی سے ایک نیک صالح بیٹاما نگاجوامت پرامین ہواوران کی نبوت ومل کاوارث سبنے تا کددین ضائع ندہو)اللہ تعالی شاخہ نے ان کی دعا قبول فر مالی اور بشارت دیدی کہ ہم تہمیں ایسالڑ کا دیں گے جس کا نام کیلی ہوگا اور اس سے پہلے ہم نے اس کا كوئى بم نام پيرانيس كيار لَمُ نَجْعَلُ لَهُ مِنُ قَبْلُ سَمِيًّا كارْجم بعض مضرين نے شبيها و مثيلا كيا بكراس سے پہلے ہم نے اس جیسالڑ کا پیدانہیں کیا' اور بعض حضرات نے فرمایا ہے اس سے سیداور حضور ہونا مراد ہے جس کا سورہ آ ل

بیٹے کی بشارت ملنے پر تعجب کرنا: جب الله تعالی شان نے حضرت زکر یاعلیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دیدی اور بیٹے کا نام بھی بتادیا تو عرض کیا اے میرے رب میرے یہاں لڑکا کیے ہوگا میری بیوی تو بانجھ ہے اور میر ابڑھا پا انتہا درجہ کو پی چکا ہے کہاں بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ حضرت ذکر یا علیہ السلام نے بیہ جانتے ہوئے کہ میں بہت بوڑھا ہوں اور میری بیوی با نجھ ہے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی دعا نا گی تھی پھر جب دعا قبول ہوگئ تو اب تعجب کیوں کر رہے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں حضرات مفسر سے کرام نے کئی باتیں کھی ہیں اول بیہ کہ ان کا سوال حصول ولد کی کیفیت سے تھا کہ جھے اس عورت سے اولا دعطا ہوگی یا دوسری کوئی جوان عورت سے نکاح کرنا ہوگا 'دوم یہ کہ یہ تعجب بشریت کے فطری تقاضے کے موات سے اولا دعطا ہوگی یا دوسری کوئی جوان عورت سے نکاح کرنا ہوگا 'دوم یہ کہ یہ تعجب بشریت کے فطری تقاضے کے اعتبار سے ان کی زبان سے ایسے اعتبار سے ان کی زبان سے ایسے کہ کہات نکل جاتے ہیں ہوئے بھی اس میں مواقع پر انسان کی زبان سے ایسے کہات نکل جاتے ہیں ہوئے جس انہوں نے سوال کر لیا تا کہ خدائے پاک کے طرف سے دوبارہ بشارت کا اعادہ ہوا ورقبی لذت میں اضافہ ہوجائے۔

سورہ انبیاء میں فرمایا ہے فلستَ جَبْنَا لَهُ وَوَهَنِنَا لَهُ يَحْمَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوُجَهُ كَهُم فِرَكِيا كَ دَعَاقَبُول كَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

فَخُورَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحُوابِ فَاوُحِي اللهِمُ أَنُ سَيِّحُوا ابْكُوهُ وَعَشِيًّا سود كرياعليه السلام اپئ قوم پر نظريعنى محراب سے باہر آئے عام طور سے نمازى ان كا تظار من رہتے تھے جب وہ دروازہ كھولتے تو اندر داخل ہو جاتے اوران كے ساتھ نماز پڑھ ليتے تھے۔اور وزانہ ضح شام ايبا ہوتا تھا اپئى بيوى كے استقرار حمل كے بعد حسب عادت محراب کا درواز ہ کھولاتو لوگ موجود تھے وہ حسب باتی اندر داخل ہو گئے کیکن آج صورت حال مختلف تھی کہ حضرت رکریا علیہ السلام کلام نہیں کر سکتے تھے۔ بولنے پر قدرت نہ ہونے کی وجہ۔ سے انہوں نے اشارہ سے فرمادیا کہ صبح شام حسب سابق نمازیر جے رہو (معالم النزیل صفحہ ۱۹ج ۳)

لفظ محراب ساپناس زماندی معروف محراب نہیں ہے مطلق نمازی جگہ یا ججرہ مراد ہے ای لئے بعض اکابر نے یوں ترجہ کیا ہے کہ وہ اپنجرہ مراد ہے ای لئے بعض اکابر نے یوں ترجہ کیا ہے کہ وہ اپنجرہ میں فیک ترجہ کیا ہے کہ وہ اپنجرہ میں اس کے ایک المحکو اب کے مطابق ہوں دوسراتر جہ لیحن نمازی جگہ آل عمران کی دوسری آیت فیکا دئت الممکر آیک فیک المحکو اب کے موافق ہوں فی آئیم گئے گئے ہیں کہ عبادت کی جگہ کو کے موافق ہوں کہ جا جا تا ہے کہ عبادت کرنے والا گویا اس میں شیطان سے جنگ کرتا ہے ( بعنی شیطان کے وسوسون اور اس کے معربین کئے ہوئے اعمال کو پس پشت ڈال کر اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوجاتا ہے اور شیطان دیکھ آئی رہ جاتا ہے )

رم بن المسلم ال

ریب پر ما می و با چھی طرح یا در کھنا بھی آگیا اور کس کرنے کو بھی پیلفظ شامل ہو گیا اللہ تعالی نے حضرت یجی علیه السلام کوحضرت زکر یا علیه السلام کے واسط سے خطاب فرمایا چھرفرمایا و اتنی نا او السخد کم صَبیاً (اور ہم نے یجی کو بچین ہی کی اسلام عالت میں تھم عطافر ما دیا) تھم سے بعض حضرات نے نبوت مراد لی ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان کو بچین ہی میں نبوت سے مرفراز فرما دیا اور بیان کی خصوصیت ہے کیونکہ عموماً حضرات انبیاء کرام علیم السلام کو جالیس سال کی عمر ہوجانے پر نبوت دی مرفراز فرما دیا اور بیان کی خصوصیت ہے کیونکہ عمل نبوت دے دی گئی تھی تو چھر میہ کہنے کی ضرورت نبیس رہتی کہ یک ایکٹر کے ان کو کی انہیں بھی تا کہ السلام کے ذریعہ ہوا۔

علی میں نبوت دی دی گئی تھی تو چھر میہ کہنے کی ضرورت نبیس رہتی کہ یک ایکٹر کے خیال کو کا انہیں جھی تا کہ السلام کے ذریعہ ہوا۔

بعض حفرات نے فرمایا ہے کہ تھم سے فہم کتاب مراد ہے اور بعض حفرات نے تھم بمعنی حکمت اور بعض حفرات نے بمعنی فرات صادقہ الروح صفح ۲۵ جمعنی فرات صادقہ لیا ہے ( کماذ کرہ صاحب الروح صفح ۲۵ جمعنی فرات صادقہ لیا ہے ( کماذ کرہ صاحب الروح صفح ۲۵ جمعنی فرات صادقہ لیا ہے (

وَحَنَانًا مِنْ لَلْدُنَا : (اور یکی کوہم نہاہے پاس) سے رفت قلبی عطافر مادی) پیرفت قلبی مخلوق کے ساتھ شفقت سے پیش آنے اور انہیں صراط متنقیم پرلگانے اور اعمال صالحہ پر ڈالنے میں مفید ہوتی ہے اس بارے میں جو مخلوق سے تکلیف بینچے اس پر صبر کرنا آسان ہوجاتا ہے۔

فرما شرداری اوراخلاص فی الاعمال کی نعت عطافر مائی اور حضرت قاده رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ اس سے عمل صالح مراد ہے اور مفسر کلبی نے اسکی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے صدفة تنصدق الله بھا علی ابویه (لینی یجی علیہ السلام کی شخصیت الله کی طرف سے ایک صدفة ہے جو کہ مال باپ کوعطافر مایا)

وَ تَحَانَ مَهِ عَيْ اللهِ اللهِ مَتَى عَنْ اللهِ اللهِ مَتَى عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ م ساتھ ادا کرنا اور چھوٹے بڑے گنا ہوں سے مخفوط رہنا واغل ہوجاتا ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت بیجی علیہ السلام نے بھی کوئی گنا نہیں کیا اور گنا ہ کا کوئی ذراساارا دہ بھی نہیں کیا۔

وَبَوَّا اللهِ عِلَالَيْهِ (اورہم نے یکی کووالدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والا بنانیا، وَلَمُ مَیکُنْ بَحَارًا عَصِیاً (اوراللہ نے ان کو جباریعنی متکر نہیں بنایا اور عصی یعنی نافر مان نہیں بنایا)

وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُونُ وَيَوْمَ يُبُعَثُ حَيًّا (اور يَحِيٰ پرالله كاسلام بجس دن وه پيرا مو اور جس دن وه نه موكرا شائع جائيں گے)

لفظ بَدُونُ صِيغه مضارع ال وقت كاعتبارے بجب وہ پيدا ہوئے تھے متفقبل كا ترجمد و كيوكرية تنجه لياجائے كدوه اب بھي زندہ ہيں۔

حضرت سفیان بن عیدرحمة الشعلید نے فرمایا که بیتن مواقع (یعنی ولادت کا دن اور موت کا وقت اور قبروں سے نگلنے کا وقت ) انسان کے لئے تو حش کے موقع ہوتے ہیں ان تینوں مواقع کے بارے میں اللہ تعالی نے حضرت کی علیہ السلام کے لئے بطور خوشخری کے فرمادیا کہ ان میں باسلامت رہنے والے ہیں۔ (ذکرہ فی معالم التزیل)

# و الذكر في الكِتب مريكور النبكات من الها مكانا المرقيا في الكور على الموسا المحانا المراب المريكور المريكور المراب المريكور المر

هَيِّن وَلِجُعُلَة اللهُ اللهُ اللهُ وَكُول عَلَى اللهُ اللهُ وَكُان المُرَّا الْمُعْوَلِيَّا ﴿ فَكُلْمَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ا

# حضرت مریم علیها السلام کا تذکرہ اوران کے میٹے حضرت علیمی العَلیٰ لاکی ولادت کا واقعہ

اوراترتے تصاللت تعالی نے مریم کاخوب اجھ طریقے سے نشو ونما فر مایا جودوسرے بچوں سے مختلف تھا۔

جب حفرت مریم بری مو کسکس تو الله تعالی نے فرشتوں کے ذریعدان کو بشارت دی کتہمیں ایک بیٹادیا جائے گاجس كانام سي موكاده دنياوآ خرت مين وجيه موكااوراللد كمقرب بندول مين سي موكااوروه كهواره مين اور بروى عمر مين الوكول

#### حضرت مريم عليهاالسلام كابرده كاابتمام اوراجا نك فرشته كے سامنے آجانے سے فلر مند ہونا

اس تفصیل کوسا منے رکھ کراب یہاں سورہ میریم کی تصریحات کوذہن نشین کیجئے وہ ایک دن اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر گھرے مشرقی بانب ایک جگہ بھل گئیں صاحب معالم النزیل لکھتے ہیں کہ بیدون بخت سردی کا تھا وہاں دھوپ میں بیٹھ كتي اورسرى جوتين تكالن كيس اورايك قول بيب كروة سلكرن كيلي بيطي في فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حجابًا ب اس دوسرے قول کی تائید ہوتی ہے اس علیحدہ جگہ میں پردہ ڈال کر بیٹھی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جرائیل علیہ السلام کو بهيج دياكيا (فَازُ سَلْنَا الْيُهَا رُوحنا) حفرت جرائيل عليه السلام الكي حج سالم انسان كي صورت على ان كسام کھڑے ہو گئے حضرت مریم یاک بازعفت داراورعصمت والی خاتون تھیں وہ انہیں دیکھتے ہی گھبرا گئیں اور کہنے لکیس کہتو کون ہے جو تنہائی میں یہاں پہنیا؟ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مائلی ہوں تیری صورت شکل توب بتارہی ہے کہ تو متق آ دی ہوگا متقی کا کیا کام کہوہ تنہائی میں کسی الی عورت کے پاس آئے جس کے پاس آنا حلال نہیں میں تجھ سے اللہ کی پناہ ماگتی ہوں اورتو بھی ایے تقویٰ کی لاج رکھاور یہاں سے چلاجا۔

#### فرشته كالبيليج كى خوشخبرى دينااور حضرت مريم كالمتعجب بهونا

اس برحفرت جرئيل عليه السلام في كها كه مين تو الله كا بهيجا موا مون تاكه تحقي الله كي طرف سے ايك يا كيزه الركا دے دول-اس پرحفرت مريم عليهاالسلام نے كہاتم كيا كهدر به موير دار كاكيے موكا؟ ندتو مجھےكى ايشخص نے چھواہے جس كا چيونا حلال مو (ليني شو ہر) اور نديس فاجره عورت موں بچيتو شو ہركى حلال مباشرت سے ياسى زانى كے زناسے پيدا موتا ہے اور بہال تو دونوں میں سے کوئی بات بھی نہیں لہذا میر نے اولا دمونے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

#### فرشته کاجواب دینا کہ اللہ کے لئے سب کھھ آسان ہے

سورہ آل عمران کے سیاق کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے فرشتوں نے انہیں اڑکا ہونے کی بشارت دی تھی اوراس وقت بھی انہوں نے یہی کہاتھا کہ میر سے لڑ کا کیسے ہوگا حالاتکہ جھے کی انسان نے چھوا تک نہیں وہاں ان کی بات کا جواب يون فقل كيا ہے۔ كَذَٰلِكَ اللهُ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ (الله الى طرح بيدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے) إِذَا قَضَى آمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ (جب وه كى امر كافي له فرمائي تو يوں فرماديتا ہے كہ موجالہذاوہ موجاتا ہے)

اور یہال فرشتہ کا جواب یوں ذکر فرایا ہے قَالَ کُذلِک (فرشت نے کہا یوں بی موگا) قَالَ رَبُّکِ هُوَ عَلَیَّ مَیّن ( ترے دب نے فر مایا ہے وہ جھ پر آسان ہے )جس نے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کواور بغیر مال کے حضرت حواکو پیدا فرما دیا اس کے لئے سب پھی آسان ہے۔ کما قال تعالیٰ فی سورة آل عمر ان إِنَّ مَثَلَ عِیْسلی عِنْدُ اللهِ کَمَثَلِ آدَمَ الایة۔

وَلِنَجُعَلَةَ اليَةَ لِلِنَّاسِ وَرَحُمَةً مِنَّا وَكَانَ اَمُوًا مَّقْضِيًّا يَكِي فَرْشَة كَ كَامُ كَامَ تَمَهِ بِفَرْشَة نَ مَر يدكها كَرْ تير برب نے يوں بھی فرمایا ہے كہم اس بچه كولوگوں كے لئے نشانی اور باعث رحمت بنا دیں گے ) اس بچه كا بغیر باپ كے پيدا ہونا لوگوں كے لئے اللہ تعالیٰ كی قدرت كی ایک نشانی ہوگی كہ وہ بغیر اسباب عا دیہ كے بھی پیدا فرمانے پر قادر ہے۔ اور یہ بچہ لوگوں كے لئے رحمت كا ذريعہ بنے گا اس كا اتباع كرنے والے اللہ كے مقبول بندے ہوں گے اوران پر اللہ كی رحمتیں ہوں گے۔

وَ كَانَ أَمْرًا مَّقُضِيًّا (اوربيايك طے شده بات ہے الله كافيملہ ہو چكاہے) پيدا ہونے والا يہ بچے بغير باپ ہى ك بيدا ہو گااللہ كے فيصلہ كوكوكي ٹالنے والانہيں۔

ممل اوروضع حمل کاوافعہ در دزہ کی وجہسے مجور کے درخت کے بنچ پہنچنا فرشتہ کا آ واز دینا کئم نہ کرودرخت کا تنه ہلاؤ تر مجوریں کھاؤ

فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا (سواس لا كے سے وہ حاملہ ہوگئ البذاوہ اس حمل کولئے ہوئے علیمہ ہوکر دور چلی گئ سورہ تحریم میں فرمایا وَمَرُیم ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِی اَحْصَنَتُ فَرُجَهَا فَنَفَحْنَا فِیْهِ مِنْ دُوْجِنَا وَصَدَّقَتُ بِکَلِمَاتِ رَبِّهَا وَکُتُبِهِ وَکَانَتُ مِنَ الْقَائِتِینَ (اوراالله عران کی بیٹی مریم کا حال بیان فرما تاہے جس نے اپی عصمت کو محفوط رکھا سوہم نے اس کے گریبان میں اپنی روح پھوٹک دی اور انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغاموں کی اور اسکی کتابوں کی تقدیق کی اور وہ اطاعت والوں میں سے تھیں) حضرت جرائیل علیہ السلام کے پھو بکنے کو الله تعالی نے اپنی طرف منسوب فرمایا کیونکہ وہ الله تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھا س پھو نکنے سے حمل قرار پا گیا جمل قرار پا نے بعد وہ اس حمل کو لئے ہوئے آپ آگئیں اور اس کے تقریب یا اس سے فیک لگا کر بیٹھ گئیں اور اس حال کا مام تھا جنگل کے اس کی کا عالم تھا جنگل کی جو کا تھوں کی جو اس کی کو اس کی جو کی کا قریب کی اور خوا کی اور اس کی حالت میں کہنے گئیں کہ اس میں پہلے سے مرگئی ہوتی اور بالکل ہی بھول بسری ہوجاتی نہ کوئی جانتا نہ پہلے اس وقت پریشانی کا عالم تھا جنگل بے کاش میں پہلے سے مرگئی ہوتی اور بالکل ہی بھول بسری ہوجاتی نہ کوئی جانتا نہ پہلے اس وقت پریشانی کا عالم تھا جنگل

تھا تنہائی تھی درد ہے بے چین تھیں کوئی چھپر تک نہیں تھا جس میں لیٹیں اور یہ بھی خیال لگا ہواتھا کہ بچہ پیدا ہوگا تو لوگ کیا گہیں گے ایسی پر بیشانی میں منہ سے بید بات نکل گئی کہ کاش میں اس سے پہلے مردہ ہو چکی ہوتی ، حضر ت ابن عباس سے مروی ہے کہ استقر ارحمل کے بعد تھوڑی ہی دیر میں ولا دت ہوگئ (ذکرہ فی معالم النز مل عنہ) آیت کر بمہ کے سیات سے بھی ایسا معلوم ہوتا ہے اور میں بھی میں آتا ہے کہ دیگر حاملہ عورتوں کی طرح ان پر حمل کی مدت نہیں گذری کیونکہ اتن کم بھی مدت تک تنہا اکمیل عورت کا گھر سے باہراور دور رہنا بعید ہے پھراگر کمی مدت ہوتی تو حمل کا ظاہر ہونا اور اندر پیٹ میں پرورش پانا اس سے لوگوں کو ولا دت سے پہلے ہی حاملہ ہوجا نے کا پیتہ چل جا تا اور لوگوں کا طعن اور اعتراض شروع ہوجا تا لیکن قرآن کے بیان سے یہ کوولا دت سے پہلے ہی حاملہ ہوجا نے کا پیتہ چل جا تا اور لوگوں نے اعتراض کیا والٹد تعالی اعلم بالصواب۔

فَینَا دَاهَا مِنُ تَحْتِهَا (سوجرائیل نے حضرت مریم کوآ واز دی جواس جگدسے ینچے کھڑے ہوئے تھے جہاں وہ اوپر کسی ٹیلے پڑھیں اور یوں کہا اَنُ لَا تَحْزَنِیُ ( کہ تورنجیدہ نہ ہو ) ( کمافی الروح صفحہ ۸۲ج۱۱)

قَدْ جَعَلَ رَبُّکِ تُحُتُکِ سَرِیًا (تیرے نِی تیرے رب نے ایک نہر بنادی ہے) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں اپناپاؤں مار دیا جس کی وجہ سے بیٹھے پانی کا چشہ جاری ہوگیا اور ایک قول یہ ہے کہ وہاں پہلے سے خشک نہر تھی اللہ تعالی نے اس میں پانی جاری فرما ویا اور وہیں ایک خشک مجور کا در خت تھا اس میں پانی جاری فرماور ہیں ایک خشک مجور کا در خت تھا اس میں پانی جاری فرماور ہیں آگئے اور اسی وقت پک گئے (معالم التز بل صفح ۱۹۳۳) وَهُزِی اِلَیْکِ بِجِدُ عِ النَّحُلَةِ تُسَاقِطُ عَلَیْکِ وَطَبًا جَنِیًّا اور تو در خت کے سے کو ترکت دے اس سے تجھ پر تروتا زہ پکی ہوئی کھور یں گریں گی۔ (یہ بھی بطور کرامت ہے کہ ایک زچور سے رکت و در خت کو تو ایک کرامت ہے کہ ایک زچور کے در خت کو تو ایک فوی مضبوط مرد بھی نہیں ہلاسکتا پھر ہلا نا بھی ایسا کہ جس سے پھل گریڑیں )۔

فَکُلِیُ وَاشُرَبِیُ وَقَرِّیُ عَیْنًا (سوتوان تازہ کھجورول میں سے کھااوراس نہر میں سے پی اوراپی آئکھوں کو ٹھنڈی کر) یہ تیرا بچہ تیرے تیر لئے آئکھوں کی ٹھنڈک ہے فسی معالم التنزیل یعنی طیبی نفسا وقیل قری عینک بولدک عیسی ۔ (معالم التزیل میں ہے مطلب میہ ہے کہ اپنے دل کوخوش دکھ اور بعض نے کہا" اپنے بیٹے عیسیٰ سے پی آئکھیں ٹھنڈی کر")

#### طبی اصول سے زچہ کے لئے تھجوروں کا مفید ہونا

یہاں پہنچ کر جی جاہتا ہے کہ صاحب بیان القران رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت نقل کر دی جائے موصوف فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہارے رب نے تمہارے یا کمیں ایک نہر پیدا کر دی ہے۔ جس کے دیکھنے سے اور پانی پینے سے فرجت طبعی ہوگی و نیز حسب روایت روح المعانی ان کواس وقت پیاس بھی گئی تھی اور حسب مسلم طبیہ گرم چیزوں کا استعال قبل وضع یا بعد وضع سہل حسب روایت روح المعانی ان کواس وقت پیاس بھی گئی تھی اور حسب مسلم طبیہ گرم چیزوں کا استعال قبل وضع یا بعد وضع سہل ولا دت و دافع فضلات و مقوی طبیعت بھی ہے اور پانی میں اگر سمنے و نت (گرمی) بھی ہوجیہا بعض چشموں میں مشاہدہ

ہے واورزیادہ مزاج کے موافق ہوگا و نیز کھورکٹر افذ اء مولدخون سمن و مقوی گردہ کمرومفاصل ہونے کی وجہ سے ذچہ کے لئے سب غذاؤں اور دواؤں سے بہتر ہے (فی معالم التزیل صفح ۱۹۳ جس قبال السربیع بن حثیم ما للنفساء عندی حیو من الوطب و لا للہ مویض حیو من العسل (تفییر معالم التزیل میں ہے کہ حضرت رہجے بن خیم محمد الله علیہ نے فرمایا میر سے زد کی ذیجی و الی خواتین کے لئے تازہ کھ بوروں سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں ہے اور دوسر سے مریضوں کے لئے شہدسے بر مرکوئی چیز نہیں ہے اور دوسر سے مریضوں کے لئے شہدسے بر مرکوئی چیز نہیں ہے اور حرارت کی وجہ سے جواسی مصرت کا اختمال ہے سواول قور طب میں حرارت کی مجدد سرے پانی سے اس اصلاح ہو سکتی ہے تیسر سے مصرت کا ظہور جب ہوتا ہے کہ عضو میں ضعف ہوورنہ کوئی چیز بھی کچھ نہ بھی مضرت سے خالی نہیں ہوتی و نیز خرق عادت (کرامت) کا ظہوراللہ کے زدیک مقبولیت کی علامت ہونے کی وجہ سے موجب مسرت دوحانی بھی ہے انتھی۔

#### حضرت مریم علیها السلام سے فرشتہ کا بول کہنا کہ کوئی دریا فت کرلے تو کہد بنا کہ میر ابولنے کاروزہ ہے

فَامًا تَوَيِنَّ مِنَ الْبَشَوِ اَحَدًا فَقُولِي إِنِّى لَذَرْتُ لِلرَّحُمْنِ صَوْمًا فَلَنُ اُكَلِّمَ الْيُوْمَ إِنْسِيًّا (سوا گرتوكسی انسان كوديكھنۇ كهدوينا كهيں نے دخن كے لئے روز در كھنے كى منت مان لى بے لہذا آج ميں كسى بھی انسان سے بات نہيں كروں گی )

بنی اسرائیل کی شریعت میں نہ ہولئے کاروزہ بھی مشروع تھا ہماری شریعت میں منسوخ فرمادیا گیا یوں کوئی آ دمی کسی ضرورت ہے کم ہولے یا نہ ہولئے اوراشارہ سے بات کر بے قرید دسری بات ہے کیکن اس کا نام روزہ نہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھا چا تک ایک آ دمی کو دیکھا کہ وہ کھڑا ہی ہوائے آ پ نے فرمایا کہ میکون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ بیا ہوا سرائیل ہے اس نے نذر مانی ہے کہ کھڑا ہی رہے گا اور بیٹے گانہیں اور سایہ میں نہ جائے گا اور بات نہیں کرے گا اور روزہ سے رہے گا آپ نے فرمایا اس سے کہوبات کرے اور سایہ میں جائے اور اپناروزہ پورا کرے (رواہ البخاری صفحہ 19 ج 7)

حضرت على رضى الله عند في بيان فرمايا كميس في رسول الله عليه كايدار شاديا در كها به لا يتسم بعد احتلام و لا صمات يوم الى الليل (يعنى احتلام بوفى يتيى نبين اوركس دن رات تك خاموش ربنانبين) (رواه ابو داؤ دفى كتاب الوصاياص في اسم ٢٠) يعنى كسى دن رات تك روزك نيت سے خاموش ربنا شريعت اسلاميه مين نبيل -

فَاتُتُ بِهِ قَوْمَهَا تَحِلُهُ قَالُوا يَمْرُيمُ لَقَدُّ حِنْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۞ يَأْخُت هُرُونَ مَاكَانَ سوده ال چَهُوالْهَا عَهُوعَ ا بُلَةُ مَ كِيلِ لِيكِرَا لَا الوقول في الما الماعريم لِيقَة في المنظام الماعية المنافق المنافق المنافق المنطقة المنافقة المنافة المنافقة المن

# فِي الْمُهُوصِيتًا ﴿ قَالَ إِنِّى عَبْنُ اللَّهُ الْعَنِي الْكِتْبُ وَجَعَلَىٰ نَبِيتًا ﴿ وَجَعَلَىٰ عَبِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّ

#### ولا دت کے بعد حضرت عیسیٰ العَلَیٰ الْاَوْم کے پاس گود میں کیکر آنا قوم کامعترض ہونا اور حضرت عیسیٰ العَلَیٰ الْاَکا جواب دینا اور اپنی نبوت کا اعلان فرمانا

قف معدید: چونکه اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ مریم کے بچہ تو لد ہونا ہے اور وہ بھی بغیر باپ کے للبذاوہ بچہ بیدا ہوگیا جب اسکی ولا وت ہوگی تو است آبادی میں لے کرآ نا تھا وہ اس بچہ کو گور میں اٹھا کر آبادی میں لے آئیں وہاں قوم کے لوگ موجود تھے انہوں نے بچہ کو گود میں دیکھ کہ اسے مریم ہیں بحث بات ہے کہ تیری شادی نہیں ہوئی جب بچہ حلال کا نہیں ہے تو بہ بچہ ملال کا نہیں ہے تو بہ بچہ ملال کا نہیں ہے تو بہ بی بھی میں آتا ہے کہ بید بچہ بدکاری سے بیدا ہوا ہے بیتو تو نے بڑے بی غضب کا کام کیا، تیری جب بچہ حلال کا نہیں ہے تو بہ بی بھی میں آتا ہے کہ بید بچہ بدکاری سے بیدا ہوا ہے بیتو تو نے بڑے بی بیت ہے اور دن کی بہن نہ تو تمہارے باپ برے آدمی تھے نہ جسی غاتون سے بدکاری کا سرز د ہونا بڑے تجب کی بات ہے اے ہارون کی بہن نہ تو تمہارے باپ برے آدمی تھے نہ تمہاری مال بدکار تھی تمہیں بھی انہیں کی طرح پاک رہنالازم تھا۔ تمہارے بھائی ہارون (جو خاندان کے ایک شخص ہیں) وہ بھی نیک شخص ہیں جب سارا ہی خاندان نیک ہے تو تمہیں بھی براعتبارے نیک اور صالے ہونا چاہئے تھا۔

حضرت مریم علیما السلام نے لوگوں کی طعن وشنیج والی با تیں سنیں اور خود سے جواب نہیں دیا بلکہ نومولود بچہ کی طرف
اشارہ کر دیا جوان کی گود میں تھا۔ لوگ بچھ بوں سمجھے کہ یہ ہم سے شمخر کر رہی ہے۔ کہنے لگے ہم ایسے خف سے کیسے بات
کریں جوابھی گود میں بچے ہی ہے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ بچہ خود ہی بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب
دی ( لیمن عطا فرمائے گا) اور اس نے مجھے نبی بنایا لیمن مجھے نبوت عطا فرمائے گا اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اسنے مجھے
برکت والا بنایا میرے ذریعہ خیر پھیلے گی اور اس نے مجھے نماز اوا کرنے اور زکو قدرینے کا حکم فرمایا جب تک کہ میں زندہ
برکت والا بنایا میرے دریعہ خیر پھیلے گی اور اس نے مجھے نماز اوا کرنے اور زکو قدرینے کا حکم فرمایا جب تک کہ میں زندہ
برموں۔ اور مجھے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا اور مجھے سرکش اور بد بحث نہیں بنایا۔ (لہذا میں اپنے خالق کے

حقوق ادا کرونگااوراینی والدہ کے بھی)

اور مجھ پراللد کی طرف سے سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز میری وفات ہوگی اور جس روز میں زندہ کرکے ا تھایا جاؤں گا۔ چونکہ اللہ تعالی شامۂ کومعلوم تھا کہ یہودی اس بچہہے دشمنی کریں گے اور ان کی نبوت کے افکاری ہوں گے اورنصرانی ان کے بارے میں بہت زیادہ غلو کریں گے پچھلوگ ان کے بارے میں کہیں گے کہ اللہ انہیں کی ذات ہے اور کچھاوگ کہیں گے کہ بیاللہ کا بیٹا ہے اس لئے ابھی ہے ان کی زبان مبارک سے بیکہلوا دیا کہ میں اللہ نہیں ہوں بلکہ اللہ کا بنده مول اور الله كي مخلوق مول اور الله كامامور مول اس في مجھے تماز يرا صفى اور زكوة اداكر في كاحكم فرمايا (جوخودعبادت گزار ہووہ کسی کامعبود نہیں ہوسکتا اور عابدومعبود ایک نہیں ہوسکتے ) اور ساتھ ہی سیجی بتادیا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوك اور خدمت گذارى كے طریقته برچیش آؤل گا-

#### بَوَّا أَبِوَ الْمَدَتِي فرما كريه بتاديا كه ميراكوني باينهين

بادر ب كد حضرت يجي عليه السلام ك تذكره من بوابوالديه فرمايا اور حضرت عيسى عليه السلام ك تذكره مين ان كي زبان ے بَرًّا أَبِوَ الدَتِي كَهلواياس لفظ من بميشك لئے اس بات كنفي بوگئ كدان كاكوئي باپ بو نصاري كى جماقت اور ضلالت ديچھوكەجس ذات كوالله يا ابن الله يا اله (معبود) كهدر بي اس كالپنابيان توبيه بيكه ميں الله كابنده ہوں اور صرف ماں كا بیٹا ، دل کیکن پاوگ بھی انہیں پوسف نجار کا بیٹا تاتے ہیں اور بھی اللہ کا بیٹا تاتے ہیں (العیاذ باللہ من ذلک کله ) در حقیقت یہود ونصاری حضرت عیسی اور ان کی والدہ کے بارے میں جن گراہیون میں بڑے ہوئے تھے نہایت صفائی کے ساتحدالله تعالى نے اسكوبيان فرماد ياسوره مريم ميں اور سوره آل عمران ميں واضح طور پريہ بتاديا كه حضرت عيسى عليه السلام بغير باپ کے پیدا ہوئے لیکن قرآن کی تصریحات کے خلاف دور حاضر کے بہت سے زندیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے باب جُويرُ كرتے بيں قاتلَهُمُ اللهُ ٱللهُ اللهُ عَنُو فَكُونَ -

ذلك عِنْكَ ابْنُ مَرْيَكُمْ قَوْلُ الْحُقِّ الَّذِي فِيْهِ يَمُثَرُونَ ۞مَا كَانَ لِلْهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ یہ بیں عیسیٰ ابن مریم' ہم نے کچی بات کہی ہے جس میں وہ لوگ شک کررہے ہیں بیاللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کواپی وَلَدِ سُبُعْنَهُ إِذَا قَصَى آمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۗ وَإِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَجُكُمْ اولا دینائے وہ اس سے پاک بے جب وہ کس کام کا فیصلے فرما تا ہے قو صرف پول فرمادیتا ہے کہ ہوجا سودہ ہوجا تا ہے اور بلاشبراللہ میرارب ہے فَاعْبُكُ وَلا هٰذَا حِرَاظُ مُنْتَقِيْمٌ فَاخْتَلَفَ الْكَفْرَابُ مِنْ بَيْنِرَهُ ۚ فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ كَفَاوُا تمبها وا رب بريدهاراسته ب جرجاعتول في بس من اختلاف كرايا سوبوت دن كي حاضري كيموقعه بران لوگول كي

#### 

#### کسی کواپنی اولا دینانا الله تعالی کے شایان شان ہیں ہے

قت معدي : ان آيات ميں بھی حضرت عينی بن مربم عليه السلام كا تذكرہ ہے اور اللہ پاک كى تو حيد بيان فرما كى ہے اور

يہ بتايا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک ہے کہی كواولا دبنانے سے برى اور بیزار ہے پہلے تو يہ فرما يا کہ يعينی بن مربم جن كاذكر گذشته

آيات ميں ہوا ان كے بارے ہم نے تجی بات بيان کردی ہے اس تجی بات ميں لوگ جھڑتے ہيں اور يہ جھڑا او يہودو

نصاری ہيں اور اب تو جھوٹی نبوت کے دعويدار بھی ان کے ہم نوا ہوگئے ہيں جو حضرت عينی عليه السلام کے لئے باپ تجويز

کرتے ہيں اس کے بعد فرما يا کہ بيہ بات اللہ کے شايان شان نہيں ہے کہ وہ کی کواپی اولا دينائے وہ اس سے پاک ہے

جب وہ کسی کام کا فيصلہ فرما تا ہے صرف اتنا فرما ديتا ہے کہ ہوجا 'لہذا وہ ہوجا تا ہے ۔ لہذا اس ميں تجب کی کوئی بات نہيں کہ

اس نے بغير باپ کے ايک بچے کو پيدا فرما ديتا ہے کہ ہوجا 'لہذا وہ ہوجا تا ہے ۔ لہذا اس ميں تجب کی کوئی بات نہيں کہ

مرا یا حماقت اور صفلات ہے ۔ باپ اور بیٹے آپی ميں ہم جنس ہوتے ہیں مخلوق خالت کی ہم جنس نہيں پھر مخلوق کيے اسکی

اولا د بن سکتی ہے ۔ نیز مخلوق کا بیطر بیقہ ہے کہ اپنی مدد کے لئے اولا دکوچا ہے ہیں اس لئے کہ خودناقص ہیں اللہ تعالی جواپئی واللہ بین اس کے معاون اور مددگار کی

ذات اور صفات میں کائل ہے اور اس میں بھی کوئی تغیر اور نقص وضعف آنے والا نہیں اسے کی معاون اور مددگار کی

ضرورت نہیں پھروہ اسے لئے اولا دکون جو پر کرے۔

#### حضرت عيسى عليه السلام كاعلان كميرااورتههارارب اللدي

حضرت عيسى عليه السلام في واضح طور پر اعلان فرماديا تقا وَرانَّ اللهُ رَبِّي وَرَبُّكُمُ فَاعْبُدُوهُ هِلَا صِراطٌ مُسْتَقِيْمٌ (اور بلاشبه ميرارب اورتمها راب الله عران سورةً مريم اور بلاشبه ميرارب اورتمها راب الله ميران سورةً مريم اور سورة زخرف مين بيان فرمايا ہے۔

ان تمام تصریحات کے باوجودلوگول نے مختلف جماعتیں بنالیں جس کے معتقد ہوئے (لیعن حضرت عیسیٰ علیہ السلام)
اسکی بات کوتو پس پشت ڈالا اورخود سے اپنادین تجویز کرلیا پھر کسی نے کہد یا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات خوداللہ کی ذات ہے
اور کسی نے آئیس تیسرامعبود بنا دیا۔ اس طرح سے خود سے گراہی میں چلے گئے جب کوئی شخص حق کو پس پشت ڈالے گا تو
گراہی کے سوااسے کیا ملے گا۔

پھرفر مایا اَسْمِعُ بِهِمُ وَاَبُصِرُ یَوْمُ یَاتُتُونَنَا (جسروز ہمارے پاس آئیں گے کیے ہی سننے والے اور دیکھنے والے ہوئے) لیعنی قیامت کے دن حقائق پیش نظر ہوں گے جن چیز وں کی خبر دی گئی تھی وہ سامنے ہوں گے جن باتوں میں شک کرتے تھے وہ سامنے آ جائیں گی جھٹلانے والے دانا بینا ہو جائیں گے اور تصدیق کرنے پرمجبور ہوں گے لیکن اس دن کی تصدیق معتبر نہ ہوگی لہذا اس تکذیب کی وجہ سے (جس پر دنیا میں اصرار کرتے رہے) دوز خ میں جائیں گے۔

لَكِنِ الظّلِمُونَ الْيَوْمَ فِي صَلْلٍ مُّبِينٍ. (لَكُن ظالم آج كُلَى بُولَى مُرابَى مِن بِين اس دنيا مِن قبول حق پرراضى البين اور بوش گوش كے باوجود كفرچھوڑنے اور ايمان قبول كرنے كے لئے تيار نبين)

مخص موت کود کھے چکا تھااس کے بعدموت کوسب کے سامنے ذریح کردیا جائے گا (جومینڈھے کی شکل میں ہوگی) اس کے بعد بیاعلان ہوگا کہ اے جنت والو احتہیں ہمیشہ جنت ہی میں رہنا ہے اب موت نہیں ہے اور اے دوزخ والو احتہیں اس میں بميشدر مناب اب موت بيس باس ك بعدر سول الله عليه في أيت بالا تلاوت فرما كي: و أنه فيرهُ هُمُ يَوُمَ المُحسّرةِ إذ قُضِيَ ٱلْاَمْرُ وَهُمُ فِي غَفُلَةٍ وَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ( بَخارى صَفْحَ ٢٩١٦)

سنن ترندی میں ہے کہ جب موت کو دونوں فریق کی نظروں کے سامنے ذیج کر دیا جائے گا تو اہل جنت کی خوشی اور اہل دوز خے کے رنج کا بیعالم ہوگا کہ اگر کوئی مخص خوشی میں مرتا تواس وقت جنت دالے مرجاتے اورا گرکوئی مخص رنج کی وجہ سے مرتا تو دوزخ والے مرجاتے۔

سنن ابن ماجد میں بول ہے کہ موت کو بل صراط پر ذرج کردیا جائے گا (الترغیب التر ہیب صفحہ ۵۲ جس) .

پھر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَوتُ الْاَرُضَ وَمَنُ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُوجَعُونَ (بلاشبر مین اور زمین پرجو کچھ ہے ہم اس کے وارث موں کے بعن اہل دنیا سبختم موجائیں مے جو مجازی مالک میں ان میں سے سی کی کوئی ملیت باتی نہیں رہے گی الله تعالى جوما لك حقيقى بصرف اسى كى ملكيت حقيقيه باقى ره جائے گى د نياوالے مركر الله تعالى بى كى طرف لوث كرجاكيں ے جو پھھدنیامیں کمایاتھا میبیں چھوڑیں گے اعمال کیر حاضر ہوں گے اور انہیں پر فیصلے ہوں گے قال صاحب الروع ای يردون الى الجزاء لا الى غيرنا استقلالا او اشتراكا (صفحه ١٢٥)

#### حضرت عيسىٰ العَلَيْ لأى وفات كاعقيده ركھنے والوں كى تر ديد

حضرت عيسى عليه السلام كتذكره ميس بيجوفر مايا وأؤصاني بالصّلوة والزّ كوة مَادُمُتُ حَيًّا اس يبعض طحدين بيه استدلال كرتے ہيں كدان كى وفات ہوگئ (بيلوگ آسان پراٹھائے جانے اورد نياميں واليس تشريف لانے كے معكر بين ) ان جابلوں کوشیطان نے سمجھایا ہے کہ مَا دُمنت حَیّا سے بیمعلوم ہور ہاہے کدوہ وفات یا گئے بیان لوگوں کی جہالت ہے آیت ہے تو پیمعلوم ہور ہا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ایساوقت آئے گاجس میں وہ زکو قادا کریں گے جب تک وہ دنیا میں تھے اس وقت تك ان كى مال والى زند كى نبير تھى جب قيامت كے قريب آسان سے تشريف لائيں كے اس وقت صاحب مال ہوں گےزگو ۃ اداکرس کے

وَاذُكُرُ فِي الْكِتْبِ اِبْرُهِيْمُ إِنَّا كَانَ صِدِّيْقًا تَبِيًّا ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيْرِيَا أَبْكِ لِمُتَّعْبُكُ اور كتاب من ابرابيم كاذكر يجيئ بيشك وه صديق تفي تفي جبرانهول في الينباب سيكها كدام مركباب م اليي جزى عبادت مَالايَسْمَعُ وَلاَيْبُحِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴿ يَابُتِ إِنِّ قَدْ جَآءَ نِي مِنَ الْعِلْمِ کیوں کرتے ہو جو نہ سے اور نہ و مکھے اور نہ تمہارے کچھ کام آسکے اے میرے باپ میرے پاس ایباعلم آیا ہے

عَالَمْ يَأْتِكُ فَالْبَعْنِي آهُ لِ فَصِرَاطًا سَوِيًا ﴿ يَأَبُتِ لَا تَعْبُ لِ الشَّيْطُنُّ إِنَّ الشَّيْطُن جوتمهارے پائنہیں آیا سوتم میراا تباع کرو پی تمہیں سیدھاراستہ بناؤں گا اے میرے باپ تم شیطان کی پرستش نہ کروبلاشبہ شیطان كَانَ لِلْرَحْمْنِ عَصِيًّا ﴿ يَأْبُتِ إِنِّي آخَافُ أَنْ يَكُتُكُ عَذَا الْجُمْنِ الرَّحْمْنِ فَتَكُونَ رحمٰن کا نافرمان ہے اے میرے باب بلاشہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ مہیں رحمٰن کی طرف سے کوئی عذاب پکڑ لے۔ پھرتم لِشَيْظِن وَلِيّا ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنْ الْهَتِّي يَالِيُلْهِيْفُلِّينَ لَهُ تَنْتَ لِارْجُمُنّاك شيطان كدوست موجاة ان كرباب نے جواب ديا كرا ايرائيم كياتو مير معبودوں سے بٹنے والا ہے۔ اگر قوباز ندآياتو ضرور مرور مجھے سكار كردول كار وَاهْجُرُ نِي مَلِيًا ۞ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكُ مِّ الشَّغَفُورُ لَكَ رَبِّ لِأَنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًا ۞ وَاغْتَر لَكُمُ اورت بھے ہمیشے لئے چھوڈ دے اہم ہم نے کہا کرمیراسلام لاوش تہرارے لئے نقریب اپنے رب سے استنفاد کروں گا بااشردہ بھے پر بہت مہر مان ہے۔ اور میں وَمَاتَنُهُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَأَدْعُوْارَيِّنَ عَلَى الْأَالُوْنَ بِدُعَآءِرَبِيْ شَعِيًّا@ تم لوگول سے اوران چیزوں سے کنارہ کرتا ہول جن کی تم اللہ کے مواعبادت کرتے ہو۔ اور میں اپنے رب کو پایا تا ہوں امید ہے کہ میں اپنے زب کے پکار نے سے محروم شدہوں گا۔ فَكُتَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَايِعَبُكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهُبْنَالُدُ اللَّحْقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلًّا پھر جبان لوگوں سے اور ان چیزوں سے علیحدگی اختیار کر لی جن کی وہ لوگ اللہ کوچھوڑ کرعبادت کرتے تقصقی ہم نے انہیں آختی اور پیچقوب جَعَلْنَانِيتًا ﴿ وَهُبُنَالَهُ مُرِينَ تُكْتَنِنَا وَجَعَلْنَا لَهُ مُ لِيكَانَ صِدُقٍ عَلِيًّا هُ عطا فرماديئے اور ہرايك كوہم نے نى بناديا۔ اور ہم نے ان كوائي رحت كا حصد دے ديا اور ہم نے ان كے لئے سچائى كى زبان كوبلند كرديا۔

#### توحيدك بارے ميں حضرت ابراہيم العليان كالبين والدسے مكالمه

باپ بیتم جن چیزوں کی عبادت میں گے ہوئے ہو یہ بت جن کی تم پر سنٹ کرتے ہو یہ قد تم ہے بھی گئے گذرے بین تم تو سنتے ہواور دیکھتے ہواور کھے نہ کھی کو فائدہ پہنچا سکتے ہولیکن یہ بت قوندین سکتے ہیں ندو کھ سکتے ہیں اور نہ کو فائدہ پہنچا سکتے ہولیکن یہ بت قوندین سکتے ہیں ندو کھ سکتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں ان کی عبادت کر فاقو بر اپا بے وقو فی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فائدہ کام جاری رکھتے ہوئے اپنے باپ سے مزید کہا کہ دیکھوئی اور حقیقت واضح ہونے کے لئے چھوٹا ہو اپونے کی نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے اپ باپ سے مزید کہا کہ دیکھوئی اور حقیقت واضح ہونے کے لئے چھوٹا ہو اپنی کوئی قید اور شرطنہیں ہے ہیں اگر چے تمہارا بیٹا ہوں لیکن خالق کا کنا کے جل مجدہ نے جھے وہ علم عطافر مایا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا جھے ایس نے قد حید سکھائی ہے جو سے راہ ہے آخرت کے عذا ب سے بچانے والی ہے تم میری بات مانو میں تم کواس سید ھے داستہ کی رہبری کروں گا۔

حضرت ایرا ہیم علیہ السلام نے بیجی فرمایا کہ بیٹرک کی را ہیں اور بت پرئ غیر اللہ کی پوجا بیسب شیطان کی ٹکا کی ہوئی اور بتائی ہوئی چیزیں ہیں اسکی بات مانتا اس کی عبادت ہے شیطان اپنی بھی عبادت کرا تا ہے اور بتوں کی بھی تم شیطان کی بات مت بانو وہ تو رخن گالی مجدہ کا نافر مان ہے جو اس کا ساتھی ہے گا اسے بھی رخم بی طرف ہے کئی عذاب ہمائے گااس کا ساتھی ہونے پرعذاب بھکتنا پڑے گا اے میرے باپ ہیں ڈرتا ہوں کہتم پر رخمان کی طرف ہے کوئی عذاب ہمائے گااس کا ساتھی آخرت کے دائی عذاب ہیں نہ جھوں کہ دے اور نہ ہماری دنیا والی دوتی وہاں کی دوتی مینی عذاب ہیں شریک ہونے کا ذریعہ نہ بن جائے (وہاں تو سب دوز ٹی آئیس ہیں تم ہماری دوئر کی اور سے نہ بی سال کی دوتی کی اور سے نہ بی سیل ایک دوتی کی اور سے دور تی گائی اس لئے اسے بھی علی سبیل الک دوسرے کے دشمن ہوں گئی تو کئی ہوئے کی اس لئے اسے بھی علی سبیل الک دوسرے کے دشمن ہوں گئی تو کئی ہوئی اپنی سیل کی دوسرے کے دشمن ہوں گئی تو کئی اور سے بھی اسلام کے والدنے کوئی اچھاانر المسلمان کلہ فَدِ کُونُ فِلْلَشْ مُنْطِنِ وَلَيُّ سَتُ تَعِیر فرمایا) ہے با تیں سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا کیا تم میرے معبودوں سے ہٹنے والے ہوئی نہ بیس میرے معبودوں سے ہوان کی عبادت سے دور ہو بھے بھی ان کی عبادت سے دور کے بھی ہواں کی عبادت سے دور کہ کھے بھی مار مار کے فتم کی ان کی عبادت سے دور کو بھے بھی ان کی عبادت سے دور کو بھے بھی ان کی عبادت سے دور کو بھے بھی مار مار کے فتم کی دول گا۔ پس میرا تیرا کوئی تعین میر سے بھی تھی میں دور کھی بھی ہیں گتا ہوں میں اس میرا تیرا کوئی تھی تھی میں دور کو بھی ہوئی کی دول گا۔ پس میرا تیرا کوئی تعین میں دور کو بھی ہوئی دول گا۔ پس میرا تیرا کوئی تھی تھی میں دور کو بھی ہوئی کی دول گا۔ پس میرا تیرا کوئی تھی تھی بھی میں دور کی کہتے کی دول گا۔ پس میرا تیرا کوئی کی دول کی دول گا۔ پس میرا تیرا کوئی کی دول کی دول گا۔ پس میرا تیرا کوئی کی دول کے کئی دول گا۔ پس میرا تیرا کوئی کی دول کی دول گا۔ پس میرا تیرا کوئی کی دول کے کئی کی دول کی دول کا کے بیک میرا کیرا کوئی کی دول کی دول کا کے بیک میں دول کی دول کا کے بیک میرا کیرا کوئی کی دول کا کے بیک کی دول کا کے بیرا کوئی کی دول کی دول کی دول کا کے بیا کی دول کی دول کی دول کی کی دول کی

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھاتھہیں میراسلام ہے (بدہ سلام ہیں جواہل ایمان کوکیا جاتا ہے بلکہ جابلوں سے جان چیٹرانے کے لئے جومحاورہ چی سلام کے الفاظ کہددیتے جاتے ہیں بدائ طرح کا سلام ہے جیسا کہ سورہ فرقان میں فرمایا: وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْسَجَاهِ لُونَ قَالُوُا سَلَامًا )ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام نے یوں بھی فرمایا کہ میں اپنے رب میں میں ایک میاں ایک میں ایک می

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ مغفرت کی دعاکرنے کا وعدہ فر مالیا تھا اس لئے اپنے باپ کے لئے مغفرت کی دعاکی جس کا سورہ شعراء میں ذکرہے و الحفور لا برکتی إنّه تحانَ مِنَ الصَّالِيْنَ (اورا برر برر بربر براپ و بخش دے

بلاشبرہ مگراہوں میں ہے ہے) سورہ توبیمی ہے فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُ آنَهُ عَدُوِّ لِلَّهِ تَبَرَّا مِنْهُ (پھر جبان پر بیربات واضح ہوگئ کہ وہ اللہ کا دشمن ہے اسے ایمان لانانہیں ہے تو پھراس سے بیزاری اختیار فرمائی) سورہ تو بہ کی آیت بالا کے ذیل میں ہم نے جو کچھکھا ہے اس کامراجعہ کرلیا جائے۔ (انوارالبیان جس)

ہم نے جو کھ کھا ہے اس کامراجعہ کرلیا جائے۔ (انوارالبیان جس) فی مرحضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا و اَعْتَوْ لُکُمُ وَمَا تُعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ اور مِن آم لوگوں سے اور ان چیزوں سے کنارہ ہرتا ہوں جنگی آم اللہ کوچھوڑ کرعبادت کرتے ہو و اَدْعُوا رَبِی (اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں ) عَسَی اَنْ لَا آکُونَ بِدُعَاء رَبِی شَقِیاً (امید ہے کہ ش اپنے رب کی دعا ہے محروم نہ ہوں گا) لین میری دعا اورکوشش ضائع نہ جائے گی اور آم لوگول کو جوشقاوت کھیرے ہوئے ہے کھے اللہ تعالی اس سے دورر کھی قال صاحب المروح وفید تعریض بشقاوتهم فی عبادة جوشقاوت کھیرے ہوئے ہے جھے اللہ تعالی اس میں شرکین پراپنے باطل معبودوں کی عبادت کرنے پر تعریض ہے ) اور آبیت میں المهتھم (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں اس میں شرکین پراپنے باطل معبودوں کی عبادت کرنے پر تعریض ہے ) اور آبیت میں انہوں ہے بیا سے بعد حضرت ابراہیم علی السلام اپنے وطن سے بجرت فرما کر ملک شام تشریف لے آئے۔

فَلَمَّما اعْنَزَلَهُمْ وَمَا يَعُهُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَهَبُنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعُقُوبَ بَهِروه جبان لوگول ساوران چيزول سے کناره ہوگئے جن کی وہ عبادت کرتے تھے تھے اور لیقوب عطا کردیئے (آخق ان کے بیٹے تھے اور لیقوب آخی کے بیٹے تھے اور لیقوب آخی کے بیٹے تھے اور لیقوب آخی کے بیٹے تھے )۔ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کے مشہور بیٹوں میں سے ایک بیٹے حضرت اساعیل علیہ السلام ہمی تھے جن کا ذکر سورة بقره میں کعبر شریف بنانے کے سلسلہ میں گذر چکا ہے اور ایھی چار آیات کے بعد آر ہاہے۔ وَشُحُمًّ جَعَلُنَا نَبِیًّا اور ہم نے ان دونوں (آخی و یعقوب علیم السلام) کوئی بنایا۔

#### بعد کے آنے والوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی اولا د کا اچھائی اور سچائی کے ساتھ تذکرہ کیا جانا

وَوَهَبُنَا لَهُمْ مِّنُ رَّحُمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمُ لِسَانَ صِدُقِ عَلِيًّا (اورہم نے ان کوا پی رحمت کا حصد دے دیااورہم نے ان کے لئے سچائی کی زبان کو بلند کردیا) بہت بری نعمت اور رحمت تو نبوت ہے بنوت کے ساتھ اللہ تعالی شائہ نے ان کواور بھی بہت ی دینی دینی دیاوی علمی عملی نعمتی عطافر ما کیس اور ان کے بعد میں آنے والوں میں خیراورخوبی اور سچائی اور اچھائی کے ساتھ ان کا ذکر جاری رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائی تھی کہ وَاجْعَلُ لِنَی لِنسَانَ صِدُقِ فِی الْاجْوِیْنَ (اور بعد میں آنے والوں میں میر اذکر سچائی کے ساتھ جاری رکھئے) اللہ تعالی نے ان کی دعاقبول فرمائی اور انکا اور ان کی راور بعد میں آنے والوں میں میر اذکر سچائی کے ساتھ جاری فرمایا۔ آنے والی تمام انبیاء کی احتی انہیں خیر سے یا و کرتی رہی ہیں امت محد رہی صاحبھا الصلاق والسلام میں آل ابراہیم کا برابر خیر کے ساتھ تذکرہ ہو اور اس سے زیادہ کیا ہو کرتی رہی ماصلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم پڑھا جا تا ہے اور ہر نمازی پڑھتا ہے اور بار بار پڑھتا ہے۔

#### وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِمُوْسَى إِنَّهُ كَانَ مُغْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا يَبِيًّا ﴿ وَنَادَيْنَهُ مِنْ اور كتاب ميں موىٰ كو ياد كيج بلاشبه وہ خاص كے ہوئے تھے اور وہ رسول تھے اور ني تھ اور ہم نے جَانِ الطُّوْرِ الْكَيْمُنِ وَقُرَّبُنْهُ نَجِيًا ﴿ وَهَبُنَا لَهُ مِنْ رَّخْتِنَا لَهُ الْمُونَ نَبِيًا ﴿ انہیں طور کی داہنی جانب سے پکارااورانہیں سرگوٹی کرنے والا اپنامقرب بنایا اورہم نے انہیں اپنی رحت سے ان کا بھائی ہارون نبی بنا کرعطا کیا' وَاذْكُرْ فِي الْكِتْبِ الشَّمْعِيْلُ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْبِ وَكَانَ رَسُوْلًا تَبْيِيًّا هُوكَانَ يَأْمُرُ اور کتاب میں اساعیل کا ذکر کیجئے بلاشبہ وہ وعدہ کے سے تھے اور رسول تھے نبی تھے اور وہ اپنے آهْلَهُ بِالصَّلْوَقِوَ الرَّكُوقُ وَكَانَ عِنْكَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا هَوَ اذْكُرْ فِي الْكِتْفِ إِدْرِيْسَ إِنَّهُ گھر والوں کونماز اور زکوۃ کا تھم دیتے تھے اور اپنے رب کے زدیک پندیدہ تھے اور کتاب میں ادرلیں کو یاد سجیح بلاشبہ

#### كَانَ صِرِيْقًا تَبِيًّا فَوْرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿

وہ صدیق تھے نی سے اور ہم نے ان کو بلند مرتبہ پر اٹھا کیا

#### حضرت موسي مضرت بارون مضرت اساعيل اور حضرت ادريس عيبهم السلام كاتذكره

قصصيد: حضرت ابراجيم اورحضرت آخل اورحضرت يعقوب عليهم السلام كاتذكره فرمان كي بعد حضرت موى عليه السلام اوران کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا موی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہوہ مخلص تقے یعنی اللہ تعالی ف ال كوچن ليا اور اپنا خاص اور خالص بنده بنايا \_ (هذا على قراءة الكوفيين بفتح اللام وقرا آخرون بكسرها والمعنى انه اخلص عبادته عن الشرك والرياء واسلم وجهه لله عزوجل واخلص عن سواه كما قال صاحب الروح (بيكوفيول كى قرأت كے مطابق يعنى لام كے فتح كے ساتھ اور دوسرے حضرات نے سرہ كے ساتھ براھا ہے۔مطلب میہ کمانہوں نے اپن عبادت کوٹٹرک اور ریاء سے خالص کیا اور اپنے آپ کواللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لئے جهكاديااور غيراللدے الگ موكيا جيساكه صاحب روح المعانى فرمايا م) (صفحه ١٦٥١)

نبي اوررسول ميں فرق: اوريجى فرمايا كەموى عليه السلام رسول تنے نبى تنے ـ رسول پہنچانے اولا اور نبی خردينے والا بیان دونوں کالفظی ترجمہ ہے شریعت کی اصطلاح علی رسول اور نبی اللہ تعالیٰ کے پیغیروں کے لئے بولا جاتا ہے ان دونوں علی كيافرق فيمشهور قول بيب كه بررسول ني بھى باوررسول ميں نبى سے ايك ذائد معنى بھى بينى جے كتاب دى كئى بواورنى شریعت دے کر بھیجا گیا ہووہ نی بھی ہے اور رسول بھی ہے جوحفرات انبیاء کرام علیم السلام انبیاء سابقین کی شریعت کی دعوت ویے ہیں اور آکی تبلیغ کرتے ہیں آئیں لغوی اعتبارے دسول کہا جاتا ہے اصطلاحی اعتبارے نہیں کہا جاتا حضرت موی علیہ
السلام کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ ہم نے آئیں طور کی دائی جانب سے پکاراطور پہاڑ مدین اور مصرکے در میان ہاس پر
موی علیہ السلام اللہ تعالی ہے ہم کلام ہوئے دائی جانب کا کیا مطلب ہاس کے بارے میں صاحب دوح المعانی لکھتے ہیں
کہاس ہے موی علیہ السلام کے دائی جانب مراد ہے یعنی جب موی علیہ السلام گذرد ہے تھے یہ پہاڑان کی دائی جانب پڑگیا
تھا (افدا الحب ل نفسه لا میمنة له و لا میسرة) صاحب دوح المعانی نے یہ بھی تھا ہوسکتا ہے کہا یمن یمن موی کی مبارک ہونے کے معنی میں ہے اور اس صورت میں لفظ ایمن جانب کی بھی صفت بن سکتا ہے اور طور کی بھی لیمن موی کی مبارک جانب ہے ہم نے آواد دی یا طور کی جانب سے آواد دی جومبارک ہونے ہے ہم نے آواد دی یا طور کی جانب سے آواد دی جومبارک ہو۔

پرفرمایا وَقَوَّبُنَاهُ نَجِیًّا (یعنی ہم نے موئی کوسر گوشی کرنے والا اپنامقرب بنایا) عربی زبان میں نبھی اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ دفیے بطریقہ پر راز دارانہ با بنیں کی جائیں چونکہ طور پر حضرت موئی علیہ السلام کی ہمکا می اس طرح سے ہوئی کہ درمیان میں کوئی واسط نہ تھا اس لئے وَقَدَّ بُنَاهُ فَجِیًّا فَرمایا۔ حضرت موئی علیہ السلام کی اس فضیلت کا ذکر سورة نسآ میں یوں فرمایا وَ کَلَّمَ اللهُ مُوسِنَی تَکُلِیُمًا (اور الله نے موئی سے خاص طور سے کلام فرمایا)

پرفرمایا وَوَهَبُنَا لَهُ مِنُ رَّحْمَتِنَا آخَاهُ هَارُونَ نَبِیًّا (اورہم نے اپنی رحمت ان کے بھائی ہارون کو بی بناکر ان کوعطاکیا) جب حضرت مولی علیہ السلام کواللہ تعالی کا فرمان ہوا کہ جاوُ فرعون کو بلغ کروتو اس وقت جو انہوں نے وعائیں کی تھیں ان میں سے ایک بیدعا بھی تھی کہ وَ اَجْعَلْ لِی وَزِیُرًا مِنُ اَهْلِی هَارُونُ وَ اَجِی اَشُدُدُہِ اَزُرِی (اور میرے کنبہ میں سے ایک معاون مقرر کرد یجے لین میرے بھائی ہارون کوان کے ذریعہ میری توت کو مضبوط فرما دیجے کین میرے کنبہ میں ہے اور سورة تقصی میں یوں ہے وَ آنِعِی هَادُونُ هُو اَهْصَحُ مِیتی لِسَانًا فِاَرُسِلُهُ مَعِی رِدُا یُصَدِفُونِی سورہ طمین ہے اور سورة تقصی میں یوں ہے وَ آنِعِی هَادُونُ هُو اَهْصَحُ مِیتی لِسَانًا فِارُسِلُهُ مَعِی رِدُا یُصَدِفُونِی سورہ طمین ہے اور سورة تقصی میں یوں ہے وَ آنِعِی هَادُونُ هُو اَهْصَحُ مِیتی لِسَانًا فِارُسِلُهُ مَعِی رِدُا یُصَدِفُونِی وَ اور میرے بھائی ہارون کی زبان میں جھے سے زیادہ روانی ہے سوان کو آپ ہیرامددگار بنا کر بھی و تیجئ تا کہوہ میری تقد ہی کردیں گے اللہ تعالی نے موسی علیا المام کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا مسنشک فی منافیا وردونوں کو عمر فرمایا اللہ تعالی نے ہارون علیہ السلام کو بھی نی بنادیا اور دونوں کو عمر فرمایا اللہ تعالی نے ہارون علیہ السلام کو بھی نی بنادیا اور دونوں کو عمر فرمایا اللہ تعالی نے ہارون علیہ السلام کو بھی نی بنادیا اور دونوں کو عمر فرمایا اللہ قبالی نے ہارون علیہ السلام کو بھی نی بنادیا اور دونوں کو عمر فرمایا و کھوں کی طرف یکے جاؤ بلاشہ اس نے سرکش کی ہے)

پهرفرهایا وَاذْکُرُفِیُ الْکِتَابِ اِسْمَاعِیْلَ (اور کتاب مین اساعیل کاذکریجے) اِنَّهٔ کَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ (بلاشبده وعده کے بچے شے) وَکَانَ دَسُولًا بَیْنَا (اوروه رسول شے نی شے) وَکَانَ یَامُمُرُ اَهْلَهُ بِالصَّلُوةِ وَالزَّکُواةِ (اوروه اپنی هرواول کونماز اورزکوة کاظم دیت شے) وَکَانَ عِنْدُ رَبِّهٖ مَرُضِیًّا (اوروه اپنی رب کے ذریک پندیده شے) اپنی هرواول کونماز اورزکوة کاظم دیت شے) وصاف عالیہ: ان آیات میں اللہ جل شائ نے حضرت ساعیل علیہ السلام حضرت المیں اللہ جل شائ نے حضرت ساعیل علیہ السلام

السلام کی چندصفات بیان فرمائیں اول یہ کہ وہ صادِق الْوَعُدِ یعنی وعدہ کے بچے سے بیصفت تمام انبیا علیم السلام میں ہوتی ہے ایکن خصوصت کے ساتھ ان کی اس صفت کا تذکرہ فرمایا کیونکہ انہوں نے بہت بولی سچائی کا شوت دیا تقاجب ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمادیا کہ میں خواب میں دیکے دہا ہوں کہ جمہیں فرح کرتا ہوں بولوتم اپنی رائے بتا واس پر انہوں نے کہا گیابَتِ الله عَلَیْ مَا تُسؤُ مَرُ سَتَجِدُنِی اِنْ شَاءَ اللهُ مِن السَّابِورِیُنَ (کراے اباجان جس چیز کا آپ وہم ہوا ہوہ کرگذر ہے۔ جھے آپ ان شاء اللہ صابروں میں سے یا تمیں گے المشاہِ ویُن (کراے اباجان جس چیز کا آپ وہم ہوا ہوہ کرگذر ہے۔ جھے آپ ان شاء اللہ صابروں میں سے یا تمیں گرجب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذرح کرنے کے لئے لٹایا تو بخوشی لیٹ گئے اور ذرح ہونے کے لئے تیار ہو گئے مبر کا جو وعدہ کیا تھا یورا کردکھایا۔

دوسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا و کھان کو سُولًا نَبِیاً (اوروہ رسول تھے بی تھے) چونکہ حضرت اساعیل الظیمان پر کتاب نازل ہونے اور شریعت جدیدہ دیئے جانے کی کہیں کوئی تصریح نہیں ہے اور بظاہر وہ شریعت ابراہیمیہ کے بہلغ اور داعی تھاس لئے یوں کہا جاسکتا ہے کہ ان پر سول کا اطلاق لغوی معنی کے اعتبار سے ہے اور حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے بیان القرآن میں اسکی بی توجید فرمائی ہے کہ گو حضرت اساعیل علیہ السلام کی شریعت شریعت ابراہیمیہ بی تھی کیکن قوم جرہم کواس کا علم چونکہ حضرت اساعیل علیہ السلام بی کے ذریعہ حاصل ہوااس لئے ان کے لئے لفظ رسول کا اطلاق کیا گیا۔

تیسری صفت بیربیان فرمانی که حضرت اساعیل علیه السلام اسپنے گھر والوں کونماز اور زکو ہ کا تھم فرماتے تھے معلوم ہوا کہ گھر والوں کی تعلیم و تربیت میں نماز اور زکو ہ کا خصوصی دھیان رکھنا چاہئے نماز بدنی عبادت ہے اور زکو ہ مال عبادت ہے۔نفس کوان دونوں کا پابند کیا جائے اور اپنے اہل وعیال کوبھی اس کا پابند کرایا جائے تو دین کے باقی احکام پربھی چلنا آسان ہوجا تا ہے۔

چوشی صفت سے بیان فرمائی کروہ اپنے رب کے نزدیک پیندیدہ تھے بعنی اللہ تعالی کوان کے اعمال واطوار پند تھے وہ ان بندوں میں سے تھے جن سے اللہ راضی ہوا (واضح رہے کہ کی ایک شخصیت کے لئے کسی صفت سے متصف کرنے کا بید معنی نہیں ہوتا کہ اس کے علاوہ دیگر افراداس سے متصف نہیں ہیں یان میں دیگر صفات نہیں ہیں خوب سجھ لیا جائے )۔

پھرفر مایا وَاذْکُو فِی الْکِتَابِ اِدُرِیْسَ (اورکتاب شی ادر ایس کاذکر کیجے) اِنَّهٔ مُحَانَ صِدِیْقًا نَبِیًا (بلاشہوہ بڑے ہے نبی سے نبی سے وَرَفَعْنَاهُ مُکَانًا عَلِیًا (اورہم نے ان کوبلندم تبد پراٹھادیا) اس میں حضرت ادر ایس علیہ السلام کوصد این اور نبی بتایا اور بہتایا کہ ہم نے آئیں بلندم تبد پراٹھادیا بلندم تبد کا کیامطلب ہاس کے بارے میں عام طور سے بیشہور ہے کہ آنہیں زندہ آ سان پراٹھالیا گیا۔اورایک قول بیہ کہ آسان پرزندہ اٹھائے جانے کے بعدوہاں ان کی موت ہوگئی مفسرا بن کثیر نے صفحہ ۲۲ ایس حضرت مجاہد سے قبل کیا ہے کہ ادریس دفع لم یمت کما دفع عیسی اور محضرت ابن عباس منی اللہ تعالی عنہا ہے کہ دفع الی السماء السادسة فمات بھا کین اس سلماری جو محضرت ابن عباس منی اللہ تعالی عنہا ہے کہ دفع الی السماء السادسة فمات بھا کین اس سلماری جو

روایات بین اول تو مرفوع نہیں بین دوسرے ان کی اسانید ذکر نہیں کی گئیں اور رفع الی السماء کے قصے کعب الاحبار سے منقول بین جوسرا پا اسرائیلیات بیں۔ اگر چدروح المعانی صفح ۲۰۱ جا ۱۲ میں بحوالہ ابن الممنذ رحدیث کومرفوعا بھی بیان کیا کئین حدیث کے الفاظ میں رکا کت ہے جواضح الفصحاء علیہ کے الفاظ نہیں ہوسکتے دوسرے قصدای طرح نقل کیا ہے جیسے کعب وغیرہ سے منقول ہے معلوم ہوتا ہے کہ کس نے معروف قصد ہونے کی وجہ سے رسول اللہ علیہ کے کسی کے معروف قصد ہونے کی وجہ سے رسول اللہ علیہ کی کلمرف منسوب کردیا۔ صاحب روح المعانی نے بھی قال رسول اللہ علیہ کہ کہ کہ کہ کرگذر کے اور آخیر میں کلھودیا واللہ اعدام بصحت و کدا بصحة ما قبله من حبر کعب محققین کا کہنا ہے کہ وَدُفَعُنَاهُ مَنْ عَلَیْ اَن کو نبوت عطافر مائی اور اینامقرب بنایا میں سب علوم و تبدیل آتا ہے۔

حضرت أدريس عليه السلام كازمانه اوربعض خصوصي احوال

صاحب روح المعانی سے متدرک عاکم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنها تو انقل کیا ہے کہ حضرت ادر یس علیہ السلام
حضرت نوح علیہ السلام سے ایک بڑار سال پہلے تھے اور ان کا نام اخنوخ بتایا ہے گھر چار واسطوں سے حضرت شیث ابن
آ دم علیہ السلام سے ایک انسب بیان کیا ہے پھر لکھا ہے کہ حضرت ادر لیس علیہ السلام سب سے پہلے وہ خض ہیں جنہوں نے
بیخ م یعنی ستاروں کا مطالعہ کیا اور حساب جاری کیا اور سب سے پہلے لکھنا شروع کیا اور سب سے پہلے سلے ہوئے کپڑے
پیخ وہ کپڑے سینے کا شخل رکھتے تھے اور ان سے پہلے لوگ کھالوں کے کپڑے پہنچ تھے اور یہ پھی لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے
ان پر ہیں صحیفے نازل فرمائے اور انہوں نے سب سے پہلے لوگ کھالوں کے کپڑے پہنے تھے اور یہ پھی لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے
المتز بل جیں یہ بھی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے کا فروں سے قال کیا اور یہ بھی لکھا ہے کہ آئیں ادر یس اس لئے کہا گیا
کہ وہ کٹر سے سے کتاب اللہ کا درس دیا کرتے تھے صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اکثر علیاء کا قول ہیہ ہے کہ یہ لفظ
سریانی ہے جم بی نہیں ہے اور درس سے شتق نہیں ہے کوئکہ بیکھہ غیر منصرف ہے (غیر منصرف ہونا اسی وجہ سے نہا کہ اس علی علی ہے کہ اس میں بھی اسی لفظ کامعنی اسی معنی سے قریب ہو جو عربی بیں بھی اسی لفظ کامعنی اسی معنی سے تو میں بھی ہو جو عربی بیل کے اور بیل میں بھی اسی لفظ کامعنی اسی معنی سے قریب ہو جو عربی بیل میں بھی اسی لفظ کامعنی اسی معنی کے درس دیا گیا ہو و

اُولِیك الزین انعم الله علیه فرش النبتن من دُرِیة ادم و مین حکمانامه یده اولیک الزین انعم الله علیه فرش النبت من دُرِیة ادم و مین حکمانامه یده اولی الله مین استان از الله مین استان این استان استا

#### 

# حضرات انبیاء کرام کیم الصلوٰۃ والسلام کے باہمی رشتے اوران کے منتسبین کے دوگروہ

قضعه بين : ابتدائے سورت سے يہاں تك متعددا نبياء كرام عليم السلام كاتذكره فرمايا ہے اب آيت بالا ميں فرمايا كه بيسب وه حضرات بيں جن پرالله تعالى نے انعام فرمايا ان كونبوت سے سرفراز كيا اور بيتمام حضرات آوم عليه السلام كى نسل سے تقے۔ اور ان ميں سے بعض وه حضرات تھے جوان لوگوں كى نسل سے تھے جنہيں ہم نے نوح عليه السلام كے ساتھ كتتى ميں سوار كيا تھا۔

عمو ما حفرت نوح علیہ السلام کے بعد دنیا میں جو بھی آبادی ہے آئیس کی نسل سے ہے۔ البذااس کے بعد آنے والے انبیاء کرام علیم السلام انہیں کی نسل سے ہوئے البتہ ادر لیس علیہ السلام ان سے پہلے بخے ان کے اجداد میں سے سے اس لئے وہ اس وصف میں شریک نہیں ہیں۔ اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسرائیل بعنی بعقوب علیہ السلام کے اولا دمیں حضرت ذکر یا اور حضرت کی اور حضرت عیں علیم السلام سے اور حضرت اسحاق اور حضرت اساعیل علیم السلام بلا واسط حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولا دمیں سے شحے ان حضرات کے بارے میں فر مایا کہ ہم نے ان کو ہدایت دی اور ان کو چن لیا ان کا بیرحال تھا کہ جب ان پر دمن کی آیات تلاوت کی جاتی تھی تو روتے ہوئے سجدہ میں گر جاتے اور ان کو چن لیا ان کا بیرحال تھا کہ جب ان پر دمن کی آبات تلاوت کی جاتی تھی تو روتے ہوئے سجدہ میں گر جاتے

تھے۔ائے بعدان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جوان کی طرف منسوب ہوتے تھے جن میں پہلے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو ناخلف تع يجرمونين اورتبعين اورصالحين كاتذكره فرمايا فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلُفَ أَضِاعُوا الصَّلُوةَ (ان حصرات کے بعدایے نا خلف آ گئے جنہوں نے نماز کوضائع کر دیا) نماز کو بالکل ندیر هناونت سے ٹال کریڑھٹا اور برى طرح يرد صنابيسب نمازكوضائع كرن مين شامل بسورة ماعون مين فرمايا فَوَيْلٌ لِللَّهُ صَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنُ صلوقِهم سَاهُونَ (سوخرالي إن مازيول ك لئے جوائي نمازول سے فقلت برستے ہيں) حضرت مصعب بن سعد رضى الله تعالى عندنے بيان كيا كميں نے اپنے والد (حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عند) سے الله تعالیٰ ك فرمان الَّذِيْنَ هُمُ عَنُ صَلُوتِهِمُ سَاهُونَ كَ بارے ميں سوال كيا تو انہوں نے فرمايا كه سَاهُونَ كاريمطلب بيس ب كمِمْاز ش ادهرادهركاخيال ندآئ بلكرآيت من سَاهُونَ عديمراد بكماز كوفت كوضائع كرد ادهرادهرك كامون من لكارب اور ثماز كادهيان ندرب (رواه ابويعلى باسنادس كما في الترغيب والترهيب صفحه ١٨٥٥) شهوتوں كا اتباع برگناه يرآ ماده كرديتا ہے: وَاتَّبَعُوا الشَّهُوَاتِ اس مِن انسانوں كاصل روك كو بیان فر مایا اوروہ ہے خواہشوں کے بیچیے چانا نفسانی خواہشوں کا اگر مقابلہ نہ کیا جائے اور انسان ہمت اور جرات سے کام ند لے اور جونس جا ہے وہی کرتار ہے تو بیروے نقصان کا پیش خیمہ ہوتا ہے اور بربادی کاسبب بن جاتا ہے جانی عبادات نمازروز ہ اور مالی عبادات زکو ق صدقات کی ادائیگی میں جو غفلت اور کوتا ہی ہوتی ہے یا زندگی میں گنا ہوں کا ارتکاب ہوتا ہے اس میں اصل یہی خواہشات نفس کا الزاع ہوتا ہے روح المعانی (صفحہ ۱۰ ج ۱۱) میں ہے الشهوات عام فی کل مشتهى يشغل عن الصلوة وعن ذكر الله تعالى انسان تمازيس برهتااس لي كشس مادويس بنيد چمور تا كوارا نہیں زکو ہاس کے نہیں دیتا کفس مال خرچ کرنے پر تیارنہیں چوری خیانت ڈیکٹی دھوکد دی اس لئے کرتا ہے کفس کو مال کی کشرت مرغوب بیشرا کمب پیتا ہے۔ زنا اور دواعی زنا کا ارتکاب کرتا ہے کیونکہ اس میں نفس کی لذت ہے۔خلاصد میر ہے کہ انسان کی اصل خرابی خواہش نفس کا اتباع ہے اور پنفس کا اتباع گناہوں کی جڑ ہے۔

فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيَّا (سوبِلوگ عقريب خرابی ديكيس كے) غنی غوايغوى سے اخوذ ہواؤكايا من ادفام ہوگيا اس كا اصل ترجمہ بهكنا اور راہ تن سے بحث جانا ہے اى لئے بعض حضرات نے اس جملہ كا مطلب بيہ تايا ہے كہ بيلوگ اپنی گراہی كى سزا پالیں گے اور بعض نے حاصل ترجمہ كیا ہے كہ بيلوگ خرابی سے ملاقات كریں گے۔ اور صاحب روح المعانی نے بحوالہ ابن جریر اور طبر انی حضرت ابوا مامرضی اللہ عند سے مرفو عافق كيا ہے كہ غی جہم كے بيچ حصے میں الميك نهر دے جس میں دوز خیوں كی پیپ بہتی ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند سے نقل كيا ہے كہ فی دوز خ میں پیپ كی ایک نهریا ایک حدود وی پیپ بہتی ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند سے نقل كيا ہے كہ فی دوز خ میں پیپ كی ایک نهریا ایک وادی ہے جوخوب گری ہے اس كا عز ہ بہت خبیث ہے اس میں وہ لوگ ڈالے جائیں گے جوخواہ شات كے بیچھے چلتے ہیں۔ وادی ہے جوخوب گری ہے اس کا عز ہ بہت خبیث ہے اس میں وہ لوگ ڈالے جائیں گے جوخواہ شات کے بیچھے چلتے ہیں۔ صالحی ن كا تذكر ہ اور ان سے جنت كا وعد ہ : إلّا مَنْ قَصَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحَا فَا وَلَاكِكَ

یک فی کی السیحیّة وَ لَا یُظُلِمُونَ شَیْدًا ( مَرجس نِ توبکر لی اور ایمان لایا اور نیک عمل کے سویہ لوگ جنت میں داخل موں گے اور ان پرکسی چیز کاظلم نہیں کیا جائے گا) جولوگ نا خلف نے گناہ گار یوں میں لگ گئے جی کہ مدود کفر میں چلے گئے ان میں سے جس نے توبہ کر لی ایمان قبول کر لیا اور اعمال صالحہ میں لگار ہا اس کے لئے خوشخری دی کہ یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گار ہا اس کے لئے خوشخری دی کہ یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گا اور ہر عمل کا پورا پورا بولہ دیا جائے گا ان پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہ ہوگا۔ ان کا کوئی نیک عمل ضائع نہیں کیا جائے گا جب بھی توبہ کرے اللہ تعالی توبہ قبول فرما تا ہے۔

ا مل جنت کی تعمقوں کا تذکرہ: جَنَّاتُ عَدُنِ إِلَّتِیُ وَعَدَ الرَّحُمنُ عِبَادَهُ بِالْغَیْبِ لِینَ بمیشر ہے ک ماغوں میں داخل ہوں گے جس کا رحمٰن نے اپنے بندوں سے وعدہ فر مایا اور بیدوعدہ بالغیب ہے بید مفرات جنت کے وعدہ پر بغیر و کیھے ایمان لائے دنیا میں جنت کو دیکھائیں لیکن اللہ تعالی نے اپنے رسولوں اور کتا ہوں کے ذریعہ جو خردی ہے اور جو وعدہ فرمایا ہے اسکی تقدیق کی ہے اور اس پر پور اپور ایقین کیا۔

إنَّهُ كَانَ وَعُدُهُ مَانِيًّا (بلاشبالله تعالى شائه في جووعده فرمايا بوهضرور بوراموكا)

حافظ این کثیر رحمة الله علیہ نے اپنی تغییر (ص ۱۲۹ ق ) میں حضرت ابن عباس دغیرہ نے قل کیا ہے کہ مج شام سے رات اور دن کی مقدار مراد ہے دہاں رات اور دن نہ ہوگا البتدان کی مقدار پردے ڈال دینے اور پردوں کے اٹھادینے سے رات دن کے اوقات بچپان لیں گے۔ اور حضرت مجاہد نے قل کیا ہے کہ دہاں مج شام تو نہ ہوگی لیکن جس طرح دنیا میں ان کے کھانے پینے کے اوقات تھے اور ان کے مطابق می وشام کھانا کھاتے تھے آئیں اوقات کے اندازہ کے موافق آئیں رزق پیش کیا جائے گا۔ (اور یوں ہروقت جو چاہیں گے اور طلب کریں گے ان کی خواہش یوری کی جائے گی)۔

تِلُکَ الْجَنَّةُ الَّتِی نُوُرِثُ مِنُ عِبَادِنَا مَنُ کَانَ تَقِیًّا (یہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے اسے وارث بنا تیں گے جو متی تھا) جنت کی بعض فعتیں بیان فرمانے کے بعد جنت کے متحقین کا تذکرہ فرمایا اوروہ یہ کہ جنت الل تقوی کا طرکی اللہ تقوی کا در مانی سے بچتے ہیں سب سے بڑا تقوی تو شرک اور کفر سے بچنا ہے کوئی کا فرمشرک جنت میں واضل نہ ہوگا الل ایمان ہی جنت میں جائیں گے چرچونکہ الل ایمان میں درجات کی تفاوت ہے۔ تقوی کی اعتبار سے جمی فرق مراتب ہوگا۔
کے اعتبار سے بھی فرق مراتب ہے اس لیے وہاں بھی تقوی اوراعمال صالحہ کے اعتبار سے فرق مراتب ہوگا۔

frr} سورة مرسم

وَمَانَتُنُولُ إِلَّا بِإِمْرِرَتِكَ لَهُ مَا بَيْنَ آيْدِينَا وَمَا خُلْفُنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ وَمَا

اور ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے تکم سے ای کے لئے ہے جو ہمارے آگے ہےاور جو ہمارے پیچھیے ہےاور جوان کے درمیان ہےاور

كان رَبُّكَ نِسِيًا ﴿ رَبُّ التَّمَاوَتِ وَالْرَضِ وَمَابِينَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرُ لِعِبَادَتِهُ

پ کارب بھو لئے والنمیں ہے وہ رب ہے آ سانوں کا اورز مین کا اور جو کچھان کے درمیان ہے سوآ پ اس کی عبادت کیجئے اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہے

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سِمِيًّا هُ

كياآب اسكاكوني جمنام جات بي

حضرت رسول كريم علي العليه كسوال فرماني يرجرتيل العليها كاجواب كههم صرف اللد تعالى كے علم سے نازل ہوتے ہیں

قضميد: سببنزول كرباري مين امام بخارى (ص ١٩١٦ ج) في حضرت ابن عباس فقل كياب كدرسول الشرعي نے حضرت جرئیل علیہ السلام سے فرمایا تمہیں اس سے کیا مانع ہے کہ ہمارے پاس جتنی مرتبہ آتے ہواس سے زیادہ آیا كرو-اس برآيت شريفه وَمَا نَفَنَزَّلُ إلَّا بِأَمُو رَبِّكَ نازل بوئى جس مين حفرت جرئيل عليه السلام كاجواب ذكر فرمایا انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم خوذہیں آتے جبآب کے رب کا حکم ہوتا ہے ہم اسی وقت آتے ہیں اور صاحب روح المعانی (ص١١١ج١١) ميں كہتے ہيں كماصحاب كهف اور ذوالقرنين كے قصدادرروح كے بارے ميں جومشركين نے آ مخضرت علی سے دریافت کیا تھا اور آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ کل کو بتا دوں گا پھر چند دن تک وی نہیں آئی تو آپ کو بہت زیادہ رنج ہوااورمشرکین بھی طعن کرنے گئے پھر جب حضرت جرئیل علیہ السلام چنددن کے بعدتشریف لائے تو آپ نے فرمایا اے جرئیل علیہ السلام تم نے آنا بند کر دیا اور میں تمہاری ملاقات کا مشاق رہا حضرت جرئیل علیه السلام نے جواب دیا کہ مجھے بھی آپ کی ملاقات کا شوق تھالیکن میں مامور بندہ ہوں جب بھیجاجا تا ہوں نازل ہوجا تا ہوں اور جب روك دياجا تا ہوں تورک جاتا ہوں اس پرآیت بالا اور سورہ واضحیٰ نازل ہوئی اور جبرئیل علیہ السلام کا جواب نقل فرمایا۔

مَا بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا كَامْطُلْبِ كِيامِ: حفرت جريّل عليه اللام نيهات تاكركهم صرف الله تعالى كے علم بى سے نازل موتے ہیں مرید بول کہا لَهٔ مَا بَيْنَ اَيُدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا (اى كے لئے ہے جو مارے آ مے جو ہمارے پیچے ہے) یہ مَا بَیْنَ اَیُدِیْنَا وَمَا خَلْفَنَا كَالْفَظَى ترجمه ہے اسكی تفسیر میں مختلف اقوال بیں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ مسابین ایدینا سے آنے والاز مانداورو مسا حلفنا سے گذشتنز ماندمراد ہے اور ما بین ذلک سے زماند حال مراد ہے۔ اور حفرت جرائیل علیہ السلام کے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ساراز مانداور جو کچھز ماند میں ہے سب

الله تعالى بى كے اختيار میں ہے ہم جس وقت آتے ہیں اسی كتم ہے اور جس وقت ہمارى آ مدركى رہتى ہے اسكى وجہ سے يكى ہوت ہى ہوتى ہے كہ ہمیں نازل ہونے كا تم ہمیں ہوتا عضرت ابوالعالية تابعى نے فرمایا كه مَا بَیْنَ اَیْسَدِیْنَا ہے پورى دنیا مراد ہے جو پہلى بارصور پھو كلئے تك ہے اور وَ مَا بَیْنَ ذَلِکَ سے نفته اولى (پہلى بارصور پھوتكنا) اور انكادر میان وقفہ مراد ہے جو چالیس سال كا ہوگا اور ایک قول ہے ہے كه مابئين اَیْدِیْنَا سے زمین اور مَا خَلُفَنَا سے آسان مراد ہے۔

صاحب روح المعانی کھے ہیں کہ بخض حضرات کے زمان اور مکان دونوں مراد لئے ہیں اور مطلب بیہ کہ اللہ تعالیٰ ہر زمان اور ہر مکان کاما لک ہا ہی کے عظم سے کی جگہ سے دوسری جگہ آ ناجانا ہوتا ہے اورای کے عظم سے ہرزمانہ میں نزول اور عروج وخول اور خروج اور خوص اور خوص میں مکان الی ماکان وظل الدخروج اور خوص اور خوص میں مکان الی ماکان والا تنزل فی زمان دون زمان الا باذنه عزوجل (اور مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس سب کے مالک ہیں لہذا ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہیں ہوتے مرای کے عظم سے ) (روح ص ۱۱۳ میں کھے ہیں کہ یہاں علم مقدر ہے اور مطلب بیہ کہ جو کھ مارے آگے ہے علامہ بغوی معالم النزیل صفح ۲۰۱ میں کھے ہیں کہ یہاں علم مقدر ہے اور مطلب بیہ کہ جو کھ مارے آگے ہے علامہ بغوی معالم النزیل صفح ۲۰۱ میں کھے ہیں کہ یہاں علم مقدر ہے اور مطلب بیہ کہ جو کھی مارے آگے ہے

علامہ بول معام اسر یں محمالات کی کہا ہاں سطے ہیں کہ یہاں م مقدر ہے اور مطاب یہ ہے کہ بوچھ ہمارے اسے ہے اور جو کچھ ہمارے بیچھے ہے سب کچھ اللہ تعالی کے علم میں ہے۔

وَمَاكَانَ رَبُّكُ نَسِيًا (اورآپ كارب بعو لنے والانہيں ہے) اس كاعلم ہر چيز كومحيط ہاور سارا ملك اس كا ہم اس پر غفلت اور نسيان طارى نہيں ہوسكتا وہ آپ كی طرف ہے اور آپ كی طرف وی بھیجنے میں جوتا خير فرما كی وہ مست كی وجہ سے ہی اس حكمت كووہ جانتا ہے مزيد فرما يا دَبُّ السَّمْ وَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا (وہ آسانوں كا اور زمين كا اور جو كھان كے درميان ہے سب كا رب ہے) وہ اپن مخلوق كو اور مخلوق كے احوال كو پورى طرح جانتا ہے۔ اور اپن حكمت كے مطابق تصرف فرماتا ہے۔

فَاعُبُدُهُ وَاصَطِبِرُ لِعِبَادَتِهِ جَبِهِ وَاسَان وز مِن كااوران كورميان برچزكارب بِوَاى كى عبادت كرنا لازم باس كى عبادت كيج اوراكى عبادت برثابت قدم رہاں بارے ميں جوشقتيں آئيں انہيں برداشت كيج وى لازم باس كى عبادت يجيده نه بوجائي اوركافروں كى باتوں كاخيال نه كيج قال صاحب الروح ص ١١٥ ١١٥ ف اقبل عبلى عبادت و اصطبر على مشاقها و لا تحزن بابطاء الوحى و كلام الكفرة فانه سبحانه ير اقبك عبادت و اصطبر على مشاقها و الا خوة ۔ (صاحب دوح المعانی فرماتے ہيں (مطلب يہ ہے كه) ليس آپ ويراعيك ويلطف بك في الدنيا و الا خوة ۔ (صاحب دوح المعانی فرماتے ہيں (مطلب يہ ہے كه) ليس آپ الله تعالى كى عبادت كيج اوراس كى مشكلات پر ثابت قدم رہے اور وى ميں تا خيراوركافروں كى باتوں سے ممكن نه بول كي ولك الله تعالى كى عبادت كي اور الله كي ميں تا خيراوركافروں كى باتوں سے ممكن نه بول كي ولك الله تعالى كى عبادت كي الله تعالى كي مشكلات بر ثابت قدم رہے اور وى ميں تاخيراوركافروں كى باتوں سے ممكن نه بول كي ولك الله تعالى كى دبا ہے اور دنيا و آخرت ميں آپ برم بربان ہے)

هَلُ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (کیاآپاس)کاکوئی ہم نام جانے ہیں)لفظ سمی (بتقد بدالیاء)کامشہورتر جمروبی ہے جوہم نے اوپر کھا ہے لیعن ہم نام اللہ تعالی کا ہم نام کوئی نہیں۔اہل ایمان واللہ کے ہم نام کی کانام رکھ بی نہیں سکتے مشرکین کو بھی پہرات نہیں ہوئی کہ وہ اللہ کا ہم جل کواہم جلل یعنی لفظ اللہ کے ساتھ موسوم کرنے کی ہمت کرتے اور بعض مضرین نے سمی کو معنی مسای لیا ہاں حضرات کے زدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے مقابل اور برابرکوئی نہیں ہے یہ عنی لینا بھی درست ہے۔

## ويعَوْلُ الْانْسَانُ عَلِدُ المَامِثُ لَسُوْفَ أَخْرَجُ حَيَّا الْوَلْيَلْ كُوالْانْسَانُ الْكَا الدانان كَبَا بَدِينِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

هُلَقُنْهُ مِنْ قَبْلُ وَلَهُ يَكُ شَيْئًا ﴿ فُورَتِكَ لَكُ شُرَكُ مُ وَالشَّيْطِينَ ثُورَكُ فُورَتِكَ لَكُ شُركُ مُ وَالشَّيْطِينَ ثُورَتُكُمْ مَا اللَّهُ مِنْ قَبْلُ الْمُعْمَرُكُمْ مُ

اس سے پہلے پیدا کیااوردہ کچھی نیفاتیر سدب کی تم بہمان لوگول کو فرور فرور تی کریں گیاور شیاطین کو بھی تھرہم ان کو دور نے تحریب س حال میں حاضر کردیں گے

حَوْلَ جَمْنَمُ جِرْيًا ﴿ ثُمُ لِنَنْزِعَنَ مِنْ كُلِ شِيْعَةِ اللَّهُ مُ الشَّلْ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًا ﴿

كر كھنوں كيال كرے ہوئے ہوں كے پُھر ہم ہر جاعث بیں سان كومليجده كرديں كے (جنبول نے آئيں ميں الك دومرے كامددكى)جودش كے مقابلہ ميں بہت خت مرشی افتيار كے ہوئے تھے

ثُمُ لِنَعْنُ اعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمُ اوْلَى عِمَا صِلِيًّا ۞

پھر ہم ہی ان اوگوں کو خوب جانے والے ہیں جودوزخ میں داخل ہونے کے زیادہ مشخق ہیں۔

#### انسانوں کا قیامت کے دن زندہ ہونے سے انکار کرنا اور منکرین کاشیاطین کے ساتھ حشر ہونا

انسان کا انکار معاد پھر اسکی تر دید فرمانے کے بعد مکرین کا قیامت کے دن حاضر ہونا اور بدحال ہونا اور دوزخ میں داخل کیا جانا ہیان فرمایا فَورَبِّکَ لَنَحُشُونَهُمُ وَ الشَّیاطِیْنَ (سوتم ہے آپ کے رب کی ہم ان لوگوں کو اورشیاطین کو حاضر ہوں گے مکرین کا فرین قیامت کے دن حاضر ہوں گے اورشیاطین بھی حاضر ہوں گے شیاطین کا دنیا ہیں یہ کام تفا کہ انسانوں کو بہکاتے اور ورغلاتے تھے اور انہیں کفر اور شرک پر ڈالتے تھے اور بہشیاطین خود بھی کا فرتھے میدان کام تفا کہ انسانوں کو بہکاتے اور ورغلاتے تھے اور انہیں کفر اورشرک پر ڈالتے تھے اور بہشیاطین خود بھی کا فرتھے میدان قیامت میں بید گراہ ہونے والے اور گراہ کرنے والے سب جمع کئے جائیں گے مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ بہکانے والے اور بہکا و میں آنے والے باہم ملاکر زنجیروں میں بائد ھے ہوئے حاضر ہوں گے دنیا میں ساتھ تھے حشر کے دن بھی ساتھ اور وہاں بندش اور جکڑ بندی کی مورت میں حاضر کے جائیں گے۔

فَمَّ لَنْحُضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِئِيًّا (پُرہم ان کودوز خَرَیب اس حال میں جُع کردیں گے کہ گھٹوں کے بل گرے ہوئے ہول گے ) کافرین اور شیاطین (جوخود بھی کافرین اور انسانوں کو کفری ڈالتے رہے ہیں) قیامت کے دن جمع کئے جائیں گے پھردوز خے آس پاس حاضر کردیئے جائیں گے اور حاضر ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ وہ گھٹوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔

ان کی بیماضری ندکورہ حالت میں ذکیل کرنے کے لئے ہوگی۔جولوگ دنیا میں اہل باطل متے کفر پر جے رہتے تھے اور کفر پر جفے اور جمانے کے لئے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے ان میں چھوٹے بھی متھاور ہوئے بھی سردار بھی تھے اور ہوئے کئے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے ان میں چھوٹے بھی تھے اور ہوئے جورمن جل مجد ہ کی تھے اور ان کے فرمانی رواز بھی جو رہمان جل مجد ہ کی تعلق میں ہوں کے جورمن جل مجد ہ کی نافر مانی پر مطبوطی سے جے رہے اور دوسروں کو بھی نافر مانی پرلگاتے رہے آئیں علی مدہ کرلیا جائے گااس کو فہم کنٹو عَنَّ مِنَ کُلِّ شِیْعَةٍ آیُّا ہُمُ اَشَدُ عَلَی الرَّ حُملَٰنِ عِتِیًّا میں بیان فرمایا۔

(صافحب روح المعانی ص ۱۱۹ ق ۱۱ اس آیت کی تغیر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہم اصحاب کفر کی جماعتوں میں سے سب سے زیادہ نافر مان انسانوں کو علیحدہ کردیں گئاں کے بعد انہیں علیحدہ کریں گئے جونا فرمانی اور سرکشی میں ان کے بعد ہوں گئے بیاں تک کہ نافر مانیوں کے اعتبار سے ترتیب وارالگ الگ ان کے بروں کو علیحدہ علیحدہ میں ان کے بعد ہوں گئے بیاں تک کہ نافر مانیوں کے اعتبار سے ترتیب وارالگ الگ ان کے بروں کو علیحدہ علی میں ان کے بود کی افر اس کے جو تھی جس درجہ کا نافر مان ہوگا اس درجہ کا عذاب پائے گا اور ہر ایک کاعذاب نافر مانی کے بقدر ہوگا جولوگ کفر کے سرغنے تھے ایمان سے روکا کرتے تھے آئیں عام کافروں کے اعتبار سے زیادہ عذاب ہوگا سورہ خل میں فرمایا آلگہ ذیات کی میڈوا وَصَدُوا وَصَدُا وَا وَصَدُوا وَصَدُوا وَا وَصَدُوا وَصَدُوا وَا وَصَدُوا وَصَدُوا وَصَدُوا وَصَدُوا وَا وَصَدُوا وَا وَصَدُوا وَا وَصَدُوا وَا وَا وَالْمَا وَا وَالْمَالَا وَاللَّالِيْنَا وَاللّٰوا وَالْ

فَمَّ كَنَحُنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمُ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا (پُرَمَ بَى اللَّوُل ) وَخُرب جان والے بیں جودوزخ بیل جانے کے ذیادہ سختی بیں) نافر مانی اور سرکشی کے اعتبارے جب جدا کر لئے جائیں گے قو پھران میں سے اس ترتیب کے مطابق دوز خ میں داخل ہونے کا کون زیادہ سختی ہے اسکو بم خوب جانتے ہیں جس درجہ کا کوئی کا فر ہوگا اس درجہ کے اعتبار سے داخلہ کی ترتیب میں بھی مقدم ہوگا اس پرعذاب کی تی بھی اس اعتبار سے زیادہ ہوگا۔ قال صاحب الروح فکانه قیل شم داخلہ کی ترتیب میں بھی مقدم ہوگا اس پرعذاب کی تنافی من بین سائر الضالین و در کا تھم اسفل و عذابھم اشد۔

## وَإِنْ مِنْكُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتُمًا مَّقَضِيًّا ﴿ ثُورُنِّجُ مِي الَّذِينَ اتَّقَوْا ق

اورتم میں سے کوئی ایسائییں ہے جوال پر دار دن ہوئے پ کے دب کامیے کم لازی ہے جس کا فیصلہ کیا جاچکا ہے چھر ہم ان کو کوئی فوجات دیدیں کے جوڈرتے تھے اور

#### نَدُوالظُّلِمِينَ فِيهَاجِثِيًّا ﴿

غالموں کواس میں ایسی حالت میں چھوڑویں گے کہ وہ گھٹوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔

#### تمام بنی آ دم دوزخ بروارد ہوں گے اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ کونجات کی نعمت سے نواز ہے گا

قصد میں: ان دونوں آیوں میں بیار شادفر مایا کہ بنی آ دم میں ہے کوئی بھی ایسانہ ہوگا جس کا دوزخ پر درد دنہ وعبور تو سبحی کا ہوگالیکن متقی اس سے نجات پاجائیں گے اور ظالم لوگ اس میں گھٹنوں کے بل گرجائیں گے اور پھراس میں رہیں گے۔

ورود سے کیا مراد ہے اس کی مشہور تفسیر تو یہی ہے کہ تمام مؤس اور کا فراور نیک وبد بل صراط پر گذریں گے جودوز خ پر قائم ہوگی اللہ سے ڈرنے والے مؤمنین اپنے اپنے درجہ کے موافق صحیح سلامت اس پرسے گذر جا کیں گے۔

پوم اوربدگل چل نہ سکیں گے اور دوزخ کے اندر سے بھی بڑی بڑی سنڈ اسیاں لگی ہوئی ہوں گی جو گذرنے والوں کو پکڑکر دوزخ میں گرانے والی ہوں ہوں گی جو گذرنے والوں کو پکڑکر دوزخ میں گرانے والی ہوں گی ان سے چل چھلا کر گذرتے ہوئے بہت سے (بدگل) مسلمان پار ہوجا ئیں گے۔اور جن کو دوزخ میں گرانا ہی منظور ہوگا وہ سنڈ اسیاں اِن کو گرا کرچوڑیں گی۔ پھر پچھ مدت کے بعدا پنے اپنے عمل کے موافق نیز انہیاء کرام علیم السلام اور ملائکہ اور صالحین کی شفاعت سے اور آخر میں براہ راست ارم الراحمین کی مہر پانی ہے وہ سب لوگ دوزخ سے نکال لئے جائیں گے۔ جنہوں نے سیچ دل سے کلمہ پڑھا تھا۔ اور دوزخ میں صرف کا فرمشرک اور منافق ہی اور جائیں گے۔ (التر غیب التر ہیب للحافظ ابن المنذری صفحہ کے متاصفہ ۱۳۵۳)

اور بعض حضرات سے یوں مردی ہے کہ دردد سے دخول مراد ہے اور مطلب بیہ ہے کہ دوزخ میں داخل توسیمی ہوں گے کیکن اہل ایمان کے لئے وہ شنڈی ہوجائے گی جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے اللہ تعالی نے آ گ کوشٹڈ اکر دیا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے مرفوعا پی مضمون قل کیا ہے اور حضرت این عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یوں ہی منقول ہے کہ وہ ورود سے دخول مراد لیتے تھے۔ (ابن کثیر صفحہ ۱۳ ۱۳۳۱) عبور بل صراط کا انکار تو نہیں کیا جاسکتا کیونکہ وہ صحح احادیث سے ثابت ہے حجین وغیرہ میں روایات موجود ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول (ورود بمعنی دخول) کو اور عبور بل صراط والی روایات کو مانتے ہوئے یوں کہا جاسکتا ہے کہ جواہل ایمان بل صراط سے گذر جا کیں گے وہ پار ہمونے کے بعد دوزخ میں داخل ہوں گے جوان کے لئے شھنڈی کردی جائے گی اور سلامتی کے ساتھ باہر آ کر جنت میں داخل ہوجا کی ساتھ باہر آ کر جنت میں داخل ہوجا کیں گے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

#### وَإِذَا تُتُلَّى عَلِيْهِمْ النَّتُ كَالِيَاتِ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ اللَّذِيْنَ الْمُثُوِّلُ أَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرً

اور جب ان پر ہماری تھلی تھلی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے

#### مَّقَامًا وَكَمْ نَدِيًّا ﴿ وَكُمْ آهْ لَكُنَّا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ آحْسَنُ آثَاكًا وَنِيًّا

مقام کے اعتبارے کون بہتر ہے اوجلس کے اعتبارے کون اچھا ہے؟ اوران سے پہلے ہم نے گئی جماعتیں ہلاک کردیں جو سازوسلمان اور نظروں میں بھانے کے اعتبار سے ایھے تھے

## قُلْ مَنْ كَانَ فِي الصَّلْلَةِ فَلْيُنُدُدُ لَهُ الرَّصْنُ مَنَّ الْمُحَتِّى إِذَا رَاوَا مَا يُوْعَدُونَ إِمَّا

آپ فرماد بیجئے کہ جو مخص گراہی میں ہوگا تورخن اسے مہلت وے گا پہال تک کہ جب اس چیز کود مکھ لیس کے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو

#### الْعَنَابَ وَإِمَّا السَّاعَةُ فَسَيْعُلَّمُونَ مَنْ هُونَةُ مِّكَانًا وَّ اَضْعَفْ جُنْدًا ﴿ وَيُزِيدُ

یاعذاب ہوگایا قیامت ہوگی سوعنقریب جان لیں گے کہوہ کون ہے جو بری جگہ دالا ہے اور لشکر کے اعتبار سے کمزور تر ہے اور جن لوگوں نے ہدایت پائی

#### اللَّهُ الَّذِيْنَ اهْتَكُواهُ يُكُو الْبِقِيتُ الصِّلِحَتُ خَيْرٌ عِنْدُرَتِكَ ثُوابًا وَخَيْرٌ مُردًا ٥

الله ان کی ہدا ہے کواور برو صادے گا اور باقی رہنے والی نیکیا گ پ کے دب کے پاس اواب کے اعتبارے بہتر ہیں۔

کا فروں کا سوال کہ دونوں فریق میں مقام اور مجلس کے اعتبار سے کون بہتر ہے اور ایکے سوال کا جواب

قف معدی : رسول علی است المان الدین کے بجائے معاندین مزید سرکٹی پرٹل جاتے تھا ور جنہوں نے ایمان قبول کیاان سے طاہر ہیں تو آئیس من کرایمان الدنے کے بجائے معاندین مزید سرکٹی پرٹل جاتے تھے اور جنہوں نے ایمان قبول کیاان سے کہتے تھے کہ دیکھوا یک فریق ہمارا ہے اور ایک فریق تمہارا ہے اب بتاؤ کہ دونوں میں سے کون سافریق مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے بہتر اور اچھا ہے؟ ان لوگوں کا مطلب بیتھا کہ ہم لوگ دنیا میں اچھا میں ہیں اچھا کھاتے بیتے ہیں اور اچھا پہنتے ہیں ہماری مجلسوں میں جمع کھاتے بیتے ہیں اور اچھا پہنتے ہیں ہماری مجلسوں میں جمع ہوتے ہیں اور تم لوگ ایسے ہوگہ دند کھانے کو اور نہ پہنچ کو ان حالات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر تم حق پر اور ہم باطل پر

موتے تو دنیا میں تنہارا حال اچھا ہوتا اور ہم بدحالی میں جتلا ہوتے موجودہ جوصور تحال ہے اس سے تو سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ابتم بی بتاؤ کردونوں جماعتوں میں سے کون بی جماعت بہتر ہے۔ان کا کلام بظاہرا كيك طرح كاسوال تفاليكن حقيقت ميں ان كامقصد بيتھا كه الل ايمان چونكه دنياوي اعتبار سے كمزور حالت ميں بين اس لئے ان کے مقابلہ میں ہم اللہ کے زویک بہتر ہیں۔ یہ ان کی جاہلانہ بات تھی کیونکہ دنیا میں اچھے حال میں ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو محص صاحب مال ومتاع ہواللہ کے نزد یک حق پر ہواور اللہ کا مقبول بندہ ہوان کے خیال کی ترديدكرت بو ارشادفر مايا و كُمْ اَهُلَكُنا قَبْلَهُمْ مِنْ قُرُن هُمْ اَحْسَنُ اثَاثًا وَرِثْيًا (اوران سے يہلے بم فَكْتَى جماعتیں ہلاک کر دیں جوسازوسامان اورنظروں میں بھانے کے اعتبارے اچھے تھے) مطلب سے ہے کہتم نے ظاہری زينت اورسازسامان كى ظاہرى خوبى اور بہترى كوالله تعالى كے نزديك مقبول ہونے كى دليل بناليا تنهارا بي خيال غلط ہاس ہے پہلے بہت ہی امتیں اور جماعتیں گذر چی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اس کی سرکشی کی وجہ سے ہلاک فرماویا دنیاوی تعتیں اگر اللہ کے ہاں مقبول اور معزز ہونے کی دلیل ہوتیں تو وہ لوگ کیوں ہلاک کئے جاتے اور ان کے برعکس اہل ایمان کیوں نجات یاتے عاداور شموداور دوسری امتیں جوگذری ہیں ان کے احوال تم سے سے ہیں ان کے گھنڈرات پر گذرتے ہوان ك بنابى ك واقعات جانع مو پر بھى الى دىليى ديتے ہواورغلط باتيں كرتے ہو سوره سبامي فرمايا و كَكُدُّبَ اللَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا اتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْر (اوران سے پہلے جولوگ تصانبول نے تکذیب کی تھی اور بہتو اس سامان کے اعتبارے جوہم نے ان کودے رکھا تھا دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے انہوں نے میرے رسولوں کی تکذیب کی سومیر اکساعذاب ہوا)

## کافروں کوڈھیل دی جاتی ہے بعد میں وہ اپناانجام دیکھیں گے

مال واسباب پرفخرکرنے والوں کواول تو یہ جواب دیا کہ ان سے پہلے گئی جماعتیں گذر پھی ہیں جوساز وسامان اور ذیب و زیت میں ان سے کہیں زیادہ تھیں آئیں ہلاک کردیا گیا پھرارشاد فرمایا قُلُ مَنْ کَانَ فِسی الْطَلَالَةِ فَلْمَمُلْدُ لَلَهُ السر عَمِين زیادہ تھیں آئیں ہلاک کردیا گیا پھرارشاد فرمایا فعت نہیں ہے بلکہ یہ استدرائ یعنی ڈھیل ہاس و سے اس کے حصل کی وجہ سے اور زیادہ گراہی میں ترقی کرتے چلے جا کیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کود کھے لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا تھے ہوئی عذاب و نیوی کو یا موت کے وقت کی تکلیف کوتو اس وقت آئیں پہ چل جائے گا کہ مونین اور کا فرین ورکا و ان برترین مرتبہ کو پہنچا اور جماعت کے اعتبار سے کون زیادہ کم زور نکلا۔ لفظ شرمکانا خیر مقاما کے جواب میں اور میں سے کون برترین مرتبہ کو پہنچا اور جماعت کے اعتبار سے کون زیادہ کم ورز ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ عذاب کی مصیبت کے وقت کی کھی مدد کرے گا نہ کر سکے گا پھر فر مایا کو یکونی کھی نہ دورت کوئی بھی مدد کرے گا نہ کر سکے گا پھر فرا مایا و یکونی نگ

اللهُ الَّذِينَ الْهُ تَكُوا اللهُ عَلَى السمالِ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

### افرينت الذي كفر بإنتنا وقال لأوتكن مالاو ولكاه اطلع الغنب امراتخن

كياآب ناس من كالمركب الماري آيت كالكاركياوركب لكاكه من المواد المراد المراد المركب الم

رطن سے کوئی عبد لیا ہے برگز نہیں ہم عنقریب اس بات لکھ لیں گے اور اس کے لئے عذاب بوھاتے رہیں گے اور

#### نَرِثُهُ مَايِقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَرُدًا۞

اس كى كى مولى چيز كى بم ما لك رەجائيس كے اور دمارے پائ تنها آئے گا۔

#### بعض منکرین کے اس دعوے کی تر دید کہ مجھے قیامت کے دن بھی اموال واولا دریئے جا ئیس کے

قسف مد بین واکل مشرک پر میرا قرضه تھا۔ میں اس کے پاس نقاضا کرنے کے لئے آیا اس نے کہا کہ اللہ کا تم میں اس وقت عاص بن واکل مشرک پر میرا قرضه تھا۔ میں اس کے پاس نقاضا کرنے کے لئے آیا اس نے کہا کہ اللہ کا تم میں اس وقت تک تیرا قرضه ادانہیں کروں گا جب تک کہ تو محمد علیقی کی نبوت کا انکار نہ کروٹ میں نے جواب میں کہا کہ اللہ کا قسم میں مجمد علیقی کے مانے سے محرفہ ہوں گا یہاں تک کہ تو مرجائے پھر دوبارہ اٹھا یاجائے اس پر عاص بن واکل نے کہا کہ کہ کہا میں مرنے کے بعد کہ کہا میں مرنے کے بعد اٹھا یاجاؤں گا تو میں و ہیں تیرے قرضہ کی اوار دوران گا اور مجھے وہاں بھی اول میں مرنے کے بعد اٹھا یاجاؤں گا تو میں و ہیں تیرے قرضہ کی اوار دوران گا کہ اگر میں مرنے کے بعد اٹھا یاجاؤں گا تو میں و ہیں تیرے قرضہ کی اوار دوران گا کہ تاری صفح بخاری صفح اور ہوئے کہا ہی کہا ہوئی آلے گا اس پر آیت شریفہ اَفَو ءَ یُتَ الَّذِی کُفُورَ بِایائِتِنَا (اللّہ یہ ) نازل ہوئی (صبح بخاری صفح اور کہا ہوئی کے اس نقاضا کرنے کے لئے صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ چند صحابہ کا عاص بن وائل پر قرضہ تھا وہ اس کے پاس نقاضا کرنے کے لئے صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ چند صحابہ کا عاص بن وائل پر قرضہ تھا وہ اس کے پاس نقاضا کرنے کے لئے ماحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ چند صحابہ کا عاص بن وائل پر قرضہ تھا وہ اس کے پاس نقاضا کرنے کے لئے

اَم اللَّهُ عَنْدَ الرَّحُمْنِ عَهُدًا ( کیااس نے رحمٰن سے کچھ عہد لے لیا ہے ) کہاسے یہ چیزیں دی جا کیں گیاس کے پاس اللّٰدی طرف سے کوئی عہد نہیں ہے وہ اپنے پاس سے باتیں بناتا ہے اور الله تعالیٰ کے ذمہ اپنی طرف سے یہ بات لگاتا ہے کہ مجھے دہاں بھی مال عطافر مائے گا۔

تُحَلَّا يكله زجراورتون كے لئے ہے مطلب ہيہ كدايما ہرگزنہيں ہے جيسااس نے خيال كيا ہے اس نے جو پچھا پنے بارے ميں سوچااور كہا يہ سب غلط ہے اور گراہى ہے اور اس نے اللہ تعالی پر جھوٹ باندھا ہے اللہ تعالی كی طرف سے مونین كونىتىن مليس گی اور كافرين ان ھے جروم رہيں گے آتش دوزخ میں جلیں گے۔

سنگٹ ما یقول (وہ جوباتیں کہتا ہے ہم انہیں عقریب لکھ لیں گے) وَنُمِدُّلَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًا (لیمی ہم اس کے لئے عذاب پر مزید عذاب ہے کیونکہ اس نے لئے عذاب پر مزید عذاب ہے کیونکہ اس نے لئے عذاب پر مزید عذاب ہے کیونکہ اس نے اللہ پر جرات کی اور یوں کہا جھے وہاں بھی مال اور اولا دو یے جائیں گئاس نے استہزاء کے انداز میں ایمان کا انکار کیا اور اللہ کے رسول عظیم کی تکذیب کی وَنَوِثُهُ مَا یَقُولُ (اور جو چھوہ کہد مہاہے ہم اس کے وارث ہوں گے ) یعنی دنیا میں ہم نے جو پچھا سے دیا ہے مال ہو یا اولا دہویہ ہماری ملیت ہے اور جب وہ مرجائے گا تو اس کی مجازی ملکیت بھی ختم ہو جائے گی جن چیز وں کوا پئی کہتا ہے وہ سب یہیں رہ جائیں گی وَیَاتُونُنَا فَوْدًا (اور وہ ہمارے پاس تن تنہا آئے گا) اس کے پاس وہاں نہوگی مال ہوگا نہ اولا دہوگی جب بید نیا والا مال اور اولا دبھی ساتھ نہ ہوگا تو وہاں مزید مال ملنے کا دبوئی کے کرتا ہے۔

والْخَنْ أُولُ مِنْ دُونِ اللهِ الْهِ الْهِ الْهِ اللهِ الْهِ اللهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ اللهِ اللهُ الل

## وَيَكُونُونَ عَلِيهِمْ ضِلَّ الْمُرْزَانَا آئِسَلْنَا الشَّيْطِينَ عَلَى الْكَفِرِيْنَ تَوُرُّهُمْ آزَّا الْفَالِ

اور ان کے خالف بن جائیں گے اے خاطب! کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے جو آنہیں خوب ابھارتے ہیں سوآپ

#### تَعْجَلُ عَلَيْهِمْ النَّمَانَعُلُّ لَهُمْ عَلَّاةً

ان کے بارے میں جلدی نہ سیجتے ہم ان کی باتوں کوخوب شار کررہے ہیں۔

#### جنہوں نے غیراللہ کی برستش کی انکے معبوداس بات کا انکار کریں گے کہ ہماری عبادت کی گئی اور اپنے عبادت کرنے والوں کے مخالف ہوجا ئیں گئے

قف معیود نے معبود هیقی و صده الاشریک کوجیور کرجن لوگوں نے دوسرے معبود بنا لئے ہیں وہ یوں سیحے ہیں کہ یہ باطل معبود ہمارے لئے عزفت کا باعث ہیں ان کی طرف منسوب ہونا ہمارے لئے فخر ہے جیسا کہ ابوسفیان نے غز وہ احد کے موقع پر فخر ظا ہر کرتے ہوئے بین کہا تھا لہ نسا عزی و لا غزی کہم (ہمارے لئے عزی بت ہے اور تبہارے لئے عزی ہیں ہے) رسول اللہ عقیات نے ارشاد فر مایا کہ اسکو یہ جواب دیدو اللہ مولانا و لا مولی لکم (اللہ ہمارامولی ہے اور تبہارے لئے کوئی مولی ہیں) مشرکین ہے ہتے تھے کہ یہ باطل معبود قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں گے۔ اللہ جل شائ نے ارشاد فر مایا کہ جن معبود وں کی عبادت وہ اپنے لئے عزت اور فخر سیحے ہیں اور جنہیں اللہ کی بارگاہ میں سفارش مانے ہیں وہ مدوقہ کیا کریں گے وہاں اس بات کے مشر ہوجا کیں گے کہ ان مشرکوں نے ان کی عبادت کی تھی کو اور ان کی عبادت کے مشرکوں کے دشن ہوجا کیں گے اور ان کی عبادت کے مشرکو جا کیں گے اور ان کی عبادت کے مشرکو ان کے عزادت کے مشرکوں کے باطل معبود نے عبادت گر اروں کے دشن ہوجا کیں گے اور ان کی عبادت کے مشرکو ان کی عبادت کے مشرکو ان کے عزادت گذاروں کی عبادت کے مشرکوں گے بلکہ وہاں ان کے خالف ہوجا کیں گے اور ان کی عبادت کے مشرک کے اور ان کی عبادت کے عزاب کی عبادت کے مشرک کے اور ان کی عبادت کے مشرک کے اور ان کے عزادت کی عبادت کے خواہش مند ہوں گے۔

اس کے بعدرسول اللہ علیہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اَکٹم تسرَ اَنَّا اَرْسَلْنَا الشَّیطِیْنَ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کا فرول پرچھوڑرکھا ہے جوانہیں خوب ابھارتے رہتے ہیں سوآپ ان کے بارے میں جلدی نہ سیجے ہم ان کی باتوں کو خوب ثار کررہے ہیں۔

مطلب سے کہ ہم نے کافروں پرشیاطین کوچھوڑ رکھا ہے وہ انہیں کفر پراور برے اعمال پرخوب ابھارتے ہیں ہے لوگ اللہ کی ہدایت کونہیں مانتے جواس نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کے ذریعی سے بلکہ شیاطین کے بہکانے اور ورغلانے ہی کواچھا بھے ہیں اوران کے بہاوے ہیں آجاتے ہیں تن کوچھوڑ کرباطل پر جے رہتے ہیں لہذا ہداوگ عذاب کے مستحق ہیں وقت مقررہ پران پر عذاب آئی جائے گا آپ جلدی عذاب آجانے کی درخواست نہ کریں ان کی جوبا تیں ہے انہیں خوب تار کررہے ہیں ان کے جوا بحال شرکیداورا عمال ہیں تا اور ہم ان سب کا علم ہاور ہم ان سب کولکھ رہے ہیں اجل مقررہ پر عذاب آجائے گان کے افعال اورا عمال اورا قوال سب کی سزادے دی جائے گا۔ ان سب کولکھ رہے ہیں اجل مقررہ پر عذاب آجائے گان کے افعال اورا عمال اورا قوال سب کی سزادے دی جائے گی ۔ ان سب کولکھ مقدل ان کی تفسیر اس صورت میں ہے جبکہ نعد کا مفعول اعمال اورا فعال مراد ہوں اور بعض حضرات نے فرمایا ۔ ان کی تفسیر اس صورت میں ہے جبکہ نعد کا مفعول اعمال اورافعال مراد ہوں اور بعض حضرات نے فرمایا ۔ ہے کہ ہم ان کی زندگی کے افعاس (سانس) اورایام گن رہے ہیں جب ان کی زندگی کے افعاس (سانس) اورایام گن رہے ہیں جب ان کی زندگی ہوں کی تو عذاب بھی آجائے گا اوران کی مدت کے ایام معدود سے چند ہی ہیں گوان کے زد کی گئی میں زیادہ ہوں کی خوا کہ نا ہونے والی زندگی بہر حال ختم ہوگی اور دنیا ہیں جنتی بھی مدت کے ایام معدود سے چند ہی ہیں گوان کے زد کی گئی میں ہیں ہے۔ کہ می ہوں کی دورہ نیا ہونے والی زندگی بہر حال ختم ہوگی اور دنیا ہیں جنتی بھی مدت گذری ہووہ بہر حال آخرت کے مقابلہ میں کم ہی ہے۔ کہ مورہ نیا ہونے والی زندگی بھر حال خوت کے مقابلہ میں کم ہی ہے۔

يؤم نَحْشُرُ الْمُتَعَيْنَ إِلَى الرَّمْنِ وَفُلَ الْمُونِ الْمُعَنَّمُ وَلَدُا الْمُكَالِّ وَلَا الْمُكَالِّ وَلَا الْمُكَالِّ وَلَا الْمُكَالِّ وَلَا الْمُكَالِّ وَلَا الْمُكَالِّ وَلَا اللَّهُ الْمُكَالِّ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّذِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ

وہ پیاہے ہوں کے کوئی مخص سفارش کا اختیار ندر کھے گا گرجس نے رحمٰن کے پاس سے اجازت کی

قیامت کے دن مقی مہمان بنا کرلائے جائیں گے اور مجر مین ہنکا کر پیاسے حاضر کئے جائیں گے اور وہی شخص سفارش کر سکے گاجسے اجازت ہوگی

قصدين : ان آيات ميں قيامت كون كى حاضرى كائيد منظر بتايا اوروہ يہ كواللہ كم قى بندے قيامت كون مهمانوں كے طور پر حاضر بون گا اور ان كو طرح طرح كى نعتوں سے نواز اجائے كا اور مجر مين جہنم كى طرف ہا تك جائيں گے جيسے جانوروں كو ہا تك جا تا ہے اور مجر مين پيا ہے بول گئاس كے بعد بيفر مايا كرو ہاں كى كو جہنم كى طرف ہے شفاعت كى اجازت دى جائے گى وہى كسى كى سفارش كرنے كا اختيار ند ہو گا ہاں جن بندوں كو اللہ تعالى كى طرف سے شفاعت كى اجازت دى جائے گى وہى شفاعت كى اجازت دى جائے گى وہى شفاعت كريں گے جيساكم آية الكرى ميں فر مايا مَن ذَا اللَّذِي يَشُفُعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِاذُنِهِ (وہ كون ہے جواس كے پاس سفارش كى اجازت دى جائے گى وہى سفارش كى جاسكى گى۔

### وَقَالُوا الْخَنِنَ الرَّحُمْنُ وَلَدَّا ﴿ لَقَنْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴿ تَكَادُ السَّمَا فَ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ

اور ان لوگوں نے کہا کدر حمٰن نے اولاد اختیار کر لی ہے البتہ تم نے بہت ہی سخت بات کہی قریب ہے کہ آسمان پھٹ بڑیں

وتَنْثَقُ الْكَرْضُ وَتَخِرُ الْإِيالُ هَدًّا اللَّهُ أَنْ دَعُوْ اللَّهُ حَلَّى وَلَكَ الْأَوْمَ المَثْبَغِي الرَّحْلي

اورزمین شق ہوجائے اور پہاڑ تو ف کر کر پڑی اس بات سے کہ انہوں نے رحمٰن کے لئے اولا دنجویز کی اور رحمٰن کی شان کے لائق نہیں کہ

اَنْ يَتَنِفَ وَلَدُ اللَّهِ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَا فِي وَالْدُرْضِ إِلَّا إِنَّ الرَّمْنِ عَبْدًا ﴿ لَقَدُ

وہ کی کواپٹی اولاد بنائے۔جو میں آسان اور ڈین میں ہیں وہ سبد من کے پاس بندگی اختیار کے ہوئے صاحر ہوں گے اللہ نے ان سب کوخوب اچھی طرح شار کیا ہے

آخصهُمُ وعَلَّاهُ عِثَالَهُ وَكُلُّهُمُ التِيْهِ يَوْمَ الْقِيلَةِ فَرُدًاهِ

اوران سبکواچی طرح گن رکھا ہے۔اوران میں سے برایک قیامت کےدن اس کے پاس تہا آتے گا۔

اللہ تعالیٰ کے لئے اولا دیجویز کر نیوالوں کی مذمت اوران کے قول کی شناعت

قد فعد بین : مشرکین عرب کہتے تھے فرشے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور انسادی حضرت بیسیٰ علیا اسلام کواور یہودی حضرت عزیم بیں اور انکے علاوہ دیگر مشرکین بھی اس طرح کا عقیدہ دکھتے ہیں۔ آیات بالا میں اول تو ان لوگوں کا تو ل نقل فر مایا پھر اسکی تر دید فر مائی اور انکے قول کی قباحت وشاعت کو بوری طرح واضح فر مایا اور ارشا وفر مایا گھنڈ جسٹنٹ اڈا بلاشبہ تم نے بہت بخت بات کہی ہے) یہ عمولی بات نہیں یہ تو ری طرح واضح فر مایا اور ارشا وفر مایا گھنڈ جسٹنٹ اڈا بلاشبہ تم نے بہت بخت بات کہی ہے) یہ عمولی بات نہیں یہ قول کی بات نہیں اولا دمونا اسکی بات ہے کہ قریب ہے کہ اسکی وجہ ہے آسان پھٹ پڑیں اور زمین شن ہوجائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں اولا دمونا اسکی عظمت وجلالت اور کبریاء کے خلاف ہے اس کو فر مایا ۔ وَ مَا يَسْنَبُونَى لِللّهُ حَمْنِ اَنْ یَشْخِدُ وَ لَدًا (اور دمن نہیں وہوں کے شایان شان نہیں ہوسکا ۔ ہر طرح کے شرک سے اسکی تنزیہ فرض ہے۔ خالق اور فلاق ہور چیز کا خالق اور ما لگ ہے اسے کی محافظ اور مددگار کی ضرورت نہیں ہوسکا ۔ ہر طرح کے شرک سے اسکی تنزیہ فرض ہے۔ خالق اور فلوق ہم جنس نہیں اس لئے کوئی بھی اسکی اولا دنہیں ہوسکتا ۔ ہر طرح کے شرک سے اسکی تنزیہ فرض ہے۔

جوچے اسی شان کے لائق نہیں اے اس کے لئے جویز کرنا اس کی ذات پاک کی طرف عیب منسوب کرنے کے مترادف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ ابن آ دم نے جھے جھٹلایا مترادف ہے۔ حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عند کے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ ابن آ دم نے جھے جھٹلایا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ جھے دوبارہ زندہ نہ کرے گا حالا نکہ پہلی بار اور دوسری بار پیدا کرنا دونوں میرے لئے برابر ہیں۔ ( لیعنی یہ بات نہیں ہے کہ پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہو ) اور ابن آ دم کا جھے گالی دینا ہے کہ وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ کے لئے اولا دبناؤں میں احد ہوں صد ہوں نہ ہے کہ اللہ کے کہ اللہ کے لئے اولا دبناؤں میں احد ہوں صد ہوں نہ

میں نے جنااور نہ میں جنا گیا۔اورمیراکوئی برابرنہیں۔(رواہ ابخاری)اور حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیم نے ارشا دفر مایا کہنا گوار بات سننے برکوئی بھی اللہ سے بڑھ کر برداشت کرنے والانہیں ہے۔لوگ اس کے لئے اولا دہجویز کرتے ہیں وہ چربھی انہیں عافیت دیتا ہے اوررزق دیتا ہے۔ (مشکو ق صفحہ ااز بخاری)

يجر فرمايا إنْ كُلُّ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبُدًا آسانون مِن اورز مِن مِن جوبهي بيسب رحمٰن کے حضور میں بندہ بنے ہوئے حاضر ہوں گے۔ (سب اللہ کے بندے ہیں اور بندگی کی حالت میں اللہ تعالی کے حضور میں حاضر ہوں گے اس کا بندہ ہونے سے سی کو بھی انکاراور استنکاف نہ ہوگا جوسرایا بندہ ہووہ کیونکر خالق جل مجدہ کی اولاد موسکتا ہے) لَقَدُ أَحْصَاهُمُ وَعَدَّهُمْ عَدَّ ان تمام حاضر مون والول وال فاس فايي علمى احاط ميس ليركها باورانبيس خوب شاركر ركها ب کوئی بھی چے کراور بھا گ کراس کے قبضہ قدرت سے نہیں نگل سکتا یہ جولوگ اسکے لئے اولا وتجویز کرتے ہیں بیٹ ستجھیں کہ قیامت کے دن بھاگ نکلیں گےاورعذاب سے پچ جائیں گےاپیا ہرگزنہیں اس کاعلم اور قدرت سب کومحیط ہے اورسب اس کے شار میں ہیں۔

وُ كُلُهُ مُ اتِيهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فَوُدًا (اور ہرا بکاس کے پاس فردافرد سے اس کے کا )وہاں اپٹا پنا حساب دیناہوگا اور اینے اپنے عقیدہ اور عمل کے مطابق جز اسزایا کیں گے۔

## إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوْ وَعَمِلُوا الصَّلِعْتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿ وَالْمُمَّا يُسَّرُنَهُ

بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کے رحمٰن اس کے لئے محبت پیدا فرما دے گا سو ہم نے قرآن کو

بِلِيَكَانِكَ لِتُبَيِّرُ بِهِ الْمُتَّقِيِّينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُنَّا ﴿ وَكُوْ إِهْ لَكُنَا قَبُلُهُمْ

آپ کی زبان پرآسان کردیا تا که آپ اسکے ذریعه مقین لوگول کو بشارت دیں اور جھڑ الوقوم کو ڈرائیں اور ہم نے اس سے پہلے

مِّنْ قَرْنٍ هُلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدِ أَوْتَنْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا هُ

کتنے ہی گروہول کو ہلاک کرویا کیا آپ ان میں ہے کی کود کھتے ہیں یاان میں سے کسی کی کوئی آ جٹ سنتے ہیں۔

اہل ایمان کا اگرام فرآن مجید کی تیسیر' ہلاک شدہ امتوں کی بربادی کا اجمالی تذکرہ

خصصير: كيلي آيت مين الله ايمان كي ايك فعنيات بيان فرماني اورارشا وفرمايا كم إنَّ اللَّذِينَ المَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحُمنُ وُدًّا بلاشبه جولوك إيمان لاع اورنيك عمل كالسُّتعالى ان كے ليحمت پيدا فرمادے گالعنی تمام فرشتے جوآ سانوں کے رہنے والے ہیں اور تمام موس بندے جوز مین پررہتے اور بہتے ہیں اللہ تعالی

ان کے قلوب میں ان حضرات کی محبت ڈال دے گا اور بیاللہ کی محبت کے بغیر نہیں موسکتا اللہ تعالی خود بھی ان سے محبت فرمائے گااوراینے نیک بندوں کے دلول میں بھی ان کی محبت ڈال دے گاحضرت ابو ہر رورضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول التدعي في ارشا وفر ماياك بلاشبه التدتعالي جب كى بنده ب مجت فرماتا بي وجرائيل عليه السلام كوبلا كرفرماتا ب كمين فلان بنده سے محبت كرتا مول تم بھى اس سے محبت كروالبذاوه اس سے محبت كرنے لكتے بيں چر جرئيل عليه السلام آسان میں بکار کراعلان کرویتے ہیں کہ بلاشبہ اللہ تعالی فلال شخص سے مجت فرما تا ہے تم بھی اس سے مجت کروالبذا آسان والےاس سے مجت کرنے لگتے ہیں پھراس کے لئے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے لیمی اہل زمین بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔(اس سے صالحین مراد ہیں اگر کا فروفاسق صالحین سے محبت نہ کریں تو اہل ایمان ان سے بے نیاز ہیں ) پھر فرمایا کہ جب الله تعالی سی بندے سے بغض رکھتا ہے تو جرئیل علیہ السلام کو بلا کرفر ما تاہے کہ میں فلان سے بغض رکھتا ہول لبذاتم بھی اس سے بغض رکھولہذا جرئیل بھی اس سے بغض رکھنے لگتے ہیں پھروہ آسان والوں میں نداءوے دیتے ہیں کہ بلاشباللدتعالي كوفلال شخص مبغوض بالبذائم اس بيغض ركھواس برآسان والے اس سے بغض ركھنے لكتے بير الجمراس كے لئے زمين ميں بغض ہى ركھ ديا جاتا ہے۔ (صحیح مسلم صفحہ ١٣٣١ج٢) مفسرابن كثير نے حضرت ابن عباس رضى الله عنها سے قل کیا ہے کہ سَیَجُعَلُ لَهُمُ الرَّحُمٰنُ وُدًا میں یہی بات بتائی ہے کدر من جل شائد لوگول کے دلوں میں صالحین کی محبت ڈال دیتا ہے نیز انہوں نے پیجی فرمایا کہ اللہ تعالی دنیا میں مسلمانوں کے دلوں میں اُن حضرات کی محبت ڈال دے گا اوررزق عطا فرمائے گا اور حسن اخلاق اور احسن اعمال اور اچھا تذکرہ نصیب فرمائے گا۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ ایک مخص نے یہ طے کیا کہ میں الی عبادت کروں گا جس کا چرچا ہوگاوہ بمیشد کھڑے ہو کرنماز پڑھتار ہتا تھا اورسب سے ملے مجد میں داخل ہوتا اور سب سے آخر میں نکاتا سات مہنے ای طرح گذر گئے لیکن حال بیٹھا کہ جب بھی لوگوں پر گذرتا تولوگ کہتے کہ دیکھویدریا کارجارہا ہے جباس نے بیہ اجراد یکھاتوانے نفس سے کہا کرد کھاس طرح سے تو تیری شہرت برائی سے ہی ہور ہی ہےاب نیت کو پلٹنا چاہے اللہ تعالی ہی کی رضا مطلوب ہونی چاہے جب اس نے نیت پلیف دی اور عبادت میں ای طرح لگار ہاتو جدهرجاتا تھالوگ کہتے تھے کہ اس پراللہ کی رحمت ہو حضرت حسن نے بیدواقعہ ل کر کے آیت بالا إِنَّ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ المع تلاوت فرماني مضرت عثان بن عفان رضى الله عند فرما ياكد جوبهي کوئی بندہ اچھایا براکوئی بھی عمل کرے اللہ تعالیٰ اسے اس کے عمل کی جا در ضرور پہنا دیتا ہے۔ (ابن کثیر صفحہ ۴۸۱ جس) مطلب یہ ہے کہ اصحاب خیر کی خیر کے ساتھ شہرت ہوگی اور اصحاب شرکا شرکے ساتھ تذکرہ ہوگا۔ جن حضرات نے اللہ کے لے عمل کیااورانلد ہی کے لئے مختتی کیں سینکٹر وں سال گذر جانے پر بھی آج تک موشین کے دلوں میں ان کی محبت ہے اور ان کے اچھے کارناموں کا تذکرہ ہے ان کے برخلاف جولوگ دیادارصاحب اقتدار تھے لیکن پر بیز گارنہ تھے اور جولوگ الدار تقاعال صالح سے خالی تصان لوگوں کوعموماً برائی ہی ہے یادکیا جاتا ہے موس بندوں کوچاہے کصرف اللہ ہی کے لَيْ عَمَلِ كُرِينَ تَذَكِره خَير بى سے بوگا الل ايمان ان سے مجت كريں گے جوطالب دنيا بواوه تو خسر ان عظيم ميں چاگيا۔ پيرفر مايا فَائِسَمَا يَسَّونُهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينُ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُلَّا ۔ (سوہم نے قرآن كوآپ كى

زبان پرآسان کردیاتا که آپاس مے ذریعه تقی لوگوں کو بشارت دیں اوراس کے ذریعہ جھگز الوقوم کوڈرائیں)

قرآن مجید عربی زبان میں ہے جوسیدنا محدرسول اللہ علیہ کی زبان تھی آپ نے کسی سے پڑھانہیں تھا اللہ تعالیٰ نے محض اپ فضل ہے آپ کے لئے آسان فر مادیا اور آپ کی امت کے لئے بھی آسان کر دیا عربی اور ججی چھوٹے بڑے سبجی پڑھتے ہیں اور اس کے مضامین سبجھتے ہیں رسول اللہ علیہ قرآن کے ذریعہ مقین کو یعنی اسکی تصدیق کرنے والوں کو بشارت دیتے رہے اور جھکڑ الوقوم کوڈراتے رہے۔

المدلاً جمع بالدى جس كامعنى جھر الوكا بے حضرت قاده فر مايا كداس سے قوم قريش مراد باور حضرت مجابد في فر مايا معناه قوماً لدالا يستقيمون لينى وہ كجى اختيار كرفي دالے جو تھيك راه پرنہيں آتے اور حضرت حسن بصرى في فرمايا كدان سے دہ لوگ مرادي جودلوں ككانوں سے بہرے ہيں۔ (ابن كثير صفح ١٩٠٨ج ٣)

آخر میں فرمایا و کئم اُهُلگُنَا قَبُلُهُمْ مِنُ قَرُنِ (اورہم نے اسے پہلے کتنے ہی گروہوں کو ہلاک کردیا) هَلُ تُحِسُّس مِنْهُمْ مِنُ اَحَدِ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ دِکُواً (کیا آپ ان میں ہے کی کود یکھتے ہیں یاان میں ہے کی کوئی آ جٹ سنتے ہیں) مطلب ہیہ کہ تکذیب کرنے والی بہت ی امتیں اور جماعتیں گذر چی ہیں جواپی نافر مانی کی پاداش میں ہلاک کی مطلب ہیہ کہ تکذیب کرنے والی بہت ی امتیں اور جماعتیں گذر چی ہیں جواپی نافر مانی کی پاداش میں ہلاک کی گئیں آج ان کی کوئی بات سنتے میں نہیں آتی وہ کہاں ہیں دنیا میں کسی کیسی پولیاں بولا کرتے تھے برے برے دعوے کرتے تھے برطرح کی بولی بند ہوگی اب نہیں ان کی کوئی آواز ہے اور نہ کہیں آ ہٹ ہے قران کی تکذیب کرنے والوں کو ان ہلاک شدہ اقوام سے بی لینا جا ہے۔

ولقد تم تفسير سورة مريم للثالث والعشرين من ذي الحجه ١٣١٣ هـ من هجرة سيدنا خير الامام عليه وعلى اله وصحبه الصلوة والسلام والحمد الله على التمام

#### يَنُولَ مِنْ الْمُحْوَالِمُ فَالْمُولِينَ الْمُعْلِكُمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِ الْمُعِلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْل

سورة طريس ين ايك وينتاليس آيات اور آ محد ركوع بين

#### بِسُدِ اللهِ الرِّحْمٰنِ الرَّحِبِ

﴿ شروع كرتا مول الله كنام ع جوبرامهريان نهايت رحم والا ب

#### طه هُمَا ٱنْزُلْنَا عَلِيْكَ الْقُرُالَ لِتَشْفَى ﴿ إِلَّا تَذْكِرَةً لِنَ يُخْشَى ۗ تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ

الله الم نة تب رقر آن اس لئے نازل نبیں کیا کہ آپ تکلف اٹھائیں بلک ایٹ محض کی تعیمت کے لئے جوڈر تا ہوئیاں وات کی طرف سے نازل کیا گیا

#### خَلَقُ الْكَرْضُ وَالسَّمُوْتِ الْعُلْقُ الرِّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوْى وَلَوْمَا فِي السَّمُوتِ

جس نے زمین کواور بلندآ سانوں کو پیدا فرمایا وہ بری رصت والا ہے عرش پرمستوی ہوا اس کے لئے ہے جو چھ آسانوں میں ہے

#### وَمَا فِي الْدُرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَعْتَ الثَّرى وَإِنْ تَجْهُرُ بِالْقَوْلِ فَاتَّهُ يَعْلَمُ

اورجوز مين مي باورجوان كردميان باورجوتحت الطرى باوراكرآب ذور سابت كرين وبلاشبه ووجيكي سي كي موكى بات كوجانتا باوراس بات كأهى

#### التِسرَّوَ ٱخْفَى ۞ ٱللهُ لِكَالُهُ إِلَّاهُو لَكُ الْكَسْبَاءُ الْحُسْنَى ۗ

جواس سے زیادہ تحقی ہواللہ ایسا ہے کہ اس کے سواکوئی معبود نہیں اس کے لئے اسائے حتی ہیں۔

# آسان اورزمین پیدا کرنے والے کی طرف سے قرآن نازل ہواہے جوڈرنے والوں کے لئے تھیجت ہے

قفسمیں: یہاں سے سورہ طلع کی ابتداء ہورہ ی ہے لفظ طلع الم اوردیگر حروف مقطعات کی طرح تشابہات میں سے اس کامعنی اللہ تعلقے پر وی نازل ہوئی تو آپ نے محنت اور مشقت کے ساتھ بہت زیادہ عبادت گزاری شروع فرمائی جب رسول اللہ علیہ پر وی نازل ہوئی تو آپ نے محنت اور مشقت کے ساتھ بہت زیادہ عبادت گزاری شروع فرمائی طویل قیام کی وجہ ہے بھی واپنے پاؤں پر اور بھی بائیں پاؤں پر کھڑے ہوتے تھا ورساری رات نماز پڑھتے تھے لہذا اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ مَنَ اَنْدُولُنَا عَلَیْکَ الْقُولُانَ لِتَشْقَلَی نازل فرمائی اورائیگ روایت میں یوں ہے کہ جب مشرکین نے ویکھا کہ آپ خوب زیادہ عبادت کرتے ہیں تو کہنے گئے کہ اے جمع علیہ اللہ تھا تھے آن وی بازل ہوئی لین ہم نے قرآن جوتم پر نازل ہوئی لین ہم نے قرآن کو میں ڈالنے ہی کے از ایجاس پر آیت کریمہ مَنَ اَنْزَلُنَا عَلَیْکَ الْقُرُانَ لِتَشْقَلَی نازل ہوئی لین ہم نے قرآن کو میں ڈالنے ہی کے از ایجاس پر آیت کریمہ مَنَ اَنْزَلُنَا عَلَیْکَ الْقُرُانَ لِتَشْقَلَی نازل ہوئی لین ہم نے قرآن کو اس کے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اُٹھائیں۔ آیت بالا کی تعیر میں ایک دوسری وج بھی بعض مفسرین نے اختیار آپ پر اس کے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اُٹھائیں۔ آیت بالا کی تعیر میں ایک دوسری وج بھی بعض مفسرین نے اختیار آپ پر اس کے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اُٹھائیں۔ آیت بالا کی تعیر میں ایک دوسری وج بھی بعض مفسرین نے اختیار

کی ہان حضرات کے نزدیک آیت کا مطلب یہ ہے کہ منکرین جو سرشی کرتے ہیں اور تکذیب میں آگے ہو صفے چلے جاتے ہیں آپ کواس پرقان اور رنج نہ ہونا چاہئے بقر آن آپ پراس لئے نازل نہیں کیا گیا کہ آپ مصیبت میں پڑیں اور تکلیف اٹھا کیں آپ کے ذمہ بلغ ہے جب آپ نے اس فریضہ کو انجام دے دیا اور برابرانجام دے دہ ہیں تو آپ کو تکلیف اٹھا کیں آپ کے ذمہ بلغ ہے جب آپ نے اس فریضہ کو انجام کیوں نہیں لاتے اس تفیر کی بناء پر آیت شریفہ کا اس فکر میں پڑنے اور رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ پولگ ایمان کیوں نہیں لاتے اس تفیر کی بناء پر آیت شریفہ کا مضمون سورہ کہف کی آیت کریمہ فلک بناجے قافی سک علی آفار هِمُ اِنْ لَمْ یُؤُمِنُوا بِھِلاَ الْحَدِیْثِ اَسَفًا کے موافق ہوجائے گا۔ (ذکرہ صاحب الروح ج ۱۱ ص ۱۲۹)

الله قَدْ كِورَةً لِمَنْ يَنْحُشَى يَعَى يقرآن بَم نِ الشَّخْصَى فَيْحَتَ ثُمُ لِمُ الله جوالله عِ وَلاَ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَى

ہو مسن جا ہے۔ جولوگ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں اور بغیر دیکھے اس سے ڈرتے ہیں ایسے ہی لوگ تھیجت پر کان دھرتے ہیں اور اللہ کے رسول علی ہے۔ اور اللہ کی کتاب کی تھیجت کو قبول کرتے ہیں۔

تَنزِيُلاً مِّمَّنُ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمْوَاتِ الْعُلَى (يقرآن النوات كيطرف سے نازل كيا گياجس في زمين كو اور بلندآسانوں كو پيرافرمايا)

اَلَوَّ حُمانُ عَلَى الْعَرُشِ السَّتَوى (رَحَن عُرْشِ بِمستوى بوا) استوى على العرش كے بارے ميں سورہ اعراف كي آيت اِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْارُضَ (ع٨) كي تغيير ملاحظ كرلى جائے۔ انوار البيان ص٢٨٨٠ ٣٠

ہ سانوں میں اور زمین میں اور جو کچھان کے درمیان ہے اور جو ماتحت التر ی ہے اللہ تعالیٰ اس سب کوجا نتا ہے

کَهٔ مَا فِی السَّماوَاتِ وَمَا فِی الْارْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الشَّرٰی (ای کے لئے ہے جو پھھ آسانوں میں ہے اور جوان دونوں کے درمیان ہے اور جوزمین میں ہے اللہ تعالی ساری مخلوق اور مالک ہے علوی اور سفلی جہت میں جو پھھ ہے وہ ای کی مخلوق اور مملوک ہے اور سانویں زمین کے بیچے جو پھھ ہے وہ بھی اس کا ہے۔ قری نمناک یعنی ترمٹی کو کہتے ہیں صاحب روح المعانی نے تکھا ہے کہ حضرت ابن عماس رضی اللہ عنہمانے اس کا مطلب قری نمناک یعنی ترمٹی کو کہتے ہیں صاحب روح المعانی نے تکھا ہے کہ حضرت ابن عماس رضی اللہ عنہمانے اس کا مطلب

بتاتے ہوئے فرمایا مَساتحت الارض السابعة لینی ساتویں زمین کے نیچے جو کچھ ہےوہ اسے بھی جانتا ہے۔ زمینوں کے سات ہونے کی تصریح صحیح احادیث میں وار دہوئی ہے۔

حضرت ابن عبائی رضی اللہ تعالی عنها کا فرمانا ای کے مطابق ہے۔ سیجے بخاری میں ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد
فرمایا کہ جس نے ایک بالشت کے برابر بھی ظلم کر کے زمین کا پچھ صدلے لیا تو قیامت کے دن اس کے گلے میں ساتوں
زمینوں کا طوق ڈال دیا جائے گا۔ بخاری کی ایک روایت میں یوں ہے۔ کہ جس نے ناحق زمین کا پچھ صدلے لیا تو
قیامت کے دن اسے ساتویں زمین تک دھنسا دیا جائے گا۔ منداحہ میں یوں ہے۔ کہ رسول اللہ علی ہے۔ نارشاد فرمایا کہ
جس کسی شخص نے ظلم کر کے بالشت پھر زمین کا کوئی حصد لے لیا اللہ تعالی اسے مجبور کرے گا کہ وہ کھودے یہاں تک کہ
ساتویں زمین کے آخر تک کھودتا جائے۔ پھر اسے قیامت کا دن ختم ہونے تک اس کے گلے میں طوق کی طرح ڈال دیا
جائے گا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیلے ہوں (مشکلوۃ المصابح ص ۲۵۲)

الله تعالى زوري كهي بات اورخفي بات كوبھي جانتا ہے

وهل اندن حديث مؤسى أذرا نارًا فقال له فيله المكثور النه السن نارًا لعرق المراب كالعرق المن الكوري السن نارًا لعرق المراب كالمراب كالم

#### إِنَّنِيُّ أَنَا اللهُ لِآ اللهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُنِيُ ۗ وَاقِيرِ الصَّلْوَةُ لِنِي لُرِيْ ﴿ إِنَّ السَّاعَةُ الْتِيهُ سے تن لو۔ بے شک میں اللہ موں میرے سواکوئی معبود نہیں۔ سوتم میری عبادت کرواور میری یاد کیلیے نماز قائم کروبلاشہ قیامت آنے والی ہے ٳٙڲٳۮٳؙڿٛڣؠٛۿٳڸؾٛۼۯؠڰڷؙڹؘڣ۫ڛؘؠٵؾٮٛۼڡٛڣڵٳڽڝؙڷۜۘۜؾڮۼڹۿٳڡڽؖٛڵٳۑؙٷۣڡؚڽٛؠۿ میں اس کو پوشیدہ رکھوں گا تا کہ ہر جان کو اس کے کئے ہوئے کاموں کا بدلہ دے دیا جائے۔ سو جو مخص اس پر ایمان نہ لائے واتَّبَعُ هَوْدُ فَتَرُدَى وَمَاتِلْكَ بِيمِيْنِكَ يِنْوُلِي قَالَ هِي عَصَايَ اتُوكَّوُ اعْلَيْهَا اورائي خابشول كالتباع كريده جميس اس عندوك و عددةم بناه وجاؤ كورائ وكادة تهار عدائين باتعدش كياب وش كياده ميرى الأفى ب عن ال يرفيك الكاتاءول وَ اهْشُ بِهَاعَلَى غَنْمَىٰ وَلِي فِيْهَا مَارِبُ أُخُرِي ۚ قَالَ ٱلْقِهَا لِمُوْسَى ۗ فَٱلْقَلْهَا اوراس سے اپنی بکریوں پر سے جھاڑتا ہوں اوراس میں میرے اور بھی کام ہیں۔ فرمایا اے موی اس کوڈ ال دوسوانہوں نے اس کوڈ ال دیا۔ فَاذَا هِي حَتَاةٌ تَسْعَى قَالَ خُنْ هَاوَلَاتَكُنَّ سَنُعِيْلُ هَاسِيْرَتُهَا الْأُولِ وَاضْمُمْ سووہ اچا تک دوڑتا ہوا سانپ ہے۔ فرمایا اس کو پکڑلواور ڈرومت۔ ہم اسے پہلی حالت پرلوٹا دیں گے۔ اور اپنے ہاتھ کو يَدُكُ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءُ مِنْ عَيْرِسُوْءِ إِيَّ أُخْرِي ﴿ لِنُرِيكَ مِنْ إِيْنَا الْكُبْرِي ﴿ ا بی بغل میں لے لواوروہ بغیر کسی عیب کے روش ہو کر نکلے گا۔ بیدوسری نشانی ہے۔ تا کہ ہم تم کو بری نشانیوں میں بعض نشانیاں دکھلا تمیں۔ إِذْهُ إِلَى فِرْعُونَ إِنَّهُ طُغَى اللَّهُ طُغَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تم فرعون کی طرف چلے جاؤ ' بلاشبہ وہ سرکشی اختیار کئے ہوئے ہے۔

مدین سے واپس ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگنظر آنا اور نبوت سے سر فراز کیا جانا اور دعوت حق لے کر فرعون کے پاس جانے کا حکم ہونا

قسف مدين : پہلے بتايا جا چا ہے كہ حضرت يوسف عليه السلام كزمانه ميں بنى اسرائيل يعنى حضرت يعقوب عليه السلام كى اولا دكے تمام قبيلے (جو تعداد ميں بارہ تھے) مصر ميں جاكر آباد ہوگئے تھے۔ حضرت يوسف عليه السلام كى وفات كے بعد وہاں ان لوگوں كى كوئى حيثيت ندرہى برديى ہونے كى وجہ سے مصر كے اصل باشند سے يعنى قبطى لوگ انہيں برى طرح ستاتے تھے خت كاموں ميں بيلتے تھے اور بريگاريں ليتے تھے۔ حضرت موئى عليه السلام كو اللہ تعالى نے بنى اسرائيل ميں بيدا فرمایا پھراللدتعالی نے بیا تظام فرمایا کہ فرعون ہی کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی (جیبا کدآ کندہ رکوع میں اور سورہ قصص ك بہلے ركوع ميں اس كاذكر ہے ) جب موى عليه السلام بوے ہو گئے تو انہوں نے ایک قبطی ( لیعن مصری قوم كے آدى ) كو ویکھا کہ دہ ایک بنی اسرائیل کے آ دمی سے لڑرہا ہے۔حضرت موی علیہ السلام نے اسے ایک گھونسا مارااس کا وہیں ڈھیر ہو گیا۔حضرت موی علیہ السلام کوایک شخص نے بتایا کہ فرعون کے لوگ مشورہ کررہے ہیں کہ تہمیں قل کردیں البذایہاں ہے نكل جاؤ۔حضرت موى عليه السلام و بال سے نكل كئے اور مدين ميں قيام فر مايا و بال دس سال رہے شادى بھى و بين ہوئى جب وہال سے اپنی بیوی کو لے کرواپس مصرآ رہے تھے توبدواقعہ پیش آیا جو یہاں سورہ طمیں اور سورہ تمل میں اور سورہ فصص میں مذکور ہے۔ ہوا مید کہ حضرت موی علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کوراستہ میں سردی بھی لگی اور راستہ بھی بھول گئے۔ای حال میں تھے کہ طور پہاڑ پر آ گ نظر آئی۔اے دیکھ کراپے گھر والوں سے کہا کہتم یہیں رہو مجھے آ گ نظر آ رہی ہے میں جاتا ہوں ابھی تمہارے لئے کوئی خبر لاؤں گا کوئی رہبر ملے گا توراسته معلوم کرلوں گایا آ گے کا کوئی شعلہ لے آؤں گا تا كمتم آ گ جلاكرتا باو\_(اس معلوم بواكمائي حاجات كساتهاال خاندى حاجت روائى كابھى خيال كرنالازم ہے چونکدان کی اہلیہ بھی سردی سے متاثر ہور ہی تھیں اس لئے ان کے گرمی حاصل کرنے کے لئے آگ کا شعلدلانے کا ارادہ فرمایا) جب آ گے بڑھے اور آ گ کی جگہ پنچے تو وہاں ماجرای دوسرا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کونبوت سے سرفراز فرمانا تھا۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہاے موی میں تہارارب موں تم جس جگہ پر موید مقدس پاک میدان ہے جس کا نام طویٰ ہے تم اپنی جو تیاں اتار دو۔حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عندسے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تیاں گدھے کی کھال سے بنی ہوئی تھیں جس کور ہاغت نہیں دی گئی تھی اور عکر مدو مجاہد نے فر مایا کہ جو تیاں اتار نے کا حکم اس لئے موا كم مقدى سرزمين كى منى ان كے قدموں كولگ جائے (معالم التزيل جسم ٢١٣) الله جل شاندنے خطاب كرتے موئة مزيد فرمايا وَأَنَا الْحُتُورُ قُكَ فَاسْتَمِعُ لِمَا يُولِي (اور مين في مهين چن ليالبداجودي كي جاتي المعلي طريق رسنو) إنَّ نِنَ اللهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا إِنَّا فَاعْبُدُ نِي وَأَقِمِ الصَّلُوةَ لِذِكُوى (بلاشبين الله بول مير عسواكوكي معبوداً میں لہذاتم میری عبادت کرواور میری یادے لئے نماز کوقائم کرو) یوں تو موی علیہ السلام پہلے ہی ہےمون تھے اللہ تعالی کنے ان کوائی ربوبیت اور الوہیت کی مزید معرفت عطافر مائی اور انہیں اپنی عبادت کی تلقین فرمائی اور قیامت کے آنے اور قیامت کے دن برعمل کرنے والے کواپنے اپنے عمل کابدلہ دیتے جانے کا تذکرہ بھی فرمایا اور موی علیدالسلام سے فرمایا کہ قیامت آنے کا بھی عقیدہ رکھو جولوگ قیامت کونہیں مانتے اور اپی خواہشات نفس کے پیچیے چلتے ہیں۔اللہ کے احکام اور اخبار کی تقدیق نہیں کرتے ان کی بات نہ مانا اگر منکرین میں ہے کسی کی بات مان لی تو تم ہلاک ہوجاؤ گے" حضرات انبیاء کرام ملیم السلام سے توبہ بات بہت بعید ہے کہ کی منکر مگذب کی بات مانیں ان کوخطاب کر کے دوسروں کو تعبيفر مادى كمفكرين قيامت كى بات مان كربر بادنه بوجانا

چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوفرعون کی طرف بھیجنا تھا اور الیی نشانی بھی دینی تھی جس سے فرعون پر ججت قائم ہو جائے کہ بیدواقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دونشانیاں عطافر ما دیں۔ان میں سے ایک تو ان کی عصاتھی اور دوسراید بیضاءتھا۔

اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ تمہمارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں دس سال کریاں چرا کیں تھیں اس لئے ان کے ہاتھ میں ایک کئڑی رہتی تھی جواس وقت بھی ان کے ہاتھ میں تھی جواب میں عرض کیا کہ یہ میری لاٹھی ہے۔ اور تھوڈے سے جواب پر اکتفاء نہیں کیا چونکہ خالق کا کنات جل مجدہ سے با تیں ہونے کا موقع تھا اس لئے بات کمیں کردی اور مزید عرض کیا کہ میں اس پر فیک بھی لگا تا ہوں اور اس کے ذریعہ اپنی بحریوں کے لئے ہے بھی جھاڑتا ہوں اور ان کے ملاوہ بھی دوسرے کا موں میں استعمال کرتا ہوں۔ (مثلاً موذی جانوروں کو مار نا اور اس کے ذریعہ یانی کا مشکیزہ اور زادر اوا ٹھانا وغیرہ)

قَالَ ٱلْقِهَا يَا مُوسَى (بارى تعالى شانه كارشاد مواكراس الشي كوزيين برد الدو) فَالْقَاهَا (سواسانبول نے ڈال دیا) فَافَا هِي حَيَّةٌ تَسْعَى (سواحا تك وه دوڑتا مواساني بن كُنُ) سور ممل ميں ہے كہ جب انہول نے ا سے سانپ کی شکل میں حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو پیچے ہٹ گئے اللہ تعالی کا ارشاد ہوا، خُد کُھا وَ لَا تَخَفُ (اس کو پکڑ لواور دُروْبِين ) سور ممل مين بيالفاظ بهي بين إنسى لا يَخاف لَدَى الْمُرْسَلُون (كمير إسام يغيم دُرا نہیں کرتے ) اللہ تعالیٰ نے بیکھی ارشاد فر مایا کہ ہم اس کواس کی پہلی حالت پرلوٹا دیں گے۔ (چنانچے حضرت موکی علیہ السلام نے اس پر ہاتھ رکھا اور اٹھانے لگے تو وہ لاٹھی و لیں ہی ہوگئ جیسی پہلے تھی ) یہ ایک نشانی ہوئی۔ دوسری نشانی عطا فرمانے کے لئے باری تعالی شان کا ارشاد ہوا و اصن مُم يَدَک إلى جَنَاحِک (تم اين ہاتھ کوا پی بغل میں ملالو) تَخُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوِّءٍ (وه بغيرعيب كَسفيد مونے كى حالت ميں نظر كا) چنانچ موى عليه السلام نے اپنى بغل میں ہاتھ ڈالا پھرواپس نکالا تو وہ خوب زیادہ سفیدروشن تھا۔اور بیسفیدی کسی عیب یعنی برص وغیرہ کی بیاری کی وجہ سے نتھی اسی کو مِنْ غَيْرِ سُوْءِ فرمايا۔ بيدونشانيال موئيں پھرفرمايا لِنسُريَكَ مِنُ ايَاتِنَا الْكُبُرى (تاكم بمتمبي اپنی بڑی آیات میں سے دکھا کیں )اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبمانے فرمایا کہ حضرت موی علیدالسلام کوجوبوے بوے معجزات دیئے گئے تھان میں سے حضرت موی علیدالسلام کے ہاتھ کا روشن ہونا سب سے ہوی نشانی تھی۔ یہ دونوں نشانیاں دے کر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوفرعون کے پاس بھیج دیا اور فرمایا اِذُهَبُ اللَّى فِرُعَوُنَ إِنَّهُ طَعَى (فرعون كي پاس جِلم جاوًب شك اس في مرشى اختيار كرد كلى م) اس كے بعد حضرت موسی علیہ السلام کے دعا کرنے اور اپنے بھائی ہارون کو اپنا وزیر بنانے اور پھر فرعون کے پاس جانے اور جادوگروں کے مقابلہ کرنے کا ذکر ہے جوآ کندہ دورکوع میں ہے۔

#### حضرت موسی علیدالسلام نے نورر بانی کونار سمجھا

حضرت موی علیہ السلام جب آگ کی جگہ پر پنچ تو (مقد سرز مین طوی کی اس جانب کے کنارے سے جوحضرت موی علیہ السلام کے دائنی طرف تھی ) ایک درخت سے آواز آئی اوراللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا جیسا کہ سورہ قصص میں فہ کور ہے۔ یہ وہ آئی تھی اس کے بارے میں علامہ بغوی معالم النز بل جسم ۲۱۳ میں لکھتے ہیں قال اہل التفسیر لیم یکن اللہ ی داہ موسی نارا بل کان نورا ذکر بلفظ النار لان موسی حسبه نارا لین الم تغیر نے فرمایا کہ حضرت موی علیہ السلام نے جو کھود یکھا تھا وہ حقیقت میں آگ نہیں تھی بلکہ وہ نور تھا چونکہ انہوں نے اسے دور سے کہ حضرت موی علیہ اللہ می نار ایل کان نورا نے ہی فرمایا۔ پھر فرماتے ہیں وقال اکثر المفسرین ھو نور الوب عزوجل آگ میں اس عباس و عکرمہ وغیر ماکا یہی ارشاد ہے)

#### نماز ذكر الله ك لئے ہے

الله تعالى في حضرت موسى عليه السلام كواين عبادت كالحكم فرمايا پرايك خاص طريقة عبادت يعنى نماز كاخاص طور برحكم ديا اور فر ماياوَ اقديم الصَّلوةَ لِذِ حُرِى اس معلوم مواكم مازى الهيت بهت زياده ماورية هي معلوم مواكرانبياء سابقين عليهم الصلوة والسلام اوران كى امتول كوبهي نماز برصنه كاحكم تفاحضرت ابراجيم عليه السلام نے جب سرز بين مكه مين اپني الميه اور يَ كُورِ هُورُ الوبارگاه الهي مِن يون عُرض كيا رَبَّنا الِّي اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتَى بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ربَّسَا لِيُقِيمُونُ الصَّلُوةِ (اعمار عرب من في النَّالِية وريت كوآب كي بيت محرم كياس الي وادى من مم ايا بجو كيتى بارى والى بيس في المار عرب تاكه ومماز قائم كريس) اوردعا على يول عرض كيا رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلْوةِ وَمِن دُرِيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاءَ (اعمر عرب مجھنماز كا قائم كرنے والا بنااور ميرى دريت مي سے بھى اورائے ہمارےرب ہماری دعا قبول فرما) در حقیقت نماز بہت بوی چیز ہادر شہادتیں کے بعدسب سے بوی عبادت ہے۔سفر میں حضر میں حرج میں مرض میں امن میں خوف میں ہر حال میں نماز فرض ہے۔ ریق ہے کہ لیے سفر میں (جس کی مقدار کتب فقہ میں کھی ہے) چاررکعت کی جگہ دورکعت مشروع کردی گئی لیکن بالکل ہی معاف نہیں جب تک ہوش وحواس قائم ہیں انسان نماز ردھنے کا مكلف ہے۔ نماز كى برى برى خصوصيات بين ان مين سے ايك سے كہ برفرض نمازك لئے اذان دى جاتى ہادر کسی عیادت نے لئے اذان نہیں رکھی گئے۔ پھراذن بھی اول سے آخرتک اللہ کاذکر ہے اور نماز بھی اول سے آخرتک ذكرالله بـالله اكبرية شروع كى جاتى باورالسلام عليم رختم كى جاتى بدرميان مين تلاوت باذكار بين تبيح اور تقدیس ہے۔ تکبیرلیل ہے۔تشہد ہے اور صلو ہ علی النبی عظیم ہے اور آخر میں دعائے بیسب ذکر ہی ہے پھر نماز کے بعد تسبیحات پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ اور نماز میں سارے اعضاء عبادت میں لگ جاتے ہیں زبان سے ذکر ہے آ تکھیل بھی پابند ہیں ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں۔ پاؤں بھی ایک جگہ رکھے ہوئے ہیں دل میں خشوع کی کیفیت ہے پورے جسم سے خشوع اور عجزونیاز ظاہر ہور ہاہے بیسب حالات ایسے ہیں جو بندے کوسرایا خالق و مالک جل مجدہ کی طرف متوجہ کردیتے میں نماز دنیا میں بھی اول ہے اور آخرت میں سب سے پہلے اس کی بوچے ہوگئ یہ جوفر مایا اَقِیم الصَّلُوةَ لِذِ تُحرِی کمازکو میری یاد کے لئے قائم کرواس میں لفظ ذکر عام ہے زبان سے تو نماز میں الله کا ذکر ہوتا ہی ہے حضور قلب بھی ہونا جا ہے تا کہ دل ہے بھی ذاکراور خاشع ہو جب دل میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے تواعضاء وجوارح پر بھی ظاہر میں اس کااثر پڑتا ہے۔اور جب نماز اچھی طرح پڑھی جائے اورول میں ذکر اللہ کی کیفیت جاگزین ہوجائے تو پھر نماز کی طرف پوری رغبت ہوجاتی ہے تفس نمازے كتراتا بوق قلب اسے رجوع كراديتا ب اور نماز برآ ماده كرديتا بجس قدر الله تعالى كى معرفت حاصل جوگ اسى قدرنمازى رغبت ہوگى دل بھى لگے گافرائض بھى اچھى طرح پڑھے جائيں كے سنن اورنوافل كابھى اہتمام ہوگا۔

#### بكريال چرانے میں حكمت اور مصلحت

حضرت موی علیه السلام جب مدین تشریف لے گئے تو وہاں ایک صالح بزرگ تھے انہوں نے ان سے اس شرط پراپی ایک لئے کا یک لئے کا کہ میں کا کہ میری بکریاں چراؤ اور اگر دس سال تک چرادو تو بیر خدمت تمہاری اپنی طرف سے موگ ۔ حضرت موی علیہ السلام نے دس سال کی مدت پوری فرمائی وہاں بکریاں چراتے رہے۔

حضرت عتب بن ندروضی اللہ تعالی عند نے بیان فر مایا کہ ہم رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے سورہ طلستم یعنی سورۃ فقص پڑھی۔ جب حضرت موی علیہ السلام کے قصد پر پہنچاتو فر مایا کہ بلاشبہ موی نے اپنی جان کو آٹھ سال یا دس سال اپنی شرمگاہ کی پاکیزگی اور اپنی بیٹ کی خوراک کے لئے اجرت پردے دیا تھا (رواہ احمدوا بن ماجہ کما فی المشکل ہ تا مسلک مطلب میں ہے کہ اتنی طویل مدت تک اپنے خسر کی ہمریاں چرائیں جس سے پیٹ بھرنے کا انتظام بھی ہوگیا اور شرمگاہ کے یا کررکھنے کا بھی کیونکہ میں خدمت بیوی کے مہرے حساب میں لگائی گئی تھی (کھا قاللہ بعض العلماء)

بحریاں چرانے کا کام تمام انبیاء کرام علیم السلام نے کیا ہے اوراس میں حکمت یہ ہے کہ بکریوں کے چرانے میں افس کو مشقت بھی ہوتی ہے بحر داشت کرتا پڑتا ہے اور ضعیف کے ساتھ اچھام عالمہ کرنے کی بھی مثق ہو جاتی ہے بحر کی ضعیف جانور ہے اگر وہ بھاگ جائے تو بکڑ کرلا تا پڑتا ہے اسے ماروقو ہڑی پہلی ٹوٹے کا اندیشر بہتا ہے ضبط و تحل کے بغیر چارہ نہیں ہوتا پھراس کے مزاج میں تواضع بھی ہے ای لئے حدیث شریف میں فرمایا کہ اونٹوں میں شرکا مادہ ہے تملہ نمازیں نہ پڑھوا اور بحریوں کے رہنے کی جگہوں میں نمازیں نہ پڑھوا اور بحریوں کے رہنے کی جگہوں میں نمازیں پڑھ لیا کرو۔ (مشکو قالمصابح) اونٹوں میں شرکا مادہ ہے تملہ کرنے کا اندیشر بہتا ہے بحری بچاری سیدھی ساوھی عاجر مخلوق ہے اس سے تملہ کا کوئی آئد پیشر بہب بحریوں کے ساتھ کوئی شخص گزارہ کرنے اور ایک عرصت کے چاہئے تو اس کے لئے عوام الناس سے خطاب کرنے اور ان کے ساتھ نباہنے اور ان سے جو تکلیفیں پنچیں آئیس برداشت کرنے کی عادت بن جاتی ہے اس لئے حکمت کا تقاضا ہوا کہ ہر نبی بحریاں چاہئے ان سے جو تکلیفیں پنچیں آئیس برداشت کرنے کی عادت بن جاتی ہے اس لئے حکمت کا تقاضا ہوا کہ ہر نبی بحریاں جاتے اس بھر بھی الناس ہے جس نے محکمت کا تقاضا ہوا کہ ہر نبی بخریاں جاتے ہیں بھی الناس ہے جو تکلیفیں پنچیں انہیں برداشت کرنے کی عادت بن جاتی ہے اس لئے حکمت کا تقاضا ہوا کہ ہر نبی بخریاں ہے اس کے حکمت کا تقاضا ہوا کہ ہر نبی بخریاں ہے جو تکلیفیں بھی مکہ والوں کی بھریاں نہ چائی ہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی مکہ والوں کی بھریاں چائی ہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی مکہ والوں کی بھریاں چائی ہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی مکہ والوں کی بھریاں چائی ہوں جاتے ہوں کہ بھریاں چائی ہوں جس کی مزدوری چند قیراط تھی (صحیح بخائی جاتے ہوں کہ اس کروں کے بخائی کے بھریاں جو اتا تھا۔ جس کی مزدوری چند قیراط تھی (صحیح بخائی کی اس کی اس کی بھریاں جائی ہوں کے اس کے بھریاں جو اتا تھا۔ جس کی مزدوری چند قیراط تھی (صحیح بخائی کے بعد کی بھریاں کہ تاتا تھا۔ جس کی مزدوری چند قیراط تھی (صحیح بخائی کے بعد کے بعد کے بعد کے بھری

قیراط اس زمانہ میں چاندی کے ایک بہت چھوٹے سے طکڑے کو کہا جاتا تھا جس کی مقدار پانچ جو کے برابر ہوتی تھی اس کے ذریعیدلین دین ہوتا تھا اور مزدور کو مزدوری میں بھی دیا جاتا تھا۔

قا کرہ: حضرت موسی علیالسلام کے تذکرہ میں ان کی لاٹھی کے بارے میں کہیں حید اور کہیں جَسانٌ اور کہیں فَعْبَانٌ کالفظ آیا ہے۔ فُعْبَان بڑے اور حیکواور جان پنے اور چھوٹے سانپ کو کہاجا تا ہے اور حیّة عام ہے یہاں بعض مضرین کو اشکال ہوا کہ ایک بی چیز کو تین طرح جو تعبیر فرمایا اس سے تعارض کا ابہام ہوتا ہے۔ بات بیہ کہ فُسعُبَان کالفظ صرف اس موقع پر آیا ہے جب پہلی بار حضرت مولی علیہ السلام فرعون کے پاس پنچے اور اسے ید بیضاء دکھایا

پھراپی عصاء کوڈال دیا تو وہ ثعبان بن گیا۔ اس موقع کے علاوہ بیلفظ کی جگہ استعال نہیں ہوا۔ وادی طوی پر جب عصاء ڈالنے کے لئے اللہ جل شان کا ارشاد ہوا اور اس پرموی علیہ السلام نے اپنی عصاء ڈال دی سورہ طبیں یہ ہے کہ وہ حیة بن گی اور سورہ قصص اور سورہ کمل میں ہے کہ وہ جان بن گی اس میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ لفظ حید ہر چھوٹے بڑے سانپ کے لئے بولا جاتا ہے۔ اب رہا جادوگروں کے مقابلہ میں حضرت موئی علیہ السلام نے جواپی عصا کوڈالا وہاں تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی۔ وہ جادوگروں کی بنائی ہوئی چیز وں کولقمہ بنانے گی سورۃ اعراف اور سورہ طہ اور سورہ شعراء میں تینوں جگہ یہی ہاں مواقع میں حیّة با شعبان یا جَان میں سے کوئی لفظ نہیں لہذا کی قتم کا کوئی تعارض نہیں ہے۔ تعارض جب ہوتا جبکہ ایک بی جگہ میں ثعبان اور جان دونوں کا ذکر ہوتا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شرح صدر اور طلاقت السان کے لئے دعا کرنا اور اپنے بھائی ہارون کوشریک کاربنانے کی درخواست کرنا اور دعا کا قبول ہونا

قضمه بين : جب موئ عليه السلام كوالله تعالى في نبوت سے سر فراز فرما كراور دوبردى بردى نشانياں (عصااور يد بيضاء) عطافر ماكر فرعون كے پاس جانے كاتھم فرمايا تو انہوں في عرض كيا كدا سے مير سدب جس كام كاتھم فرمايا ہے اس كے لئے مير اسيد كھول ديجے اور مير سے كام كوآسان فرما ہے۔ شرح صدر الله تعالى كى برى نعمت ہے۔ رسول الله علي كالله تعالى في خطاب فرمايا الكم مُنشَرَح لك صَدْرَكَ (كيا ہم في آپ كاسين نبيس كھول ديا) جب شرح صدر ہوتا ہے بھى كام كرنے كى مت موتى ہےاوركام آ كے بوھتا ہے شرح صدركى دعاميں حوصلہ مت كابوھنابات كہنے يرقادر مونا خاطبوں سے نہ جھجکناعلی الاعلان بات کہنا بات کہنے کے طریقے منکشف ہونا علوم کامتحضر ہونا اور علوم میں اضافہ ہونا اور علم کرنے کی صورتون کا قلب بروارد ہونا بیسب کھا جاتا ہے۔ موی علیہ السلام نے بیجی عرض کیا کہ میری زبان میں جوگرہ ہے اسے کھول دیجئے تا کہ میرے مخاطب میری بات کو مجھ لیں۔مفسرین نے لکھاہے کہ زبان میں ان کی پیدائش لکنت تھی اور ایک قول میر بھی ہے کہ بچین میں جب وہ فرعون کے ہاں اس کے کل میں رہتے تھے اس وقت انہوں نے فرعون کی داڑھی پکڑلی تھی اس برفرعون کو خیال ہوا کہ کہیں بداڑ کا وہی تو نہیں ہے جس کے بارے میں پیشین گوئی کرنے والوں نے بتایا ہے کہ میری حکومت چلی جانے کا ذریعہ ہے گا۔اس پر جب اس نے انہیں قتل کرنے کا ارادہ کیا تو فرعون کی بیوی نے کہا ہے تا مجھ بچہ ہے نادان ہے داڑھی پکڑنے سے اس طرح کا اثر لینا اور قل کرنے کا ارادہ کرنا درست نہیں اس کی نادانی کی آنر ماکش كرلى جائے لبذاان كے سامنے جواہراور آگ كے اٹكارے ركاد و پھر ديكھوكيا كرتا ہے جب دونوں چيزيں سامنے ركھ دى گئيں تو حضرت موئ عليه السلام نے آگ کا نگارہ اٹھا کرمنہ میں رکھ لیا تھا جس کی وجہ سے زبان جل گئی زخم تو اچھا ہو گیالیکن لکنت باتی رہ گئی اس لکنت کی وجہ ہے انہوں نے دعا کی کہاہے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے تا کہ جومیرے مخاطب مول وه میری بات سمجھ سکیں بعض علما تفسر نے یہاں مینکتہ بنایا ہے کہ چونکہ انہوں نے مَفَقَهُوا قَوْلِي تعمی دعا میں کہددیا تھااس لئے پوری زبان کی لکنت زائل نہیں ہوئی کھے باقی رہ گئی تھی۔اس لئے فرعون نے عیب لگاتے ہوئے يول كما تما أمُ أنَا حَيْثٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلا يَكَادُ يُبِينٌ (كياس بهتر بول يايي بهتر ع حس كيكوني حیثیت نہیں اور وہ بات بھی ٹھیک طرح سے نہیں کرسکتا) چونکہ پوری طرح زبان کی گرہ زائل نہیں ہوئی اس میں کچھاکنت باتی تھی۔ (اگرچہ بات سمجھانے کے بفدر بات کر لیتے تھے )اس لئے فرعون کو یہ بات کہنے کا موقع ملاتھا اگرچہ بیا حمال مجى ہے كداس في عناداً ايدا كها مور

حضرت موی علیه السلام نے بید عابھی کی کہ اے میرے دب میرے کنبہ میں سے میر اایک وزیر یعنی معاون بنادیجئے پھراٹ کی خود ہی تعیین کردی اور عرض کیا کہ بیہ معاون میرے بھائی ہارون ہوں ان کے ذریعہ میری قوت کو مضبوط کردیجئے اور انہیں بھی نبوت عطافر ماکر تبلیغ کا کام سپر دفر مادیجئے تاکہ میں اور وہ دونوں مل کر نبوت کا کارمفوضہ انجام دیں۔

سورہ قصص میں ہے کہ حضرت موی علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا معاون بنانے کے لئے یوں دعا کی وَاَجِی هَارُونُ کُهُ وَاَفْصَتُ مِنِی لِسَانًا فَارُسِلُهُ مَعِی دِ ذَا یُصَلِّقُنِی آنِی اَخَافُ اَنُ یُکلِّبُونِ (اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھے نیادہ قصیح ہے سوآ ہاں کو میرے ساتھ رسالت سپر دکر دیجئے۔ جو میرے مددگار ہوں اور میری تقدیق کریں بیٹک مجھے ڈرہے کہ وہ لوگ مجھے جھلادیں )اس کے بعد سورة قصص میں دعا قبول فرمانے کا ذکر ہے کہ میری تقدیق کریں بیٹک مجھے ڈرہے کہ وہ لوگ مجھے جھلادیں )اس کے بعد سورة قصص میں دعا قبول فرمانے کا ذکر ہے کہ

ارشاد ہے۔ قَالَ سَّنَشُدُ عَضُدَکَ بِاَحِیْکَ وَ نَجُعَلُ لَکُمَا سُلَطَانًا فَلَا یَصِلُونَ اِلَیْکُمَا بِایْتِ اَنْتُمَا وَمَنِ اتّبَعَکُمَا الْفَالِبُونَ (الله تعالی نے فرمایا کہ ہم عقریب تمہارے بھائی کے دریعہ تمہارے باز وکوم تعلیم کردیں گے اور تم دونوں کے لئے ایک شوکت عطا کردیں گے لہٰ اان لوگوں کوتم پردس نہ ہوگے۔ تم ہمارے معجزوں کو لے کر جا کم دونوں اور جو تمہارا ا تباع کرے گا غالب ہو گے ) حضرت موئی علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے معاون ہونے کی دعا کرنے کے ساتھ یوں بھی عرض کیا۔ تک نُسَیّحک کَشِیْرًا وَنَدُیْکُوکَ کَشِیْرًا (ہم کرت سے معاون ہونے کی دعا کرنے کے ساتھ یوں بھی عرض کیا۔ تک نُسَیّحک کَشِیْرًا وَنَدُیْکُوکَ کَشِیْرًا (ہم کرت سے آپ کی بیان کریں اور کثرت ہے آپ کا ذکر کریں ) اس سے معلوم ہوا کہ بلغ ودعوت کے کام میں ذکر اور شیخ میں مشغول ہوگا تو ایک دوسرے کے لئے یا دولانے کا ذریعہ بنے گا۔ میں مشغول ہوگا تو ایک دوسرے کے لئے یا دولانے کا ذریعہ بنے گا۔ اور اللہ کے ذکر سے دل کو تقویت بھی پہنچ گا۔

دعاکہ خریں یہ بھی ہے کہ اِنگ کُونٹ بِنا بَصِیْرا (کہاے میرے دب بلاشہ آپ میں دیکھنے والے ہیں)
ہماری حاجت کا بھی آپ کو پید ہاور جو کچھ فرعون کے ساتھ گذرے گیا اس کا بھی آپ کا کم ہے ہیں ہمیشہ ہماری مدفر مائے۔
حضرت موی علیہ السلام کی مذکورہ تمام دعا کیں قبول ہو کیں جیسا کہ ارشاد فرمایا قال قد اُوٹیٹ سُولگ کَ یَا
مُوسلی (اللہ تعالی نے فرمایا ہے موی تمہاری درخواست قبول کرلی گئ) دعا کیں کرکے اور دعاؤں کی قبولیت کی خوشجری پاکروادی مقد سے روانہ ہوئے اور مصری تی کر آپ نے حضرت ہاروئ کو ساتھ لیا اور فرعون کے پاس تبلیغ کے لئے پہنچ کے جسیا کہ جند آیات کے بعد ای رکوع میں آ رہا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالی شاخ نے حضرت موی علیہ السلام کی بچپن والی تربیت کا پھران کے مدین جانے کا تذکرہ فرمایا ہے۔

وكفال مُنتاعليك مرتبه المنتاعليك مرتبه المفرى إذ الوحينا إلى الحدك ما بوحى في إن افر في الحرف الماري المراح المناكسة والمناكسة والمناكس

#### 

اے موک ایک خاص وقت پر چلے آئے۔

حضرت موسىٰ العَلَيْ كالجينِ ميں تابوت ميں ڈال كربہاديا جانا پھر فرعون کے گھر والوں کا اٹھالینا 'اور فرعون کے کل میں ان کی تربیت ہونا قصم و جونک فرعون اوراس کی قوم کے لوگ بی اسرائیل پربہت ظلم کرتے تھاں لئے انہیں معرے چلے جانے ک ضرورت بھی لیکن فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کو سیجی گوارہ شتھا کہ انہیں وہاں سے جانے دیں۔ پھر مزید بات بیہ ہوئی کہ کا ہنوں نے فرعون کو میر بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کے زوال کا ذریعہ بنے گالبذااس نے بیکام شروع کردیا کہ بی اسرائیل میں جولڑ کا پیدا ہوتا تھا اسے لی کردیتا تھا اور جولڑ کی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ رہنے دیتا تھا' جب حضرت موی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ بردی تھبرائیں اور انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں میرے لڑ کے کو بھی قتل نہ کردے اللہ تعالی نے ان کے دل میں بیات ڈال دی کہاں بچہ کوایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو اورتم ندؤرنا اورنع کرنا ہم اسے تہارے پاس والس پہنچادیں گے اوراسے پفیر بنادیں گے۔ (کسسا فسی سور ق المقصص إنَّا رَّآدُوهُ الدِّكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ المُوسَلِينَ )انهول نه يج كوصندوق من ركاردريا من دال ديا يجه صندوق میں تھا اور صندوق پانی میں بہدر ہاتھا۔ دریانے اس صندوق کوایک کنارہ پرلگا دیا و ہیں فرعون کامحل تھا اس کے گھرِ والول نے دیکھا کہ کنارہ پرایک صندوق موجود ہاس کوجوا ٹھایا تودیکھا کہاس میں ایک بچہ ہے۔ بدوی بچہ تھا جوفرعون کا وتمن اور فرعون کے لئے مصیبت بننے والاتھا۔ سورة طرمین فرمایا یَا خُدُهٔ عَدُوَّلِی وَعَدُوَّلَهُ (اس بچرکوو وَخُصْ لے لے گا جوميرادهمن إوراس بيكا بهى ومن إورسورة تصص من فرمايا فَالْتَقَطِهُ الله فِرْعَوْنَ لِيكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًا وَحزَالًا (سواس بچیکوفرعون کے لوگوں نے اٹھالیا تا کہان کے لئے دشمن سے اورغم کا باعث ہوجائے ) فرعون کوا حساس ہوا کہ بیہ بچر کہیں وہی نہ ہو جومیری حکومت کے زوال کا باعث بن جائے لہذااسے قل کرنے کا ارادہ کیا۔ (مشہورہے کہ فرعون لاولد تھا)اس کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تیری آ تھوں کی شنڈک ہے اسے قل ندکر۔ ہوسکتاہے کہ میں نفع پہنچا دے یا ہم اسے بیٹائی بنالیں گے۔ای طرح مشورہ ہوااور انہیں انجام کی خرنہ تھی۔

(كما في سورة القصص وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرُعَوُنَ قُرَّةُ عَيُنٍ لِّيُ وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى اَنُ يَّنْفَعَنَا ۖ اَوُ

تمهارى مالى كاطرف لوثا دياتا كراس كي آئكميس شندى مول اوروه ممكين ندمو) اورسور وضص مين فرمايا: وَحُرَّمُنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلُ اَدُلُكُمْ عَلَى اَهْلِ بَيْتِ يَّكُفُلُونَهُ

اورسوره مسل بن قرعاد من عليه المواجع من من من المواجع من من المعلق من المحكم وَهُمُ لَكُ نَاصِحُونَ فَرَدَدُنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَى تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعُدَاللهِ حَقُّ وَلَهِ عَلَى الْمُونَ اللهِ حَقُّ وَلَهُمُ لَكُمْ وَهُمُ لَكُ نَاصِحُونَ فَرَدَدُنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَى تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمُ أَنَّ وَعُدَاللهِ حَقُّ وَلَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

لوگوں کو کسی ایسے گھرانے کا پیتہ نہ بتاؤں جو تمہارے لئے اس بچہ کی پرورش کریں اور اس کی خیرخواہی کریں غرض ہم نے مولیٰ کوان کی والدہ کے پاس واپس پہنچایا تا کہان کی آئیسیں شنڈی ہوں اور تا کہ وہ غم میں نہ رہیں اور تا کہ اس بات کو جان لیس کہاللہ تعالیٰ کا دعدہ سچاہے لیکن اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے ) ہ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اور کفالت کی صورتحال بیان فر مانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور انعام يا دولا يا اور فرما يا وَقَتَ لُتَ نَفُسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا ( اور توني أيك جان كول كردياسو ہم نے تہمیںغم سے نجات دی اور تہمیں محنتوں میں ڈالا ) اس کا تفصیلی واقعہ سورہ نضص میں ندکور ہے۔اجمالی طور پر يهال بيان كياجاتا ہے۔اوروہ بيكہ جب موى عليه السلام بؤے ہو گئے تو باہر نكلتے اور بازاروں ميں دوسرے انسانوں کی طرح چلتے پھرتے تھے اور انہیں میمعلوم ہو گیا تھاکہ پر فرون کا بیٹانہیں ہوں بنی اسرائیل میں سے ہوں اور جھے جس نے دودھ پلایا ہے وہ میری والدہ ہی ہے۔ان کی قوم پرآ ل فرعون کی طرف سے جومظالم ہوتے تھے انہیں بھی و کھتے رہتے تھے۔ نکیک دن یہ ہوا کہ باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک محض بنی اسرائیل میں سے اور ایک مخص قوم فرعون میں سے اڑ رہے ہیں۔ان کی قوم کے آ دمی نے ان سے مدد مانگی لہذا اُنہوں نے فرعون کی قوم کے آ دمی کوایک گھونسہ رسید کر دیا۔ گھونسەلگنا تھا كەپيىخص وېيں دھير ہوگيا'يه بات تومشہور ہوگئ كەفرعون كى قوم كے ايك آ دى كوكسى نے قتل كر ديا ہے کیکن میہ پیتہ نہ چلا کہ مارنے والاکون ہے؟ الحلے دن پھراییا واقعہ پیش آیا کہ ان کی قوم کاوہی محص جس نے کل مد دیا ہی تھی آج پھر کسی سے لڑر ہاتھا بید دوسر المحف قبطی یعنی قوم فرعون کا تھا' اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پھر مد د ما نگی حضرت موی علیه السلام نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑ کر ماریں جو تو م فرعون سے تھا اور جس کے مقابلہ میں اسرائیل مخص مدوطلب کرد ہاتھا ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اسرائیلی سیمجھا کہ مجھے ماررہے ہیں وہ کہنے لگا کہ آج تم مجھے آل کرنا چاہتے ہوجیسا کہ کل ایک آ دی کوقتل کر چکے ہو۔اسرائیلی کی زبان سے پیکلمہ نگلا اور فرعونی کے کان میں پڑ گیا اس نے فرعون کوخر پہنچا دی للذاوہ بہت برہم ہوا اور اب بیمشورے ہونے گے کہ حضرت موی علیہ السلام کوقل کر دیا جائے۔ اب فرعون کے اہلکارموی علیہ السلام کی تلاش میں تھے کہ ایک مخص ان کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ اے موی فرعونی لوگ تمہارے بارے میں مشورہ کررہے ہیں تا کہتمہیں قل کردیں للذاتم ان کی سرزمین سے نکل جاؤ' بین كرحفرت موى عليه السلام ورت موع ومال سے فكاورمدين چلے كئ اورمدين تك ينج ميں اورو مال رہے ميں بہت ی تکلیفیں اٹھا کیں۔وہاں چندسال رہے اس کے بعد واپس مصر آئے اور رائے میں نبوت سے سرفراز ہوئے میہ جو فرمايا وَقَتَلُتَ نَفُسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَبَّاكَ فَتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِي آهُلِ مَدِّينَ ثُمَّ جِئتَ عَلَى قَدَرِ يًا مُؤسى اس مين التفصيل كا اجمال --

# واصطنعتك لنفسى قادها النه الذهبالها المركان المنافعة والخواد بالتي والاتنها في ذكرى قرادها الدون المركان المر

حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہاالسلام کواللہ تعالیٰ کا خطاب کہ فرعون کے پاس جاؤ میرے ذکر میں سستی نہ کرنا' اوراس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا

قد فعد بير: الله تعالى شائه في حضرت موى عليه السلام كوابية انعامات يا دولائ اور پر فر ما يا كه مل في مهين اپنه لئے چن ليا ہے۔ بدوسرى مرتبہ ہاس سے پہلے وَ أَنَا الْحَدُوثُكَ فَاسْتَمِعُ لِمَا يُوْلِى مِن بد بات گذر چى ہے۔ انتخاب كا تذكره فرمائے ميں بھى امتنان ہے۔ بنى اسرائيل كے باره قبيلے تقان ميں سے ايك قبيلہ كے ايك بى فخص كوچن لينا اور نبوت سے سرفراز فرمانا بدانعام خاص ہے۔

الله تعالی کا انتخاب فر مالینا اتن بری نعت ہے کہ اس کے مقابلہ میں دنیا کی کوئی تکلیف کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ مریدارشاد ہوا کہتم دونوں بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ فرعون کے پاس پہنچواور میرے ذکر میں برابر سگے رہنا اس میں سستی ندرنا فرعون سرکش بنامواہاس سے جا کرزی سے بات کرنا موسکتا ہے کہمہاری بیزی اس کے لئے نقیعت قبول كرنے كا ذريعه بن جائے ياده اپنے رب سے درجائے اور اپنى سركشى سے توبەكر لے اور رب حقیقى كا فر ما نبردار ہوجائے۔ معلوم ہوا کہ دعوت کے کام میں ذکر اور صبر اور زم گفتاری کی بردی اہمیت ہے یہ چیزیں قبول حق کے لئے مفید اور معاون ہوتی ہیں کوئی ضدی معانداورسرکش نہ مانے توبیدوسری بات ہے۔حضرت موی اور حضرت ہارون علیماالسلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہا ہے ہمارے دب ہم کارمفوضہ کے لئے فرعون کے پاس جاتورہے ہیں لیکن ہمیں بدؤرہے كدوه جم پرزيادتى كرے اورزيادتى ميں آ كے برهتا چلا جائے اس پرالله جل شاخه نے فرمايا كهتم ورومت ميں تمہارے ساتھ ہوں میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں تم اس کے پاس پہنچ جاؤ اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کوئیج دے اور ان کوجوطرح طرح سے تکیفیں دیتا ہے اس سے باز آ' نبوت اور رسالت ابت کرنے کے لئے میجی کہددینا کہ ہم تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کرآئے ہیں (بینشانی عصاء اور ید بیضاء دونوں چیزیں تھیں) سورة اعراف اورسورہ شعراء میں ہے کہ حضرت موی علیہ السلام نے پہلے یہی دونشانیاں ظاہر کیں اللہ تعالیٰ نے اس سے بیجی فرایا کہ بات کرتے کرتے والسّکام علی من اتّبع الهای میں کہددینا۔ (ایمی اس پرسلام ہے جو بدایت کا اتباع كرے)اس ميں فرعون كويہ بتاديا كہم وہ ہدايت لائے ہيں كہ جو تفس اس كا اتباع كرے كا دنيا اور آخرت ميں سلامتى كے ساته ربي كا چروعيداوراندار كيطور برفر مايا إنَّاقَدْ أُوْحِيَ النِّئَاآنَ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (كه بلاشبه ہماری طرف اس بات کی وجی کی گئی ہے کہ جو محص جھٹلائے گا اور روگردانی کرے گااس پرعذاب ہوگا) معلوم ہوا کہ ملغ اور داعى كوتبشير اورانذار دونول چيزين اختيار كرني جائيس اورية جوفرمايا والسَّلامُ عَلى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى بياس ليَّك كافرول كوسلام كرناجا تزنبيل \_ كافرول سے خطاب كرے ما خط كھے توالسلام عليم ند كے بلكه اَلسَّكامُ عَسلني مَن اتَّبعَ الْهُدَاى كَهِـرسول الله عَلِينَة في جب برقل شاه روم كوخط لكها تفاتواس خطي مسلام على من اتبع الهدى ( لكه كر اسلام کی دعوت پیش کی تھی) (صحیح بخاری جام ۵)

حضرت موی اور ہارون علیهما السلام کو جواللہ تعالی شانۂ نے فرعون کی طرف بھیجا تھا اس میں فرعون اور اس کی قوم کو ہدایت کرنا اور توحید کی دعوت دینا مقصود تھا اور ساتھ ہی یہ مقصد بھی تھا کہ بنی اسرائیل کو مفرے تکال کرلے جا کیں۔سورہ والنازعات میں فرمایا اِفْھَ بُ اللّٰی فِرُ عَوْنَ اِنَّمَةَ طَعٰی فُقُلُ هَلُ لَکَ اِلّٰی اَنْ تَوَرَّحٰی وَاَهْدِیْکَ اِلّٰی دَبِیْکَ وَالنازعات میں فرمایا اِفْھَ بُ اللّٰی فِرُعَوْنَ اِنَّمَةَ طَعٰی فُقُلُ هَلُ لَکَ اِلّٰی اَنْ تَوَرَّحٰی وَاَهْدِیْکَ اِلّٰی دَبِیْکَ وَالنازعات میں فرعون کے پاس چلے جاؤ بے شک اس نے سرکٹی کی ہے پھراس سے کہوکیا تجھے اس کی خوائش ہے کہ تو پا کیزہ موجائے اور میں تھے تیرے دب کی طرف رہنمائی کروں تا کہ تو ڈرنے گئے )

قَالَ فَمَنْ رَبُكُمُ الْمُولِدِي قَالَ رَبُنَا الَّذِي الْعَظِي كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمْ هَانَ قَالَ فَهُا فرعون نے کہا قرم دوں کارب کون ہاے موی اموی نے کہا کہ مارار بدی ہے جس نے برچز کوس کی پیدائش مطافر ان بھرراہ تائی فرعون نے کہا بال الغرون الرول فل قال علمها عند كرن في كتب الايض الرق والايشك المناه المناه المناه في الرول في الرول في المناه في الرول في الرول في المناه في الرول في المناه في الرول في المناه في الم

#### حضرت موسى عليه السلام كافرعون سيمكالمه

بقائه و کے ماله اما اختیار اکما فی الحیوانات او طبعا کما فی الجمادات والقوی الطبیعیة النباتیة والحیوانیة و کے انہوں کی انہوں کے انہوں کی انہوں کے انہوں کی انہوں کی کی انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں

اس کے بعد فرعون نے کہا فَصَ بَالُ الْقُرُونِ الْاُولُی اچھا بِی بافرادہ لی بینی پرانی استیں اور گذری ہوئی جماعتیں جود نیا ہے جا چکی ہیں ان کا کیا حال ہے؟ یعنی ہلاکت اور موت کے بعد ان کا کیا ہوا وہ کس حال ہیں ہیں؟ فَالَ عِلَی عِنْ ہِنْ کِتَابِ مُوکُ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ کس حال میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ علی کے پہال کتاب میں یعنی لور محفوظ میں سب کے حالات محفوظ ہیں آلا یَضِیلُ دَبِی کُورِ کَنُو کُلُو یَنُسُلُ مِی مِرارب نہ خطاکرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ سب کے احوال اور اعمالیٰ کا اسے علم ہے وہ اپنے علم کے مطابق سب کو جزاد کی اس میں علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی صفات بتاتے ہوئے یوں بھی فرمایا الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْاَرْضَ مَنُ اللہ وَسَالہُ کَا مُعْرِد ہُور ہُوں ہُوں وہ وہ اس ہیں فرمای اور اعمالیٰ کا میں میں دائے اللہ منہ اللہ کہ میرے دب کی وہ وات ہے جس نے زیمن کو تمہارے لئے فرش یعنی بچھونا بنایا اور تمہارے لئے اس میں داست نکال دیے۔ وَ اَنُولَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً (اور اس نے آسان سے پانی اتارا) اس سارے بیان میں تو حیدی تلقین بھی ہو اور زمون پر تعریض بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آن رَبُّ کُمُ الْاَ عَلٰیٰ ہو کی ہو اور اس میں جوراست بیان میں وہ دیا ہوں اس میں ہو داست ہوں اسے بتا دیا کہ تو ربنہیں ہوسکتا۔ تیرے بس کا کھنہیں۔ یہ زمین جو پھیلی ہو کی ہوراس میں جوراست بیوں اسے بتا دیا کہ تو ربنہیں ہوسکتا۔ تیرے بس کا کھنہیں۔ یہ زمین جو پھیلی ہو کی ہوراس میں جوراست بین میں جو بیا ہوں کا سے بتا دیا کہتو ربنہیں ہوسکتا۔ تیرے بس کا کھنہیں۔ یہ زمین جو پھیلی ہو کی ہوراست میں جوراست

تکے ہوئے ہیں اور یہ جوآسان سے پائی نازل ہوتا ہے تیرااس میں کھر بھی ذخل نہیں ہے الک حقیقی جل مجدہ کی تخلیق ہے جب تو پیدا بھی نہیں ہوا تھااں وقت سے زمین ہے اور زمین میں راستے ہیں اور آسان سے پائی اتر تا ہے پہلے بھی نازل ہوتا تھااورا ہے بھی جرال ہوئے جو گاجی دخل نہیں۔ تیرا تخلوقی ہونا تواس سے ظاہر ہے تیرار بہونے کا دعویٰ جموٹا ہے۔

موتا تھااورا ہے بھی خیرااس میں کوئی بھی دخل نہیں۔ تیرا تخلوقی ہونا تواس سے ظاہر ہے تیرار بہونے کا دعویٰ جموٹا ہے۔

اُسان سے پائی اتارا پھر اللہ تعالیٰ نے مزید اپنا انعام بیان فر مایا کہ اس پائی کے ذریعہ ہم نے مخلف ہم کے نباتات پیدا کر دیے جن کے رنگ اور مزے اور منافع مخلف ہیں۔ ٹھ لو او اُردَعَو اُسان میں نشانیاں ہیں عشل والوں کے لئے تھی تھی تھی جانوروں کو چراؤ ۔ آب معنی میں آتا ہے عشل کو نہی اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ ہرائیوں سے روکتی ہے معلوم ہوا کہ جو عشل ہرائیوں ہے نہ روکے وہ عشل نہیں ہے اگر چہلوگ اسے عشل سے تھی ہوں۔ خود لفظ عشل بھی اس معنی پر دلالت ہے عشل لغت میں باند ھے کو کہا جاتا ہے اور عشل صاحب عشل کو باندھ کر رکھتی ہے۔ برائیوں سے بازر کھتی ہے۔

ولقن ارينه ايتنا كلها فكن برواس ناجلايا اورا فاري وقال احتنا التخرجنا من ارضنا برخولك اوراب الموابة م فرون اورينه ايتنا كلها فكن برواس في الموابد الم

#### فَيُسْعِتَكُمْ بِعِنَابٍ وَقُلْخَابَ مَنِ افْتَرَى فَتَنَازِعُوا آمْرِهُمْ بِيْنَامُمْ و آسَرُّوا عذاب دے گا کہ مہیں بالکل بی ختم کردے گااور جوجھوٹ بائدھتا ہوہ ناکام بی رہتا ہے۔ چرانہوں نے اپنی اپنی رائے میں اختلاف کیااور چکے چکے التَجُوٰي ۚ قَالُوۡ ٓ اِنْ هٰنٰ بِ ٱلْجِرْنِ يُرِيْلِ إِنْ يَغْرِجُكُمْ مِّنْ ٱرْضِكُمْ بِيغِرِجِمَا وَيَنْ هَب مشوره كرتے رہے كہنے لگے كه بلاشربيد دونوں جادوكر بيں۔ دونوں جا ہے بيں كماہے جادوكي در بيرتم لوگوں كوتمبارى مرز مين سے نكال ديں اورتمبارے عمد ہ بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلَى ۗ فَاجْمِعُوْ الْكِنْ كُوْثُمَّ الْتُوْاصَقًا ۗ وَقَلْ اَفْلُحُ الْيُؤْمِ مِن اسْتَعْلَ طریقے ختم کر دیں۔ لہذا اب تم سب اپنی تذبیر کا انظام کرو پھرصف بنا کر آجاؤ اور جو غالب ہو آج وہی کامیاب ہوگا۔

#### حضرت موی علیه السلام کے مجزات کوفرعون کا جادو بتانا اورجادوگروں سےمقابلہ کے لئے وقت اور جگہ مقرر ہونا

قصفىدى : فرعون ملعون كے سامنے حضرت موى عليه السلام في اپنااورائي جمالى كا تعارف كراديا اوريه جاديا كه ہمیں ہمارے رب نے تیری طرف بھیجا ہے اور رب جل شانۂ کی صفت خالقیت بھی بتا دی اور پیجی بتا دیا کہ اس نے سب کی رہنمائی فرمائی ہےاوروہ نہ خطا کرتا ہےاور نہ بھولتا ہےاور بیز مین کا فرش اسی نے بنایا اور آسان سے وہی یانی اتارتا ہے اور فرعون كوچكتا موا يدبيضاء بهى دكهاد مانيزاس كےسامنے لاتھى كوۋالا

اورا ژدھا بن گئی تو خالق کا کنات جل مجدہ کی خالقیت اور ربوبیت اور الوہیت کا اقر ارکرنے اور حضرت مویٰ وہارون علیماالسلام کی رسالت پرایمان لانے کے بجائے الٹی الٹی باتیں کرنے لگا معجزات دیکھے پھربھی حضرت موی علیه السلام کو جھٹا یا اوران کی دعوت کو ماننے سے اٹکار کر دیا اور یوں کہا کہ تو جو ریکڑی کا سانپ بنا کر دکھا تاہے بہ جادو ہے فرعون نے ب بھی کہا کہ تیرا نبوت کا دعویٰ جھوٹا ہے اور تیرااصل مطلب مدہے کہ اپنے جادو کے ذریعہ ہم کو ہماری سرز مین سے نکال دیے میتو فرعون نے حضرت موی علیہ السلام سے کہا اور پھراپی جماعت سے بھی کہا کہ بیتو بہت برا جادوگر ہے۔اس کے درباریوں نے کہا کہانی قلمرو کے تمام شہروں میں آ دی بھیج دے جتنے بھی جادوگر ہیں سب کو بلالا کیں اور حضرت موی علیہ السلام سے فرعون نے کہددیا کہ تیرے مقابلہ کے لئے ہم بھی تیرے جیسا جادو لے کرآئیں گے۔ لہذا مقابلہ کا دن اور میدان مقرر کردے۔ حضرت موی علیه السلام نے موقع کومناسب جانا اور فرما دیا کہ جماراتہا رامقابلہ زینت کے دن ہو گا۔(اس سےان لوگوں کا کوئی تہواریا میلہ کا دن مرادتھا) اور ساتھ ہی وقت بھی مقرر فرمادیا اور وہ بیر کہ سورج چڑھے مقابلیہ ہوگا اور بدایک ہموارمیدان میں ہونا جائے۔ چونکہ میلہ کے دن لوگ یوں بھی جمع ہوتے ہیں اور شہرسے باہر نکلتے ہیں اور پھر جب یہ بات مشہور ہوگئ کہ جادوگروں سے دوا پیے شخصوں کا مقابلہ ہوگا جو یہ کہدرہے ہیں

ہم پروردگارجل مجدہ کے فرستادہ ہیں۔ تو تاریخ مقررہ پرلوگ جمع ہو گئے اور مقابلہ ہواجس میں جادوگروں نے اپنی ہار مان لی اور سجدہ میں گریڑے اور ایمان لے آئے۔ (جیسا کہ ابھی دوسفہ کے بعد آتا ہے اورسورہ اعراف میں بھی گذر چکا ہے) ابھی مقابلہ کا دن نہیں آیا تھالیکن فرعون اپنی تدبیروں میں لگ گیاوہ اور اس کے درباری آپس میسُ حضرت موی علیالسلام کے خلاف باتیں کرتے رہے۔ موٹی علیہ السلام کوان کی مکاریون کا پینے چل گیا اور ان سے فرمایا کہتم پر ہلاکت ہوتم اللہ پرافتر اءمت کرواس کے نبیوں کو نہ جھٹلا واوراس کے معجزات کو جادو نہ بناؤ پرتمہاراعمل تمہاری بربادی کا پیش خیمہ ہوگا وہ مہیں ایباعذاب دے گا کہ صفحہ ستی سے مٹادے گا اور مہیں بالکل نیست و نا بود کر دے گا۔ اور جب بھی بھی جس کسی نے جھوٹا افتر اءکیا ہے وہ ناکام ہی ہوا ہے جادوگر آئے ابھی مقابلہ کے میدان میں نہیں پہنچے تھے کہ حضرت موگیٰ علیہ السلام کی باتیں س کرمقابلہ میں آنے سے ڈھیلے پر گئے اور آپس میں بول کہنے لگے کداگر موسیٰ غالب آ گئے تو ہم ضروران کا اتباع کرلیں گے۔اوربعض حضرات نے یوں کہاہے کہ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سیہ بات يْ كَ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ كَذِبًا فَيُسُحِتَكُمُ بِعَذَابِ وَآلِي مِن كَمْ لِكُهُ كَدِيةَ جادورك بات معلوم بين ہوتی اور انہوں نے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیالیکن فرعون نے زبردتی ان سے مقابلہ کرایا جس کا انشاء اللہ ابھی ذکر آئے گا۔ پچھتو فرعون کا ڈرتھااور پچھفرعون کامقرب بننے کالالج اس لئے جوفرعون اوراس کے درباری کہتے تھے کہ موی اور ہارون علیماالسلام ہمیں اس سرزمین سے تکالنے کے لئے آئے ہیں جادوگر بھی ظاہر میں سے بات کہنے گے اور انہوں نَ لَهَا إِنَّ هَلَانِ لَسَجِرَانِ يُرِيُدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمُ مِّنْ ٱرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذُهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثُلَى-بددونوں جادوگریبی جاہتے ہیں کہاہے جادو کے ذریعہ تہاری سرزمین سے تہمیں نکال دیں اور تمہارا جوعدہ طریقہ ہے لعِنْ تَهاراند بب اوردين وهتم ي حير اديل فَأَجُمِعُوا كَيْدَكُمُ ثُمَّ انْتُوا صَفًّا (سوتم اين تدبير كواچهي طرح جمع كر لو پھرصف بناكر آجاؤ) وَقَدُ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعُلَى (اوروه كامياب مواجس في آج غلبه بإليا) الله تعالى في انہیں کی زبان سے بینکلوادیا کہ جس کاغلبہ ہوگاوہی کامیاب ہوگا۔

ھذا كله على تقديو رجوع الضمائر الى السحرة كما فسر بدلك غير واحد والذى يميل اليه القلب ان هذا كله عنى تقديو رجوع الضمائر الى السحرة كما فسر بدلك غير واحد والذى يميل اليه القلب ان هدا كله من كلام ملاء قرعون والله تعالى اعلم (بيسباس صورت پرے كرتما خير بن جادوگروں كي طرف والله تعالى اعلم جواللہ الله على جيسا كرئى سارے فسرين نے وضاحت كى جاورول اس طرف جاتا ہے كہ بيسب فرعون كرمرداروں كاكلام ہے واللہ الله كا كل م سوئل مرف باتى تجھى كے مطابق سوچتا ہے چونكہ فرعون اوراس كوربادى اوراس كى قوم كوك دنيا دار سوئل سے اس كے انبيس يمي فكر بواكبيں بم مصركى سرز مين سے ندكال ديے جائيں جن لوگوں كو ترت كا يقين نبيس بوتا وہ سب بجھ دنيا بى كو تجھاں كہيں ہوتا وہ سب بجھ دنيا بى كو تجھاں كہيں كوئى اقتدار لى جائے دنيا بى كو تجال كہيں كوئى اقتدار لى جائے اس كى يہى كوش بوتى ہے كہ ميرا اقتدار نہ چين جائے اقتدار كو باقى ركھتے كے لئے لوگوں كوئى كراتے ہيں ۔ جھوٹ بھى اس كى يہى كوشش بوتى ہے كہ ميرا اقتدار نہ چين جائے ۔ اقتدار كو باقى ركھتے كے لئے لوگوں كوئى بھى كراتے ہيں ۔ جھوٹ بھى اس كى يہى كوشش بوتى ہے كہ ميرا اقتدار نہ چين جائے ۔ اقتدار كو باقى ركھتے كے لئے لوگوں كوئى بھى كراتے ہيں ۔ جھوٹ بھى اس كى يہى كوشش بوتى ہے كہ ميرا اقتدار نہ چين جائے ۔ اقتدار كو باقى ركھتے كے لئے لوگوں كوئى بھى كراتے ہيں ۔ جھوٹ بھى

بولتے ہیں بیانات سے بھی منحرف ہو جاتے ہیں اور مسلمانی کا دعوی کرنے کے باوجود کفریر کلمات بھی بول دیتے ہیں پارلیمنٹ میں حرام چیزوں کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اورعوام کوراضی رکھنے کا جذبران سے سب پچھ کروالیتا ہے۔

#### قَالُوْا يِنْمُوْسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَ إِمَّا أَنْ تُكُونَ أَوْلَ مَنْ ٱلْقُي قَالَ بِلْ ٱلْقُوْا

كني الله موى ياتم يهل والو اور يا جم يهل والنه والى بنيس موى في كها بلكه تم يهل والو

فَاذَاحِبَالْهُمْ وَعِصِيُّهُمْ بِعُنَيْلُ إِلَيْرِمِنْ سِعْرِهِمْ انْهَا تَسْعَى فَاوَجَسَ فِي نَفْسِه

لىل يكاكيك كيدان كى رسيال اور لا شعيال الن كي جادوكى وجدسيم وي كي خيال عن اليي معلوم موروي تعين جيدا كدوه دو ثر ري مين مورى في المن تعوز اسا

خِيْفَةُ مُوسَى قُلْنَا لَا تَعْفَ إِنَّكَ أَنْتَ الْكَفْلِ وَالْقِ مَا فِي يَمِيْنِكَ تُلْقَفُ مَا صَنَعُوا ا

خوف محسوں کیا نہم نے کہا کہتم مت ڈروبلاشہتم ہی بلندرہو گے۔اورڈال دوجوتہارے داہنے ہاتھ میں ہے وہ اس سے کوچٹ کردے گا

إِنَّهَا صَنَعُوا كَيْنُ سُعِرٌ وَكُلِّ يُقْلِحُ السِّحِرُ حَيْثُ أَتَّى ﴿ فَأَلْقِي السَّعَرَةُ سُجِّلًا قَالُوْآ

جر پھھانہوں نے بنایا ہے انہوں نے صرف جادوگروں والا مرکباہے اور جادوگر جہال کہیں بھی آئے کامیابنیں ہوتا سوجادوگر بحدہ میں گرادیے گئے کہتے لگے

امتابرت هرون وموسى

كه بهم بارون اورموى كرب پرايمان لائے۔

### حضرت موسی العلی کے مقابلہ میں جادوگروں کا آنا کے مقابلہ میں جادوگروں کا آنا کے معربار مان کرائیان قبول کرلینا اور سجدہ میں گریرٹنا

 جادد کی دجہ سے دیکھنے والوں کو پیمسوں ہور ہاتھا کہ انہوں نے جو الاضیاں اور دسیاں ڈائی ہیں دہ دوڑتے ہوئے سانپ ہیں۔
جب موئی علیہ السلام نے بیہ اجراد یکھا تو ذراسا اپنے دل ہیں خوف محسوں کرنے گے اللہ تعالی نے فر مایا ڈروہیں تم
ہی عالب رہو گے۔ اب حضرت موئی علیہ السلام نے اپنی الٹھی ڈائی دہ سانپ ہیں گئی اور اس نے جادوگروں کے بنائے
ہوئے سارے دھندے کو لگفا ناٹر وع کردیا۔ وکلا یُفیلٹے السّاجو و حیث ناتی جو فر مادیا تھا اس کا مظاہرہ ہوا جادوگر جب
مہی بھی اللہ تعالی کے عظا فرمودہ ججزہ کے مقابلہ ہیں آئے تو کامیاب نہیں ہوتا۔ اور موئی علیہ السلام نے پہلے ہی ہی بھی
فرما یا دیا تھا مَا جِنْتُمُ بِعِه الْسِنٹ وُرُ تَم جو پھے لے کرآئے وہ جادو ہے) اِنَّ اللهُ سَيْنبُطِلُهُ (بلاشہ اللہ تعالی اسے عقریب
باطل فرمادے گا) اِنَّ اللهُ لَا یُصلِحُ عَمَلَ المُفَسِلِی نَلْ الله اللہ اللہ تعالی اللہ کا میں بھی اسے فرمان ہوں اسے مقرور ہوں کامیاب نہیں ہوتا۔ اور میوادو گرنہیں ہے۔ اور بیجا دو گرنہیں ہے۔ اور بیجا دو گرنہیں ہے۔ (پہلے قوباتوں
اب جو جادوگردں نے یہ دیکھا کہ اس خص کام مقابلہ ہمارے بس کا نہیں ہے۔ اور بیجادوگرنہیں ہے۔ (پہلے قوباتوں
سے بچھلیا تھا اور اب علی طور پر آئر الیا) تو ای وقت بجدہ میں گریڑے اور علی الا علان انہوں نے مومن ہونے کا اقراد کرلیا۔
اور کہنے گئے کہ المستحرة شہد ہوئی قرون ہوں وہ نہ ہوں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ موئی علیہ السلام کا بھرہ وہ السے مقرود السے کہ مارے بی بھرور کردیا ایسی فضاء بی کہ آئیس بھر ہوں دیو کہ ایک نالے بغیر کوئی جارہ اس کے جذبہ تی نے نہیں بحدہ میں جانے پر مجبود کردیا ایسی فضاء بی کہ آئیس

جب حق داوں میں اثر جاتا ہے تو پھرکوئی طاقت اس ہے بازئیس رکھ سکتی پرانی امتوں میں اور اس امت میں سینکٹروں ایسے واقعات پیش آ کی میں کہ برئے برے خالموں اور قاہروں کے تکلیفیں دینے کے باوجود الل ایمان ایمان ایمان سے نہ پھر تے کیفیس جھیل کے قتل ہوگئیکن ظالموں کے کہنے اور مجود کرنے کے باوجود حق پر جھرہے۔

# قال امن تول المستول في المنافع المن الذي الكوران الكوران الكوران المرح علم المرح علم المرح على المرح المرح المرح المرح المرح المنافع المنافع والمنطق المنافع والمنافع وال

# و ما اگر هنتنا علی من السور و الله خیر و این من یا ته من یا توریخ بخور ما فات الله خیر ما فات الله خیر و الله خیر و الله خیر و الله خیر الله خیر ما فات الله خیر ما فات الله خیر ما فات الله خیر ما فات الله من الله

جادوگروں کوفرعون کادھمکی دینا کہتمہارے ہاتھ یاؤں کائے ڈالوں گااور تھجور کی ٹیمنیوں پرلٹکا دوں گا'جادوگروں کاجواب دینا کہتوجوجیا ہے کرلے ہم توامیان لے آئے

قف صفه بیسی : جب جادوگروں نے ہار مان کی اور موی اور ہارون علیجا السلام کے رب پر ایمان لا کر بجدہ میں گر پڑے قا فرعون کو بڑی خفت ہوئی اور بھرے جمع میں اسے ذلت اٹھائی پڑی گھیائی بلی تھم بنو ہے اور تو پھی نہ بن سکا جادوگروں پر عصدا تارا ' گرجا چھا اور کہنے لگا کہتم کو ان پر ایمان لانے کے لئے جھے سے اجازت لین الازم تھا میری اجازت کے بغیر ہی تم ان پر ایمان لے آئے بس بھی میں آگیا کہ بیتم ہارا سر دار ہے اس نے تمہیں جادو سکھایا ہے تم سر نے مل کر آپس میں یہ بلی تا ہی کہ شہر والے چلے جا کیں اور تمہیں لوگوں بھگت کی ہے کہ شہر کے دہنے والوں کو نکال دو ( کمائی سورۃ الاعراف) تم چاہتے ہو کہ شہروالے چلے جا کیں اور تمہیں لوگوں کا قبضہ ہوجائے بیت و بہت بڑی بغاوت ہے میں تمہیں اس کا عرق چھا دوں گا تمہارے ہاتھ پاؤں کا ہے کر (جن میں ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں ہوگا ) مجود کے تو کو سولی بنا کر لئکا دوں گا۔ اس پر لئکے رہوئے یہاں تک کہ مرجا ڈ کے اور تمہیں پنہ چل جائے گا کہ ہم میں سب سے زیادہ شخت عذاب والا اور سب سے زیادہ دیر پاغذاب والا کون ہے مگر اور روگر دانی کرنے والاستی عذاب ہوگا اور اس کر عموم میں فرعون بھی آتا تھا ہلکہ تھر پینا اس کو خطاب کیا گیا تھا اس میں دیا جائی ہو سے اس کی کہ تم کہتے ہو میں عذاب میں جائے اس نے یہ بات کہی کہتے ہو میں عذاب میں جائے اس نے یہ بات کہی کہتے ہو میں عذاب میں جائل ہوں گا دیکھوا کے تمہاری جائے۔ ہماری جماعت ہے ایک بہاری جائے۔ ہماری جائے سے بات کہی کہتے ہو میں عذاب میں جتال میں چوں کی کہتے ہو میں عذاب میں جتال ہوں گا دیکھوا کے تمہاری جائے۔ تاہی کہتے ہو کہا کہتے ہو میں عذاب میں جتال ہوں گا دیکھوا کے تمہاری جائے۔ سخت اور دیر پاعذاب میں کون مبتلا ہوتا ہے تہہیں اس کا پیتہ چل جائے گا) بعض حضرات نے اَیٹنکا اَصَلَّہُ عَذَابًا وَّا اَبْقَلٰی کا مرطا بیتا ایس مجمع معلوم ہوجائے گا کہ مجھ میں اور موئی کے رب میں کس کاعذاب بخت اور دیریا ہے۔

مطلب بيتايا ہے كتبہيں معلوم ہوجائے گاكہ مجھ ميں اورموى كےرب ميں كى كاعذاب خت اورديا ہے۔ جادوگروں کے دلوں میں ایمان بیٹھ چکا تھا جب فرعون نے انہیں ہاتھ پاؤں کا منے اور سولی پر چڑھانے کی دھمکی دى توانبول نے نہايت صرواستقامت كساتھ بلائكلف يول كهديا كا ضَيْسَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ( كِيُحضرر نہیں اس میں شک نہیں ہم اپنے رب کے پاس جائینچیں گے) یعنی قبل ہوجانے سے ہمارا کو کی نقصان نہ ہوگا اور ہمارا فائدہ ہی ہوگا جلد سے جلد اپنے رب کے پاس پہنے جائیں گے۔اور ہمارے پاس جو کھلی کھلی دلیلیں آ سمئیں ان دلیلوں کے مقابلہ میں اور اس ذات پاک کے مقابلہ میں جس نے ہمیں پیدا فر مایا ہم ہرگز تجھے ترجی نہیں دے سکتے تو ہمیں سزا وینا جا بتا ہے جو پچھتو جا ہے ہمارے بارے میں فیصلہ کردے ہم ہر تکلیف کوسمنے کے لئے اور ہرمصیبت جھیلنے کے لئے تیار ہیں تیرا جو کچھ فیصلہ ہوگا اور اس کے نتیجہ میں جو کچھ ہمیں نکلیف پنچے گی وہ اس تھوڑی می دنیا والی تکلیف بیک محدود رہے گی ہم تواینے رب برایمان لے آئے تا کہوہ ہماری خطائیں معاف فرمائے اور تونے جو پچھز بروسی کرکے ہم ہے جادو کرایا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دی اللہ کوچھوڑ کر ہم مجھے کیسے اختیار کرسکتے ہیں۔اللہ بہتر ہے اور ہمیشہ کے لئے باتی ہے اس کی ذات وصفات کے لئے بھی بھی فنا نہیں۔ہم تواب اس کے ہو گئے۔ونیا کی کوئی تکلیف اورتعذیب مارارخ نہیں موڑ عتی اللہ مارارب ہے ہم اس کے بندے ہیں اس سے مرطرح کی امیدر کھتے ہیں اور ای سے برطرح کی لا کی رکھتے ہیں۔ سورة الشعراء میں ہے کہ جادوگروں نے کہا۔ إِنَّا نَـطُ مَـعُ أَنْ يَعْفِورَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا اوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ - (بِشَكَ بَم الميدكرة بين كربهارارب مارى خطاكين معاف فرماد ال وجہ سے کہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہو گئے) اب تو ہمیں جو چھ لینا ہے اللہ بی سے لینا ہے اور ڈرنا بھی صرف اس ہے ہے تونے جوانعام کی امید دلائی تھی ہمیں اس کی کچھ حاجت نہیں۔

عرف ال سے ہوئے بورس ان بیروں کی میں ہی ہی ہوئی ہے۔ قرعون ملعون کفر سے تو بہر نے والے جادوگروں کو اپنی دھمکی کے مطابق سزا دے۔ کا تھا یانہیں۔ حافظ ابن کثیر کار جمان یہ ہے کہ اس نے آنہیں سولی پر لٹکا یا اور عذاب دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور عبیدا بن عمیر کا قول ہے کہ بیلوگ دن کے اول حصہ میں جادوگر تھے اور اسی دن کے آخری حصہ میں شہید تھے۔ والسظا ہو من حذم اللہ مالہ مالہ فرع میں ناصلہ اللہ صلیعہ و عذبہ ہو ہے۔

هذه السياقات ان فرعون لعنه الله صلبهم وعذبهم قال عبدالله بن عباس وعبيد بن عمير كانوا من اول النهار سحرة فصار وا من آخره شهداء بررة ويؤيدهذا قولهم رَبَّنَا أَفُرِغُ عَلَيْنَا صَبُرًا وَتَوَفَّنَا مُسُلِمِينَ (ان مُمَامِيا قات سے يكي ظاہر ہے كرفرعون لعنة الله عليہ في أنبيل سولى پر لئكا يا اورعذاب ديا۔ حضرت عيدالله بن عباس شي الله تعالى عنهما اورعبيد بن عرفر ماتے بين كره الوگ حجاد وكر تصاور شام كوصالح وشهيد بن كے رضى الله تعالى عنهما اورعبيد بن عرفر ماتے بين كره الوگ من كوجاد وكر تصاور شام كوصالح وشهيد بن كے رضى الله تعالى عمله عليه صبراً و توفنا مسلمين اسى كى تائيد كرتا ہے ) (البداية والنهاية جاص ٢٥٨)

الله المان المانون المن الموسطة المستون المن المان ال

کے پاس جو شخص مجرم ہوکراآئے گالینی کا فر ہوگا اس کے لئے چہنم ہوہ اس کے عذاب میں ہمیشد ہے گا اور وہاں نہ مرے گا نہ جئے گا (نہ مرنا تو ظاہر ہی ہے کیونکہ وہاں موت بھی ہمی نہیں آئے گی اور نہ جینا اس لئے فر مایا کہ وہاں کے عذاب شدید میں جینا کوئی جینا نہیں ہے جو سکھا ورآ رام کا جینا ہوائ کو جینا کہا جاتا ہے ) اور جو شخص اپ رب کے پاس مومن ہوکر حاضر ہوگا جس نے نیک کام کئے ہوں گے سوالیے بندوں کے لئے بلند در جائے ہیں یعنی پید حضرات ہمیشہ کے رہنے والے باغات میں رہیں گے جن کے پنچ نہریں جاری ہوں گی اوران میں ہمیشہ رہیں گے۔

#### وَلَقُلُ اوْحَبُنَا إِلَى مُوْسَى أَنْ الْبُرِيعِبَادِي فَاصْرِبْ لَهُ مُ طَرِيْقًا فِي الْبُحْرِيبُكَا"

اور بلاشبہ ہم نے موی کی طرف وی بھیجی کدراتوں رات میرے بندوں کو لے کر چلے جاؤ پھران کے لئے سمندر میں خشک راستہ بناوینا

#### لَا تَغَفْ دُرُكًا وَلَا تَخْشَى فَأَتَبْعَهُمْ فِرْعُونُ بِجُنُودِم فَغَيْثَيَهُمْ مِّنَ الْيُمِّ مَا

نہ کی کے تعاقب کا ندیشہ کرو گے اور نہمیں کی قتم کا خوف ہوگا سوفر عون نے ان کے پیچھا پے اشکروں کو چلادیا پھر دریا ہے آئیس اس چیز نے

#### غُشِيهُمْ ﴿ وَ اصْلَ فِرْعُونُ قَوْمَهُ وَمَاهَانِ

ڈھانپ دیا جس چیز نے بھی ڈھانپا۔اور فرعون نے اپنی قوم کو گراہ کیااور ہدایت کی راہ نہ بتائی

الله تعالی کاموسی العَلِی الا کو کم فرمانا که دا توں دات بنی اسرائیل کومصرے لے خشک داستہ کومصرے لیے خشک داستہ بنادینا' پکڑے جائے کاخوف نہ کرنا' فرعون کا ان کے پیچھے بنادینا' پکڑے جانے کاخوف نہ کرنا' فرعون کا ان کے پیچھے سے سمندر میں داخل ہونا اور شکروں سمیت ڈوب جانا

قصف يو: حضرت موى عليه السلام كمقابله مين فرعون في ذك الهائي وليل مواليكن البهي مصر مين اس كاظاهري

اقتدار باتی تھااوروہ مسلد در پیش تھا کہ بنی اسرائیل کومصرے جانے نہیں دیتا تھا' بنی اسرائیل کواس کی تکلیفوں سے نجات یانے کے لئے ضروری تھا کہ معرکو چھوڑ ویں اللہ تعالی شانۂ نے موی علیہ السلام کو وی بھیجی کہتم بنی اسرائیل کو لے کرمصر ے نکل جاؤاوربیدوانگی رات کوہؤموی علیہ السلام بنی اسرائیل کوساتھ لے کرمصر سے نکل کھڑے ہوئے اللہ تعالی شاخہ نے فرمایا کہتم سندر کی طرف کل جانا جب سندر پر پہنچوتوا پٹی لاٹھی مار ہی دیناوہاں پرتمہارے اور تمہاری قوم کے لئے خشک راستہ بن جائے گااس میں گذر جانا نہ کسی کے تعاقب سے ڈرنا اور نہ کسی قتم کا دل میں خوف لا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام بن اسرائيل كو ليكرروانه موسيح فرعون كوسورج فكف كوفت بية چلالبذاوه اليخ الشكرول كوليكران كاتعاقب كرنے كے لئے ردانه ہو كيا جب فرعوني لشكروں اور بني اسرائيل عقبيلوں نے سيمنظره يكھا تو حضرت موى عليه السلام ے کہنے لگے کہ ہم قودھر لئے گئے۔موی علیه السلام نے فرمایا برگز ایمانہیں بلاشبہ میرارب میرے ساتھ ہے وہ ابھی مجھے راہ بتا دے گا۔اللہ تعالی کا ارشاد ہوا کہ اے موی اپنی لائھی سمندر پر مار ہی دوانہوں نے لائھی ماری تو سمندر پھٹ گیا اور اس میں مختلف حصے ہو گئے۔اور وہ حصے اتنے چوڑے تھے جیسے کوئی بڑا پہاڑ ہو بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے ہر قبیلہ کے لے ایک ایک راستہ بن گیاموی علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کران راستوں میں داخل ہو گئے پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کو لے کر پہنچ ہی چکا تھا اس نے بھی اپنے لشکر دریا میں ڈال دیئے اور خود بھی ان کے ساتھ سمندر میں کھس کیا اللہ تعالی کا كرنااييا مواكه موى عليه السلام اين قوم كول كريار مو كاور فرعون اوراس كالشكرو بين غرق موسك ياني كل بوي بوي موجول فان كوايي ليي من للا اى كوفر ما فَعَشِيَهُ مُ مِنَ الْيَمِّ مَا عَشِيَهُمْ ( كردريا عالي اس چيز ف وصا تک دیاجس چیز نے بھی وصانیا) مَا غَشِیَهُمْ میں جوابہام ہوہ عربی میں کی چیز کو بوانتانے کے لئے لا یاجاتا ہے اعدال فصاحت بجيائة بي وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدى (اورفرعون في تي قوم كوكمراه كيااور مدايت كاراسته نہیں بتایا)وہ خود بھی ڈوبااوراپی قوم کو بھی لے ڈوباد نیامیں بھی تباہ اور آخرت میں بھی۔

سورہ فقص میں فرمایا وَآتُبَعُنَاهُمْ فِیُ هذه اللَّانَيَا لَعْنَةً وَّيَوُمَ الْقِيَامَةِ هُمُ مِنَ الْمَقَبُوحِيْنَ (اورجم نے اس ونیامیں ان کے پیچے لعنت لگادی اور قیامت کے دن وہ بدعال لوگوں میں سے ہوں گے)

ببائی اسرائی اسرائی قل انجینگر من علوگر و عن نکر جانب الطور الکیس و نزلنا الله اسرائی اسرائی می اورجم نے اسرائی جم نے جہ میں جانب کا وحدہ کیا اورجم نے علیک کر الحری والسکوی کا والم کی اورجم کے علیک کر الحری والسکوی کا والم کی اسرائی کا اسکوی کی اس اسرائی کا اسکوی کر تعلق الله الله الله کا اسرائی می اسرائی می اسرائی اس اسرائی اور اس می حدے آگے نہ برحود میں اور سلوی نازل کیا جو کھے جم نے جمہیں دیا اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اس میں حدے آگے نہ برحود

#### عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ وَمَنْ يَعْلِلْ عَلَيْهِ غَضْبِيْ فَقَدْ هُوٰى وَإِنَّ لَغَقَالُلِّينَ

ورنه تم پر میرا غصه نازل ہوگا اور جس پر میر اغصه نازل ہوا سو وہ گر گیا اور بلا شبہ میں اسے بخشے والا ہول جس نے

#### تُابُ وَامْنَ وَعَمِلَ صَالِكًا ثُمَّ اهْتَالَى ﴿

توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کئے پھر بدایت پر قائم رہا

#### بنی اسرائیل سے اللہ نعالی کا خطاب کہ ہم نے تہہیں وشمن سے نجات دی اور تمہارے لئے من وسلوی نازل فرمایا

قف عدمین : ان آیات میں اللہ تعالی نے بی اسرائیل و خطاب فرمایا ہا ور انہیں اپنی تعینی یا دو لائی ہیں اور احکام کی خلاف ورزی پر خضب الہی کے نازل ہونے کی وعید سے باخر فرمایا ہے اول تو یفر مایا کہ اے بی امرائیل ہم نے تہمیں تمہارے و شمن سے نجات دی اور پھر فرمایا کہ تم سے کوہ طور کی وا جنی جانب کا وعدہ کیا یعی تمہارے نبی کوکوہ طور پر بلایا اور اس کی واجئی جانب ان کوتو ریت تریف عطاکی۔ جب ان کو بلایا گھا تو تو ریت دینے کا وعدہ تھا اور چونکہ بیتو ریت تمہار نفع کے لئے تھی اس لئے بید وعدہ موئی علیہ السلام سے بھی تھا اور تم سے بھی۔ قال صاحب الروح ای وو اعدنا کہ بو اسطة نبیک ہو اس لئے بید وعدہ موئی علیہ السلام للمناجات و انزال التوراة علیه الی آخر ما قال (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں اس کے شکر میں کی اور اس میں تکہر و برائی کر کے حدود اللہ سے تجاوز اور اس کے ذریعہ اللہ کی نافر مائی میں مدولے کراور اس میں واجب حقوق روک کر حدسے تجاوز نہ کرنا) (ج۱۱ اس ۱۳۹۹) طور کی اس جانب کو ایمن فرماتے ہوں کو اور اس میں واجب حقوق روک کر حدسے تجاوز نہ کرنا) (ج۱۱ اس ۱۳۹۹) طور کی اس جانب کو ایمن فرمانے ہو کہ کوئی اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ایمن بائر کہ سے معنی میں ہے نقطی اعتبار سے یہ معنی میں ہور دابی کوئی ہی ہے کوئی ور انوار البیان میں ۱۱ کی تیر سے یو فرمایا کہ ہم نے تمہیں من اور سلوی کی مطافر مایا اس کی تشر تک سورہ بھر ہیں گذریکی ہے۔ (انوار البیان میں ۱۱۰ تی ا)

 ت وبرکرنا مراد ہے اس لئے امس سے پہلے ذکر فرمایا جوآ دمی تفروشرک سے توبہ کرے اور ایمان قبول کرے اور نیک اعمال میں لگار ہے اور ہدایت پر متنقیم رہے اس کے لئے اللہ تعالی کی مغفرت کا وعدہ ہے۔ لفظ غفار مبالفہ کا صیغہ ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی بہت زیادہ بخشے والا ہے۔

وَمَا اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ لِمُولِي قَالَ هُمْ أُولِا مِعَلَى اَثِرَى وَعِلْتُ الْيُكَ رَبِ لِتَرْضَى \* اوراے مول آپ کوس چیز نے جلدی میں ڈالا کہ آپ ٹی قوم ہے آ کے بڑھ گئے انہوں نے عرض کیادہ اوگ میرے پیچیے ہی میں اورا سدب میں آپ کی اطرف قَالَ فَإِنَّاقَالُ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِلِدَ وَأَصْلَّهُ مُ السَّامِرِيُّ ﴿ فَرُجَعُ مُوْسَى إِلَى جلدي آگيا تاكدآپ داخي مول فرماياسو بلاشيهم في تمبار بعد تمباري قوم كوفته مين دال ديااورانيس سامري في مراه كرديا پرموي ايي فَوْمِهِ عَضْيَانَ آسِفًاةً قَالَ يَقَوْمِ الْمُ يَعِلُهُ رُبُّكُمُ وَعُدّا حَسَّنَاهُ أَفَظَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ نوم كي طرف غصرين جريهو يرنجيده حالت مين والهن بوئ انهول نے كہا كدا يميرى قوم كياتمهار بردب نے تم سے اچھا وعد فہين ٲۿڒڒڎڰۿۯڷ۫ؾۜڿڷۼؖؽؽ۠ؠٛۼؘۻڰؚۺٞڽڗؾ۪ڮٛۿۏؙڴڂٛڵڡٛٚؾؙۄٛٚڡۜۏۼۑؽٛ۞ڰؙٲڵۏٳڝٙٚٱڂ۫ڵڡٛڹٵڡۅۛۼڵڮ فرمايا؟ كياتم برزياده زماند كذركياياتم فيديطا كرتم زتمبار سد سبكا غصيازل وجائز مترتم في جوجه يسدهد كياتها الكافاف وزى كالأورك ووسين في المستعمل الما بِمُلْكِنَا وَلَكِتَا حُتِلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَلَ فَنْهَا فَكُذْ لِكَ ٱلْقَى السّامِرِيُّ اس کی خلاف ورزی اپنے اختیار سے نہیں کی لیکن بات سے ہے ہم پرقوم کے ذیوروں کے بوجھ لدے ہوئے تھے سوہم نے ان کوڈال دیا۔ پھر سامری نے فَاخْرِجُ لَهُمْ عِبْلَاجِسَدًا لَهُ خُوارٌ فَعَالُوا هٰذَا الْهُكُمُ وَ الْهُمُوسَى فَفَنْدِي ٥ ای طرح ذال دیا پھراس نے لوگوں کے لئے ایک چھڑا نکا جوایہ جم تھاس میں سے گائے گیا واز آ رہی تھی۔ سودہ لوگ کئے گئے کہ تیجہام معبود ہے اور موتیٰ کا بھی معبود ہے سودہ بھول گئے انكايرون الريوء إليه قولاه وكاينيك لهنوطرا ولانفعا فولقن قال كهن کیا و پہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب ہیں دیتا اور وہ ان کے لئے کسی ضرر اور نقع کی قدرت نہیں رکھتا' اور جلاشباس سے پہلے هْرُوْنُ مِنْ قَبُلُ لِقَوْمِ إِنَّهَا فَيُنْتُمْ بِهِ ۚ وَإِنَّ رَبِّكُمُ الرَّحْمَٰ فَالَّبِعُوْنِ وَأَطِينُكُوَا ہارون نے ان سے کہددیا تھا کہا سے میری قوم اس کی وجہ سے تم فتندی میں ڈالے گئے ہوبلاشبہ تمہارارب رحمان ہے سوتم میرااتباع کرواور آمْرِيْ® قَالُوْ النَّ تَنْبُرُحُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي ے علم و افودہ کہنے گئے کہ بم ضرور ضرورای پر جے رہیں گے جب تک ہمارے پاس موی واپس نیآئے موی نے کہا کہ اے ہادون جب تم نے آئیس و یکھا نَهُ خِطَلُوْ آَفُ الْاَتَبِعَنْ اَفَعَصَيْتَ آمْرِيُ ®قَالَ يَبْنُؤُمُّ لَا تَأْخُذُ بِلِعْيَتِيْ

حضرت موی العَلِیّهٔ کی غیر موجودگی میں زیوروں سے سامری کا بچھڑ ابنانا' اور بنی اسرائیل کا اس کومعبود بنالینا واپس ہوکر حضرت موی العَلِیّهٔ کا اپنے بھائی حضرت ہارون العَلِیّهٰ برناراض ہونا

تفسید: جب بن اسرائیل فرعون سے چھٹا کاراپا کردریا پارہو گئے تواب انہیں اپ وطن فلسطین پہنچنا تھا۔ اورایک صحراء کوعیور کرنا تھا اس سفر میں بہت سے امور پیش آئے انہیں میں سے ایک بید بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ شانئ نے حضرت موی علیہ السلام کوکہ وطور پر بلا کرتوریت شریف عطافر مائی جس کا اوپر وَوَاعَدُنَا نُحُمُ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَیْمَنَ میں تذکرہ فرمایا اور مسلوئ نازل ہونے اور پھرسے پانی کے چھٹے نگلنے کے واقعات ظہور پذیر ہوئے معالم النز بل جسم سے ۲۲۷ میں اور من وسلوئ نازل ہونے اور پھرسے پانی کے چھٹے نگلنے کے واقعات ظہور پذیر ہوئے معالم النز بل جسم سے ۲۷۷ میں کھا ہے کہ جب موئی علیہ السلام توریت شریف لینے کے لئے تشریف لے جارہے تھے تو انہوں نے سر آ دی چن لئے تاکہ ان کوا پنے ساتھ پہاڑتک لے چلیں ساتھ ساتھ جارہے تھے کہ موئی علیہ السلام آئیس پیچھے چھوڑ کر جلدی سے آگے بردھ گئے اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ پہاڑ کے پاس آ جاؤ' اللہ جل شائۂ نے سوال فرمایا کہ تم اپنی قوم کوچھوڑ کر آگے کے موں بڑھے موئی علیہ السلام آئیس بڑھا ہوں آپ کی مزید کیوں بڑھے موئی علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ لوگ میرے قریب ہی ہیں زیادہ آگے نہیں بڑھا ہوں آپ کی مزید کیوں بڑھے موئی علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ لوگ میرے قریب ہی ہیں زیادہ آگے نہیں بڑھا ہوں آپ کی مزید کیوں بڑھے موئی علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ لوگ میرے قریب ہی ہیں زیادہ آگے نہیں بڑھا ہوں آپ کی مزید کیوں بڑھے موئی نے میں نے ایس کیا۔

ادھر حضرت موی علیہ السلام طور پہاڑ پر پنچ ادھر گؤ سالہ پری کا داقعہ پیش آگیا واقعہ یوں ہوا کہ بنی اسرائیکل جب مقرے چلئے گئے تو ان کی عور تو ل نے قوم فرعون کی عور تو ل سے کہا کہ کل کو ہمیں عید منا نا ہے اور میلے میں جانا ہے ذرا زیب وزینت کے لئے ہمیں عاریتا یعنی مانگے کے طور پرزیور دے دو ہم میلہ ہے آکر واپس کر دیں گے انہوں نے پیچھ کرکہ کل کو تو واپس ہو ہی جا کیں گا ہے نے زیور بنی اسرائیل کی عور تو ل کے حوالے کر دیئے بیزیوران کے ساتھ ہی تھے جب مقرے نظے اور دریا پار ہوئے اب وطن جانے کے لئے خشکی کا راستہ تھا وطن چنچے میں انہیں چالیس سال لگ گئے انہیں چالیس سال میں حضرت موئی علیہ السلام کو تو ریت شریف عطا ہوئی جب وہ اپنے منتخب افراد کے ساتھ تو ریت شریف عطا ہوئی جب وہ اپنے منتخب افراد کے ساتھ تو ریت شریف لینے کے لئے طور پر پہنچ تو یہاں پیچے سامری نے جو سنار کا کام کرتا تھا ان زیوروں کو جمع کیا جو بنی اسرائیل کی ورتوں سے مانا گئے ہیں۔ سامری نے آگ جلائی اور بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا کہ تم میں غورتیں کی عورتوں سے مانگ کرلے آئی تھیں۔ سامری نے آگ جلائی اور بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا کہ تم میں

زیورات اس میں ڈال دوان لوگوں نے اس کے کہنے سے بیز یورات آگ میں ڈال دیے جب بیکھل گئے تو اس نے ان سے گائے کے پھڑے کی صورت بنا دی اس میں سے پھڑے کی آ واز بھی آنے گئی بیلوگ اس کی پرستش اور بوجا پاٹ میں لگ گئے حضرت موئی علیہ السلام ابھی طور پر ہی تھے کہ اللہ جل شانۂ نے آئییں مطلع فر مایا کرتمہاری قوم کوہم نے فتہ میں ڈال دیا' اور سامری نے ان کو گراہ کر دیا' موئی علیہ السلام جب واپس ہوئے تو بہت غصہ اور رخی میں بھرے ہوئے تھے انہوں نے اپنی قوم سے فر مایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تبہارے رب نے جھے کتاب دینے کے لئے بلایا تھا اور اس کی سے میں تبہارے لئے احکام دینے کا وعدہ تھا' بیتم نے کیا غضب کیا کہ میرے پیچھے بت پرسی میں لگ گئے تہمیں اللہ کے وعدے کا اور میرے آنے کا انظار کر نالازم تھا پھوڑیا دہ زمانہ بھی نہیں گذرا کہ تم اللہ کی طرف سے کتاب ملئے سے نا امید ہوگئے اور اس کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہوگئے' کیا یہ بات تو نہیں ہے کہ تم نے اپنے رب کا غصہ نازل ہونے کا قصداً واراد ڈانظام کرلیا اور مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کر بیٹھے۔

تم نے جو پیھیل کھیلا ہے اس میں الد تعالی کے غصہ کو دعوت دی ہے بنی اسرائیل نے آیک بجیب جواب دیا جو بالکل بی احتقانہ ہے وہ کہنے لگا کہ بیہ جو بچھ ہم نے آپ سے وعدہ کر کے خلاف ورزی کی ہے بیا پنے اختیار سے نہیں کی۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ قوم فرعون کی زیوروں کا جو بوجہ ہم پر لدا ہوا تھا سامری کے کہنے ہے ہم نے اسے ڈال دیا یعنی آیک جگہ جمع کر دیا پھر سامری نے وہ زیور ڈالا جو اس کے پاس تھا۔ اور سامری نے اس زیور کے مجموعے سے آیک پھڑا این اویا ہو ہے ہوئے اس نیور کے مجموعے سے آیک پھڑا این اویا ہو ہو ہے اس ایک ہے ہوئے اس کے اس تھا کہ اس سے گائے کے بولنے کی کی آواز بھی آری تھی یہ پھڑا ابن کر تیار ہوا اور اس کی آواز نبی اس سے کہنے کہ یہ تمہارا معبود ہے اور موئی کا بھی معبود ہے موئی بھول گئے اس معبود کو چھوڑ کر (العیاذ باللہ) طور پر چلے گئے تا کہ دہاں سے کتاب لے کرآئیں۔

بنی اسرائیل مصر میں مشرکین کود کھتے تھے اور شرک کے طریقے ان سے سکھ لئے تھے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں گائے کی
پہتش بھی ہوتی تھی جب دریا پار کر کے خشکی میں آئے تو دیکھا کہ پچھلوگ بت پرسی میں مشغول ہیں حضرت موسی علیہ
السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لئے بھی ایسی ہی معبود بنا دوجیہا کہ ان کے لئے معبود ہیں ( کما مرفی سورة الاعراف) ان
کے ذہنوں میں شرک کی اہمیت بیٹھی ہوئی تھی اس لئے جب گائے کے پچھڑے کا بت سامنے آگیا اور دو بھی ایسا کہ اس میں
آ واز آری تھی تو اچا تک شرک کے جذبہ نے ان پرحملہ کیا اور نہ صرف یہ کہ اس کو اپنا معبود مان لیا بلکہ یہاں تک کہ گئے کہ
موسی علیہ السلام اسے معبود کو بھول گئے۔
السلام اسے معبود کو بھول گئے۔

صدیوں سے جوان کے ذہنوں میں شرک نے جگہ پکڑر کھی تھی وہ رنگ لے آئی اور اس کا اثر ظاہر ہو گیا اور اس پچھڑے پر دھرنا دے کر بیٹھ گئے جیسا کہ شرکین کی عادت ہے کہ وہ اپنے بتوں کے سامنے مجدہ ریز ہوکر پڑے رہتے ہیں

اوران کی عبادت سے چیفر ہے ہیں۔

الله تعالی شاخ نے ان کی حماقت اور جہالت کو بیان کرتے ہوئے ار شاوفر مایا آف کلا یک وَن اَن لَا یک وَجُعُ اِلَیْهِمُ فَوْلَا ( کیاوہ نہیں دیسکتا ) وَلا یَسْلِکُ لَهُمْ صَوَّا وَلا یَسْفِ اَلا وَلَا یَسْلِکُ لَهُمْ صَوَّا وَلا یَسْفِ اَلا اور وہ فَوْلاً ( کیاوہ نہیں دیسکتا ) کے مقت کہ یہ پھڑ اان کی کئی بات کا جواب نہیں رکھتا ) کچھ تو خود کرتے اور بچھتے کیا ایسی چیز کو معبود بنایا جائے جس میں نہ بات کرنے کی قوت نہ جواب دینے کی طاقت اور نہ کی شم کی کوئی حرکت اور نہ کی شم کا نفتع یا ضرر پہنچانے کی سکت بی اسرائیل نے یہ جو کہا مَا آخے لَفْنَا مَوْعِد کُ بِمَلْکِنَا ( ہم نے آپ کے وعدہ کی خلاف ورزی اپنا احتیار سے نہیں کیا بلکہ سامری کے ممل کود کھے کر مجود ہو گئے۔ ان کا یہ عذر عذر اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ اقدام ہم نے اپنا اختیار سے نہیں کیا بلکہ سامری کے ممل کود کھے کر مجود ہو گئے۔ ان کا یہ عذر عذر اس کی رستش میں اس کی رائے بھی شامل تھی لیکن بی اسرائیل نے جو پچھ کیا اپنا اختیار ہی سے کیا۔ اس کی رستش میں اس کی رائے بھی شامل تھی لیکن بی اسرائیل نے جو پچھ کیا اپنا اختیار ہی سے کیا۔

ان زیورات کو جواوز اربین بو جوفر مایابیاس وجہ ہے کہ وہ لوگ قوم فرعون سے مانگ کرلائے تھے اور واپس کرنے کا وعدہ کیا تھا اور جب واپس نہیں دیے اور ساتھ لے آئے تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فر مایا کہ بیز نیور تبہارے اوپر بوجھ بین جوئے جیں لینی تنہاری نے بین کی وجہ سے گنہگار ہوان کو بھینک دواور بعض حضرات نے بول کھا ہے کہ سامری نے بچھڑ ابنانے کے لئے ان لوگوں کو یہ بات سمجھائی تھی کہ دوسروں کا مال ہے تبہارے لئے حلال نہیں ہے اسے ایک گڑھے میں ڈال دولہذا انہوں نے ایسانی کیا۔

کافرحربی کا مال اگر جنگ کر کے حاصل کیا جائے تو غنیمت کے تھم میں ہوتا ہے لیکن سابق امتوں کے لئے مال غنیمت حلال نہیں تھا اور بیزیور جنگ کے ذریعہ حاصل نہیں کئے گئے تھاس لئے ہارون علیہ البلام نے انہیں مشورہ دیا کہ انہیں ڈال دو نیزیہ بات بھی ہے کہ جو چیز ما تھی ہوئی ہوخواہ کافر ہی ہے ما تھی ہودہ امانت ہو اورا مانت کا تھم بیہ ہوتی رسول اللہ نے مکہ مرمہ ہے بھرت فرمانے کا ارادہ کیا تو لوگوں کی بھٹتی بھی امانت ہواس کے لئے حلال نہیں ہوتی رسول اللہ نے مکہ مرمہ ہے بھرت فرمانے کا ارادہ کیا تو لوگوں کی بھٹتی بھی امانتی تھیں ان کے ادا کرنے کا بیا تظام فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کوا ہے پیچے چھوڑ دیا کہ جس کی جو امانت ہے اس کو واپس کر دینا اورتم اس کام ہے فارغ ہو کر بھرت کرنا اگر ان زیورات کو مال غنیمت تسلیم کر لیا جائے تب بھی بنی امرائیل کی ملکیت تا مہ مستقلہ من کل الوجوہ لکل فرد خابت نہیں ہوتی کیونکہ تھیے نہیں گئی تھی پھرموئی علیہ السلام نے وہی کیا جو بہی جو پرانی امنوں ہے گئے اموال غنیمت کا قانون تھا بینی آخر میں اسے جلا دیا اس میں اتنا فرق ہے کہ اس کے جلائے کے جلانا آسانی آگر سے کہ کہ مقام ہوگیا۔ اس سے بیا شکل کی موجے تم نے معبود بنایا تھا وہ جل رہا ہے اور جل چکا ہے بھی جلانا آسانی آگر سے کو کا نا موتی تو صفان ہوتا) پھریہ بات بھی ہے کہ امام المسلمین کوآلات محصیت تلف کردیے پرحفان کیوں لازم نہیں آیا (الملاک ہوتی تو صفان ہوتا) پھریہ بات بھی ہے کہ امام المسلمین کوآلات محصیت تلف کردیے پرحفان کیوں لازم نہیں آیا (الملاک ہوتی تو صفان ہوتا) پھریہ بات بھی ہے کہ امام المسلمین کوآلات محصیت تلف

کرنے کا تھم ہے پھر وجوب ضان کیما؟ پچھڑا توسب سے بدی معصیت لیعنی شرک کا آلہ تھااس کے اتلاف پر ضان لازم ہونے کا کوئی سوال ہی پیدائمیں ہوتا۔ حضرت موئی علیہ السلام جب طور پر تشریف لے گئے تھے دھنرت ہارون علیہ السلام کواپنے پیچھے چھوڑ گئے تھے اوران کے ذمہ بنی اسرائیل کی مگرانی سپر دفر ماگئے تھے جب ان الوگوں نے پچھڑ ہے کی پر شش شروع کردی تو ہارون علیہ السلام نے آئمیں متنب فر مادیا اور فر مایا اِنّد مَا فَیْنَتُمْ بِهِ (تَمَ اِس کی وجہ سے فتنہ میں ڈالے گئے ہو) وَإِنَّ دَبَّدُ ہُم الله مُحملُ فَاتَّبِعُونِ فِی وَ اَطِیْعُوا اَمْرِی کی (اوراس میں شکن بیس کر تبھارار برحمان ہے اسے چھوڑ کر دوسری چیز کی پرستش میں لگنا فتنہ میں بڑنا ہے میں جو ہات کہ رہا ہوں اس کا اتباع کر واورا سے مانو)۔

لیکن بن اسرائیل تواس چھڑے کے دل دادہ ہو چکے تھے ہارون علیہ السلام کی تھیجت چھ بھی کارگرنہ ہوئی۔ بلکہ انہوں نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ جواب دے دیا اور کہنے گئے کہ ہم تو برابراس پر جے بیٹے رہیں گے یہاں تک کے موی (علیہ السلام) واليس آجائين جب الله تعالى شاخ في موى عليه السلام كوخردى كهتمهارى قوم فتنه مين برا كئ تو واليس تشريف لائ اورانہوں نے اپن قوم سے بھی خطاب کیااور ہارون علیہ السلام پر بھی خفگی کا اظہار کیااور بیاظہار بھی معمولی نہ تھا بلکہ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اورسر کے بال تھینچنے لگے اور توریت شریف کی جوتختیاں لے کر آئے تھے ان کوبھی ڈال دیا جس بک وجد سے ٹوٹ تمین ہارون علیہ السلام سے سوال فرمایا کداے ہارون جب تم نے دیکھ لیا کدیدلوگ محراہ ہو گئے تو اس سے کیا چیز مانع تھی کہتم جھے خبردیتے ہم نے میرااتباع کیوں نہ کیااورمیری نافر مانی کیوں کی۔جب شرک کا مجراد یکھاتو تم میرے یاس علية ين بارون عليه السلام في جواب مين كها كدا ير مير عدال جائ ميرى و الرهى اورمير عبال نه يكرو مجهاس بات كا ڈر ہوا کہ آپ یوں فرمائیں کے کہم نے بن اسرائیل میں تفریق کردی اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ یہاں سور ہ طمیس ہے کہ ہارون علیہ السلام نے انہیں روکا تو تھا اور بتا دیا تھا کہتم فتنہ میں پڑ گئے ہولیکن ختی فرمانا مناسب نہ جانا اور حضرت موکی علیہ السلام كَي آمد كا تظارفر مايا اورسوره اعراف من يول مع كه قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَاهُوا يَقْتُلُونَنِي فَكَا تُشْمِتُ بِي الْاعْدَآءَ وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (بارون في كما كمير عال جائ بات يد م كرة م ف مجهضعيف سجهليا اور قريب تهاكه مجهة لكردية لهذاآب ميرے ذريعه وشنول كوخوش مونے كاموقع ندد يحك اور مجه ظالموں کے ساتھ ندیجے) جب ہارون علیہ السلام نے یہ بات کہی تو موی علیہ السلام کواحساس موااور الله تعالی شاخ سے یوں وعاكى رَبِّ اغْفِرُلِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (اعمر عرب مجھاور مرے بھائی کو بخش دیجتے اور جمیں اپنی رحمت میں داخل فرمایے اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیاد درحم فرمانے والے ہیں ) حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عندس مروى م كرسول الله في ارشاد فرمايا ليس الحبر كالمعاينة لين خرو يكففي طرح نہیں ہے پھرآپ نے بطور مثال یوں فر مایا کہ بلاشہ اللہ تعالی نے موی علیہ السلام کو پہلے سے خبر دے دی تھی کہ انہوں نے بچھڑے کے ساتھ ایباایسامعاملہ کیا ہے کیکن قوریت شریف کی تختیوں کوئیس ڈالا پھر جب اپنی آ تھوں سے ان کی حرکت

و مکھ لی (توریت شریف کی) تختیوں کوڈال دیا جس کی دجہ سے وہ ٹوٹ گئیں (منداحمہ ج اص ۲۷۱) جب موسیٰ علیہ السلام کا غصر شند ابواتو توريت شريف ي تختيال الهاليس كما في سورة الاعراف وَلَهمًا سَكَتَ عَن مُوسَى الْعَصَبُ اَحَذَا لا لُواحَ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل میں بچھڑے کی پرستش کا فتنہ ظاہر ہوا تو اس وقت ان میں تین فرقے ہو گئے ایک فرقد ہارون علیدالسلام کے ساتھ رہاان کی اطاعت کی اور گؤسالہ پرتی سے دورر ہے۔اس جماعت کی تعداد بارہ ہزار بتائی جاتی ہے۔ دوسرا فرقہ وہ تھا جس نے گؤسالہ پرسی کو اپنالیالیکن یوں بھی کہتے تھے کہ موی علیه السلام واپس تشریف لا کرمنع فر ما کیں گے تو ہم چھوڑ دیں گے تیسرافرقہ وہ تھا جو یوں کہتا تھا کہ موی علیہ السلام بھی واپس آ کراسی کومعبود بنالیں گے یہی ہمارااورموی علیدالسلام کامعبود ہے۔ جبان آخری دوفرقوں کاجواب حضرت ہارون علیدالسلام نے سنا تواہی ساتھ بارہ ہزار اساتھیوں کو لے کر علیحدہ ہو گئے لیکن وہیں رہتے سہتے رہے۔ جب موی علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے ہارون عليه السلام كوعماب كيااور كرفت فرمائي توانهول في اپناعذر بتاديا-كهين باره بزارساتهيون كولي كرباقي بني اسرائيل كوچهود كر کہیں دور چلاجاتایان سے مقابلہ کرتا تواس سے بنی اسرائیل میں تفرقہ پڑجانے کا اندیشہ تھا۔ میں نے جتنا مناسب جاناای قدر کام کر دیا ان کو بتا بھی دیا اور ان سے عقیدہ علیحہ ہم جھی ہو گیا اپنے موصد ساتھیوں کو الگ کرلیا اس سے آ کے مقاتلہ اور مقابله كرنامير يزديك مصلحت كے خلاف تھا۔ حضرت موسیٰ عليه السلام نے ان کی رائے کو خطااء تها دی سجھ کرچھوڑ دیا۔اور الله تعالى سےاينے لئے اوراينے بھائى كے لئے مغفرت اور رحمت كى دعاميں مشغول ہو گئے۔

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ لِمَامِرِيُ وَقَالَ بَصُرْتُ عَالَمْ يَبْضُرُوا لِهِ فَقَيْضُتُ قَيْضَةً موی نے کہاا بسامری تیرا کیا حال ہے اس نے کہا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جوان لوگوں نے نہیں دیکھی سومیں نے فرستادہ کے اَثْرِ الرَّسُولِ فَنَبُنُ ثُمَا وَكُنْ إِلَى سَوَلَتُ لِى نَفْسِيْ ﴿ قَالَ فَاذْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَلُوةِ نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھالی میں نے اس مٹھی کوال دیااور میر نے فش نے مجھے ہی بات اچھی کر کے کھائی موی نے کہا کہ بس فو چلا جاسو تیرے لئے زندگی میں آنْ تَقُولُ لَامِسَانٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تَخْلُفَهُ وَانْظُرُ إِلَّى الْهِكَ الَّـذِي ظُ ييمزائے كەتو يوں كہتا پھرے گا كەمجھے كوئى نەچھوئے اور بلاشبەتىرے لئے ايك دعدہ ہے جو ملنے دالانہيں ہے اورتواپے معبود كود مكيے لے عَلَيْهِ عَالِفًا لَنُعُرِقَتُهُ ثُمَّ لِنَنْشِفَتُهُ فِي الْبَيِّرِ نَسْفًا وَإِنَّمَا ۚ الْهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي جس پرتو جها ہواتھا ہم ضرور نسر وراسے جلادیں کے پھراسے دریا میں اچھی طرح بھیبر دیں گے تمہار امعبود اللہ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی لا اله الاهو وسع كال شي وعلياه الیانین جس کی عبادت کی جائے وہ اپنا علم سے تمام چیزوں کا احاط کے ہوئے ہے

### حضرت موسی العَلیْ کاسامری سے خطاب اس محلئے بددعا کرنا اوراس کے بنائے ہوئے معبود کوجلا کرسمندر میں بھیردینا

قصم مدين : حضرت بارون عليه السلام اور بن اسرائيل كخطاب اورعماب عن ارغ بوكر حضرت موى عليه السلام سامرى كى طرف متوجه موئے اور فرمایا تیراکیا حال ہے بیرکت تونے کیوں کی س طرح سے کی؟اس پراس نے جواب دیا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسر بےلوگوں کونظر نہ آئی میں نے اس میں ایک تھی اٹھا لی اور جو تھی بھری تھی وہ اس مجسمہ میں ڈال دی جو میں نے چاندی سونے سے بنایا تھا علما تفسیر نے لکھا ہے کہ سامری بھی بن اسرائیل میں سے تھا اور ایک قول بیہ کہ ان میں سے نہیں تھا بلكة ومقبط (فرعون كى قوم) ميں سے تھابى اسرائيل جب دريا پار ہوئے تو منافق بن كريدان كے ساتھ آگياعبور دريا كے وقت حضرت جبرئيل عليه السلام بى امرائيل كى مدد كے لئے تشريف لائے منے وہ اس وقت گھوڑے پرسوار منے خشكى ميں بہنچ تو سامرى نے دیکھا کہان کا گھوڑ اجہاں پاؤں رکھتا ہے وہ جگہ سر مرموجاتی ہے اس نے مجھ لیا کہاس مٹی میں ایسااٹر پیدا ہوجا تاہے جودوسری مٹیوں میں نہیں ہوتااس وقت اس نے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے ایک مٹھی مٹی اٹھالی سامری نے جو بوں کہا فَ قَبَ صُبُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ اس مِين الرسول مع حضرت جرئيل عليه السلام مراد بين جس كاتر جمه فرستاده كيا كيا ب يعنى الله كي طرف ہے بھیج ہوئے تھے بعض مفسرین نے بیسوال اٹھایا ہے کہ سامری نے یہ کسے سمجھا کہ بید هفرت جرئیل علیہ السلام ہیں اس کا سيدهاسادهاجواب تويي المرائيل كابتلاء كے لئے جب الله تعالى في است حضرت جرئيل عليه السلام كى رؤيت كرادى ادران کے گھوڑے کے بنچ کی زمین کواس کی نظرول کے سامنے سرسز دکھادیا جبکہ کسی اسرائیلی کویہ بات حاصل نہیں ہوئی تواسی طرح اس کے دہن میں یہ بات ڈال دی کہ پر حضرت جرئیل علیہ اسلام ہی ہوسکتے ہیں جواس وقت بنی اسرائیل کی مدد کے لئے تشریف لائے ہیں۔ بعض حضرات نے بیات بھی فرمائی ہے جے صاحب در منثور نے حضرت ابن عباس سے قل کی ہے کہ جب فرعون اسرائیلی بچول ول كرتا تفاتوسامرى كى مال أكى عارمين جمياكر آگئى تاكدز كم مونے سے محفوظ رہاللہ تعالى شان فحضرت جرائیل علیہ السلام سے اس کی پرورش کرائی وہ اس کے پاس جاتے تصاورات پی انگلیاں چٹاتے تھے ایک انكلي مين شهد اور دوسري مين دوده موتا تها للبذاوه ان كى اس صورت كويهيا منا تها جس مين وه انساني صورت اختيار كر كتشريف لا یا کرتے تھے ای صورت میں اس نے اس موقع پر بھی پہیان لیا۔واللہ اعلم۔

جب سامری نے زیورات کا بچھڑا بنایا تو اس میں حیاۃ کا اتنااثر آگیا کہ اس سے بچھڑے کی آواز آنے گی بیر آواز کا پیدا ہوجانا حضرت جریل علیہ السلام کے یاؤں کی مٹی کے اثر سے تھا۔

بنی اسرائیل میں شرک کا جومزاج تھاوہ اپنا کام کر گیا اور پیلوگ بچھڑے کومعبود بنا ہیٹھے ان کے پس د ماغ یہ بات تھی کہ اگر بیرواقعی بچھڑا نہ بن گیا ہوتا تو اس میں سے آواز کیوں آتی لیکن انہوں نے بیدنسو چا کہ جب اصل بچھڑا ہی معبود اور نفع وضرر کا ما لک نہیں ہوسکتا تو بیفتی مجھڑا کیے معبود ہوسکتا ہے مشرک کا مزاج ہے کہ جس سے سی خلاف عادت چیز کا صادر ہوتا دیکھتے ہیں اس کے بہت زیادہ معتقد ہوجاتے ہیں۔ جعلی پیروں اور فقیروں کا توبیہ ستقل دھندہ ہے کہ پھشعبرہ کے ظریقے براور کھے کیمیائی طریقوں سے بعض چیزوں کی مشق کر لیتے ہیں اورخلاف عادت چیزیں دکھا کرعوام کومعتقد بنالیتے ہیں جباس کا قرب الی سے کھی تعلق نہیں۔

حضرت موی علیه السلام نے فرمایا کراچھا جادفع ہو بیکام تونے ایسا کیا ہے کہ لوگ تیری طرف متوجہ ہو گئے اور مجھے شرک میں اپنارہ منا بنالیا اور اس طرح ہے تو مقتد ابن گیا اب اس کی سزامیں تیرے لئے بیتجویز کیا جاتا ہے کہ زندگی بھرتو جہال کہیں بھی جائے گا تولا مسساس کہتا پھرے گاجی کامنی ہے کہ بھے دوررہو جھےمت چھوؤ اللہ تعالی شان نے اس کے لئے ایس صورتحال بيدافر مادى كه جوجى كوكي شخص اسے چھوتا تھاياوه كسى كوچھوتيا تھا تو دونوں كوتيز بخارچ معجاتا تھا۔ لہذالوگ اس سے دور دور ريخ تصاوروه بهى خوب زورزور سے كہتا تھا كەمت چھوؤ مت چھوؤ دنيا ميل تواس كى يدمزا ملى اورآ خرت ميں جومزا ہو واس كعلاوه باى كوفر ماياب وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنُ تُخْلَفَهُ (اور بلاشبة تير عليَّ ايك وعده ب جو تلفي والأنبين ب)

مندوستان کے مندووں میں گائے کی پرستش بھی ہاور چھوت چھات بھی ہے۔ پچھ بعید نہیں کہ گائے کی پرستش ان میں بنی اسرائیل سے آئی ہوں جنہوں نے اہل مصر سے عیمی تھی اور چھوت چھات سامری کی تقلید میں اختیار کرلی ہووہ تو اس لئے چھوت جھات کرتا تھا کہاہے اور چھونے والے کو بخار نہ چڑھ جائے لیکن بعد کے آنے والے مشرکین نے اسے مجبى حثيت وحدى والعلم عند الله الحبير العليم

حضرت موسیٰ علیه السلام نے سامری سے مزید فرمایا کداب تو دیکھ جس چیز کوتو معبود بنا کردھرنا دیتے بیٹھا تھا ہم اس کا کیا حال بناتے ہیں ہم اسے جلادیں گے پھراسے دریا میں بھیر کر بہادیں گے تاکہ تو اور تیراا تباع کرنے والے آتھوں سے و مکھ لیں اور پوری ہوش مندی کے ساتھ سے چھ لیں کہ اگر میمبود ہوتا تو جلانے سے کیوں جاتا ، جلاوہ کیا معبود ہے کہ سی مخلوق کے جلانے کے جل جائے۔ چنانچ حضرت موی علیہ السلام نے ایبائی کردیا کواسے جلا کرسمندر میں بھیردیا کھے بعیر ہیں کہ ہندوستان کے ہندوجواسی مردول کوجلا کراس کی راکھ یانی میں بہادیتے ہیں بیکھی اس کا بقیہ ہوجوموی علیہ السلام نے ان كمعبود باطل كے ساتھ كيا تھا۔ انہول نے تو عبرت كے لئے اليا كيا تھا اور انہوں نے اسے اپنا فرہب بناليا أ ك ميں جہاں ان کاصنم گیا وہیں خود علے جاتے ہیں بعض مفسرین نے بداشکال کیا ہے کہ پھڑا تو زبورات سے بنایا گیا تھا اور چاندی سونا جل نہیں ہے جس کی را کھ ہوجائے بلکہ وہ تو پھل جاتا ہے لہذااس کی را کھ کیسے بن۔اس کا ایک جواب توبیہ ہے کہ مجھڑا جب بولنے لگا تواس کا قالب بھی بدل گیا اور گوشت بوست والا بچھڑا بن گیا تھا حضرت مؤی علیہ السلام نے اسے پہلے ذیج فرمایا پھرآ گ میں جلادیا اور را کھ کوسمندر میں بہادیا۔ اور بعض حضرات نے بول کہاہے کہ اے ریق سے ریت کر ذرہ ذرہ کردیا پھر سمندر میں ڈال دیاصاحب معالم التزیل ج ساص ۲۳ میں بیدونوں باتیں کھی ہیں لیکن دوسری بات کے سمجھنے میں اشکال

رہ جاتا ہے کیونکہ چاندی سونے کے ذرات کوریزہ ریزہ کرئے آگ میں ڈالا جائے تو تب ہی بھلے ہیں را کھنہیں بنتے اور
یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ حضرت مولی علیہ السلام کے آگ میں ڈالنے پر بطور مجزہ اللہ تعالی نے بھلانے کے بجائے اسے
را کھ بنادیا ولا اشکال فی ذلک آخر میں فرمایا اِنسَمَا اِللَّهُ کُمُّ اللهُ الَّذِیُ لَا اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

كَذَلِو نَعْضُ عَلَيْكَ مِنْ اَنْكَاءِمَا قَلْ سَبَقَ وَقَلْ اليُّنْكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ﴿

ای طرح ہم آپ سے گزشتہ واقعات کی خبریں بیان کرتے ہیں اور ہم نے آپ کواپنے پاس سے ایک نفیحت نامہ دیا ہے

مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ وَإِنَّهُ يَحُمِلُ يَوْمُ الْقِيلَةِ وِزُرًّا فَ خَلِدِيْنَ فِيهُ وَسَأْءِ

جس مخص نے اس سے اعراض کیا سوبلاشبدوہ قیامت کے دن بھاری بوجھلا دےگا۔ ایسے لوگ اس میں ہمیشدر ہیں گے۔ اور مید بوجھ

لَهُمْ يُوْمُ الْقِيلَةِ حِمْلًا فِيَوْمُ لِنُفَخُرِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِنَّ

موں گردوآ پس میں چیکے چیکے باتیں کرتے ہوں گے کہم لوگ مرف دی دن رجہ وہم خوب جانتے ہیں جس چیز کے بارے میں دوبات کریں گے

المُثَلُّمُ طِرِيقَةً إِنْ لِيَثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا فَ

جبكان من سب سن دياده يح رائ ر كالايول كم كاكم توبس ايك بى دن مرب

جوشخص اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا قیامت کے دن گنا ہوں کا بوجھ لا دکر آئے گا'مجر مین کا اس حالت میں حشر ہوگا کہان کی آئیسی نیلی ہونگی' آپیں میں گفتگو کرتے ہول کے کہ دنیا میں کتنے دن رہے؟

قضمسيو: الله تعالى في مايا جس طرح بم في موى اور فرعون كاواقعداور بني اسرائيل كے بچيز الوجنے كاقصه بيان كيا اى طرح بم آپ سے گزشته واقعات كي خريں بيان كرتے بين (بيخرين آپ كي نبوت كي دليلين بين آپ انہيں

انوار البيان جلاشتم

نہیں جانتے تھے صرف وتی کے ذریعہ آپ کو معلوم ہوئیں ) اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک نفیحت نامہ دیا۔ اس سے قرآن مجید مراد ہے جوسارے عالم کے انسانوں کے لئے وعظ اور نفیحت ہے جواس پڑل کرے گا کامیاب ہوگا اور جوشخص اس سے اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اپنے اوپر کفر کا بو جھ لا دے ہوئے ہوگا اس طرح کے لوگ ہمیشہ اسی بو جھ میں رہیں گے یعنی اس بو جھ کے اٹھانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آئییں ہمیشہ عذاب کی جگہ میں رہنا ہوگا۔ اور یہ بو جھ قیامت کے دن ان کے لئے برابو جھ ہوگا۔ جس کی وجہ سے ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں صور پھوٹکا جائے گا۔

پہلی بارصور پھوتکا جائے گاتو آسان والے زمین والے سب ہوش ہوجا کیں گے اور زندہ انسان سب مرجا کیں گے۔ اور دوسری بارصور پھوتکا جائے گاتو سب قبروں سے نکل کر کھڑے ہوجا کیں گے اور میدان حشر میں جج ہوں گے ان محشورین لیعنی قیامت کے دن حاضرین میں جو کفار ہوں گے ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی ہدا سیاست کی نشانی ہوگی کہ یہ گوگ بچرم ہیں بدلوگ خون زدہ بھی ہوں گے اور خوف کی وجہ سے چپلے چپکے ایک دوسرے سے بوچھر ہے ہوں گے کہ قبروں میں گئے دن رہے ہوں گے مطلب یہ ہے کہ ہم تو حشر نشری کے مکر میں گئے دن رہے ؟ ان میں سے بعض لوگ کہیں گے کہ دس دن رہے ہوں گے مطلب یہ ہے کہ ہم تو حشر نشری کے مکر میں گئے دن رہے ہوں کے مطلب یہ ہے کہ ہم تو حشر نشری کے مکر میں گئے دن رہا ہوا۔ ان میں بعض جواب دیں گے کہم نون دے جیں۔ اس دن کی پریشانی اور خت گھرا ہو کی میں گئے دارشاد فرمایا کہ جس مدت کے بارے میں وہ بات کریں گے ہمیں اس کا خوب علم ہے وہ گئی گئی ان میں سے ایک خصص یوں کہوگا کہ تم تو قبروں میں ایک ہی دون رہے ہوں کی کو درازی اور پریشانی کے اعتبار سے گزشتہ جو مختص یوں کہوگا کہ تم تو قبروں میں ایک ہی دون رہے گئا گئی تم تو قبروں میں ایک ہی دون رہے ہوگی کیونکہ اس یوم کی درازی اور پریشانی کے اعتبار سے گزشتہ جو کئی اس کی مدت ایک دن بیان کرنا ہی زیادہ اقرب ہے اس محت کی درازی اور پریشانی کے اعتبار سے گزشتہ جو دیت کہوگا اس کی مدت ایک دن بیان کرنا ہی زیادہ اور ہو ہے جو کئی کہونہ میں ایک کی درازی اور پریشانی کے اعتبار سے گزشتہ جو بیس ہیں درازی اور پریشانی کے اعتبار سے گزشتہ جو بیک درازی اور پریشانی کے اعتبار سے گزشتہ جو بیس ہوں کہو کہوں کی درازی اور کردی اس کی مدت ایک دن بیان کرنا ہی زیادہ اقرب ہے اس محت کی درازی اور کردی کی درازی اور پریشانی کے اعتبار سے گزشتہ جو بیس ہور کی درازی اور پریشانی کے اعتبار سے گزشتہ جو بیس ہور کی درازی اور پریشانی کے اعتبار سے گزشتہ جو بیس ہور کی درازی اور پریشانی کے اعتبار سے گزشتہ جو بیس ہور کہوں کی درازی اور کردی کی درازی اور کردی کے درائی دور دراک ہور کے اس کی درازی دور کردی کی درائی درائی درائی درائی دور کردی کی درائی درائی

یہاں یوں فرمایا کہ مجر مین اس حالت میں محشور ہون کے کہ ان کی آ تکھیں نیلی ہوں گی اور سورۃ الاسراء میں فرمایا کہ
وَ فَحُشُرُهُمُ یَوْمُ الْقِیَامَةِ عَلٰی وُ جُوْهِهِمُ عُمْیًا وَّ بُکُمًا وَصُمَّا (کہ ہم انہیں قیامت کے دن اس حال میں جُع کریں
کے کہ اند سے اور بہرے اور گونگے ہوں گے ) یہ مختلف حالات کے اعتبارے ہے عرصہ قیامت بہت طویل ہوگا اس میں
مجر مین پر مختلف حالات گذریں گئے لہذا کوئی تعارض نہیں۔ اس طرح یہاں مجر مین کی یہ بات نقل کی کہ کوئی کہ گا کہ قبروں
میں دیں دن رہے اور کوئی کہے گا کہ ایک دن رہے اور سورہ روم میں ہے وَیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ یُقْسِمُ الْمُحْوِمُونَ مَا
کَبُووُا غَیْرَ سَاعَةِ (اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجر مین اس دن قیم کھا کیں گے کہ ہم ایک گھڑی سے زیادہ نہیں کھرے)
کیفُوا غَیْرَ سَاعَةِ (اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجر مین اس دن قیم کھا کیں گے کہ ہم ایک گھڑی سے زیادہ نہیں کھرے)

اور سوره والنازعات مين فرمايا كَانَّهُ مُ يُومَ يَرَوُنَهَا لَمُ يَلْبَهُواۤ إِلَّا عَشِيَّةً اَوْضُحَاهَا (جسروزية يامت كوديكيس كُوّ انبين ايبامعلوم بوگاكه كويا سرف ايك دن كَ آخري حصه من يااس كاول حصه مين رب بين) بياحساس اور وجدان مختلف اشخاص كومختلف احوال مين بوگالبذااس مين بھي كوئي تعارض نہيں ہے۔

#### وَيُنْعُلُونِكُ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّ نَسُفًا فَيُنَارُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿

اوروہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں سوآپ فرماد یجئے کہ میرارب ان کو بالکل اڑادے گا چرز مین کوایک

لَاتَرَاي فِيهَا عِوجًا وَلَا آمُتًا ﴿ يُوْمِينِ يَتَبِعُونَ السَّاعِي لَاعِوجَ لَذُوخَشَعَتِ

ہموارمیدان بنادے گا۔اے خاطب واس میں کوئی تاہمواری اور کوئی بلندی نہیں دیکھے گاجس روز بلانے والے کا اتباع کریں گے اس کے سامنے کوئی

الْكَصُواكُ لِلرِّحُلْنِ فَكُلْتَكُمْ الْأَهُمُ اللَّهُ عَلْمَا الْمُفَاعَةُ إِلَّا

میر هاین بیس بوگااور حمٰن کے لئے آوازیں بیت بوجائیں گی سوائے اطب تو پاؤں کی آجٹ کے سوا پھیند سنے گا جس دن شفاعت

مَنُ أَذِنَ لَدُ الرَّحُمْنُ وَرَضِى لَهُ قَوْلًا ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِي يُعِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

نفغ ندد \_ گی مرای کوجس کے لئے رحل نے اجازت دی اورجس کے لئے بولنا پیندقر مایا۔وہ جا تا ہے جوان کے پہلے احوال تھے

وَلا يُعِيظُونَ بِمِ عِلْمًا ﴿ وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحِيِّ الْفَيُّونُمِ وَقَلْ خَابَ مَنْ حَمَلَ

اوران لوگوں کاعلم اس کا حاط نہیں کرسکتا'اور تمام چرے وقیوم کے لئے جھک جائیں گے۔اور چوفض ظلم اٹھا کر لے گیا ہو

طُلْمًا ﴿ وَمَنْ يَعْمُلُ مِنَ الصَّلِعَتِ وَهُومُومُ فَرِنُ فَلَا يَغُفُّ ظُلْمًا وَلَا هَفُمًّا ﴿

وہ ناکام ہوگا' اور جس محض نے مومن ہونے کی حالت میں اچھے مل کے سواے کی طرح کے ظلم کا اور کی کی کا اقدیشہنہ ہوگا

قیامت کے دن اللہ تعالی بہاڑوں کواڑادے گاز مین ہموار میدان ہوگی اور اللہ تعالی بہاڑوں کواڑادے گاز مین ہموار میدان ہوگی آور اللہ تعالی کے لئے نافع ہوگی جس کے لئے رحمٰن اجازت دے سارے چہرے وقیوم کیلئے جھکے ہوئے ہوں گے

قت مسيد: ان آيات ميں روز قيامت كا حوال اور اعمال صالح پر پورا پورا اجروثواب ملنے كا تذكرہ ہے۔ صاحب معمالم النزيل جساس استون ميں سے ايک مخص نے معالم النزيل جساس استون ميں سے ايک مخص نے رسول اللہ سے دريافت كيا كہ جب قيامت قائم ہوگی تو بہاڑوں كا كيا ہوگا؟ اس پر اللہ تعالی شاخ نے آيت شريف

وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ الْمِجِبَالِ (الليةِ) بَازِلْ فرمائي جس مِين بِتاديا كم پهاڙوں كى بِوائى اور بلندى اور تختى اور پھيلاؤكى كچھ حيثيت بھى خدر ہے كى وه ريزه ريزه موجاكيں كالله تعالى أنبيس الراد كاسورة واقعه يل فرمايا۔ إِذَارُجَتِ الْأَرْضُ رُجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتُ هَبُاءً مُنْبَعًا (جَبَرَرُ مِن كَوَخْت زلزله آئے گااور پہاڑ بالكل ريزه ريزه موجاكيں ك پروه پراگنده غبار کی طرح مول کے ) اور سورة القارعة میں فرمایا ہے وَتَنْکُونُ الْحِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (اور پہاڑ ا پسے ہوجا کیں گے جیسے دھنی ہوئی رنگین اون ہو) ان سب آیات میں پہاڑوں کی حالت بتائی ہے پھرز مین کے پارے من فرمايا فَيَدَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لا ترى فِيْهَا عِوجًا وَّلا أَمْنًا (اورالله تعالى زمين كواس حال من كرد عال كدوه ہموارمیدان ہوگی اس میں ناہمواری اور پستی اور بلندی نہیں ہوگی بعنی اس میں کسی جگہنہ گہرائی ہوگی اور نہ کوئی اٹھی ہوئی جگۂ اس كے بعد فرمایا يَوْمَدِندِ يَّتَبِعُونَ الدَّاعِيَ (جسون بهارُوں كي بيات موگى جسكاذ كراوير موا اس دن لوگ بلانے والے کی آواز کے پیچے چل دیں گے لا عوج له اس کے سامنے کوئی ٹیڑھا پن نہیں رے گا۔اس کی آواز کے خلاف کوئی بھی شخف دوسری راہ اختیار نہ کرسکے گا) پکارنے والے کی آ واز کے پیچیے چلنا ہی ہوگا اور میدان حشر میں جمع ہونا ہی پڑے گا۔ صاحب روح المعانى ج١٩ص٢٦٨ من لكصة بين كه المداعي (بلانے والا) است حضرت اسرافيل عليه السلام مرادیں۔وہ دوسری بارصور پھوئلیں گے قوصح میت المقدس پر کھڑے ہوکر یول آواز دیں گے ایتھا المعظام البالية والجلود المتمزقة واللحوم المتفرقة هلموا الى الرحمن فيقبلون من كل صوب الى صوته (ا) گلی ہوئی ہڈیوادر مکڑے بے ہوئے چڑواورالگ الگ ہوئے ہوئے گوشتو چلے آؤر ممٰن کی طرف تمہاری پیثی ہوگی ) پیہ اعلان كر برطرف سے سب لوگ اس كى آواز كى طرف چل دي كے ماحب معالم التزيل كھتے ہيں۔ لاينون عنه يمينا ولا شمالا ولا يقدرون عليه بل يتبعونه سراعا ليخى يكارف واللي أواز عبث كرداكي بائیں کسی طرف نہ جائیں گے اور نہ جا سکیل کے بلکہ جلدی جلدی ایس کی آواز کا اتباع کریں گے۔ وَخَشَسعَتِ الكصواتُ لِلرَّحْمِن فَكَلا تَسْمَعُ إِلَّا هُمُسًا (اوررحمٰن كے لئے آوازين پست موجاكيں گي سواے خاطب توجمس كے سوا كچھ ندسنے گا) ہمس بہت ہلى آ وازكو كہتے ہيں اوراونٹوں كے چلنے سے جوآ واز پيدا ہوتى ہے اسے بھى ہمس كہتے ہیں۔مطلب یہ ہے کہ میدان قیامت میں حاضر ہونے والے بہت ہی ملکی آواز میں بات کریں گے جیا کہ اور يَتَحَافَتُونَ بَيْنَهُمُ مِن بتايا جاچكا ب- دنيامين جويه بلندا وازين بين كسى كاومان كوكى اثر ند موكاسب دب جاكين ال خوف كاسم عالم بوكاكم واز لكالني مت بى ند بوكى

پھر فرمایا یو مَندِلاً تَنفُعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مِنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحُمنُ وَرَضِى لَهُ قَوْلًا (جس دن شفاعت نُفع ندو ) گی مراس کوجس کے لئے روانا ک دن میں محراس کوجس کے لئے روانا ک دن میں مصیبت سے چھٹکارہ کا کوئی راستہ نہ ہوگا اور شفاعت کام ندو ہی ۔ ہاں جس کے لئے شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی

اورجس کے لئے اللہ تعالی بولنا پند فرمائے گااس کے قی میں شفاعت نافع ہوگ ۔ اول تو ہرا یک شفاعت کرنہیں سکے گا جے شفاعت کرنے کا اجازت ہوگی وہی شفاعت کی جرائت کرے گا جیسا آیۃ الکری میں فرمایا مَن فَذَا اللّٰذِی یَشْفَعُ عِنْدُهُ اِلّٰا بِافْدِنِهِ (کون ہے جواس کی بارگاہ میں سفارش کزے گراس کی اجازت ہوگی وہ اس کی شفاعت کر سفارش کرنے کی اجازت ہوگی اور نہ ہرایک کے لئے ہوگی ۔ جنہیں شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی وہ اس کی شفاعت کر سفارش صرف مومن بندوں کے لئے ہوگی غیرمومن کے لئے وہاں جس کے لئے شفاعت کی اجازت دی جائے گی ۔ سفارش صرف مومن بندوں کے لئے ہوگی غیرمومن کے لئے وہاں شفاعت کا کوئی مقام نہ ہوگا۔ اور مومنین کے لئے بھی پیشفاعت حسب مواقع ہوسکے گی جس کی تفصیلات احاد ہے شریف شفاعت کوئی مقام نہ ہوگا۔ اور مومنین کے لئے بھی پیشفاعت کے نفع دینے کی نفی فرمائی ہے اس سے بیمراد ہوئی ہیں اس تو شخے سے بیم علوم ہوگیا کہ جہاں کہیں شفاعت کے نفع دینے کی نفی فرمائی ہے اس سے بیمراد ہوگی شفاعت نفع نہ و سے گی کمائی سورة المومن مَا لِسلطًا لِمِیْنَ مِنْ حَمِیْم وَ لَا شَفِیْع پُسُطَاع ( ظالموں کے لئے نہ کوئی دوست ہوگائہ کوئی سفارش کرنے والا) یک نفی مُس اَئین اَیْدِیْهِمْ وَ مَا حَلْفَهُمْ (وہ ان سب کے اسکے کے لئے نہ کوئی دوست ہوگائہ کوئی سفارش کرنے والا) یک نفیا مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَ مَا حَلْفَهُمْ (وہ ان سب کے اسکے کے لئے نہ کوئی دوست ہوگائہ کوئی سفارش کرنے والا) یک نے کہ کی کی ایک میں ایک ان الموال جانا ہے )۔

وَلا يُحِيُطُونَ بِهِ عِلْمًا (اوران لوگوں کاعلم اس کا اعاطیٰ بیس کرسکتا) صاحب روح المعانی ج۲اص ۲۲۵ نے اس کا ایک مطلب تو یہ کھا ہے کہ اللہ تعالی کی معلومات کو مخلوق کاعلم اعاطیٰ بیس کرسکتا۔ اور دوسرا مطلب یہ کھھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کواس کی صفات کمال کے ساتھ بندے بودی طرح نہیں جان سکتے۔

رب پرایمان لے آیا سواسے کسی کی کااور کسی طرح کے ظلم کا ندیشہ نہ وگا) و هو مومن کی قیدسا منے وہی چاہئے۔غیر مومن کو دہاں کسی نیکی کا کچھ بھی بدلہ نہ ملے گا۔

#### وَكَنْ لِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيْهُ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُ مُرِيَّتَقُوْنَ

اورای طرح ہم نے اسے عربی قرآن بنا کرنازل کیا ہے اوراس میں طرح طرح سے دعید بیان کی ہے تا کہ وہ لوگ وُرجا کیں

آوْ بُعُي عُ لَهُ مُ ذِكْرًا فَتَعَلَى اللهُ الْمَاكُ الْمُقُونَ وَلاَ تَعَجُلُ بِالْقُرُانِ مِنْ قَبْلِ أَنْ

یا پیر آنان کے لئے کسی قدر بچھ پیدا کروے سواللہ برتر ہے بادشاہ ہے حق ہے اور آپ قرآن میں اس سے پہلے جلدی نہ سیج

يُقضَى إِلَيْكَ وَخْيُهُ وَقُلُ لَاتِ زِدُنِي عِلْمًا

کاس کی وی بوری کردی جائے اورآ پ دعا کیجئے کدا سے میر سدب میراعلم اور برحادے

قف مدین : قیامت کاذکرفر مانے کے بعداب قرآن مجید کے باڑے میں چند باتیں ارشادفر مائیں اول تو یہ فر مایا کہ بیقرآن ہم نے عربی بنا کرنازل کیا ہے جب بیعربی ہے جس کا مخاطبین کو بھی انکارٹیس ہے اور عرب ہونے کی وجہ سے اس کے اولین مخاطبین اس کو بیجھتے بھی ہیں اور اس کی فصاحت اور بلاغت کو جانتے بھی ہیں تو ایمان لانے سے کیول گریز کرتے ہیں۔ دوسری بات بیارشادفر مائی کہ ہم نے اس میں طرح طرح سے وعید بیان کی ہے تا کہ وہ ڈر کیول گریز کرتے ہیں۔ دوسری بات بیارشادفر مائی کہ ہم نے اس میں طرح طرح سے وعید بیان کی ہے تا کہ وہ ڈر جائیں اور آیان کے ذریعہ ان میں پھینے جھے ہیں یا اگر پوری طرح نہ ڈرین تو قرآن کے ذریعہ ان میں پھینے جھے ہیں یا اگر پوری طرح نہ ڈرین تو قرآن کے ذریعہ ان میں پھینے جھے ہیں اور جھے ہی ہے۔

فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُ (سوالله برزب بادشاه بحق م) اس كے كلام برايمان لا نافرض با كركوئي شخص ايمان ندلائ توالله كا كوئي نقصان بيس كوئكه وه كسى كے ايمان كا كائ بيس وه فقيق بادشاه ہے وه حق ہواراس كا كلام بھى حق م جوايمان ندلائ كان بابراكرے گا۔

قال صاحب الروح وفيه ايماء الى ان القرآن وما تضمنه من الوعدو الوعيد حق كله لا يحوم

حول حساه الباطل بوجه وان المحق من اقبل عليه بشرا شره وان المبطل من اعرض من تدبر زواجره (٢١٥ المرام)

اس کے بعدرسول اللہ علی کوخطاب فرمایا کہ جب آپ برقرآن نازل ہواکر ہے تو آپ پہلے خوب اچھی طرح اخرتك ن لين وى يورى مونے سے يہلے اس ورسے كہيں بھول نہ جائيں جلدى ندكرين آب مفرت جريك كے ساتھ ساتھ بڑھتے تھے اور بھولنے کے اندیشہ کی وجہ سے ایسا کر لینے میں آپ کونقب ہوتا تھا اس لئے ارشا وفر مایا کہ آپ جلدی نہ كرين اور بهو لنه كانديشه ندكرين جم آپ كوضروريا وكرادي كيسورة قيامه بين اى كوفرمايا لا تُحرِّ ك به لِسَانكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وُقُرُ اللَّهُ فَاذَاقَرَانَهُ فَاتَّبِعُ قُرْانَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (السَّيْغِبرآ پنزول قرآن ك ساتھائی زبان نہ ہلایا کیجئے تا کہ آپ اس کوجلدی جلدی لیں ہمارے ذمہے اس کا جمع کردینا اوراس کا پڑھواوینا توجب ہم اس کو پڑھنے لگا کریں قوآپ اس کے تالع ہوجایا میجئے۔ پھراس کابیان کرادینا ہمارے ذمہ ہے) مطلب یہ ہے کہ جب جرائیل کے واسطے ہاری طرف سے وی آئے تو آپ دھیان سے سیں۔اور دہرانے میں جلدی نہ کریں ان آیات میں الله تعالی نے آپ کوسل وی ہے کہ آپ مشقت ندا ٹھائیں پوری وی سن لیں۔ پھراس کو دہرائیں۔صاحب روح المعاني لکھتے ہیں کہ چونکہ بعض مرتبہ سی کلمہ کے تلفظ کی مشغولیت میں اس کے بعد والاکلمہ سننے سے رہ جانے کا احمال ہو سكتاب اس ليّة بوجدى كرفي منع فرمايا وقُلُ رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا (اورآب يول دعا يجيح كدا عمير عدب میراعلم اور بوهادیجتے )اس کے عوم میں آ گے مزیدوجی آنے کا بھی سوال آگیا اور قرآن مجید میں جو کچھ علوم ومعارف اور اسرار ورموز بین ان كا اور ان كے علاوہ ديگر علوم جن سے الله تعالی كی معرفت حاصل ہوان كا بھی سوال ہو گيا۔علوم البيدي انتها نہیں ہے مون بندوں کو چاہیے کہ برابرزیادہ سے زیادہ کم حاصل ہونے کی دعا کرتے رہیں۔رسول اللہ کا ارشاد ہے كركسى خير كے سننے سے مومن كا پيٹ نہيں جرسكتا يہاں تك كداس كامنتهى جنت بى ہوگى (مشكوة المصابيح ص٥٠٠)

وَلَقَلُ عَمِلُ نَا إِلَى الْمُرْمِن قَبُلُ فَنَسِى وَ لَمْ يَجِدُ لَا عَزَمًا فَوَاذْ قُلْنَا لِلْمَالِيلَكَة اور اس سے پہلے ہم نے آدم کو مح دیا سو وہ ہول گے اور ہم نے ان میں پیٹی نہ پائی اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسمجی والاد مرفقہ کی آ الگر انبلیس آئی ہی فقائنا یاد مُراث ها اعد واللہ و کو و و و کو کے و کے کہا کے اور ہم نے کہا ہے آدم بلاشہ یہ اور تہاری ہو کا و کر تو و کی کا میں کہا ہے آدم بلاشہ یہ ہم اور تہاری ہو کا و کا تعربی کا و کا تعربی کا و کا تعربی کا و کا تعربی کے اتا کے کہا ہے آدم بلاشہ یہ کہا کہ و کی کہا ہے آدم کے کہا ہے آدم کے کہا ہے آدم کی کا دیا ہے کہ کہا ہے آدم بلاشہ یہ کہا کی کہ کو کر تعربی کی کا و کا تعربی کی و کا تعربی کی کا تعربی کی کا تعربی کی کا دیا ہے کہ ہم اس کے کہا ہے کہ تم اس کے کہا ہو کہ دیا ہو کہ

#### لاتظْمُوافِيهَا وَلا تَصْلَى وَوسُوسِ إِلَيْهِ الشَّيْطِنُ قَالَ يَادُمُ هِلُ ٱدْلُكَ عَلَى

نديهال تم پيا ہے ہو گے اور نتمهيں وهوپ لکے گی شيطان نے ان کی طرف وسوسد ڈالا وہ کہنے لگا کہ اے آ دم کيا يل مهمين بيشكی والا

شَجُرةِ النُّلْدِ وَمُلْكِ لَا يَنْلُى ۚ فَأَكَلَامِنْهَا فَبُكُ فَ لَهُمَا سُوْاتُهُمَا وَطَفِقًا يَغْضِفْنِ

ورخت اور الی بادشانی ندیتادوں جس میں بھی ضعف ندآئے سوال دونوں نے اس میں سے کھالیا سوان کی شرم کی جگہیں ایک دوسرے کے سامنے کھل گئیں

عَلِيْهِمَامِنُ وَرَقِ الْجُنَّةِ وَعَصَى ادْمُ رَبِّهُ فَعُوى فَنْمُ اجْتَبِلَهُ رَبُّهُ فَتَابَ

اوروه دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چیکانے لگے اور آ دم نے اپنے رب کی نافر مانی کی سودہ ملطی میں پڑ گئے پھران کے رب نے آئیس چن لیا سوان کی توب

عَلَيْهِ وَهَلَى ۗ قَالَ اهْبِطَامِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَنْ ۗ فَاتَا يَأْتِينَكُمْ مِّنِيْ

قبول فرمائي اورانيين بدايت پرقائم ركها الندنعالي نے فرماياتم د فول يهال بساتر جاؤتم ميں بعض كيدشن بول كيسوا كرتم بارے پاس ميري طرف سے كوئى

هُرًى ٥ فَكُنِ النَّبِعُهُ كَ الْ فَكُلِيفِكُ وَكِلِيَثْقُ ٩

ہدایت آئے توسوجس نے میری ہدایت کا اجاع کیاوہ نہ گراہ ہوگا اور نہ شق ہوگا۔

حضرت آ دم علیه السلام اوران کی بیوی کو جنت میں مخصوص درخت کھانے ہے منع فرمانا ' پھر شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے بھول کراس میں سے کھالینا 'اور دنیا میں نازل کیا جانا

قضد بین : حضرت آدم علیه السلام اوران کی بیوی حضرت حواعلیم السلام کا قصه سورة بقره اور سورة اعراف میں گذر چکا به دونوں جگہ ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں اورا جمالی طور پر سورہ تجر اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیه السلام کو تھم دیا تھا کہ فلان درخت کے پاس نہ جانالیکن وہ اسے بھول کے اور پھنٹی کے ساتھ تھم کی پابندی کا دھیان نہ رکھا لہذا مخفلت ہوگئی۔ پہلی آیت میں بالا جمال اس کو بیان فر مایا اس کے بعد واقعہ کی تفصیل بیان فر مائی اوروہ یہ کہ ہم نے فرشتوں کو تھم دیا تھا کہ آدم کو تجدہ کروان سب نے تجدہ کرلیالیکن ابلیس نے تجدہ نہ کیا وہ تھم مانے سے انکار کر بیٹھا اور کر جی تھی کی کہنے لگا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور بیٹی سے لہذا میں افضل ہوا جوافضل مانے سے وہ اپنی انسان میں کے دور اسے کھر کو کیوں تجدہ کر سے جوہ اپنی افسان کے تھم کو خلاف حکمت بھی بتایا اور ہوں افسان کے دور کی تھی کر دیا۔ جب اس نے میر کرت کی تو اللہ تعالی شانۂ نے فر مایا کہ اے آدم بیٹم ہازادشن ہے یہ اپنی افسان کے کہنے میں نہ آنا ور نہ مصیبت میں پڑ اپنی افسان کے کہنے میں نہ آنا ور نہ مصیبت میں پڑ کی اور اللہ تعالی شانۂ نے فر مایا کہ اے آدم ور میں میں نہ آنا ور نہ مصیبت میں پڑ میں اسے تھوا دے تم ہرگز اس کے کہنے میں نہ آنا ور نہ مصیبت میں پڑ تھا در کے تھی گیا گا اور کوشش کرے گا کہ تمہیں یہاں سے نکاوا دے تم ہرگز اس کے کہنے میں نہ آنا ور نہ مصیبت میں پڑ تھی کہ میں نہ آنا ور نہ مصیبت میں پڑ

جاؤگے۔ (دنیا میں جانا پڑے گا اور وہاں کی مشقتوں اور مختوں میں پڑوگے۔ مشکلات اور مصائب سہوگے) یہاں تہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کھاؤ پیخ بہنونہ یہاں بھو کے رہوگ نہیا ہے اور نہ نظئ یہاں تہمیں دھوپ کی حرادت بھی نہیں پنچے گی۔ وھو من باب الا کتفاء کقولہ تعالی سر ابیل تقیکم الحر (ای و البرد فلا یمسهم الحر ولا البرد) (اور وہ اکتفاء کے باب سے ہجسے کہ اللہ تعالی کا قول سر ابیل تقیکم الحر ہے بیتی ایسے جو تہمیں گرمی اور سردی سے بچا کی اور نہردی۔) اس میں سے بتا دیا کہ شیطان کے بہماوے میں آئے سردی سے بچا کی اور دنیا میں جانا ہوگا اور وہاں ان مشکلات اور مصائب دوچار ہونا پڑے گا۔

سجدہ نہ کرنے پر جب شیطان ملعون اور مردود ہو گیا تھا تو اس نے پہلے ہی ٹھان کی تھی کہان کو جنت سے نکلوانا ہے اوران کی ذریت کو گمراه کرنا ہے۔ وہ تو وہاں سے نکال دیا گیا اور بید دونوں حضرات رہتے رہے دونوں کو حکم ہوا تھا کہ جنت میں رہوسہوخوب کھاؤ پیؤلیکن فلاں درخت کے پاس نہ جانا اگراس میں سے کھالیا تو یہ تہمارا اپنی جان پڑکلم کرنا ہو گا۔ابشیطان ان کے پیچے لگا دراس نے کہا کہ دیکھواس درخت کے کھانے سے جو تہمیں منع کیا گیا ہے اس کی وجہ سے ہے کہ جو مخص اے کھالے گاوہ یہاں ہے بھی نہیں نکالا جائے گا۔اوراس کے کھانے سے تم دونوں فرشتے ہو جاؤگ (كما في سورة الاعراف) اوريهال جرتهين عيش وآرام حاصل باوراكي طرح كى باوشابى حاصل باس میں بھی بھی کوئی ضعف ندآئے گا۔ (کما فی سورة طه وَمُلْکِ لَا يَبْلَى )اس نے بيات مم کھا کر کہی اور بيجي کہا کہ میں تمہارا خیرخواہ ہوں۔ دونوں حضرات شیطان کے بہکاوے میں آگئے اوراس درخت سے کھالیا جس سے منع کیا گیا تھا اس ورخت کا کھانا تھا کہ ان کے کپڑے جسموں سے علیحدہ ہو گئے۔ دونوں مارے شرم کے جنت کے بیتے لے لے کرا پے جسم پر چیکانے لگے۔وشن کے پھلانے میں آ کرا پنے رب کی نافر مانی کر بیٹھے اور غلطی میں پڑگئے۔ الله ياك كاار ثاوموا آلَمُ أَنُهَكُمَا عَنُ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلُ لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ (كيا میں نے مہیں اس درخت سے منع ندکیا تھا اور کیا میں نے بیند کہا تھا کہ شیطان واقعی تمہارا کھلا وشمن ہے) چونکہ ان کی نافر مانی سرس نافر مانوں کی طرح نہیں تھی بلکہ جنت میں ہمیشہ رہنے کی بات س کروشن کے بہکانے میں آ گئے تھے اس لَتَهُ وراً البي قصور كا قرار كيا اورتوبك جس كوسورة اعراف مين يول بيان فرمايا قَالَا رَبَّنَا ظَلَهُنا آنُفُسَنَا وَإِنْ لَمُ تَعْفِولَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْعَاسِدِينَ (اعجار عدب بم في افي جانول رظم كيااوراكرآپ في ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پررحم نہ فرمایا تو واقعی ہم خسارہ میں پڑنے والے ہوجائیں گے ) شیطان نے بغاوت کی الله تعالى كى نافر مانى كى اورتهم البى كوخلاف حكمت بهى بتايايةواس كاحال تقااوران دونول في جلدى في قصور كا اقرار كرليا اورتوب كرلى جبيها كمخلصين اورمنيين كاطريقه رباب الله تعالى شائه فيان كي توبة قول فرمائي اورانهين جن لياليني اورزيا ده مقبول بناليااوران كوبدايت برقائم ركها كما قال تعالى فيم اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدى جِوْلَد حفرت آدم اورحواعليهاالسلام كوتكوين طور پر ونیا میں آنا ہی تھا اور حضرت آ دم علیہ السلام پیدا ہی اس لئے ہوئے تھے کہ ان کی اولا د زمین میں خلافت کی

ذمدداری اٹھائے اس لئے ان کا گناہ تو معاف فرمادیالیکن دنیا میں ان کو بھی دیا گیا اس کوفر مایا قَالَ الهَبِطَا مِنْهَا جَمِیْعَا ارشادفر مایا (کتم دونوں یہاں سے استھے اثر جاؤ) بَعْمُ صُکُمُ لِبَعْضِ عَدُوَّ (تمہاری ذریت میں جولوگ ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے ) (ان دشمنیوں کو مثانا اور فیصلے کرنا خلافت کے کام میں داخل ہے )

#### ضرورى فوائد

فا كده: (1) حضرت آدم عليه السلام كے بارے ميں يہ جوفر مايا كدوه بحول كئے اس كى تغيير كرتے ہوئے صاحب روح المعانى لكھتے ہيں فسسى المعهد ولم يهتم به ولم يشتغل بحفظه حتى غفل عنه ۔ (كه حضرت آدم عليه السلام عهد بحول كئ الله تعالى شائ نے آئيس جو هم ديا تھا كه فلال درخت ميں سے نه كھانا) يوان كے دئين ميں سے اثر كيا اور انہوں نے اسے يادر كھنے كا اہتمام نه كيا جس كى دجہ سے غفلت ہوگئ اور وَكُم نَجِدُلَةً عَزْمًا كَيْ تَعْير مِيں لكھتے ہيں تصميم وراى و ثبات قدم فى الامور ليمن بم نے ان كے لئے دائے كى مضبوطى اور چنگى نہيں يائى كويا كہ يہ شيان كى تغير ہے ليمن اگروه يادر كھنے كا اہتمام كرتے تو ثابت قدم اور پختر موالے رہے ليكن اگروه يادر كھنے كا اہتمام كرتے تو ثابت قدم اور پختر موالے دہتے ليكن بهر حيانى كى وجہ سے جول كے جس كى وجہ سے جم و ممنوعہ ميں سے كھا بيٹھے۔ اور حضرت ابن عباس اور حضرت قاده به دھيانى كى وجہ سے بھول كے جس كى وجہ سے جم و ممنوعہ ميں سے كھا بيٹھے۔ اور حضرت ابن عباس اور حضرت قاده

سے آئم نیجیڈلڈ عزماً کا یمعنی مروی ہے کہ وہ درخت کے کھانے سے فی نہ سکے اور اس کر کی پرمبر نہ کرسکے۔
اور صاحب روح المعانی نے ایک جماعت سے اس کا یمعنی نقل کیا ہے کہ انہوں نے گناہ کا ارادہ نہیں کیا تھا ظاف
ورزی تو ہوئی خطابھی ہوگی لین جانے ہو جھتے جو گناہ ہوتا ہے اس کے ذیل میں نہیں آتا عن ابن زید و جماعة ان
المعنی لم نجدله عزما علی الذنب فانه علیه السلام اخطا و لم یتعمد (ابن زیداور ایک جماعت سے
روایت ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہم نے گناہ پر ان کا ارادہ نہیں پایا ان سے خطاء اور بھول کر ہوا ہے جان ہو جھ کر نہیں کیا)
(ج ۲۱ ص ۲۵) جہاں تک نیان کا تعلق ہے وہ تو انہاء کر ام علیم السلام کی شان میں ممتنع الوقوع یعنی محال نہیں ہے سید
الانہیاء نے فر مایا بائما انا بسر مثلکم انسی کے ما تنسون کیا فی مشکو ق المصابیح ص ۹۲) (میں تہاری
طرح کا آدی ہوں تم جسے بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں) سوال بیرہ جاتا ہے کہ بھول تو معاف ہے جب وہ
بھول گئے متھ تو اس پر مواخذہ کیوں ہوا اور اس کو معصیت کیوں قرار دیا گیا۔

اس کا ایک جواب تو خدگوره بیان پیس گذر چکا ہے کہ نسیان پر مواخذہ نہیں جن وجوہ سے نسیان ہوا ان پر مواخذہ ہوا یعنی انہوں نے یا در کھنے کا اجتمام نہیں کیا جبکہ وہ یا در کھ سکتے تھے مثلاً ایک دوسر کو آپس بیس وصیت کرتے کہ ہم میں سے کوئی کھانے گیا تھا دولا نے یا کوئی ایک صورت حال اختیار کر لیتے جو یا دولا نے والی ہوتی رسول اللہ کھانے کے دن سفر میں دات کے آخری صدیم سونے گئو تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عدی کھی گئی وہ بھی سوئے تھی کہ آپر آپ کے ساتھی سوگے کی کے مقر رفر مایا پھر آپ اور آپ کے ساتھی سوگے کی کی تو معرض بلال رضی اللہ تعالی عدی بھی کی والے حتی کہ سوئے کی کہ سوری اللہ تعالی عدی بھی کی آپر کھی کی صوری کے ایم کوری کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عدی بھی کی والے حتی کہ سوری کی سوئے کی کہ سوری کی تو میں اور کے ایک موری کے ایک فی ایک کی موری کے ایک کوری کی موری کے ایک کوری کے ایک اور جب تم بیس سے کوئی خص سوتارہ جائے جس کی وجہ نے نماز جاتی رہ بیا نماز کو کھور کی اس کے دفت میں پڑھتا تھا (ص ۱۷ سنگلو قالمصابی کی آپر کھول جائے پھر گھراکر المحقوق ای طرح پڑھے ایک اور بات کھی ہے اور وہ ہدائی وقت آ دم علیہ السلام ہولئے پر بھی ماخوذ تھے نے دخترت اور بات کھی ہے اور وہ ہدائی وقت آ دم علیہ السلام ہولئے پر بھی ماخوذ تھے ایک اور بات کھی ہے اور وہ ہدائی وقت آ دم علیہ السلام ہولئے پر بھی ماخوذ تھے ہوائی رمواخذہ نہیں ہوتا بلندمر تبہ وافل سے جن ممل کا صدور ہوا اور خطابی تھا گران کے بلندمر تبہ کے خطاف تھا جن ان کا مواخذہ نیس ہوتا بلندم تبہ والی سے مواخذہ نیس ہوتا بلندم تبدوالوں سے ان پڑھی مواخذہ بوجا تا ہے جملہ صنات الا برارسینات المقر بین میں ای مضمون کوواضح کیا ہے۔

بعض لوگوں نے یہاں عصمت انبیاء کا سوال بھی اٹھایا ہے لین جب یہ عصیت حسنات الا برارسینات المقر بین کے قبیل سے ہوخصوصاً جبکہ وہ مجول کرتھی اور اس کا صدور بھی نبوت سے سرفر از ہونے سے پہلے تھا اور وہ بھی عالم بالا میں دنیا کے دار الت کلیف میں آنے سے پہلے ہولہذا عصمت انبیاء کے قلیدہ میں اس سے کوئی خلل واقع نہیں ہوتا خصوصاً جبکہ اسے

مورة الاعراف مين ذلت يعن لغرش قرار دياب كماقال تعالى شانه فاز لَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا

فائده (۲): یہ جوفر مایا فَکلا یُخو جَنگُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقی ۔ اس میں بظاہر صیفہ تثنیہ فتشقیان ہونا چاہئے تفامفرد لانے میں ایک نکت وہ ہے جوعلائے بلاغت نے لکھا ہے کہ فواصل کی رعایت کی وجہ ہے مفر وکا صیغہ لایا گیا' اور بعض علاء نے اس سے ایک فقہی نکتہ متنظ کیا ہے اور وہ یہ کہ کمائی کرنا اور یوی کے کھانے پینے پہننے کی ضروریات پوری کرنا شوہر ہی کے کھانے پینے پہننے کی ضروریات پوری کرنا شوہر ہی کے ذمہ ہے ورت اس کسب میں شریک نہیں' اس لئے صرف حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب کیا گیا اور آئندہ بی شوہر ہی دمہ داری ہے۔ تو کا انسان کو یہ بی دے دیا گیا کہ کسب مال کی مشقت اٹھا تا اور اس کے لئے محنت کرنا صرف مردی ذمہ داری ہے۔

فا کرہ (سم): حضرت آدم اور حواعلیما السلام ابھی جنت ہی جس سے کہ ان سے فرمادیا تھا کہتم اس میں رہواس میں بھو کے نظے ندرہو گے اور نہ بیاس لگے گی اور نہ دھوپ جنت میں تو بہت زیادہ نعتوں اور لذتوں کا سامان ہے پھر بھی ۔ آئیس چیزوں کا تذکرہ فرمایا اس سے بعض علماء نے بیا سنباط کیا ہے کہ انسان کی اصل ضرورت کھانا بینا پہننا اور دینے کی جگہ میسر ہونا ہی ہے۔ جس میں سردی گرمی سے نج سیکے اس کے علاوہ اور جو پھے ہے النذ اذ اور ذیب وزینت کے لئے ہے جواصل ضرورت سے زائد ہے۔ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کو تین چیزوں کے سوااور کی چیز میں جائیک تو رہے کا گھر ہواور دو سری شرم کی جگہ چھپانے کے لئے کیڑا ہوتیسر سے دوئی کا گھڑا اور پائی ہو (رواہ التر ندی) ایک اور حدیث میں ہے کہ دسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہتم میں سے جس شخص کو اس حال میں شبح ہوئی کہ وہ اور ذریک اس سے ہوئی کہ وہ اور درواہ التر ندی) ہے اور اس کے بیا ایک دن کی خوراک ہے تو گویا اس کو ساری و نیا مل گئی (رواہ التر ندی) نکاح بھی انسان کی ضرورت کی چیز ہے تھی ونظر کو پاک رکھنے اور تکشیر نسل کے گئے اس کی ضرورت میں چیز ہے تھی ونظر کو پاک رکھنے اور تکشیر نسل کے گئے اس کی ضرورت ہے۔ آیت نکاح بھی انسان کی ضرورت کی چیز ہے تھی ونظر کو پاک رکھنے اور تکشیر نسل کے گئے اس کی ضرورت ہے۔ آیت

كريمه مين اس كاتذكره نبين فرمايا كيونكه وه دونول يهل سے ميان بيوى تضار سول علي في ارشاد فرمايا كه جب بندے فے نکاح کرلیا تو آدھا ایمان محفوظ کرلیا اب باقی آدھے میں اللہ سے ڈرے (مشکوۃ ص ۲۷۸) کچھا شخاص حضرت عبدالله بن عمرورض الله عنهاك ماس آئے بيلوگ اپنے آپ وفقراء سجھتے تھے ان ميں سے ايک شخص نے كہا كيا ہم فقراء مراجرین میں سے نہیں ہیں؟ فرمایا کیا تیرے پاس بیوی ہے جس کی طرف ٹھکانہ پکڑتا ہے ( لیعنی کام کاج کر کے اس کے یاس جاکر آرام کرتا ہے) اس نے کہاہاں بیوی تو ہے فرمایا کیا تیرے پاس رہنے کے لئے گھرہے؟ اس نے کہاہاں گھر بھی ے فرمایا بس تو مالداروں میں سے ہے وہ کہنے لگا کہ میراایک خادم بھی ہے فرمایا پھرتو بادشا ہوں میں سے ہے۔رواہ سلم فا كده (٧٧): الله تعالى كى سب محلوق بين \_اى فى مرتبيدي بين اوراى فى جسي حالم نبوت سيمرفراز فر مایا اور جس کسی سے کوئی لغزش ہوئی اس کا مواخذہ فر مایا پھرتو بہرنے پر معاف بھی فرمایا بیاللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ ہے۔ لیکن ہمارے لئے بیرجائز نہیں کہ ابوالبشر سیرنا آ دم علیہ السلام کو بوں کہیں کہ وہ گنہگار تھے ما بول کہیں کہ انہوں نے گناہ کا کام کیایا کسی بھی نبی کی لغوش کا ہم خود سے تذکرہ کریں ہاں آیت کامضمون بیان کردیں توبیدوسری بات ہے خوہ مخواہ ان واقعات کو لے کران حضرات کی طرف گناہ یا عیب منسوب نہ کریں خصوصاً جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کومعاف بهى فرماديا \_ سوره طلاميل يهال بالتصريح ثُمَّ اجْتَبة رَبَّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَداى فرمايا بِالورسوره نون ميل يونس عليدالسلام ك بار عيل فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ فرمايا إبس كامنه على كرك في مخص ال حضرات كي لغرشول كو اچھالے اور ان کی فیبت کر کے لذت حاصل کرے اگر کو کی شخص ہمارے قریب ترین باپ دادا کو کہدوے کہ وہ گنہ گار تھایا گناه گارہے تو کتنا برا لگے گا۔ پھر ابوالبشر سیدنا آ دم علیہ السلام جونبی تصاور سارے انبیاء کے باپ تصان کے تق میں سے كہنااوراچھالنا كمانہوں نے گناه كيا كيے گوارا كياجاسكتا ہے

ومن اغرض عن ذكری قات المعیشت صاف المحیشت صناگات نخشری یوم القیات اعمی قال اورجی فق المحدی ال

سورة ظلة

بلاشبراس میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔

الله کے ذکر سے اعراض کرنے والوں کی سزا عذاب کی وعید ہلاک شدہ اقوام کے کھنڈرول سے عبرت حاصل نہ کرنے پر تنبیہ

قصفعه بيد: حضرت آدم وحواعليها السلام ك قصه ك آخريس بيفر مايا كم م دونول يهال ساتر جاؤتمهار بياس میری ہدایت آئے گی جو مخص اس کا اتباع کرے گاوہ نہ گمراہ ہوگا۔ نہ بدبخت ہوگا۔ اب ان آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جود نیا میں آئے اور انہوں نے اللہ تعالی کے ذکر یعنی اس کی نصیحت سے اعراض کیا ارشا دفر مایا کہ جوفض میرے ذکر ے اعراض کرے گااس کے لئے تک زندگی ہے ذکر سے مرادقر آن مجید ہے اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ اس سے رسول الله كى ذات كراى بودونون باتين درست مين كيونكه ايك دوسر بولا زم برسول الله في جو يحهاد شادفر مايا اور جوقر آن مجید میں بتایا بیسب الله تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے اور اس سے اعراض کرنا معیشت ضنک یعنی تنگ زندگی کا سببہ ہے۔ تک معیشت سے کیامراد ہے اس کے بارے میں مفسرابن کثیر رحمۃ الله علیہ نے مند برار سے حدیث قل کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس سے عذاب قبر مراد ہے چھراس کی اسناد کو جید بتایا ہے اور بعض دیگر روایات بھی اس سلسلہ میں نقل کی ہیں (ج سام ۱۲۹) اگر تک معیشت سے دنیا کی معیشت بھی مراد لی جائے تو الفاظ کے عموم میں اس کی بھی گنجائش ہے۔لیکن اس پر میداشکال وار دہوتا ہے کہ بہت سے کا فرمنکر دنیا میں کھاتے پینے حال میں ہیں ان کے پاس مال بھی ہے اور نعتیں بھی ہیں پھر معیشت تک کیسے ہوئی۔اس کے جواب میں مفسرین نے فر مایا کہ جتنا بھی مال ہواس سے کا فرکواطمینان نہیں ہوتا زائد کے طلب میں سرگر دال رہتا ہے مصائب اور مشکلات میں پھنسار ہتا ہے جس سے تنگ دلی کا شکار رہتا ہے۔اس کی بیسیند کی تنگی اور دل کی مصیبت اس کے لئے تنگ معیشت ہے۔اللہ کے ذکر سے اعراض كرنے والے كے لئے ايك تو تك معيشت كى سزا ہے اور دوسرى سزايہ ہے كدوہ تيامت كے دن اندھا ہوكرا مطے گاوہ كے گاكدا يمر يرب مين تو دنيايس بينا اور وي مين والا تھا آپ نے جھے تابينا كر كے كوں اٹھايا؟ الله تعالى شانة كا ارشاد ہوگا کہ جس طرح تونے ویا میں ماری آیات کو جٹلایا تیرے پاس ماری آیات آسی ان سے تونے مندموڑا۔ میں نے انبیاعلیم السلام کو بھجاا پی کتابیں نازل کیں تونے اٹکار کیا اوران سے مخرف رہاحت آیا اور تواس کی جانب سے اندها بنار بالبذا تجفية ح اندها كرك اللهاياكيا تو جهاري آيات كو بعولا آج تير بساته بهي بعول بهليال والامعامله كيا جائے گالینی تخفی عذاب میں چھوڑ دیا جائے گااور پھراس سے نجات نددی جائے گی۔ اس کے بعد مستقل طور پر قانون بیان فر مایا۔ وَ تَک فالِکَ مَنُ أَسُوفَ (الایۃ )اوراس طرح ہم اس شخف کو بدلہ دیتے ہیں جو حدے آگے تکلا اورائے رب کی آیات پر ایمان ندالیا 'اورالبتہ آخرت کاعذاب زیادہ تخت ہے اور بہت در پاہے اس میں بتا دیا کہ ہروہ شخص جس نے کفر اختیار کیا اس کا یہی حال ہوگا جو او پر بیان ہوا۔ اندھا کر کے بھی اٹھایا حائے گا اور بیشکی والے بخت عذاب میں بھی داخل ہوگا۔

آخر میں فرمایا آفک کے بھے دِلَھُ می (الایہ) کیا آئیں اس چیز نے ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت ی جاعوں کو ہلاک کر دیا یہ وگ ان کے رہنے کی جگہوں میں چلتے پھرتے ہیں بلاشبداس میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں مطلب یہ ہے کہ جولوگ قرآن کے خالف ہیں آئیس پرانی امتوں کے واقعات معلوم ہیں تباہ شدہ آبادیاں ان کے سامنے ہیں وہاں جاتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں۔ بربادیوں کے نشان و کیھتے ہیں ویران گھروں کے اینٹ پھر ان کے سامنے ہیں۔ (اوراب تو تاریخ کی کتابیں بھی چیپ گئی ہیں جن کا مطالعہ کرتے ہیں) ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے میں اثر نہیں لیتے ، قرآن کی دعوت نہیں مانے 'اہل عقل اور اہل بصیرت کے لئے یہ بربادشدہ آبادیوں کی زمین اور شانات کافی ہیں ان کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جبرت حاصل کرنے کی بجائے ان چیزوں کو تفریخ کا وہ بنار کھا ہا کہا کر تفریخ کی ویات گزارتے ہیں دات گزار تے ہیں دات گزار کر کھا نا کھا کر تفریخ کی کھیے ہیں۔ کہ بھیرت کے والی آجاتے ہیں۔

وَلُوْ لِا كَلِمَةُ سِبِعَتْ مِنْ رَبِّكَ لِكَان لِزَامًا وَاجَلُّ مُنْ مَنْ فَاصْبِرْعَلَى مَا يَعُولُون وَسِبِّخِ

اورا الرار ب المرار الم المرار المراب المراب

### صبح شام اور رات کوالله تعالیٰ کی شبیج بیان سیجیئ اہل دنیا کی طرف آپ کی نظریں نہ اٹھیں اپنے گھر والوں کونماز کا حکم دیجیے

قت فعد بین : رسول الله علی جب الل مکه کوتو حید کی دعوت دیتے تھے اور ایمان لانے کی تلقین فرماتے تھے تو وہ طرح کی باتیں ایمان لانے ہے بھی انکار تھا اور جب عذاب کی بات آئی تھی تو اس کا بھی مذاق بناتے تھے کہ اگر ہم غلط راہ پر ہیں تو عذاب کیوں ٹہیں آ جا تا اس کا جو اب جب عذاب کی بات آئی تھی تو اس کا بھی مذاق بناتے تھے کہ اگر ہم غلط راہ پر ہیں تو عذاب کیوں ٹہیں آ جا تا اس کا جو اب قر آن مجید میں کئی جگہ دے دیا گیا ہے ہیاں ارشاد فرمایا کہ آپ کی طرف سے پہلے سے ایک بات فرمائی ہوئی ہے اور عذاب سے لئے ایک اجل مقرر ہے دنیا میں جو عذاب آنا ہے اس کے لئے بھی اور آخرت میں جو عذاب ہونا ہے اس کے عذاب تھی اور آخرت میں جو عذاب ہونا ہے اس کے لئے بھی اور آخرت میں جو عذاب ہونا ہے اس کے لئے بھی اور آخرت میں جو عذاب ہونا ہے اس کے لئے بھی اور آخرت میں جو عذاب ہونا ہے اس کے ایک بھی دو چیز وں کا تھم فرمایا 'اول صبر دوم اللہ کی ہے اور رسول اللہ علی ہونا کہ وال میں دونوں با تیں بیان فرمائی ہیں۔

رسول الله عظیمی کو دنیاوی حالات میں مالیات کی کی رہتی تھی اور آپ کا پیفقر اختیاری تھا ایک فخص کو ہزار ہزار بحریاں دے دیتے تھے لیکن اپنے لئے نقر ہی کواختیار فر مایا اور آپ کے ساتھ جومونین تھے جنہوں نے ابتداء مکہ مکر مہ

میں ایمان قبول کیا تھا وہ بھی تنگدی میں مبتلا رہتے تھے اور ان کے مقابل کفار اس زمانہ کے اعتبار سے خوش عیش تھے کھانے پیننے اور بنے کے مکانوں میں انہیں برتری حاصل تھی۔ دنیادی رونق اور زینت انہیں میسرتھی اور ان کے پاس ہویاں بھی تھیں اللہ جل شاف نے اپنے نبی کوخطاب کر کے فرمایا (پیخطاب کو بطاہر آپ کو ہے لیکن مقصود آپ کے ساتھیوں کوتلقین فرمانا ہے) کہان لوگوں کو جوہم نے ہویاں دیں زیب وزینت کا سامان دیا ان کی طرف آپ نظریں نه اٹھا ئیں میتو ہم نے اس لئے دیا ہے کہ انہیں فتنہ میں ڈالیں لہذا میر چیزیں اس لائق نہیں کہ ان کی طرف توجہ کی جائے۔اورائی طرف آ کھا ٹھا کرد پھاجائے وَدِدْق رَبِّکَ خَیْدٌ وَاَبْقی اورآ پ کےرب کارزق جودنیا میں اس کی رضا کے ساتھ ملے اور جواس کی رضا کے کاموں میں گئے یہ بہتر ہے اور اس کی طرف سے جوآخرت میں رزق ملے گاوہ بہتر بھی ہے اور دریا جمی ہے کیونکہ وہال نعتیں ہمیشہر ہیں گی اور اہل جنت ان سے ہمیشہ متع ہوں گے۔اہل ونیا کی نعتوں اور لذتوں اور احوال کو و کھے کررال ٹیکانا مومن کی شان نہیں۔ مومن آخرت کے لئے عمل کرتا ہے وہاں کی دائی نعتوں کی امیدر کھتا ہے دنیا میں جو چیزیں اللہ کی رضا کے ساتھ ال جائیں وہ بھی خیر ہیں لیکن کفراور فسق کے ساتھ جوليس اورمعاصي مين خرج بهون وه تو دنيا اورآخرت مين وبال بين رسول الشعليك في ارشاد فرمايا- لا تسغب طن فاجراً بنعمته فانك لا تدرى ماهولاق بعدموته ان له عند الله قاتلالا يموت يعنى النار بركركى بدکار کی نعت پررشک ندکر کیونکہ بچھے معلوم نہیں کہ موت کے بعدا ہے کس مصیبت میں مبتلا ہونا ہے موت کے بعداس کے لئے اللہ کی طرف ہے ایک قاتل ہوگا اس قاتل کو بھی موت نہیں آئے گی بیرقاتل آتش دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ جلے گا (مشکلوة المصابح ص ١٣٨) جميے دوزخ ميں جانا ہواس كى نعت ودولت يررشك كرنا سرايا ناسجى ہے الله تعالى ك زديد دنيا كى كوئى حيثيت نبين اسى لئے رسول الله في مايا كداگر الله ك نزديك دنيا كى حيثيت مجمر كے يرك برابر بھی ہوتی تواس میں ہے کسی کافرکوا کے گھوٹ بھی نہ پلاتا (رواہ احمد والتر مذی وابن ماجب کمافی المشکل قاص ۱۳۲۱)

آ نریس فرمایا وَاَهُورُ اَهُدَکَ بِالصَّلُوةِ (آپاپِ هُروالون) وَنَمَازُكاهُم بِیجَ ) وَاصْطِبِرُ عَلَیْهَا (اورُورِ جُی اس پر جےرہے) لیعن پابندی کے ساتھ اوا کیجے '(اس میں دو هم دیئے بین ایک اپنے گر والوں کو نماز کا هم دینا دوسر کے خورجھی اس کا ابتہام کرنا 'چونکہ نماز اسلام کا دوسر ارکن ہے بین کلہ شہادت کا بقین کرنے کے بعد دوسر اورجہ نماز ہی کا ہے اس لئے شریعت اسلامیہ میں اس کی ابھیت بہت زیادہ ہے اس میں آنخضرت علیہ کے وخطاب فرمایا کہ نماز کا ابتهام فرما ئیں اور گھر والوں سے بھی اس کا ابتهام کر ائیں اور چونکہ ساری امت آپ کے تابع ہے اس لئے امت کو بھی خطاب ہو گیا 'الل ایمان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ نماز وں کا ابتهام کریں اور اپنے گھر والوں سے نماز پڑھوا کیں۔ گھر والوں کے عوم میں ایمان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ نماز وں کا ابتهام کریں اور اپنے گھر والوں سے نماز پڑھوا کیں۔ گھر والوں کے عوم میں یوی بچے سب واخل ہیں۔ جب انسان خود کی امر شرعی کا ابتهام کرے گا تو اپنے ماتخوں سے بھی عمل کر اسکتا ہے۔ حضرت عورضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں بطور سرکاری فرمان اپنے گورنروں کولکھ کر بھیجا تھا کہ بلا شبہ میرے نزد کیک عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں بطور سرکاری فرمان اپنے گورنروں کولکھ کر بھیجا تھا کہ بلا شبہ میرے نزد کیک

تمہارے کاموں میں سب سے زیادہ بڑھ کرنماز ہے جس نے نمازی تفاظت کی اوراس کی پابندی کی وہ اپنے باتی وین کی تفاظت کرے گا۔ اور جس نے نماز کوضا کئے کیاوہ اس کے سواباتی دین کو اس سے زیادہ ضائع کر لےگا۔ (رواہ ہا کس فی الموطا وھو المحدیث المخامس من المعوطا) عموماً لوگ بجھتے جین خلافت راشدہ اور دور حاضر کی حکومتوں میں کوئی فرق نہیں وہ بھی اقتدار ہے۔ یہ خیال فلط ہے خلافت راشدہ میں اولین مقصد لوگوں کو دین پر چلاتا اور دین کی حفاظت کا اہم اور اس کے ساتھ ہی موام الناس کی جائز حاجات پوراکرنے کا بھی خیال رکھا جاتا تھا اب قوصر ف کری کی حفاظت کا نام اقتدار ہے نہ خود نماز پڑھیں نہ لوگوں کو نماز پڑھوا کیں۔ بس عوام راضی جیں چاہے جینے بھی گناہ کر لیں۔ گناہ مول کی اور عوام الناس کی دنیاو آخرت جاہ کی گناہ کر لیں۔ گناہ مول کے گئاہ اللہ تعالی کی اطاعت اور عبادت مقصود حیات ہواور گوکس حلال کے لئے اسب لا نسٹ نسک کی کرنے فرد تی کہ مول کی خوار کی کہ مقصد رزق کمانا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کی اطاعت اور عبادت مقصود حیات ہواور گوکس حلال کے لئے اسب اختیار کرنا بھی مفید ہے لیکن اس وروہ جہاں کہ نمان اور واجبات بڑک نہ اور کرنا تھی مفید ہے کہ خورزق مقدر ہے وہ بھی کو ملے گا۔ لہذا اسباب اختیار کرنے جی من فرائص اور واجبات بڑک نہ رہ م آپ کورزق دیں گے بورزق مقدر ہے وہ بھی کو ملے گا۔ لہذا اسباب اختیار کرنے جی من فرائص اور واجبات بڑک نہ رہ میں اور کرمات کا ادر کاب نہ کریں۔ جولوگ اسباب اختیار نمین بھی ماتا ہے۔ اللہ تعالی کی شان رہ اور می کہ اس کا دری کیا تھیں بھی ماتا ہے۔ اللہ تعالی کی شان رہ اور جی کہ ماری مخلوق ورزق باتی ہے۔ واور اللہ تعالی کی نعیں کھاتی ہے۔ قال صاحب الروح جی اس کے اسکا کے اساب اختیار نور فرائوں کے اس کو میں اور می کہ اس کا کہ کورز ق بھی نی تھیں جولوگ اسباب اختیار نور فرائوں کیا ہو کہ کی سے کہ ساری مخلوق ورزق باتیں کی خور اللہ تعالی کی نعین کی خوال سے کہ ساری مخلوق رزق باتی ہے۔ اللہ تعالی کی نعین کی کورز تی ہو تھی ہے اور اللہ تعالی کی نعین کی خوال کے۔ انگر اللہ کورز تی ہو تھی ہے اور اللہ تعالی کیا کی خوال کی خوال کی خوال کی کورز تی ہو کہ کورز تی میں کے اور اللہ تعالی کیا کی خوال کیا کہ کورز تی میں کورز تی میں کورز تی میں کی خوال کی کورز تی میں کورز تی میں کورز تی میں کورز تی میں کی کورز تی میں کورز تی میں کورز تی میں کورز تی میا کی کورز تی

وَ الْعَاقِبَةُ لِلتَّقُولِي (اور بهتر انجام پر بیز گاری کا ہے) لہٰذا فرائض کا اہتمام رکھا جائے جن میں سب سے بوھ کرنماز ہے اور ممنوعات اور محر مات سے پر بیز کیا جائے۔

وقالوالوكاياتيناراية من ربة أوكر تأته مربينة مافى الطبي الرولى المربينة مافى الطبي الرولى المربين الم

سيد هراسة والااور مدايت ما فتدكون ب

#### الله تعالی اتمام جحت کے بعد ہلاک فرما تاہے لوگوں کو بیر کہنے کاموقع نہیں کہرسول آتا تو پیروی کر لیتے

دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ اگر ہم ان کوکوئی عذاب بھیج کرقر آن نازل کرنے سے پہلے ہلاک کردیے تو بدلوگ موسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اس کا اتباع کرتے ایمان لاتے احکام مانے اوراب عذاب میں پڑ کرذ کیل اور سوان ہوتے اللہ تعالی شانۂ نے فرمایا کہ ہم نے رسول آجے دیا جست پوری کردی اب یہ بات کہنے کا موقع نہیں رہا کہ کوئی رسول آتا تو ہم ایمان کے آتے اور عذاب میں داخل ند ہوتے اللہ جل شائذ نے بغیراتمام جست نہ کی قوم کو ہلاک کیا اور نہ اس کے بغیر آخرت میں کی کوعذاب ہوگا۔ سورة الاسراء میں ہے۔ وَ مَا کُنَا مُعَذِّبِيْنَ حَتَّى نَبُعَتُ دَسُولًا (اور ہم جب تک کی رسول کونہ بھیج دیں عذاب دینے والے نہیں ہیں) اور سورة فاطر میں فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَاکَ بِالْحَقِ بَشِیْداً وَ فَلْدِیْوَا

وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِیْهَا مَذِیْو (بلاشبہ ہم نے آپ کوئل کے ساتھ بشیراور نذیر بنا کر بھیجااور کوئی امت این نہیں ہے جس میں ہم نے ڈرانے والا نہ بھیجا ہو) تیسری آیت میں فرمایا کہ آپ ان مکرین سے فرمادیں کہ دیکھواس دنیا میں کیا ہوتا ہے اور آخرت میں کیا ہوگا سب اس کے انتظار میں ہیں سوتم بھی انتظار کرلو یخفریب تمہیں معلوم ہوجائے گا کہ سید ھے داستہ پر چلئے والاکون ہے اور ہدایت یا فتہ کون سے بہاں تو حق کی تکذیب کررہے ہو تمہیں جن سے انتخاف ہوت کے وقت اور اس کے بعد کے حالات تمہیں بتادیں گے کہ تی راستہ پر کون ہے تمہیں اپنی فلطی کا اس وقت پیتہ چلے گا جب اس کی تلاوت نہ ہو سے گی اور عذاب میں جانا ہی ہوگا ۔ بہی ہوگا وی سے منہ موڈ کر بربادی کے گڑھے میں نہ گرو۔

ایمان لے آؤ۔ دلائل کودیکھوئی کو بہچاؤ میں اس منہ موڈ کر بربادی کے گڑھے میں نہ گرو۔

#### تذبيل

سورہ طرحضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عند کے اسلام قبول کرنے کا سبب ہے مکہ مرمہ میں جب رسول اللہ نے إسلام كى دعوت دينا شروع كيا تومرداران قريش مثنى يرتل كيكيكن جوضعفاءاورمساكين فقراءاور يرديسي اورغلام تقيان میں اسلام پھیلتار ہابدلوگ پوشیدہ طور پُرمسلمان ہوتے تھے کیونکہ قریش مکہ کی طرف سے ان کو مارا پیٹا جاتا تھا اور بری طرح سزائيں دى جاتى تھيں محضرت عررضى الله تعالى عند بھى اسلام قبول كرنے سے پہلے اسلام كے سخت مخالف تھے اور اہل ایمان کوایذ ائیں پہنچانے میں شریک رہتے تھے۔ضعفاءاورفقراء کے علاوہ کچھاوٹے طبقہ کے لوگ بھی شدہ شدہ اسلام قبول کرنے لگے تھے لیکن وہ بھی خفیہ طور پر قبول کرتے تھے۔ انہیں حضرات میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فاطمه بنت الخطاب اوران كے شو ہر حضرت سعيد بن زيد (جن كاعشره بيشره ميں شار ہے) رضى الله عنهما بھى تھے جنہوں نے پوشیدہ طور پر اسلام قبول کرلیا تھا ان کے پاس حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ چھپ چھپ کر جائے تھے اور دونول كوقرآن مجيد بردهايا كرتے تھے ايك دن حفرت عمر رضى الله تعالى عنه تلوار لے كر نكلے ان كا ارادہ تھا كه رسول الله عليه اورآب كامحاب برحمله كريس بياس وقت كى بات ب جبكه بهت سے محابة ريش كى ايذاؤں سے محفوظ ہونے کے لئے حبشہ کو بجرت کر چکے تھے حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ آلوار لئے جارہے تھے کہ تعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوگئ انہوں نے کہاا ہے عمر کہاں جارہے ہو؟ کہنے لگے کہ جمہ ہیں جنہوں نے نیادین نکالا ہے اور قریش میں تفریق ڈالی ہے اور قریش کو بے وقوف بنایا ہے ان کے دین کوعیب لگایا ہے اور ان کے معبودوں کو برا کہا ہے میں اس نے دین لانے والے کو قتل کرنے کے لئے جارہا ہوں۔حضرت تعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عندنے کہا اے عمر اتم کس وحو کہ میں ہوکیاتہارایہ خیال ہے کہ محرکوتل کردو گے تو بن عبد مناف تہمیں زمین پر چاتا ہوا چھوڑ دیں گے تم ذراا پنے گھر والوں کی تو خبر لو-ان کوٹھیک کرو کہنے لگئے کون سے میرے گھر والے؟ حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عندنے جواب دیا کہ تمہاری بہن فاطمہ

اورتمہارے بہنوئی سعید بن زید جوتمہارے چھازاد بھائی بھی ہیں بدونوں اسلام قبول کر چکے ہیں اور محدرسول اللہ کے دین كة الع بو كتا بين يهليتم و إل جاؤ "بين كر حضرت عمر رضى الله تعالى عندايل بهن فاطمه كهر كى طرف جله و بال مينيج تو حضرت خباب بن ارت رضي الله تعالى عنه أنهين سوره طه كادرس در ب متع جب انهول نے حضرت عمر رضي الله تعالى عنه كى آمث في تو حضرت خباب رضى الله تعالى عند برده كے پیچے چلے كئے اور حضرت فاطمد بنت الحطاب رضى الله تعالى عند نے وہ ورقد لے کر چھیادیا جس میں سورہ طرکھی ہوئی تھی حضرت عمرضی الله تعالی عندنے دروازہ کے قریب بینی کر حضرت خباب کی آواز من لی تھی۔ درواز ہ کھولا گیا تو اندر داخل ہو گئے اور کہنے گئے کہ بیکیا آواز تھی؟ ان کی بہن اور بہنوئی نے کہا نہیں کوئی بات نہیں کہنے گئے" کیے نہیں" مجھے معلوم ہواہے کہ تم دونوں نے محمد کا دین قبول کرلیا ہے یہ کہااور حضرت سعید بن زیدکو مارنے کے لئے پار احضرت فاطمہ بنت الخطاب اپنے شو ہرکو بچانے کے لئے کھڑی ہوئیں تو ان کوالیا مارا کہ ان کے چرہ سے خون جاری ہوگیا۔ جب بیات یہاں تک بیٹی تو بہن اور بہنوئی دونوں نے کہا کہ ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے تم سے جو کچھ ہوسکتا ہے کرلو۔اس کے بعد بہن سے چبرے پرنظر پڑی اورخون دیکھاتو شرمندہ ہو گئے اورا پنی بہن ے کہا اچھالاؤ مجھے دکھاؤاں کاغذیں کیا ہے جوتم ابھی پڑھ رہے تھے محمد علیہ جو پچھلائے ہیں میں اسے دیکھول ان کی بہن نے کہاتمہارا کچھ جروسنہیں تم اسے پھاڑ دو کے کہنے لگے تم ڈرونہیں اپنے معبودوں کی قتم کھا کرکہا کہ میں پڑھ کروا پس کر دوں گا۔حضرت فاطمہ نے موقع کوغنیمت جانا اوران کے دل میں بیربات آئی کہ ان شاءاللہ بیرا بھی اسلام قبول کرلیں كي كين كربهاتم ايخ شرك ير مواور ناياك مويدايي چيز ب جس كوصرف ياك انسان بي باته لكاسكته بين حضرت عمر صی الله تعالی عنه کھڑے ہوئے اور خسل کیاان کی بہن نے وہ کاغذ دے دیا جس میں سورۃ طرکھی ہوئی تھی جب اس کا شروع والاحصه برها تو كہنے لگے كه واه واه بيتو بہت ہى اچھا كلام ہے اور بہت ہى عزت كى چيز ہے جب حضرت خباب رضی الله تعالی عندنے اندرے بیربات می تو فوراً نکلے اور کہنے لگے کدا رعمراللہ کی تنم میں سمجھتا ہوں کہ الله تعالی نے تمہیں ا پنے نبی کی دعا کی وجہ تے بول فرمالیا۔ میں نے کل آپ کو یوں دعا کرتے ہوئے سناتھا کداے اللہ! ابوالحکم بن بشام (ابو جہل) یا عمر بن خطاب کے ذریعہ اسلام کو تقویت دے۔ میں مجھتا ہوں کہ آپ کی دعاتمہیں لگ کئ حضرت عمر صی اللہ تعالی عند كنبے لگے اسے خباب رضى اللہ تعالى عند مجھے بتاؤ محد كہاں ہيں ميں ان كى خدمت ميں حاضر ہوكر اسلام قبول كروں۔ حصرت خباب رضى الله تعالى عندنے جواب دیا كدوه صفا كے قريب ايك گھريس بين وبال اورلوگ بھى آپ كے ساتھ بيل حصرت عمروبال بینچاورجا كردروازه كه كاهنايااور چونكه لوار لئے ہوئے تھاس لئے بعض صحابان كودروازه كى درازول سے د مکھ کر گھرا گئے اور عرض کیایارسول اللہ! بیتو عمر بن خطاب ہیں جو تلوار لگائے ہوئے آئے ہیں۔ اس پر حضرت جمزہ رضی اللہ تعالی عندنے کہا (جوحضور اقدس علیہ کے چیا تھے) کہ عمر کواندر بلالؤاگر کوئی خیر کا ارادہ لے کرآیا ہے تو ہم اس کے لئے حاضر ہیں اور اگر شر کا ارادہ ہے تو اس کی تلوار سے اسے قل کردیں گے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عمر کو اندر آنے کی

اجازت دے دولہذاان کواجازت دے دی گئ وہ اندرآئ تورسول اللہ نے ان کی چادر پکڑ کرزورہ کھینچااور فر مایا اے ابن الخطاب کیے آئے میں سجھتا ہوں کہتم اپنے کفروشرک سے اس وقت باز آؤگے جب تم پر کوئی مصیبت آئے گئ حضرت عمرضی اللہ تعالی عند نے عرض کیا میں تو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو پچھاللہ کی طرف سے آیا ہے اس پر ایمان لانے کے لئے حاضر ہوا ہوں اس پر رسول اللہ نے زور سے اللہ اکبر کہا جس سے گھر والوں نے پہچان لیا کہ عمرضی اللہ تعالی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر لیا ہے جو حصرات وہاں موجود سے (حبشہ نہیں گئے سے ) نہیں یہ لی ہوگئ کہ حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ اور حصرت عمرض کشیر فی البدایة اور حصرت عمر فی البدایة اور حصرت عمر فی البدایة والنہایة عن ابن اسحاق جسم میں کے سے ۱

ولقد تم تفسير سوره طه في محرم الحرام ١٢١٥ من هجرة سيد الانبياء والمرسلين عليه صلوات الله وسلامه وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله اولا وآخر او باطنا وظاهرا



لتاتي والتراشا عشرة الترسي ولوعج سورة الانبياء كمة كرمدين نازل موتى اس مين ايك سوباره آيات اورسات ركوع بين هِ اللهِ الرَّحْسُ الرَّحِ ﴿ شروع الله ك عام سے جوبوا مهان نمایت رحم والا ہے ولِلتَّاسِ حِسَابُهُ مُ وَهُمُ فِي عَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ \* مَايَأْتِيْمُ مِّنُ ذَلْرِ لوگوں کا حباب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں افراض کے ہوئے ہیں ان کے پاس ان کے مْ فِحْدُلُ فِ إِلَّا اسْتَمَعُونُهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فَ لَاهِيةً قُلُونِهُمْ ، سے جو کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل غفلت میں ہیں رُواالنُّجُويُّ الَّذِيْنَ طَلَمُوْا أَهَلَ هَٰذَاۤ إِلَّابِشُرُ مِثْلُكُمْ ٓ اَفَعَاٰتُوْنَ السِّعُر اور جن لوگوں نے ظلم کیاانہوں نے چیکے چیکے سرگوثی کی کہ پیخض اس کے سوا کچھنیں کہتمہارے جیساانسان ہے۔ کیاتم دیکھتے ہوئے جادوکو وَآنْتُمُ تُبْصِرُونَ ﴿ قُلَ رَبِّي يَعْلُمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءَ وَ الْأَرْضِ وَهُو السَّمِيُّهُ ما ننظ ہو۔ اس نے کہامیرارب بات کو جانتا ہے آسان میں اور زمین میں اور وہ سننے والا جائے والا ہے بلکہ انہوں نے پیکہا کر بیتو خوابوں کی لِيُمُ® بَلُ قَالُوَّا صَعْفَاكُ آخُـ لَامِ بَلِ افْتَرْلَهُ بَلُ هُوَ شَاعِرٌ ۖ فَلَيَالَتِكَ ا الربال ہیں۔ بلکہ یوں کہا کہ اس مخص نے مجموٹ بنا لیا ہے بلکہ وہ شاعر ہے سو چاہئے کہ جارے پاس نشانی لے کر آئے لَ الْزُولُونُ مَا امْنَتُ قَبُلُهُ مُ مِنْ قُرْبَةٍ آهُ جیما کہ اس سے پہلے لوگ نشانیاں دیکر بھیجے گئے۔ ان سے پہلے کمی بستی والے ایمان نہیں لائے جے ہم نے ہلاک کیا وَهُمْ يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَا آرُسَلْنَا قَبُلُكَ إِلَّا بِجَالًا ثُنُوجِيُّ إِلَيْهِمْ فَ سوکیا پرلوگ ایمان لے آئیں گے اور ہم نے آپ سے پہلے جن کورسول بنا کر بھیجادہ مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وی بھیجے تھے۔سوتم المُلُ الذِّكْرِ إِنَّ كُنْتُمُ لِاتَعَالَمُوْنَ ۞ وَمَاجَعَلْنَهُ مُ جَسَالًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَ اال ذكرے پوچھلوا گرتم نہيں جانتے ہؤاور ہم نے ان كوكى ايباجىم نہيں بنايا جو كھانا نہ كھاتے ہوں اور ندوہ بميشدر ہنے والے تتھے لِل يُنَ٥ ثُمَّ صَلَ قُنْهُمُ الْوَعْلَ فَأَنْجَيْنُهُمْ وَمَنْ تَشَاءُ نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اسے سی کر دکھایا سو ہم نے انہیں اور جس جس کو جایا نجات دے دی

#### وَاهْتُكُنَا الْمُسْرِفِينَ ٥ لَقَلْ اَنْزَلْنَا آلِيكُمْ كِتْبًا فِيهِ ذِكْوُكُمْ الْكُلَّا

اورہم نے حدے تکنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ بدواقی بات ہے کہ ہم نے تہاری طرف کتاب نازل کی ہے جس میں تہاری فیحت ہے

#### تعنقلون

کیاتم نہیں سجھتے۔

#### منكرين كے عناد كاتذ كرہ اوران كى معاندانہ باتوں كاجواب

قفسه بين : يهال سورة الانبياء يهم السلام شروع مورى باس مين چوت ركوع كختم تك معاندين اورمكرين توحيد و رسالت اور منكرين كى ترديد ب- بهر پانچوين دكوع مين حضرت ابراجيم عليه السلام كا واقعه بيان فرمايا به انهول نے جوابی قوم سے خطاب كيا اور بتول كو قرن پر جوقوم نے ان سے سوال وجواب كئا اور انہيں آگ مين ڈالا اس كا تذكره ب اس كا تذكره ب اس كى بعد حضرت لوط حضرت نوح مضرت داؤد اور حضرت سليمان اور حضرت ايوب اور حضرت اساعيل اور حضرت اور دخرت و والنون (يعنى حضرت يونس) اور حضرت ذكريا اور حضرت كي اور حضرت مريم عيم السلام كا تذكره ب بھر آخر سورة تك مختلف مواعظ بين اور انہيں كے ذيل مين يا جوج ما جوج كروج اور حقرت اور دور قوع قيامت كا تذكره فرمايا ب

 کہتے تھے وہ جانتے تھے کہ آپ شاعر نہیں اور جو اللہ کا کلام پیش کرتے ہیں وہ نہ شعر ہے نہ شاعری ہے شاعروں کی تک بندیوں اور دنیائے خیالات کی باتوں سے بلنداور بالا ہے۔

یاوگ یہی گہتے تھے کہ یہ جونبوت کا دعویٰ کررہے ہیں اگر یہ اپ دعویٰ میں ہے ہیں تو جسے ان سے پہلے انبیاء کرام علیم السلام نشانیاں لے کرا آئی نشانی لے کرا آئی ، مجزات تو بہت تھے جنہیں بار ہاد کیمنے رہتے تھے اور سب سے بروام بجزہ قر آن مجید ہے جس کی چھوٹی سی ایک سورہ کے مقابلہ میں ذراس عبارت بنا کرلانے سے بھی عاجز تھے۔ لیکن ان مجورہ می کے علاوہ اپنے فرمائش مجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ معاندین کی اس بات کا ذکر قر آن مجید میں گی جگرات کا مطالبہ کرتے تھے۔ معاندین کی اس بات کا ذکر قر آن مجید میں گئی جگرہ ہے اللہ تعالی شائ لوگوں کا پابئر نہیں کہ جولوگ مجزہ چاہیں وہی جھیجے۔ اور ان سے پہلے بعض امتوں کے پاس فرمائش مجزوہ آیا وہ پھر بھی ایمان نہ لائے ۔ لہذا ہلاک کر دیے گئے۔ اس کوفر مایا مَا آمَنتُ قَبُلَهُمْ مِنْ قَرْبَيْةِ اَهُلَكُنَاهَا ان سے پہلے کی پہنی والے جن کوہم نے ہلاک کیا (فرمائش مجزات ظاہر ہونے پر بھی ) ایمان نہ لائے آئی ہے اس کے فرمائش مجزات ظاہر نہیں عذاب نازل ہوجائے گا اور چونکہ ابھی عذاب نازل فرمانا قضاوقد رہی نہیں ہے اس کے فرمائش مجزات ظاہر نہیں کے جائے۔

مزیدفرمایا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا یَا کُلُونَ الطَّعَامَ (کہ ہم نے رسولوں کے ایسے بدن ہیں بنائے جو کھانانہ کھاتے ہوں) چونکہ وہ فرشتے نہیں تے بشر تھاس لئے کھانا بھی کھاتے تھے اور کھانا کھانا مقام نبوت کے منافی نہیں ہے سورہ فرقان میں فرمایا وَمَا اَرُسَلُنَا قَبُلُکَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا اِنَّهُمْ لَيَا کُلُونَ الطَّعَامَ وَيَسْفُونَ فِی الْاَسْوَاقِ اللهُ الل

وَمَا كَانُوُا خَالِدِيْنَ (اوروہ بميشدر بنے والے نہيں تھے) وہ انسان ہی تھے انسانوں کی طرح انہيں بھی موت آئی اور موت كا آنا بھی نبوت كے منافی نہيں ہے۔

قُمَّ صَدَقَنَا هُمُ الُوَعُدَ فَانْجَيْنَاهُمُ وَمَنُ نَّشَاءُ كَمْ بَمِ فَانْبِياء كرام عجود عده كيا تقال يحق ان كواوران كعلاوه جس جس كوچا با (جوابل ايمان تھ) نجات دے دى وَاَهْلَكُنَا الْمُسُوفِيْنَ اور حدي آ كيوه جانے والوں كو بلاك كرديا۔

آخر میں فرمایا کَفَدُ اَنْزَائِنَا اِلْهُمْ کِتَابًا فِیْهِ فِحُدُکُمُ اَفَلَا تَعْقِلُونَ (اورہم نے تہاری طرف کتاب نازل کی جس میں تہاری فیحت ہے کیاتم نہیں بچھتے ) بعض حضرات نے ذکو کم کامطلب بیہ تنایا ہے کقرآن عربی زبان میں ہے اس کی وجہ سے عرب کی عزت ہے اور دائی شہرت ہے قرآن کی برکت سے ان لوگوں کوعودج ہوا عرب وجم کے فاتح ہے اس کی وجہ سے عرب کی عزت ہے اور دائی شہرت ہے قرآن کی برکت سے ان لوگوں کوعودج ہوا عرب وجم کے فاتح ہے قرآن میں عزب کی کوئی بھی حیثیت نہیں قرآن کی وجہ سے انہیں بلندی ملی اب اس بلندی کی لاج رکھناان کا اپناکام ہے میں معنی لیا جائے تو الفاظ قرآن ہے کہ مناسب ہے۔

فَاسُنَكُوْ اَهُلَ الذِحُو اِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مِي مَصَاوِرَ عَلَى مِن بَعِي گذر چکاہاس مِن مَعَم ہے کہ جے معلوم نہیں وہ الل علم سے بوچھ لے اس وجہ سے علاء نے فرمایا کہ ہروہ آ دمی جے احکام شریعت معلوم نہیں اس پرواجب ہے کہ اٹل علم کی تقلید کرے اور جو مسئلہ معلوم نہ ہواں کے لئے علاء سے رجوع کرے جابل رہنا عذر شرع نہیں ہے۔خلاف شرع کام کرے اور پھر یوں کہددے کہ جھے بعد نہ تھا اس سے دنیا میں یا آخرت میں چھٹکارانہ ہوگا بہت سے لوگ قصد اوعمد اُعلم دین حاصل نہیں کرتے اور اپنی اولا دکو بھی نہیں پڑھاتے اور اپنے حالات و معاملات میں احکام شرعیہ کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں۔ اور جب کوئی ٹوکتا ہے تھی کہ تا پڑتا ہے علاء کے جب کوئی ٹوکتا ہے تھی کہ تا پڑتا ہے علاء کے جب کوئی ٹوکتا ہے تھی سے دور رہنا اور بیزار رہنا اور جبالت کوعذر بیانا شریعت کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی۔

وكم قصدنا من قرية كانت طالمة والنثانا بعلها قوما اخرين فلكا اور بم ن كتى بي بيول كوورو يا جوهم كرف وال تين اور بم ف ان ك بعد دوم و لوگول كو پيدا فرما ويا موجب اكستوا باسكار الم هم منها يرك فون شكار تركضوا و ارجعموا الى ما الرفته الموقة الى ما الرفته الموقة المهون عنه البول في المول في ما المول في ا

#### فِيْ و مَسْكِينِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُعْتَلُونَ عَالُوْا يُويْلُكَ آلِنَا كُتَا ظُلِينِينَ فَهَا ذَالْتَ يِّلْكَ اورا نِهُم ول كالمرف والي آجادَ تا كمْ من وال كياجاع وه كَفِي لِلَّهِ إنْ عارى فراني بينك مَظْمَ كرف والے تقر

دُعُونهُ مِ حَتَّى جَعَلْنهُ مُ حَصِيْدًا خَامِرِيْنَ @

يى كہنار بايمان تك كر بم نے انبيل في بوئي عينى كى طرح بجھى بوئى حالت ين كرديا

#### ہلاک ہونے والی بستیوں کی برحالی

قض معمید: ان آیت بین منکرین اور کذیبن کوعبرت دلائی ہے اور پرانی بستیوں کی ہلاکت بتاکریا ددہانی فرمانی ہے کہ تم سے پہلے گئی ہی بستیاں تھیں جوظلم کرتی تھیں' یظلم کفر وشرک اختیار کرنے کی وجہ سے تھا انہوں نے اپنی جانوں پر کیا ہم نے انہیں جاہ کرڈ الا اور ان کے بعد دوسری قوم پیدا کردی جب انہیں پت چلا کہ عذاب آرہا ہے تو وہاں سے دوڑ کرجانے لگے ان سے کہا گیا کہ مت دوڑ وتم جس عیش وعثرت میں لگے ہوئے تھا اور جن گھروں میں رہتے تھے آئیس میں واپس آ جاؤتا کہتم سے بوچھا جائے کہتم جس سازوسا مان اور جن مکانوں پر گھمنڈ کرتے تھے اور انرائے تھے وہ کہاں ہیں؟ کہاں ہے چھا جائے کہتم جس سازوسا مان اور جن مکانوں پر گھمنڈ کرتے تھے اور انرائے تھے وہ کہاں ہیں؟ کہاں ہے چائے پناہ اور کہاں ہے دکا ختے ایونکہ عذاب ہے بناہ اور کہاں ہے جفا ظلت کی جگہ ؟ جب عذاب آئی گیا تو کہنے گئے ہائے ہماری کہنے آئی خالم تھے! کیونکہ عذاب آئی گیا ہائے ہماری کہنے وہ لوگ اپنی بہی بات کہتے رہے کہ ہائے ہم ظالم تھے یہاں تک کہم نے انہیں کی ہوئی کھی کی طرح بھی ہوئی حالت میں کردیا۔

لفظ قصمنا کااصل منی توڑدیے کا ہاں گئے بہت زیادہ تکلیف کو قیاصم الظہر کمرتوڑنے والی کہا جاتا ہے بہاں یہافظ لا کر ہلاک شدہ بستیوں کی پوری طرح تباہی بیان فرمائی ہے۔اور رکض گھوڑے کے پاؤں مارنے کے لئے بولا جاتا ہے جب گھوڑے پر سوار ہوکر دوڑنا شروع کرتے ہیں تو اسے ایڈی مارتے ہیں اس لفظ کو بھاگ جانے کے لئے استعال فرمایا ہے۔

آلا قر شخصُوا جوفر مایاس بہلے قبل لھم حذف ہادر مطلب یہ کہ جب وہ لوگ عذاب دیم کی رہا گئے گئے تو ان سے عذاب دیم کی کہ مجا گئے گئے تو ان سے عذاب کے فرشتوں نے یا ان اہل ایمان نے جو دہاں موجود تھے بطور استہزا اور تسخر یوں کہا کہ تھم و کہاں دوڑتے ہو تہمیں تو اپنی فعت اور دولت عیش وعشرت پر بڑا ناز تھا اپنے گھروں کو مزین کررکھا تھا اور او نچے او نچے مکان بنا کر فخر کے تھے آئے دیکھو تہمارے مکان کہاں ہیں؟ تم ہے کوئی سوال کرنے والا سوال کڑے تو اس کا جواب دواب تو ظلم اور عیش وعشرت کا نتیجہ دیکھ لیا بناؤ کیا انجام ہوا؟

حَصِينُدًا عَامِدِيْنَ اس مِس بِلاك شده لوگول كانجام بنايا ب حصيد كلى بولى كيتى كوكيتى بي اور حامدين خود سے مشتق ہے جو بچھنے كے معنى ميں آتا ہے مطلب بيہ كہ جب وہ بلاك بوئے توان كے اجسام كے ڈھير پڑے ہوئے تے جیسے کین کاٹ کرڈھرلگادیا جاتا ہے۔اوران کی شوں شاں اور کروفرالی ٹم ہوگئ جیسے جلتی ہوئی شمعیں بجھادی جائیں اور آگ جل کر شفنڈی ہوجائے اور ذرا بھی روشن ندر ہے۔ قرآن مجید میں یہاں مطلقاً یوں فرمایا ہے کہ'' کتنی بہتیوں کو ہم نے ہلاک کردیا''کسی خاص بستی اور خاص علاقہ کاذکر نہیں ہاور عبرت دلانے کے لئے یہ اجمال کافی ہے لیکن بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے اہل حضر موت مراد ہے جو یمن کا ایک علاقہ ہے اللہ تعالی نے ان کے بیس ایک نی بھیجا مقانہوں نے اسے جھلایا اور قبل کردیا اللہ تعالی نے ان پر بخت نفر کوم الط کردیا جس نے انہیں قبل کیا اور قبد کیا جب قبل کا معالم سلسلہ جاری ہوا تو پشیمان ہوئے اور بھا گئے گئے قواس پر ان سے کہا گیا کہ قبر کے صفوراً وَارْجِعُوا (اللیة) (معالم النز بل ص ۲۲۰۰۰)

# وما خلفتا السّماء والرحض ومابينهما لعيين واردنا أن سُخن لهوالا الدرم نه الدرم في المرافق الدرم في المرافق الدرم في المرافق الدرم في المرافق المرافق في المرافق المرافق في المرافق المرافق في المر

#### ا ثبات توحيدُ ابطال شرك اور عن كي فتح يا بي

قف مدیق : ان آیات میں اول تو یفر مایا کہ ہم نے جوآ سان دزمین پیدا کئے ہیں ان کا پیدا کرنا کو کی تعلی عبث کے طور پڑئیں ہیں بلکہ اس میں بڑی حکمتیں ہیں جن میں ایک بہت بڑی حکمت ہے ہے کہ ان کے وجود اور ان کی بڑائی اور پھیلاؤ سے ان کے خالق کو پچچا نیں اگر آسان وزمین کے بنانے سے کوئی حکمت مقصود نہ ہوتی محض ایک مشغلہ ہی کے طور پر بنانا مقصود ہوتا تو ہم اپنے پاس سے کسی چیز کو مشغلہ بنا لیتے لیکن ہمیں بیکر نائہیں ہے۔ اللہ تعالی کی ذات عالی صفات اس سے برتر اور بالا ہے کہ وہ کسی چیز کو بطور لہود لعب پیدا فرما کیں یاکسی چیز کو بطور لہود لعب کے اختیار فرما کیں۔ دنیا میں چونکہ حق و باطل کا معرکہ رہتا ہے اور آخر میں حق ہی عالب ہوتا ہے اس لئے اس مضمون کواس طرح بیان فرمایا نف ندف بدائ حقی علمی المباطل فید مَعْفَه کہ ہم حق کو باطل پر پھینک دیے ہیں سووہ باطل کا سر پھوڑ دیتا ہے بعنی اس کو مغلوب کردیتا ہے قال صاحب معالم التنزیل اصل الدمغ شج الراس حتی یبلغ الدماغ فا ذا هو زاهے ق (صاحب معالم التزیل فرماتے ہیں دمنع کا اصل معنی ہے سرکا زخم جود ماغ تک پینی جائے کہ پس د ماغ جانے والا ہو) سوباطل مغلوب ہوکر دفع ہوجاتا ہے۔ وَلَمْ کُمُمُ الْوَیْلُ مِنَّا تَصِفُونَ اور جو پھی میان کرتے ہو یعنی حق کے خلاف ہو لئے ہواور اللہ تعالی کی شان میں جوالی با تیں کرتے ہوجن سے وہ پاک ہے ہی حرکت کی وجہ سے تہارے لئے خرائی ہے لیمن ہلاکت ہے۔

وَلَدَهُ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَالْارْضِ (الا يتين ) الله تعالی کی شان یہ ہے کہ جو پھی آسانوں اورز مین میں ہوہ سب ای کی مملوک اور تعلوق ہوا ہو جو بندے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے سر شی نہیں کرتے اور اس میں عار نہیں سبجھتے کہ وہ اس کی عبادت میں مشغول ہوں وہ برابراس کی عبادت میں گے رہتے ہیں ذراستی نہیں کرتے رات دن اس کی شیخ میں مشغول ہیں تھائے کا نام نہیں ان تیجے و تقدیس میں مشغول رہنے والوں سے فرشتے مراد ہیں۔ ان کی عبادت اور شیخ اور تقدیس میں مشغول ہوں وہ صرف الله تعالیٰ ہی کو معبود برق مانے اور جانے ہیں اہل دنیا میں جولوگ شرک کرتے ہیں وہ این جہالت اور جانے تاہیں اہل دنیا میں جولوگ شرک کرتے ہیں وہ این جہالت اور جانے تاہیں اس میں جسلا ہیں۔

اوراتخذن و الهد من الكرض هم النون و كوكان و كان و في ما الهد الهدا الهدائية الهدائية الهدائية المحدد المن الله كالمن كالمن

الكرالة إلك ان فاعب فوق وقالوا انتن الترحمن وكرا المبنية بن فبل عباد الرحوا ول معرود الرحوا والمعرود الرحوا والمعرود الرحوا والمعرود الرحوا والمعرود الرحوا والمعرود الرحوا المعرود الرحوا الرحوا والمعرود والمحرود والمحرو

#### توحید کے دلائل اور فرشتوں کی شان عبدیت کا تذکرہ

قصف مد بيو: ان آيات مين وحيد كا اثبات اور شرك كار ديد فر مائى جاور الدتعالى شائ كى صفات جليله بيان كى بين (مشركين كار ديد كرت بوك فرين مين الارض هم ينشورون (كيان لوكول فرين مين سے كاف چھاك كرا يہ معود بنا كے بين جومر دول كوزنده كرتے بين ) يعنى انہوں نے اجز الے زمين سے بنا كر معود وقو بنا لئے جنہيں پھروں سے تراشا اور كئرى وغيرہ سے بنايا ہے كئن بي باطل معبود بين اگر حقيقى معبود بوت تو مردوں كوزنده كر حضي بين بين بين سے توان كومعود بنانا سرام حاقت ہوہ كيان نده كرتے وہ تو خودى به بات بين سورة النحل مين فرما يا اُم وقيل الله كي مقبود كر تا وہ تو خودى بين الله كي معبود بوت تو آسان و فرمايا اُم وَ كَانَ فِيهُ مَنَا اَلِهِ قُولُونَ آيَّانَ يُنعَفُونَ (وه مرد سے بين زنده نمين بين انہيں پي جيس كر كرب الله كي معبود بوت تو آسان و بين كانظام درہم برہم ہوجا تا۔ چونكہ ايك كي مشيت بي جي بوق دوسر سے كا اداده بي اور محاوم ہوا كہ معبود موت تو آسان و نمين كانظام درہم برہم ہوجا تا۔ چونكہ ايك كي مشيت بي جي بول فرمايا من اُنهيں ہوتا اس طرح سے ظراؤ ہوجا تا اور اس كل الله عند والله عند الله الله عند ال

نہیں بنائی نداس کے ساتھ کوئی معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوق کوجد اکر لیتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا جب بیسب باتیں نہیں ہیں توسمجھ لینا چاہئے کہ معبود صرف ایک ہی ہے فَسُنْ حَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرُشِ عَمَّا یَصِفُونَ (سو اللہ جوعرش کا مالک ہے ان باتوں سے پاک ہے جو پہلوگ بیان کرتے ہیں)

کلا یُسُسَالُ عَمَّا یَفَعَلُ وَهُمُ یُسُنَلُونَ وہ قادر طلق ہے قار کامل ہے اعم الحاکمین ہے کی کی کوئی مجال نہیں کہ اس سے کوئی باز پرس کرے اور ہوں پو سے کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ وَهُمُ یُسُسَالُونَ اور اس کی قلوق سے باز پرس کی جاتی ہے اور کی جادر آخرت میں بھی جس کمی نے غلط عقائد اختیار کے اور باقی ہے اور کی جاری جائے گی یعنی دنیا میں بھی ان سے مواخذہ ہے اور آخرت میں بھی جس کمی نے غلط عقائد اختیار کے اور برے اعمال کئے اس سے باز پرس ہوگی اور سے تق سزا ہوگا۔ آم انتخذو اون دُونِةَ اِللَّهُ اَلَى اللَّالُ وَلَى نَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّالِ وَلَا اللَّهُ اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّلِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِ اللَّالِي الْحَالِ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي الْحَالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي الْحَالَ اللَّالِي اللْحَالِي اللَّالِي اللَّالْيُ الْمُعْلَا

فَلُ هَا اَوُا بُرُهَا نَکُمُ (آپ فرماد یجئے کہ شرک کے جواز پراپی دلیل لے آو) تم اس پرکوئی بھی دلیل نہیں لاسکتے شرک کرنا ہے دلیل ہے عقلا بھی فیچے ہے اور نقل بھی حضرات انبیاء کیم السلام جو پہلے گذرے ہیں انہوں نے بھی شرک سے منع کیا ہے اور کتب المهید میں شرک کا گراہی ہونا نہ کور ہے ای کوفر مایا ہلذا ذِکورُ مَنُ مَّعِی وَذِکُو مَنُ قَبْلِی (بہ میرے ساتھ والوں کی کتاب ہے یعنی قرآن جدر) اور جو حضرات جھسے پہلے تھاں کی کتابیں یعنی قراق انجیل بھی موجود میں ان سب میں شرک کی قباحت بتائی ہے اور شرک کو گراہی بتایا ہے سوعقلاً ونقلاً شرک ندموم ہے اور فتیج ہے۔

يَّ الْمُ اَكْثَمُوهُ مُ لَا يَعُلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعُوضُونَ (بلكهان مِن اكثروه بين بوق كوبين جانة سووه اس سے اعراض كئي بوتے بين)

وَمَا اَرُسَلُنَا مِنُ قَبُلِکَ مِنُ رَّسُولِ إِلَّا نُوْحِیَ اِلَیْهِ اَنَّهُ لَآ اِللَه اِلَّا اَلَا فَاعُبُلُونِ (اورہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وی نہیجی ہو کہ میرے سواکوئی معبود ٹیس سوتم میری عبادت کرو) اس میں مشرکین اہال کتاب کی تر دید ہے جو حضرت عیسی علیہ السلام کو بھی معبود بتاتے تھے۔ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو بھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے ہماری طرف سے یہی بات پہنچائی ہے کہ میرے سواکوئی معبود نہیں بھرتم اس کی خلاف ورزی کیوں رسول بھیجا ہے اس نے ہماری طرف سے یہی بات پہنچائی ہے کہ میرے سواکوئی معبود نہیں بھرتم اس کی خلاف ورزی کیوں کرتے ہو۔ اور اپنے دین شرک کو نبیوں کی طرف منسوب کرنے کی گراہی بیس کیوں جتلا ہو؟ اس کے بعد ان لوگوں کی تردید فرمائی جو فرشتوں کو اللہ کی بٹیاں بتاتے تھے ارشاوفر مایا وَقَالُوا اتَّنَحَدُ اللَّرَّحُمٰ کی بایند ہیں کیمرموظم کی خلاف ورزی عبی اللہ عبادة ما کو کہند ہیں کہ میں کہ سکتا کہ میں معبود ہوں۔ بالفرض اگر ایسا کے گا تو دیگر مدعیان کی رضا کے مطابق ہو ان میں سے کوئی فرد بھی پنہیں کہ سکتا کہ میں معبود ہوں۔ بالفرض اگر ایسا کے گا تو دیگر مدعیان الو بست کی طرح وہ بھی دوز خ میں جائے گا۔

او کھریرالزین کفرو اس بلوت و الکرض کانتار تھا ففت فنھ باط کیا کافروں کو یہ معلم نہیں کہ آمان اور زمین بدھے پر ہم نے ان دونوں کو کھول دیا وجھ کمنا میں المناع کل شیء کی افلایو منونوں و وجھ کمنا فی الکروش اور ہم نے پانی ہے ہر جاعاد چڑ کو بنایا کیا وہ پھر بھی ایمان نہیں لات اور ہم نے زمین میں رواسی ان توبید کر بھٹ وجھ کمنافی فی ایمان نہیں لات اور ہم نے زمین میں وجھ کالی چڑیں بنا دیں تاکہ وہ ان کو لے کر نہ لیا اور ہم نے اس میں کثاوہ دائے با دیے تاکہ وہ داہ یا لین وجھ کنا السماء سُقفا تھے فوظ کے اس میں کثاوہ داتے با دیے تاکہ وہ داہ یا لین اور ہم نے آمان کو کو فوظ چہت بنا دیا اور وہ ہاری فائدی ہے اوراش کے ہوئے ہیں اور وہ الین کی خلق الدیل و النہار و اللہ کی والے کی اور میں خراص کی فلانے یکٹ ہے وہی ہیں اور وہ الین کی خلق الدیل و النہار و اللہ کی اور میں کہ دارہ میں تر رہ ہیں الیا ہے جس نے دات کو اور دن کو اور چانہ کو اور مورج کو بنایا سب ایک دائرہ میں تیر رہ ہیں

#### مزیددلائل توحید کابیان تخلیق ارض وساءٔ بہاڑوں کا جمادینا اورشمس وقمر کا ایک ہی دائر ہمیں گردش کرنا

قف مدید : ان آیات میں اللہ جل شانۂ نے اپی صفت خالقیت کو بیان فر مایا ہے اور مخلوق میں جو بڑی بڑی چیزیں جیں ان کو بطور نشانی کے پیش فر ما کر اہل کفر کو ایمان کی دعوت دی ہے۔ ارشاد فر مایا کہ کا فروں کو یہ معلوم نہیں کہ آسان و زمین سب بند تھے نہ آسان سے بارش ہوتی تھی نہ زمین سے بھے پیدا ہوتا تھا پھر ہم نے انہیں اپنی قدرت سے کھول دیا۔ بارشیں بھی خوب ہونے لگیں اور زمین سے نباتات بھی نکلنے گئے یہ چیزیں مکرین کے سامنے ہیں پھولوگ تو خالق و مالک کو مائے بی نہیں اور پھولوگ تو خالق و مالک کو مائے بی نہیں اور پھولوگ ایسے ہیں جو مائے تو ہیں گین دہ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان دونوں قتم کے کا فروں کو الی بوی بوی نشانیاں دیکھ کرتے حید کا قائل ہونالازم تھالیکن ان سب کے باوجود پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔

قدرت الہید کے مظاہر بیان کرتے ہوئے مزید فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَیْءِ حَیِّ (اورہم نے ہرجاندار چیزکو پانی سے بنایا) اس عموم میں جتنے بھی جاندار ہیں سب داخل ہیں اور من الماء سے بارش کا پانی مراد ہے جس کا کسی نہ کسی ورجہ میں بالواسطہ یا بلاواسط جاندار چیزوں کے پیدا ہونے میں یازندہ رہنے میں دخل ہے۔ یہ بھی بہت بری نشانی ہے جو اہل عقل کے لئے کانی ہے۔ لیکن کا فر پھر بھی منکر ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ بارش برسانے والا اور اس پانی کوزندگی کا

انواد البيان جلاشتم

ذربعد بنانے والا صرف خالق وحده لا شریک لؤی ہے ایمان نہیں لاتے۔ مزید قرمایا وَجَعَلْنَا فِی الْاَدُضِ رَوَاسِی اَنُ مَمِیدَ بِهِمُ (یعنی ہم نے زمین میں بھاری بوجل چزیں بناویں جوز مین پرمضوطی کے ساتھ جی ہوئی ہیں تا کہ وہ لوگوں کو تَمَمِیدَ بِهِمُ اللّٰهِ مَانِ بَعَالَی مِن بِهاری بوجل چزیں بناویں جوز مین پرمضوطی کے ساتھ جی ہوئی ہیں تا کہ وہ لوگوں کو لئے ان بھاری چزوں سے پہاڑ مراد ہیں۔ جیسا کہ سورة والناز عات میں فرمایا وَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

یہ پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوق ہیں ان کے جودوسر نے اکد ہیں وہ اپنی جگہ ہیں ان کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے

کہ اوٹے بھی ہیں بوجھل بھی ہیں زمین کے اوپر بھی ہیں اندر بھی ہیں زمین میں میخوں کی طرح گڑھے ہوئے ہیں۔ سورة
النہاء میں فرمایا آلکم فَجُعَلِ الْاَرْضَ مِهَا دًا وَّ الْجِبَالَ اَوْ تَادًا (کیا ہم نے زمین کو بچونا اور پہاڑوں کو بیخین نہیں بنایا) یہ
پہاڑ زمین کو حرکت نہیں کرنے دیتے اور زمین پر رہنے والے اظمینان اور سکون سے رہنے اور بستے ہیں بیاللہ تعالیٰ کا انعام
بھی ہے اور اس کی قدرت کی بہت بڑی نشانی بھی ہے بی قوز مین کے عام احوال کے اعتبار سے ہے جم جب بھی کی جگہ پر
اللہ تعالیٰ کو زلز لہ بھیجنا ہوتا ہے قوانیس پہاڑوں کے ہوتے ہوئے زمین میں زلز لہ آ جا تا ہے اور خود پہاڑ بھی اس کی مدمی آ
کر چکنا چور ہوجاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِیهَا فِجَاجًا سُبُلُلا لَعَلَّهُمْ یَهُ عَدُونَ ﴿ اور ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنادیکے
تأکہ وہ راہ یا لیس) یعنی باسمانی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں۔

بدرائے آیک شہرے دوسرے شہر کو طاتے ہیں ان میں پیدل اور سوار یوں پرگزرتے ہیں پہاڑوں تک میں اللہ تعالی فی رائے بنادیے ہیں۔ اوھرادھر پہاڑ ہیں درمیان میں آیک گاڑی کے چلئے کا راستہ ہے۔ جنہیں عوماً مسافر جانے ہیں۔ سورہ نوح میں فرمایا و اللہ جعکل کگر میں بِسَاطًا لِنَسْلُکُواْ مِنْهَا سُبُلا فِجَاجًا (اور اللہ تعالی نے تہمارے لئے زمین کوفرش بنایا تاکہ ماس کے کھے راستوں میں چلو) و جَعَلَا السَّمَاءَ سُقْفًا مَحُفُوطُ الله اور ہم فرآ سان کوایک معنوط چست بنایا) اور بیرا سان زمین کے لئے چست کی طرح سے ہاور محفوظ بھی ہے گرنے سے بھی محفوظ ہیں اور وقت آسان پھٹ پڑیں گے اس سے پہلے پہلے اللہ تعالی نے انہیں محفوظ ہیں اس طرح شیاطین سے بھی محفوظ ہیں جیسا کہ سورہ جرمیں فرمایا و حَفِظ سَاھًا مِن کُلِ شَیْطَان وَجِیْم اِلّا مَنِ السَّمُ عَلَا السَّمُعَ فَاتُبُعَهُ شِهَا بُ مُبِیْنَ (اور ہم نے اس کو ہم شیطان و حَفِظ ہیں اس کو کی خوری سے بات من بھائی فیشہ اب مُبِیْنَ (اور ہم نے اس کو ہم شیطان مردود سے محفوظ فرمایا محرصون (اور پروگ اس کی نی ہوئے ہیں) آسان میں بہت کی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالی کی قدرت کا لمر پرکھلی ہوئی دلیاں ہیں لوگ قصدان سے اعراض کے ہوئے ہیں) آسان میں بہت کی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالی کی قدرت کا لمر پرکھلی ہوئی دلیاں ہیں لوگ قصدان سے اعراض کرتے ہیں اور ایمان کی طرف نہیں آتے۔ جو اللہ تعالی کی قدرت کا لمد پرکھلی ہوئی دلیاں ہی اور انسلہ میں والْقَمَرَ (اور اللہ وہ وہ وَ اللّٰدِی خَفَقَ اللّٰہ کَا وَ الشَّمُس وَ الْقَمَرَ (اور اللہ وہ میں نے درات کواوردن کواور کی کھرفر مایا و ہو وہ وَ اللّٰذِی خَفَقَ اللّٰہ کَا وَ السَّمُسُ وَ الْقَمَرَ (اور اللہ وہ ہو اللّٰذِی خَفَقَ اللّٰہُ کَا وَاللّٰہُ وَاللّٰمُسُ وَ الْقَمَرَ (اور اللہ وہ وہ وہ اللّٰذِی خَفَقَ اللّٰہُ کَا وَالسَّمُسُ وَ الْقَمَرَ (اور اللہ وہ وہ وہ اللّٰذِی خَفَقَ اللّٰہُ کَا وَالسَّمُسُ وَ الْفَمَرَ (اور اللہ وہ ہوں نے درات کواوردن کواور

چاند کواورسوئ کو پیدا فرمایا) یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو شخص بھی ان میں غور کرے گا اللہ تعالیٰ کے فاد رُطلق اور حکیم مطلق اور مدبر ہونے کا اعتقاد رکھنے پرمجبور ہوگا تحکیٰ فیک فلکٹِ یَسُبَحُونَ (سبّ ایک ایک دائرہ میں تیررہے ہیں) یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے رائے مقرر فرمادیتے ہیں۔ان میں رواں دواں ہیں)

انہیں راستوں پر چلتے ہیں عربی میں فلک گول چیز کو کہا جاتا ہے۔ اس لئے اس کا ترجہ دائرہ سے کیا گیا ہے۔ صاحب جالین لکھتے ہیں فی فلک ای مستدیر کالطاحونة فی السماء بسبحون یسرون بسرعته کالسابح فی السماء یعنی وہ چی کی طرح گول دائرہ میں اس تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں چیسے پائی میں تیرنے والا چاتا ہے۔ سورہ یس میں فرمایا کا الشَّمُسُ یَنْ بَعِی لَهَا اَنْ تُدُرِکَ الْقَمَرَ وَ لَا الْیُلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَ کُلٌ فِی فَلَکِ یَسُبَحُونَ (نہ میں میرن کے لئے یہ بات درست ہے کہ وہ چاند کو پیڑ لے اور ندرات دن سے پہلے آسکتی ہے اور سب گول دائرہ میں تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں)

وَمَاجَعَلْنَالِبَشَرِ مِّنْ قَبْلِكَ الْغُلْنُ أَفَالِينَ مِّتَ فَهُمُ الْغَلِدُونَ ﴿ كُلُّ اور ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لئے ہمیشہ رہنا تجویز نہیں کیا'اگر آپ کی وفات ہو جائے تو بیلوگ کیا ہمیشہ رہیں گے'ہر نَفْسِ ذَآبِقَةُ الْمُوْتِ وَنَبُلُؤُكُمْ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَالْيَنَا تُرْجَعُوْنَ ٥ جان موت کامزہ چکھنے والی ہے اور ہم تمہیں بری اور بھلی حالتوں کے ڈریعہ انچی طرح آ زماتے ہیں' اور تم جاری ہی طرف واپس کردیئے جاؤ گئ وَاذَا رَاكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوٓ اللَّهُ يَتَغِذُونِكَ اللَّاهُزُوَّا الَّذِي يَنَكُوالِهَ عَكُوْ اور جب کا فرلوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو بس آپ کوہنی کا ذرابعہ بنا لیتے ہیں کیا یمی ہے وہ جوتمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے وَهُمْ بِإِنْ لِهِ الرَّحْلِينَ هُمُ كُونُونُ وَنَ ۞ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ سَاوُرِيْكُمْ اور وہ رحمٰن کے ذکر کا اٹکار کرتے ہیں' انسان جلدی سے پیدا کیا گیا ہے میں عقریب الْيِينُ فَلَا تَسْبَغِ لُوْنِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَا الْوَعُدُ إِنْ كُنْتُمُ صِدِقِيْنَ ﴿ ممبيل اپني نشانيال دكھا دول گا سوتم جھ سے جلدى مت مجاؤ اور وہ كہتے ہيں كه يد وعده كب پورا مو كا اگرتم سے مؤ لُوْيَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاحِيْنَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ قُجُوْهِهِ مُالنَّارُ وَلَاعَنْ خَلْهُ وْرِهِمْ اگر کافر لوگ اس وقت کو جان لیتے جب اپنے چہوں سے آگ کو نہ روک عیس کے اور نہ اپنی پہتوں سے وُلَاهُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ بَالْ تَكَاتِيهُمْ بَغْتَا ۗ فَتَبْعَتُهُمْ فَلَا يَشْتَطِيُّعُونَ رَدُّهَا اور نہان کی مدد کی جائے گی بلکہ وہ آگ اچا تک ان کے پاس آ جائے گی سووہ انہیں بدحوان کردے گی سووہ اسے نہ ہٹا سکیں گے و كرف فرينظرون وكقر استُفرى برسُلِ مِن قَبْلِكَ فَكَاقَ بِالْمِنْ نَعْ اللهُ فَيَالَ بِالْمِنْ فَكَالَ بِالْمِن اور ند أنين مهلت دى جائ كا اور يدواتى بات بحكة ب بيلي رمولوں كے ساتھ شخر كيا عميا سوجن لوگوں نے ان كا

سَخِرُوْا مِنْهُ مُرِمّاً كَانُوْارِهٖ يَسْتَهُنِوُوْنَ ®

مشخر کیا انہیں وہ چیز پہنچ گئی جس کا وہ استہزاء کیا کرتے تھے۔

منکرین ومعاندین کا آپ کی موت کا آرز ومند ہونا اور آپ کے ساتھ مسخر کرنا' اور مسخر کی وجہ سے عذاب کا مسخق ہونا

قده مدين : المل مداورد يكرشركين رسول الله كدنيا سور خصت بون كاانظار كرتے تصاور يول كہتے تھے كديس الى ان كى زير كى ہے آئ دنيا ہے كئے كل دوسرا الله كون انہيں يو چھے گااوران كى باتيں كہاں تك چليں گى؟ اى كوسورة طور يس فرمايا آم يَقُولُونَ شَاعِو تَنَوبَعُصُ بِهِ رَيْبَ وَنَ كَنَانُ وَو يَہْ اَلَى بَعْنَا لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

آ پ ہے پہلے جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے تھے وہ بھی تو وفات پا گئے لہذااس انتظار میں رہنا کہ ان کی وفات ہوجائے تو ہم لوگوں کو بیر بتا کیں گے بیر ہی ہوتے تو وفات کیوں پاتے ان کی نامجھی کی دلیل ہے۔

مزید فرمایا وَنَبُلُو کُمْ بِالشَّرِ وَالْعَیْرِ فِنَنَهٔ (ہم تہمیں بطور آزمائش شرادر فیر کے ساتھ جانچیں گے الیخی تہمارا استھان کریں گے اس زندگی میں اچھی حالت بھی پیش آئے گی (جیسے تندرسی بالداری خوشی اوراز واج اولا دکا موجود ہونا) اور بدحالی بھی پیش آئے گی (مثلاً رنجیدہ ہونا مرض اور شکدسی کا پیش آنا ولا دکا مرنا وغیرہ وغیرہ) زندگی میں بیسب چیزیں آزمائش کے طور پر پیش آئی بین کون ایمان لاتا ہے اور اللہ کا فرما نیر دار ہوتا ہے اور کون کفر اور نافر مانی کی زندگی گر ارتا ہے

مختلف احوال سے اشخاص وافراد کوآنر مایا جاتا ہے ای آنر مائش میں بہتی ہے کہ بعض مرتبہ کافرد نیادی احوال کے اعتبار سے آرام اور آسائش میں ہوتے ہیں اور اہل ایمان شکدتی اور مشکل میں جتلا ہوتے ہیں ان فقراء اور مساکیین کود مکھر کر اہل کقر پول جھتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں اور اس طرح آنر مائش میں فیل ہوجاتے ہیں اپنی آسائش اور خوشحالی کو کفر پر جمنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں (العیاف باللہ) وَ اِکَیْفَ قُدُر جَعُونُ فَلَ (اور تم ہماری طرف لوٹائے جاؤگے یعنی قیامت کے دن حاضر کئے جاؤگے ) اس دن حق اور ناحق کے فیصلے کردیئے جائیں گے۔

اس کے بعد فرمایا وَافَا رَاکَ الَّـذِیْنَ کَفَرُوْ اِنْ یَّتُحِدُّونَکَ اِلَّا هُزُوًا (جب کافرلوگ آپ کودیکھتے ہیں تو آپ کی ذات کو تسخرکا ذریعہ بنالیتے ہیں) اور یوں کہتے ہیں آھنڈاالَّـذِی یَدُکُو الْهَنَکُمُ (کیا بھی شخص ہے جو تہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے) یعنی تہارے معبودوں کا انکار کرتا ہے اور ان کی عبادت پراعتراض کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ یہ بہ جان ہیں نفح اور ضررکے مالک نہیں وہ لوگ یہ بات آپ کی شان معظم کو گھٹانے کے لئے کہتے تھے اور ان کا مطلب یہ تھا کہ کوئی صاحب حیثیت و نیاوی جاہ مرتبہ والانہیں تھا۔ جسے نبی بنایا جاتا ؟ کیا ای آ دی کو نبوت دی گئی ہے جو ہمارے معبودوں کو برائی کے ساتھ یا دکرتا ہے۔

وَهُمْ بِنِكُوِ المَّرْحُمْنِ هُمُ كَافِرُونَ (ادربیاوگرجان کے ذکر کے مثل ہیں) یعنی نی اکرم علی نے جوان کے باطل معبودوں کو برا کہا وہ تو آئیں کھل رہا ہے اور نا گوار ہورہا ہے لیکن خودان کی حرکت ہے اس پر توجنہیں دیے رحمٰن جل مجدہ جس نے آئیں اور ساری مخلوق کو پیدا فر مایا ہے نہ اسکی تو حید کے قائل ہوتے ہیں نہ اسکی ذات عظیمہ اور صفات جلیلہ پر ایمان لاتے ہیں ان کو تو خودا پی ذات پر ہنا چاہئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی حماقت اور صلالت کا خیال نہیں اور حال بیہ کہ کہا کہ سے کہ اللہ کے اللہ کے بی کا نہ اق از اتے ہیں۔

جب مشرکین کے سامنے دنیا میں عذاب آنے یا قیامت آنے کا تذکرہ ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ ڈرانا خوہ کو اور کا استان جدیدا عذاب آنای ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ ڈرانا خوہ کو اور کا حذاب آنای ہوت ہوت ہوتا تھا تو بسیدا کی اس کے حزاج میں جلد بازی رکھدی گئے ہے اپ اس مزاج کی دجہ سے وہ عذاب کو بھی وقت سے پہلے بلانے کو تیار ہے۔ سنار یہ کم ایاتی فکلا تستع جائون (سویس عنقریب تمہیں اپن نشانیاں دکھادوں گا سوتم جھسے بلانے کو تیار ہوت میں جن اس وقت مقرر سے پہلے نہیں آتا اور جب آجائے تو ٹالانہیں جاتا۔ چنانچ اللہ تعالی کے قبری نشانیاں ظاہر ہوئیں جن میں غزوہ بدر کے موقع پرسرداران قریش کا مارا جانا اور قید ہوتا بھی تھا۔

وَيَفُولُونَ مَتَى هَلَذَا الْوَعُدُ إِنْ كُنتُمُ صَادِقِيْنَ (اوربيلوگ كتب بين كديداعده كب پورابوگااگرتم سچهو) عذاب كى با تين سن كر تكذيب كرتے تقاور چونكه عذاب كى خبركو تجي نيين مانتے تقاس لئے بار باراليى با تين كت تقركہ الى! عذاب آنے والانيس ہے اگر آنا ہے تو كيوں نييں آجاتا۔ان لوگوں كويہ بات قرآن مجيد ميں كئ جگه ذكر فرمائى ہے یہاںان کے جواب میں فرمایا۔ لَوْ یَعْلَمُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا حِیْنَ لَا یَکُفُّوْنَ عَنْ وَّجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ طَهُوْدِهِمُ وَلَا هُمْ یُنْظُرُوْنَ ﴿ الْرَکافرول کواس وقت کی فَرِموتی جب وہ ندا ہے چیروں ہے آگ کو ہٹاکئیں گے اور ندانی پہتوں ہے اور ندان کی مددی جائے گی بلکہ وہ آگان خبر ہوتی جب وہ ندا ہے گی سووہ آئیس بدحواس بنادے گی چروہ اسے ہٹانہ کیس گے اور ندائیس مہلت دی جائے گی ایعن جب وہ لوگ دوزخ کی آگ کے لیٹ میں اور اس کی لیٹوں میں گھریں گے اور ندائیس مہلت دی جائے گی ایعن جب وہ لوگ دوزخ کی آگ کے لیٹ میں اور اس کی لیٹوں میں گھریں گے اگر آئیس اس وقت کی حالت کاعلم ہوجاتا تو الی باتیں نہ بناتے جب وہ لوگ آئیس گھرے میں لیس گے وان کے حواس باختہ ہوجا کیں گے اس وقت اسے نہ ہٹا کیس گے اور ندان کو یہ مہلت دی جائے گی کہ زندہ ہو کر دنیا میں واپس آ کرمون بن جا کیں اور دوبارہ مرکر پھر حاضر ہوں اور گا اب ہوجا کیں گے تو بس داخل ہو گئے اب عذاب دوزخ میں واخل ہوجا کیں گے تو بس داخل ہو گئے اور خیا کا ور ہمیشہ کے لئے چلے گئے اب عذاب سے نکانے کا اور ہمیشہ کے لئے چلے گئے اب عذاب سے نکانے کا اور مہلت ملئے کا کوئی موقع نہیں۔

آخر میں فرمایا وَلَفَدِ اسْنَهُ فِی بِرُسُلٍ مِّن قَبُلِکَ فَحَاق بِالَّذِیْنَ سَخِرُوا مِنَهُمْ مَّا کَانُوا بِهِ

یَسْنَهُ فِهُ وَنَ (اوربیواقعی بات ہے کہ آپ ہے پہلے رسولوں کے ساتھ شخرکیا گیا سوجن لوگوں نے ان سے شخرکیا

ان پروہ عذاب واقع ہوگیا جس کا وہ شخر کرتے سے )اس آیت میں رسول اللہ عظیم کے طور پر شخر کرنے والوں نے

بھی حصرات انہاء کرام علیم السلام کی تکذیب کی گئی ان کا فداق بنایا گیا۔ پھر انجام کے طور پر شخر کرنے والوں نے

اپنے شخراور تکذیب کا عزہ چھ لیا اور جس عذاب کا وہ فداق بناتے سے بیغذاب ان پر نازل ہوگیا' آپ کے خالفین جو

عذاب کا فداق بنا رہے ہیں ہے بھی اطمینان سے نہیٹے میں گان پر بھی دنیا میں عذاب آسکتا ہے۔ اگر دنیا میں نہیں تو خرت میں ہوتو ہر کا فرکوعذاب میں جنال ہونا ہی ہے۔

آخرت میں ہوتو ہر کا فرکوعذاب میں جنال ہونا ہی ہے۔

قُلْ مَنْ يَكُلُونُكُورُ بِالْيُلِ وَالنَّهَا رِمِنَ الرَّحْمِن بِلَ هُمُ عَنْ ذَكْرِ رَبِيهِمُ الْهُورِ وَهُون ہِ بوراتِ بن اورون میں رَان ہے تہاری حفاظت کرتا ہے۔ بلدوہ لوگ اپنے رب کا وحید ہے مُحْمِرِضُون ﴿ اَمْرُ لَهُ مُحْمِرُ الْهِ اللّٰهُ مُحْمِرُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

#### قُلُ إِنْكُمَ أَنْنُ رُكُمْ رِبِالُوحِي ﴿ وَلا يَنْهُ وَالتَّهُمُ اللَّهُ كَاءَ إِذَا مَا يُنْنُ رُونَ ﴿ وَلَين آبِ فراد بِحِ بَات بَي بِ كَيْنَ تَهِين وَى كَذَر بِيدُ رَا تا مون اور بَهِر كُوكَ بِكِارُونِين فَتْ جَبَده و دُرائِ جائِ بِينَ اوراً رُ هُ اللَّهُ مُعْ فَعْفَى \* مِنْ عَلَى إِن رَبِكَ لَيْقُولُنَ يُويُكُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِي بِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

رحمٰن کے عذاب سے کوئی ہجانے والانہیں ہے منکرین دنیاوی عیش وعشرت کی وجہ سے ایمان بہیں لاتے اور بہرے یکارکو ہیں سنتے قصمه يو: ان آيات من خاطبين سے بيفر مايا ہے كدد يكھورات دن كررتے چلے جارہے ہيں بتاؤ خالق اور مالك جل مجده کے عذاب سے تہاری کون حفاظت کرتا ہے؟ بیاستفہام انکاری ہے اور مطلب بیہے کہ الله تعالی اگر عذاب بھیج دے تو حتهيں اس كے عذاب سے بچانے والا اور تبہاري حفاظت كرنے والا كوئى بھى نہيں ہے تم بھى اس بات كوجانے اور مانے مؤیدجانتے ہوئے پر بھی اپنے پروردگاری یادے اور اس کو دحدہ لاشریک لئا مانے سے اعراض کتے ہوئے ہوئ پر فرمایا کہ بیلوگ معبود حقیق جل مجده کوچھوڑ کر جوغیروں کی عبادت کرتے ہیں کیاان کا بیزنیال ہے کہ جب ہماری طرف سے عذاب آئے گاتوان کے بیرباطل معبود انہیں ہمارے عذاب سے بچالیں گے ان کا بی خیال غلط ہے۔ وہ ان کی کیا مدر میں گے وہ تو ائی بی مدنیس كرسكتے خودان ير مارى طرف سے كوئى عذاب آجائے يا كوئى تكيف بي جائے تو مارے مقابلہ ميں كوئى ان کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ پھر فرمایا کہ سرکشی کی وجہ رہے کہ ہم نے انہیں اوران کے باپ دادوں کوسامان عیش دیا تھا اس میں پھلتے بھولتے رہے اور اس پرز ماند در از گذر کیا پشت در پشت جب بیش وآ رام میں پڑے دہے تو غفلت کے پردے پڑ گئے۔ندونیا کے انقلاب سے چو نکے ندحفرات انبیاء کرام علیم الصلوة والسلام کے بیدار کرنے سے بیدار ہوئے اور اب اسلام کے اور مسلمانوں کے خالف بن رہے ہیں کیا نہیں پر نظر نہیں آتا کہ جس زمین پروہ قابض ہیں ہم اسے ہر جار طرف سے برابر گھٹاتے چلے آرہے ہیں یعنی ان سے لے کرمسلمانوں کے قبضہ میں دے رہے ہیں کیا نہیں پھر یہ بھی خیال ہے كدابل ايمان برغالب موجاكيل ك\_ پر فرماياكة بان سے فرمادين كمين توسمبين وي كے فيد بعربى وراتاموں ليكن تم ببرے بنے ہوئے ہو۔ ببرے پکارکو سنتے ہی نہیں ہیں حقیقت میں ببرے نہیں لیکن ببرے لوگوں کا ڈھنگ اختیار کر رکھاہے۔ساری تی ان تی کردیے ہیں اور عذاب آنے کی رف لگاتے ہیں عذاب کی تاب ہیں اور عذاب کا تقاضا ہے۔ الى كوفر مايا: وَكَنِنُ مَّسَّتَهُمُ نَفُحَةٌ مِّنُ عَذَابِ رَبِكَ (الاية) (اكرآب كرب كر فرف س أنيس عد اب كاايك جھوٹکا لگ جائے تو ضرور یوں کہیں گے کہ ہائے ہماری مبخی واقعی ہے )عذاب کے ایک جھوٹکا کی بھی تابنیں لیکن پھر بھی

این بیوقوفی سے عذاب آنے کی دائل اے ہیں۔

# ونضَمُ الْهُ إِلَيْنَ الْقِسْطَ لِيوْمِ الْقِيلَةِ فَلِاتُظْلَمُ نَفْنُ شَيًّا وَ إِنْ كَانَ

اور قیامت کے دن ہم عدل والی میزان قائم کر دیں گے۔ سوکی پر ذرا ساظلم بھی نہ ہو گا اور اگر کوئی عمل

#### مِثْقَالَ حَبَّاةٍ مِّنْ خَرْدَلِ انْيُنَابِهَا وَكَفَى بِنَا عَاسِيبُنَ®

رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے حاضر کر دیں اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔

## قیامت کےدن میزان عدل قائم ہوگی کسی پر ذراسا بھی ظلم نہ ہوگا

قسف میں: اس میں سب کو قیامت کے دن کے جاسہ کی یا دوہائی فرمائی ہے۔ اور فرمایا ہے کہ ہم میزان عدل قائم کر دیں گے کسی پر ذراساظلم نہ ہوگا جس کسی نے کوئی بھی نیکی کی ہوگی اگر رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوہم اسے وہاں حاضر کر دیں گے۔ اور وہ بھی حساب میں شامل کرلی جائے گی۔

سورة نساء من فرمايان الله لا يَظُلِمُ مِنْقَالَ ذَرَّةِ (بلاشبالله كل برذره كبرابر بحى ظلم بين فرماتا) اورسورة الزلزال من فرمايا) فَمَن يَّعُمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةِ خَيْرًا يَرَةُ وَمَن يَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَةُ (سوجس نے ذره كبرابر خيركا كام كيا ہوگا وه اسے دكھ لے گا اورجس نے ذره برابركوئى برائى كى ہوگا وه اسے دكھ لے گا) آيت كے فتم پر فرمايا وَكَفلَى بنا حَاسِينَنَ اورجم حساب لينے والے كافى بين يعنى جمارے وزن اور حساب كے بعد كى اور حساب كتاب كي ضرورت نه رہے كى جمارے افعالى جمارے فيلے كے بعد كوئى فيصله كرنے والأبين!

حضرت عائشرض الله عنها نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول الله کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ کے سامنے بیٹھ گیااس نے عرض کیا کہ یارسول الله عنہا نے بین اور میری خیات کرتے ہیں اور میری خان افر مانی کرتے ہیں اور میری خانت کرتے ہیں اور میری نافر مانی کرتے ہیں اور میری نافر مانی کہ جب قیامت کا کرتے ہیں میں انہیں برا کہتا ہوں اور مارتا بھی ہوں تو میر ااوران کا کیا بیخ گا؟ رسول الله نے ارشاد فر مایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کی خیانت اور نافر مانی اور جمو نے بولئے کا اور جیرے سزاد بیخ کا حساب کیا جائے گا' سواگر تیراسزاد بنا ان کی خطاو سے کہ برا پر ہوگا تو معاملہ برا بر سرا بر ربے گا ندان سے تھے کھے ملے گا نہ تھے پر کچھ وبال ہوگا' اوراگر تیراسزاد بنا ان کی خطاو سے کہ ہوگا تو تھے اس سے بدلہ دلایا جائے گا اوراگر تیراسزاد بنا ان کی خطاو سے سے موگا تو تھے اس سے بدلہ دلایا جائے گا اوراگر تیراسزاد بنا ان کی خطاو سے سے دیوں اللہ تفاق تو اس زائد کا آئیس تھے سے بدلہ دلایا جائے گا ہوراگر تیراسزاد بنا ان کی خطاو سے سے کہ دویا سے سول اللہ اللہ کے اس سے ہوگا و ایک اللہ کی سے میں ہوگا تو کہایارسول اللہ اللہ کی تم میں ان کے لئے اوراپ نے اس سے بہتر کوئی چیز ٹیرس مجھتا کہ ان سے جدا ہوجا و ل۔ اس شخص نے کہایارسول اللہ اللہ کی تم میں ان کے لئے اوراپ نے کے اس سے بہتر کوئی چیز ٹیرس مجھتا کہ ان سے جدا ہوجا و ل۔ اس شخص نے کہایارسول اللہ اللہ کی تم میں ان کے لئے اوراپ نے کے اس سے بہتر کوئی چیز ٹیرس مجھتا کہ ان سے جدا ہوجا و ل۔

مين آپ کو گواه بنا تا مول که ريسب آزاد بين (مشکله ة المصابيح ص ٢٨٢)

المسواذین میزان کی جی سے لفظ جمع کی وجہ ہے بعض حطرات نے فرمایا ہے کہ بہت سے زادو کس بول کی لیکن جمہور علاء کا فرمانا یہ ہے کہ میزان تو ایک ہی بول کی اور بہت بڑی ہوگی لیکن چوکہ وہ ذیادہ میزانون کا کام دے گی اس لئے جمع سے تعبیر فرمایا ہے۔

اور لفظ قِسُط انصاف کے معنی میں آتا ہے اس کوموازین کی صفت قرار دیا تا کہ یہ معلوم ہوجائے کہ وہ تراز وہ رکھ دی انصاف ہوگی حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تراز ور کھ دی جائے گی اور وہ اثنی بڑی ہوگی کہ اگر اس میں آسیان وزمین سب رکھ دیئے جائیں تو سب اس میں ساجا کی فرشے اسے ورکھ کی کہ اگر اس میں آسیان وزمین سب رکھ دیئے جائیں تو سب اس میں ساجا کی فرشے اسے دیکے کہ کہ یا رب یہ س کے لئے وزن کرے گی اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا کہ اپنی مخلوق میں سے میں جس کے لئے چاہوں گاوزن کروں گا۔ اس پر فرضتے کہیں گے سبحانک منا عبدنا ک حق عباد تک (تیری ذات پاک ہے ہم چاہوں گاوزن کروں گا۔ اس پر فرضتے کہیں گے سبحانک منا عبدنا ک حق عباد تک (تیری ذات پاک ہے ہم فی المعندی کی اللہ علی میں حام سلم) اعمال کاوزن کی طرح ہوگا اسکہ بارے میں پر تفصیل سورہ اعراف کے پہلے وقال صحیح علی شوط مسلم) اعمال کاوزن کی طرح ہوگا اسکہ بارے میں پر تفصیل سورہ اعراف کے پہلے وقال صحیح علی شوط مسلم) اعمال کاوزن کی طرح ہوگا اسکہ بارے میں پر تفصیل سورہ اعراف کے پہلے وقال صحیح علی شوط مسلم) اعمال کاوزن کی اس طرح ہوگا اسکہ بارے میں پر تفصیل سورہ اعراف کے پہلے وقال صحیح علی شوط مسلم) اعمال کاوزن کی والے میں میں ہوتا کی تقسیر میں گذریکی ہے وہاں ملاحظ فرما کیں۔ انواز البیان جمہوں ۱۳۹۸

و لقن النينا موسى و هارون الفرقان وضياء و ذكرا للمتقين النينا موسى و هارون الفرقان وضياء و ذكرا للمتقين النين الدورون الدورون الدورون المساعة مشفي فون و هارا كرا المرون و المرون و المساعة مشفي فون و ها المرون و المرون و المساعة مشفي فون و ها المرون و المرون المساعة مشفي فون و ها المرون المساعة و المشفون و ها المرون المساعة و المشفون و ها المرون و المرون المساعة و المنافقة المنافقة و المرون المرون المساعة و المنافقة و المنافق

#### توريت شريف اورقرآن مجيد كي صفات

قصف میں : بیتن آیات ہیں پہلی دوآیات میں توریت شریف کاذکر ہے اور تیسر کی آیت میں قرآن مجید کا تذکرہ فرمایا ہے۔ توریت کے بارے میں فرمایا کہ بیہ م نے موک اور ہارون کوعطا کی جوفرقان ہے بینی حق وباطل میں فیصلہ کرنے والی ہے اور ضیاء بینی روشی ہے جس سے قلوب منور ہوتے ہیں اور ذکر یعنی قیمیت ہے اس کے بیفوائد ہیں تو سجی کے لئے کہ کین خاص کر ان لوگوں کے لئے وہ جوشتی ہیں یعنی گنا ہوں سے بچے ہیں اور بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور قیامت کے دن سے بینی وریت پر چلتے تھے۔ قیامت کے دن سے بینی وہاں کے حماب کتاب سے بھی خوفردہ ہیں بیصفات ان لوگوں کی تھیں جو توریت پر چلتے تھے۔ قیامت کے دن سے بینی وہاں کے حماب کتاب سے بھی خوفردہ ہیں بیصفات ان لوگوں کی تھیں جو توریت پر چلتے تھے۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ فرقان سے اللہ تعالیٰ کی مد دمراد ہے جو حضرت موی اور ہارون علیماالسلام کے شامل حال رہی دونوں نے فرعون کے لئکر سے اپنی قوم کے ساتھ نجات پائی اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں طرح طرح کی مدد سے ٹواز اکا ورضیاءاور ذکر سے قوریت شریف مراد ہے الفاظ میں اس تغییر کی بھی گنجاکش ہے۔

قرآن مجیدے بارے میں فرمایا وَهلذا فِرِحُو مُبَارَکُ اَنْزَلْنَا اَفَائْتُمُ لَهُ مُنْکِرُونَ (بیقرآن فیعت ہے بہت بابر کت ہے جے ہم نے نازل کیا ہے پہلے ہے تم جائے ہو کہ اللہ تعالی نے اس سے پہلے بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں) پھر اس کے نازل ہونے کا انکار کیوں کرتے ہو۔

وَلَقَالُ النَّيْنَا آلِبُلْهِ يُمْ رُشُدُهُ مِنْ قَبُلُ وَكُنَّايِهِ عِلْمِيْنَ فَإِلَّا وَكُنَّايِهِ عِلْمِينَ فَإِلَّا اور سے بات واقع ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس سے پہلے سیج راہ عطا کی اور ہم ان کو جانتے سے جبکہ انہوں نے لِرَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَاهَٰ فِي التَّمَاثِيْلُ الَّذِي آنْ تُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿ قَالُوْ ا اینے باپ اور اپی قوم سے کہا کہ یہ مورٹی کیا ہیں جن پر تم ہے بیٹے ہو؟ انہوں نے کہا وَجَنْ نَا الْإِنَّ نَا لَهَا عِيدِيْنَ ۗ قَالَ لَقَالْ كُنْتُمُ النَّهُ وَالْآؤُكُمُ فِي ضَالِ کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے ابراہیم نے کہا کہ بلا شبرتم اور تمہارے باپ دادے تعلی مُهِيْنِ ﴿ قَالُوْ ٓ الْجِعْتَنَا بِالْحُقِّ آمُ النَّهِ مِنَ اللَّعِيثِينَ ﴿ قَالَ بِلْ تَا تَكُمُ رُبُّ گراہی میں بیں اوہ لوگ کہنے گئے کیاتم ہمارے پاس کوئی حق بات لے کرآئے ہو یادل گئی کرنے والوں میں سے ہو۔ ابراہیم نے کہا بلکہ تمہارارب السَهْوْتِ وَالْرُونِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَانَاعَلَى ذَٰلِكُمُ قِنَ الشَّهِدِيْنَ ﴿ وَتَاللَّهِ وبی ہے جوآ سانوں اور زمینوں کا رب ہے جس نے مہیں پیدا فرمایا اور میں اس پر گوائی دینے والوں میں سے ہوں اور اللہ کی تنم میں اس کے بعد ضرور ضرور لَاكِيْنَ قَ أَصْنَامَكُمْ بَعْثَ أَنْ تُولُوْا مُلْبِرِيْنَ ﴿ فَجُعَاهُمْ جُذَاذًا الْأَكْبِيْرًا تمہارے بتوں کے بارے میں کوئی تدبیر کروں گاجب تم پشت پھیر کر چلے جاؤ کے موانہوں نے ان بتوں کوکٹڑے کلڑے کرڈ الاسوائے ان کے ایک بڑے بت کے لَهُ مُ لِعَلَّهُ مُ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۖ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِإِلِهَتِنَا إِنَّهُ لَهِنَ شایدوہ اس کی طرف رجوع کریں وہ لوگ کہنے گلے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ بیکس نے کیا ہے؟ بے شک ایسا کرنے والا الظليمين وقَالُوا سَمِعْنَا فَتَى يَنْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ٓ إِبْلِهِ يُمُو قَالُوْا فَأَتُوا ظالموں میں سے بے کہنے لگے کہ ہم نے ایک فوجوان کو ساتھا جوان کا ذکر کررہا تھا اس جوان کوابراہیم کہا جاتا ہے کہنے لگے اس

يه عَلَى اَعْيُنِ التَّاسِ لَعَلَّهُ مُ لِيَثُهُ لُونَ ®قَالْوَاءَ اَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِالْهَيْنَ جوان کو لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ ہو جائیں کہنے لگے اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودول کے ساتھ يَابْرُهِيْمُ ۗ قَالَ بَلْ فَعَلَه ۗ لَيْرُهُمْ هِذَا فَتُعَلُّوْهُمْ إِنْ كَانُوْا يَنْطِقُونَ ۞ فَرَجِعُوْا الیا کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا بلکہ بیر کت ان کے اس برے نے کی ہے سوتم ان سے بوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں ، پھر وہ إِلَى انْفُسِهِمْ فَقَالُوْ آلِنَكُمْ أَنْهُمُ الظَّلِيُونَ فَيْ ثُمِّرُ نُكِسُوْا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِيْتَ ا پنشول کی طرف دجوع ہوئے چر کہنے لگے کہ بلاشیم بی ظلم کرنے والے ہو پھرانہوں نے اپ مرون کو جھکایا بے شک اے ابراہیم تم کومعلوم ہے مَا هَوُكُرْ يِنْطِقُونَ ﴿ قَالَ آفَتَعَبُكُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيًّا وَلَا كديد بولت نہيں ہيں' ابراہيم نے كہا كياتم الله كوچھوڑ كراس چيزى عبادت كرتے ہوجو متهيں نہ كھ فقع دے سكے نہ فقصان يَضُرُّكُمْ ﴿ أَفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعُبُّ لُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ افْلَا تَعْقِلُونَ ﴿ قَالُوْ احْرَقُوهُ پہنچا سکے تف ہے تم پر اور ان پر جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو۔ کیا تم سمجھ نہیں رکھتے ہو؟ کہنے گے اس کو جلا دو وانْصُرُوا الْهَتَكُمُ إِنْ كُنْ تُمُونِعِلِيْنَ ﴿ قُلْنَا لِنَا وَكُونِي بُرُدًا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرِهِ يُمُ اورايي معبودول كى مدركروا كرجهيس كحوكمناب بم خ محمديا كماساة كابراتيم برخندى اورسلامتى والى بن جا اوران أوكول في ابراتيم كساته يرابيتا وكرناجا با وَالْادُوْايِهِ كَيْنًا فِجَعَلْنَهُمُ الْكَفْسُرِيْنَ الْمُ

سوہم نے انیس ان میں سے کردیا جو بہت بی زیادہ ناکام ہوتے ہیں۔

داع توحید حضرت ابراہیم القلی الکانی قوم کوتو حید کی دعوت دینا 'بت برسی حجود نے کی تلقین فرمانا 'ان کے بتوں کوتو ڈدینا' اوراس کی وجہسے آگے میں ڈالا جانا' اور سلامتی کے ساتھ آگے سے باہرتشر نف لے آنا

قف مده بین : سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوق والسلام جس علاقے میں پیداہوئے وہ بت پرستوں کاعلاقہ تھا خودان کا باپ جمی بت پرست تھا اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کوشروع ہی سے مشرکین کے عقائد اورا عمال سے دور رکھا تھا۔ وہاں کوئی موصر نہیں تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کوتو حید سکھا تا اور شرک کی گمراہی پرمتنبہ کرتا لیکن سب سے بوامعلم اللہ جل شائ ہے۔ وہ جسے سیجے راہ بتائے حق سمجھائے رشد و ہدایت سے نوازے اسے کوئی بھی گمراہ کرنے والا اپنے قول اور عمل سے راہ حق سے نہیں ہٹا سکتا اللہ تعالی شائ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بری بت پرست قوم کے اعدر ہدایت پر رکھا اور ان میں اظہار حق اور دعوت حق کی استعداد رکھ دی تھی اللہ تعالی واس سب کاعلم تھا۔ ای کوٹر بایا وَلَمَقَدُ الْدُینَ آبُو اهِیْتُ وَمُشَدَهُ هِنُ قَبْلُ وَکُتَا بِهِ عَالِمِینَ (حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہوش سنجالا تو اپنے گھر اِنے کواورا پٹی تو م کوٹرک میں جو ما اور اپنی تو م کوٹرک میں علی السلام نے اپنی بیوں کی پوجا کیا کرتے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی باپ سے خصوصاً اور اپنی تو م عوا سوال فرمایا کہ بیم مور تیاں جن پرتم دھرنا دیے بیٹھے ہوکیا ہیں؟ سوال کا مقصد بیتھا کہ ان خود راشیدہ بے جان چیز دل کی عبادت کرنا اس کی کیا تک ہے؟ وولوگ کوئی معقول جواب ندر ہے سکے اُور کوئی بھی مشرک معقول جواب نہیں دے سکتا اور کی کا میں میں انہ کی تعالیہ باپ کی اندھی تقلید کرتے رہے ہیں) انہوں نے جواب میں کہ کہم نے تو اپنی باپ دا دوں کواک کی پایا ہے اور بی کی کرتے ہیں معتبوطی اور قوت کے ساتھ فرمایا کہ تم اور تہمارے باپ دادے صرت کی گراہی میں ہودہ کوگ کیے علیہ السلام نے بودی معتبوطی اور قوت کے ساتھ فرمایا کہ تم اور تہمارے باپ دادے صرت کی گراہی میں ہودہ کوگ کیے کے موال کی کے طور پر با تمیں کرتے ہو محضرت ابراہیم علیہ السلام نے میں کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حق کی تا ہوں کو کیا ہے؟ میں جو کرایا کہ میں حق کی بات ہوں تم ہو کہ کوئی تا ہوں اور کی دھرے کی جادت کرنا میں اپلی گراہی بیس ہوں اور کیا ہوں اور کی دھرے کا گواہ ہوں۔ یعنی دلیل سے بات کرنا ہوں اور یا درکھو کہ تم جن بور کی بات ہوں اور یا درکھو کہ تم جن کی بہت بڑی کی دیے کہ کی بھر با ہوں وہ تی بات ہوں اور یا درکھو کہ تم جن کی بیا تھی کرتے ہوائد کی تم میں اس کے لئے کوئی تد ہر کروں گا اور ایسا داؤ استعال کروں گا کہ ان پر بہت بڑی کن دو برے گی جو کی کی گوئی کی بھر کی کی دی کروں گا کہ درکی گا کہ ان پر بہت بڑی کن دو برے گا گوئی کی کروں گا اور ایسا داؤ استعال کروں گا کہ ان پر بہت بڑی کن دو برے گی کی جو برے گیا گیا گیا گا گیا ہوں۔

حصرت ابراجيم عليه السلام كابتول كوتور ناسوره صافات مين بهى مذكور بوبال يول بيان فرمايا-

جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہتم کس چیزی عبادت کرتے ہو؟ کیا جھوٹ موٹ کے معبودوں کواللہ کے سواج ہے ہو؟ سورب العالمین کے بارے بیل تمہارا کیا خیال ہے؟ سوابرا ہیم نے ستاروں کوالکہ نگاہ جرکر دیکھا اور کہدیا کہ بیل بہونی کو ہوں خوض وہ لوگ ان کو چھوٹر کر چلے گئے تو بدان کے بتوں بیل جا تھے اور کہنے گئے کیا تم کھا تے نہیں ہو؟ پھران پر قوت کے ساتھ جا پڑے اور مار نے گئے۔ سو وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے ابراہیم نے فرمایا کیا تم ان چیز وں کو پوجتے ہوجن کوخود تر اشتے ہو حالا تکہ تم کو اور تمہاری ان بنائی ہوئی چیز وں کو اللہ بی نے پیدا کیا ہے۔ وہ لوگ کہنے گئے ابراہیم کے لئے ایک آئش خانہ تعیر کرو پھران کواس دہتی آگ میں ڈال دو فرض ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ برائی کرنا چاہی سوہم نے ان کو نیچا دکھا دیا۔ سورہ صافات (ترجمہ آیت ۱۹۸۵)

معالم التزیل میں مفسرسدی نے قال کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ہرسال ایک میلدلگتا تھا اس میں جمع ہوتے تھے چرواپس آ کرایے بتوں کو بحدہ کر کے اپنے گھروں کو جاتے تھے۔جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے

اب قوم کے لوگ آئے تو دیکھا کہ ان کے معبود کئے پڑے ہیں کاڑے کلڑے ہیں دیکھ کر بڑے سٹ پٹائے اور
آپس میں کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ بہر کت کس نے کہ ہے؟ جس نے ایسا کیا ہے وہ تو کوئی ظالم ہی ہو
گا۔ پھران میں سے بعض یوں بولے کہ ہاں یاد آگیا ایک جوان جے ابراہیم کہہ کر بلایا جاتا ہے بیان کے بارے میں
پچھ کہہ رہا تھا اس نے یوں کہا تھا کہ میں تمہارے پیچھان کی گت بنا دوں گا۔ اندازہ ہے کہ بیدکام اس نے کیا ہے۔
کہنے لگے کہ اچھا اسے بلاؤوہ سب لوگوں کے سامنے آئے اگر لوگوں کے سامنے اقر ارکر لے تو گواہ بن جا کیں اور اس
آدی کو بھی پیچان لیں۔

حضرت ابراجیم علیہ السلام کو بلایا گیا اوران سے قوم کے لوگوں نے دریافت کیا کتم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ بیچرکت کی ہے؟ حضرت ابراجیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرانام کول لگاتے ہوجوان سب سے بڑا ہے اس نے بیسب کارستانی کی ہے اگر تمہیں میری بات پریقین نہیں آتا تو انہیں سے پوچھلو کہ ان کے ساتھ بیہ معاملہ کس نے کیا ہے؟ اگروہ بولئے ہیں تو ان بی سے دریافت کرنا جا ہے۔

يين كراول تو وه لوك مخر اورسوج مين برا كا اور پيرآبي من كين كال بي خال كرتم بي ظالم بويعن ابرابيم كى بات مج

ہاں بتوں کی عبادت کرناظلم کی بات ہے بھلاوہ کیا معبود جونہ بول سکے نہ بتا سکے۔ پھر شرمندگی کے مارے اپنے مروں کو جھکالیا لیکن شرک ہے پھر بھی تو بدنہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہنے گئے کہ تہمیں معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں (یہ وقع پر لے آئیں کہا ہی کی زبان سے خوداس کے اپنے مسلک اور اپنے دعوی کے خلاف کوئی بات نکل جائے) جب ان لوگوں کے منہ ہے باختیار یہ بات نکل گئی کہ یہ بولتے نہیں ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً پکڑلیا اور فرمایا کہ اَفَسَعُنهُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمُ شَيْنًا وَّلا يَضُرُّ حُمُ (کیاتم الی چیزی عبادت کرتے ہو جو تہمیں نفع دے سکے نہ ضرری بیچا سکے ) مزید فرمایا اُفْتِ لَّکُمُ وَلِمَا تَعُنهُدُونَ مِن دُونِ اللهِ اَفَلَا تَعُقِلُونَ ( تف ہے تم پراوران چیزوں پرجن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو جو تہمیں نفع دے سکے نہ ضرری بیچا سکے ) مزید فرمایا اُفْتِ لَّکُمُ وَلِمَا تَعُبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ اَفَالا تَعْقِلُونَ ( تف ہے تم پراوران چیزوں پرجن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو کیا تم سیحتے نہیں ہو)

جب وہ لوگ جواب سے عاجز ہو گئے اور کوئی بات نہ بی تو کہنے گئے کہ ان شخص کوجلا دواور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تہمیں کچھ کرنا ہے۔ (بیر بات بھی عجیب ہے کہ عبادت کرنے والے اپنے معبودوں کی مدد کا دم بھر رہے ہیں اور اپنے معبودوں کا انتقام لے رہے ہیں۔ وہ کیسا معبود جو دوسروں کی مدد کا تھاج ہولیکن مشرکیین کی عقلوں پر پھر پڑے رہتے ہیں الی موٹی بات بھی ان کی بچھ میں نہیں آتی )

بھی مشکل ہے چہ جائیکہ اس میں با قاعدہ ڈالنے کے لئے ایک دومنٹ تھم میں اہلیس چونکہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی

وشنی میں آگے آگے رہتا تھا اور اب بھی اسلام کے دشمنوں کوسبق پڑھا تا رہتا ہے اس لئے اس موقع پر بھی حاضر ہو گیا اور اس نے سمجھایا کہ دیکھو کہ ایک منجنی بناؤ (بید دھیں تھی کی طرح کسی بھاری چیز کو اٹھانے اور چھینکنے کا آلہ تھا آج کل عمارتی بنانے میں جو کرین استعمال کی جاتی ہے اسے دیکھنے ہے بخینق کی چھتھ ہی صورت اور اس کاعمل سمجھ میں آسکتا ہے ) منجنیق تیار ہوگئ تو حضرت ابراجیم علیہ السلام کے یا وَاس میں بیڑیاں ڈال کر منجنیق کے ذریعہ آگ میں ڈال دیا۔

جب ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں ڈال دیا تو پانیوں پرمقر رفرشتہ عاضر ہوااور کہنے لگا کہ آپ چاہیں تو میں آگ کو ہواؤں میں اڑا دوں ۔ حضرت ابراہیم النیکی بھا دوں ۔ اور ہواؤں پرمقر رفرشتہ عاضر ہوااور کہنے لگا آپ چاہیں تو آگ کو ہواؤں میں اڑا دوں ۔ حضرت ابراہیم النیکی نے فرمایا کہ جھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں اور یوں بھی کہا حسنبنی اللہ کو نیعتم الوکئیل (جھے اللہ کافی ہے وہ بہترین کار ساز ہے) حضرت الی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب انہیں آگ میں ڈال رہے تھے تو حضرت جرائیل علیہ السلام عاضر ہوئے انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ جواب میں فرمایا کہ جھے تمہاری مددی کوئی خاجت ہے جواب میں فرمایا کہ جھے تمہاری مددی کوئی حاجت ہے کہ جب انہیں انہوں نے کہا رچھا تو اپنے رہ بھی سے سوال کر کو فرمایا میر سے درب کو میرا عالی خوب معلوم ہے اس کے علم میں ہونا تھی کوئی ہو جاساری مخلوق اللہ علی خلیلہ و مسلم ) اللہ تعالی کی طرف سے آگ کو تھم ہوا کہ ابراہیم پر شندی اور میلائی والی ہوجا ساری مخلوق اللہ تعالی کا نہیں خطاب ہوتا ہو وہ میں جو صفات ہیں اور جوتا شیرات ہیں وہ اللہ تعالی کے پیدا فرمانے سے ہیں۔ اور جواللہ تعالی کا نہیں خطاب ہوتا ہو وہ سے بھے بھی جی ہیں گو ہم نہیں تبھیے بھی ہیں گو ہم نہیں تبھیے۔

آگواللہ تعالیٰ کا بھی ہوا کہ شنڈی ہو جالہذا وہ سرد پڑگی اور چونکہ بردا کے ساتھ سلاماً بھی فرمایا تھا اس لئے اتن شنڈی بھی نہ ہوئی کہ شنڈک کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہلاک ہو جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سات دن آگ بیس رہے آگ نے ان پر بچھ بھی اثر نہ کیا۔ ہاں ان کے پاؤں میں جو بیڑیاں تیس وہ جل گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں سے کہ سابید والوفرشتہ ان کے پاس پہنچا جو انہیں کی صورت میں تھا وہ انہیں مانوس کرتا رہا حضرت جرئیل علیہ السلام جنت سے ایک کرتہ اورایک قالین لے کرآئے (حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیڑے اتار کرآگ میں جبرئیل علیہ السلام جنت سے ایک کرتہ اورایک قالین بے قالین بچھایا اور ان کے ساتھ بیٹھ کرویں باتیں کرتے گئے۔ والا گیا تھا) حضرت جرائیل نے انہیں کرتہ بہنا یا اور نیچے قالین بچھایا اوران کے ساتھ بیٹھ کرویں باتیں کرنے گئے۔

نمروداپی میں سے بیٹے ہوئے ہیں اوران کے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام باغیجہ میں بیٹے ہوئے ہیں اوران کے ساتھ ایک فض بیٹے ہوئے ہیں اوران کے ساتھ ایک فض بیٹے ہوا ہیں کر رہا ہے آس پاس جولکڑیاں ہیں انہیں آگ جلاری ہے لیکن حضرت ابراہیم النظیم سے سالم ہیں باتوں میں مشغول ہیں نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم تم اس آگ سے نکل سکتے ہو؟ فر مایا ہاں نکل سکتا ہوں یہ فر مایا اور اپنی جگہ سے روانہ ہو گئے حتی کہ آگ سے باہر نکل آئے ہدد مکھ کر نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم تمہارا معبود تو بؤی قدرت والا ہے جس کے حکم کی آگ ہی پابند ہے میں تمہارے معبود کے لئے چار ہزار گائیں نذر کے طور پر ذرج کروں قدرت والا ہے جس کے حکم کی آگ ہی پابند ہے میں تمہارے معبود کے لئے چار ہزار گائیں نذر کے طور پر ذرج کروں

گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک تو اپنے دین پررہے گا اللہ تعالیٰ تجھ سے پھی تجول نہ فرمائے گا۔ تو اپنے دین کوچھوڑ دیے اور میرا دین اختیار کر لے نمرود نے کہا میں اپنے دین کواور ملک کوئیں چھوڑ سکتا۔ ہاں بطور نذر کے جانور ذرج کر دوں گا اس کے بعد نمرود نے جانور ذرج کردیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے سے بھی باز آگیا۔ (معالم النزیل ص ۲۵ وص ۲۵ اس ۲۵ ا

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمنوں نے خوب آگ جلائی اور بہت زیادہ جلائی جس کے بارے میں سورہ صافات میں فرمایا قَالُو الْسَنْوُ اللّه بُنیانًا فَالْقُو ہُ فِی الْجَحِیْم ( کہنے لگے کہ اس کے لئے ایک مکان بناؤ پھر است خت جلنے والی میں ڈال دو) اس سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے اولاً آگ جلانے کے لئے مستقل ایک مکان بنایا پھر بہت زیادہ آگ جلائی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کوڈال دیا۔ لفظ المجحیم کے بارے میں قاموں میں لکھا ہے۔ والمحصیم النار الشدید قالت الساجہ وکل نار بعضها فوق بعض کالحجمة ویضم وکل نار عظیمة فی مهواة والمسمک ان الشدید الحر کالمجاهم۔ (جیم شخت بھڑ کے والی آگ اور ہراس آگ کو کہتے ہیں جوانگاروں کی طرح الیہ یہ واوروہ بڑی آگ جوفضا میں بلندہواور خت گرم مکان چیسے کہ چنگاریاں)

پوری قوم میں نمر وداوراس کی حکومت میں شخص واحد ہے جے سب نے ل کربہت بڑی آگ میں ڈال کرجلانا چاہا گر اپنے مقصد میں نا کام ہوئے اور ذکیل ہوئے۔اور انہیں نیچاد یکھنا پڑااسی کوسور ۃ الانبیاء میں وَاَدَادُو ابِ ہِ تَکیٰسُدًا فَجَعَلْنَا

هُمُ الْآخُسَوِيْنَ \_ اور وره صافات مِن فَارَادُوا بِه كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ الْاسْفَلِيْنَ \_ تَعِير فرمايا-

ہم نے جو کچھ معالم النز بل سے نقل کیا ہے اس میں بعض چیزیں تو وہی ہیں جو سیات قرآن کے موافق ہیں ان سے قرآن مجھ م قرآن مجید کے مفہوم کی تشریح ہوتی ہے اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر اسرائیلیات سے منقول ہیں ، چونکہ ان سے کسی تخم شری کا تعلق نہیں ہے اور کسی نصر آنی کے معارض بھی نہیں ہیں اس لئے ان کونقل کر دیا گیا ہے کتب حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ مذکورہ سے متعلق جو چندروایات ملتی ہیں وہ ذیل میں لکھی جاتی ہیں۔

#### گر گٹ کی خباثت اوراس کے قل کرنے میں اجر

حضرت ام شریک رضی الله تعالی عنباے روایت ہے کہ رسول الله نے گرگٹ کوئل کرنے کا تھم فر مایا اور فر مایا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چھونک رہاتھا۔ (رواہ ابخاری ص۲۵ میں)

مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈال دیا تو گرگٹ نے بھی اپنی خباخت کا ہنر دکھایا' وہ بھی وہاں جا کر بھو نگنے نہ بھو نگنے سے کیا ہوسکتا تھا ؟لیکن اس بھی وہاں جا کر بھو نگنے نہ بھو نگنے سے کیا ہوسکتا تھا ؟لیکن اس کی طبعی خباخت نے اس پر آ مادہ کیا اور شیطان نے اسے استعمال کرلیا' کیونکہ دشمن سے جتنی بھی دشمنی ہوسکے چو کتانہیں ہے وہ فریق مقابل کو تکلیف پہنچانے کے لئے جو کچھ کرسکتا ہے اس سے باز نہیں دہتا' چونکہ گرگٹ خبیث چیز ہے زہر ملا جانور ہے اس لئے آپ نے مارنے کا حکم فرمایا بلکہ اسے مارنے میں جلدی کرنے کی ترغیب دی' حضرت ابو ہریرہ کے سے روایت

ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا کہ جس نے گر گٹ کو پہلے ہی ضرب میں مار دیا اس کے لئے سونیکیاں لکھی جائیں گ اور جس نے دوضر بوں میں مارا اس کے لئے اس سے کم اُور جس نے تیسری ضرب میں مارا اس کے لئے اس سے بھی کم نیکیاں لکھی جائیں گی۔ (رواہ مسلم ص ۲۳۲ج۲)

#### 

حضرت ابن عباس رضی الله عظم اسے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم لوگ اس حال بیں جمع کے جاؤگے کہ پاؤل میں جوتے اور جسمول پر کپڑے نہ ہول گے اور غیر مختون بھی ہو گے اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے کہ پاؤل میں گے ر رواہ ابنجاری) حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیڑوی فضیات اس ہو ہے دی جائے گی کہ انہیں وشمنول نے کپڑے اتار کرآگ میں ڈالاتھا۔ شراح حدیث میں بیبات کھی ہے۔ قال المحافظ فی الفتح ص ۲۹۰ ج ۲ ویقال ان المحکمة فی خصوصیة ابراھیم بذالک لکو نه القی فی النار عریانا وقیل لانه اول من لمبس السراویل. رحافظ این تجرف الباری میں فرماتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیا السلام کی خصوصیت اس لئے ہے کہ آپ وافظ این تجرف الباری میں فرماتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیا السلام کی خصوصیت اس لئے ہے کہ آپ وائی نے سب سے پہلے شاوار پہنی تھی )

# فَكُلاثُ كَذِبَاتِ اوران كَى تشرت اور حضرت ابرا ہيم العَلَيْ اللهُ كَا فَكُلاثُ كَا عَلَيْ اللهُ كَا فَيَا اللهُ اللهُ

حضرت ابو ہریرہ کے دوبا تیں توان میں الی تھیں جواللہ کی دات کے بارے میں تھیں (یعنی ان میں محض اللہ تعالیٰ کی رضا
مقصودتھی ) ان میں سے ایک قریبی کہ انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ جانے سے انکار کرنے کے لئے یوں فرما دیا کہ انسی مقصودتھی ) ان میں سے ایک قریبی کہ انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ جانے سے انکار کرنے کے لئے یوں فرما دیا کہ انسی صقیم (میں بیارہوں) اور دوسری بات یہ کہ (بتوں کوتو ٹرکر) فرما دیا بکل فَعلَمُ کَبِیْرُهُمُ (بلکہ ان کے بروے نے ایساکیا)
اور تیسری بات یہ ہے کہ دہ ایک مرتب اپنی بیوی سارہ کے ساتھ سفر میں جارہ سے تھے کہ ان کا ایک ظالم بادشاہ پر گذر ہوااس فظالم بادشاہ کوکسی نے بتا دیا کہ یہاں ایک شخص ہے اس کے ساتھ بہت خوبصورت عورت ہے اس ظالم نے انہیں طلب فظالم بادشاہ کوکسی نے بتا دیا کہ یہاں ایک شخص ہے اس کے ساتھ بہت خوبصورت کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ اسلام سارہ کے پاس بنچے اور فرمایا کہ اس فالم بادشاہ سے نفر مایا کہ یہ میری بہن ہے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ کے پاس بنچے اور فرمایا کہ اس فالم بادشاہ سے خطرہ ہواگیا کہ تو میری بیوی ہے تو تھے اس کے پاس جانا پڑے اور سوال خطرہ ہواگیا کہ تو میری بیوی ہے تو تھے اسے ناس دکھیے چھودٹ دے ) اور بہن کہنا کوئی غلط بھی نہیں ہے کوئکہ کرے تو کہد دینا کہ تم میری بہن ہو (ممکن ہے کہ وہ یہ بات من کر تھے چھودٹ دے ) اور بہن کہنا کوئی غلط بھی نہیں ہے کوئکہ کرے تو کہد دینا کہ تم میری بہن ہو (ممکن ہے کہ وہ یہ بات من کر تھے چھودٹ دے ) اور بہن کہنا کوئی غلط بھی نہیں ہے کوئکہ

تو میری دینی بہن ہے اس سرز مین میں میرے اور تیرے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کو جبراً اورقبراً طلب کیا تو نا چار ہو کر پہلی بار چلی گئیں ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز شروع کردی جب حضرت سارہ اس ظالم بادشاہ کے پاس پنجیں تو اس نے ہاتھ ڈالنا جاہا جوں ہی ہاتھ بردھایا اس کو دورہ پڑگیا اور پاؤں مارنے لگا اور حضرت سارہ سے درخواست کی کہ میرے لئے اللہ تعالی ہے دعا کردو میں تمہیں کوئی ضررتہیں پہنچاؤں گا۔ انہوں نے دعا کردی تووہ چھوٹ گیالیکن پھرشرارت سوجھی اور دوبارہ ہاتھ بڑھایااس مرتبہ پھراسے دورہ پڑ گیا جیسے پہلی بار پڑا تھایااس سے بھی سخت تھا کھر کہنے لگا کہ میرے لئے اللہ سے دعا کر دو میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا انہوں نے دعا کر دی تو وہ چھوٹ گیا اس ك بعداس في الي دربان كوبلايا اوركها كرة ميرك إس انسان كونبيل لايا تو توميرك ياس شيطان كولي آيا ب اس کے بعداس نے سارہ کوواپس کردیا اوران کے ساتھ ایک خادمہ بھی کردی جن کا نام ہاجرہ تھا سارہ واپس آئیں تو حصرت ابراہیم علیدالسلام نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے نماز کی حالت میں ہاتھ کے اشارہ سے سوال کیا کیا ماجرا ہوا؟ سارہ نے بیان کردیا کہ اللہ تعالی نے کافر کے مرکوالٹا اس پرڈال دیا اور ایک ہاجرہ نامی عورت خدمت کے لئے دے دی (رواہ البخاري ٢٥ ١٥ ٢٠) عديث بالا من فكلاث كذبات (تين جموك) كانست حضرت ابراجيم عليه السلام كاطرف كالمي ہاول تو بیکہ جب قوم کے لوگوں نے اپنے ساتھ باہر جانے کو کہا تو فر مادیا کہ انسبی سقیم (بلاشبہ میں بیار ہوں) پھر جبان كے بتوں كوتو رويا اور انہوں نے كہا كرا المام كياتم أن كساتھ الياكيا ہے؟ تو فرمايا بَلُ فَعَلَمُ كَبِيْرُ هُمُ (بلکدان کے بوے نے کیا ہے) ان دونوں باتوں کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کدید دونوں باتیں اللہ کے لئے ختیں کیونکہ اپنے کو بیار بتا کران کے ساتھ جانے ہے رہ گئے اور پھراسی پیچھےرہ جانے کو بتوں کوتو ڑنے کا ذریعہ بنالیا' اوراس طرح بتوں کی عاجزی ظاہر کر کے معبود هیقی کی توحید کی دعوت دے دی تیسری بات بیتی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو يه مجها ديا كمين نے ظالم بادشاه كے قاصد كو بتاديا ہے كم ميرى بهن موتم سے بات موتو تم بھى يهى بتانامكن ہے كہ يہ بات س كرظا المتمهيس جھوڑ دے چونكه مطلق بين نبى بين كے لئے بولا جاتا ہے اس لئے اسے جھوٹ ميں شارفر مايا۔اگرچه انہوں نے دین بہن مراد لے لی اور بہ بات احق فی الاسلام کہ کرانہیں بتا بھی دی تھی اس بات کا ذکر کرتے ہوئے رسول الله عظی نے یون نبیں فرمایا کہ بداللہ کی راہ میں تھی اور اس کے خلاف بھی نبیں فرمایا کیونکہ اس میں تھوڑا سانفس کا حصہ بھی ہے اول تو بیروا قعد سفر بھرت کا ہے اور بھرت اللہ کے لئے تھی پھر کسی بھی مومن عورت کو کا فرسے بھانا بھی اجرو تواب کا کام ہے۔ پھرائی مومن بوی کی حفاظت کرنا جوعفت اور عصمت میں معاون ہے کیونکر تواب کا کام نہ ہوگا اس کو خوب مجھ لینا جا ہے۔ حافظ ابن جڑنے فتح الباری (۱۹۹۲ج) میں بحوالدمنداحد حضرت ابن عباس سے قل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوتین باتیں کہیں (جو بظاہر کذب ہے) ان کوانہوں نے اللہ کے دین کی حفاظت ہی کے واسطے و شمنوں سے مقابلہ کرنے کے لئے اختیار کیا۔ حضرات علائے حدیث نے فرمایا ہے کہ بیرتین باتیں جنہیں جھوٹ

سے تعبیر فر مایا ان میں بظاہر جھوٹ ہے لیکن چونکہ حضرت ابراجیم علیہ السلام نے بطور تعریض کے بیہ ہاتیں ہی تھیں۔

(جن میں ایسا پہلوبھی نکل سکتا ہے کہ انہیں جھوٹ نہ کہا جائے ) اس لئے صری جھوٹ بھی نتھیں مثلا اینسی سبقینہ فر مایا اس کا بیہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ تمہارے ساتھ جانے کو میرا دل گوارہ نہیں کرتا اس نا گواری کو بھاری سے تعبیر فر مایا اگر چہوہ لوگ جسمانی بھار سمجے اور بعض علاء نے بیسجی فر مایا کہ لفظ سقیم صفت کا صیخہ ہاس میں کسی زمانہ پر دلالت نہیں ہے لہذا یہ محق بھی ہوسکتا ہے کہ میں بیارہونے والا ہوں اس طرح جب ان لوگوں نے بتوں کے بارے میں پوچھا تو بیڈر مایا ہی نہیں کہ میں نے بتوں کے بارے میں پوچھا تو بیڈر مایا ہی نہیں کہ میں نہیں توڑے ہیں اگر ہڑے ہے ہوئے اس کے منہ سے اپنے موافق کوئی بات انگلوانے کے لئے کوئی بات کرتے ہوئے اس کے منہ سے اپنے موافق کوئی بات انگلوانے کے لئے کوئی بات کہ دی جو نے اس کے منہ سے اپنے موافق کوئی بات انگلوانے کے لئے کوئی بات کہ دی جو نے اس کے منہ سے اپنے موافق کوئی بات انگلوانے کے لئے کوئی بات کہ دی جو نے اس کے منہ سے اپنے ہوں تو سمجھالو کہ بیان کے دوئے اس کی مشاب الفرض والتقد کر ہوتو یہ بھی تعریض کے مشاب ایک صورت بن جاتی ہے۔ بعض حضرات نے فر مایا کہ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کے جو اب کا مطلب بیتھا کہ آگر سے بول تو سمجھالو کہ بیان کے بڑے ہوئے اس میں کذب نہیں ہے۔

معلق بالشرط کر دیا اور اس طرح تعلیق بالشرط جائز ہے اس میں کذب نہیں ہے۔

ابد ای بیوی کو بہن کینے والی بات تواس کی تاویل اس وقت انہوں نے خود ہی کردی اور دینی بہن مراد لے کر جھوٹ سے فی گے اس سب کے باو جود جو تینوں با توں کو کذب فرمایا بیان کے بلند مرتبہ کے اعتبار سے ہے بردوں کی بری با تیں بیل گناہ توان با توں میں ہے بی نہیں کیونکہ بیسب چیزیں بطور تاویل اور تعریض کی تھیں اور تھیں بھی حق پر جھنے کے لئے اور حق کے بخاری (ص۱۹ ہے ۳) حق کے بھیلانے کے لئے لیکن پھر بھی انہوں نے جو بچھ فرمایا اسے کذب میں شار کرلیا گیا (صبح بخاری (ص۱۹ ہے ۳) میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جب سارے انسانوں کو شفاعت کی ضرورت ہوگی تو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جب سارے انسانوں کو شفاعت کی فرورت ہوگی تو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ انکار کر دیں گے اور فرما ئیں کہ ابراہیم فلیل الرحمٰن کے پاس جاؤ جب ان کرلیں گے جوان سے دنیا میں سرزد کے کہ میں شفاعت کرنے کے مقام پر نہیں ہوں اس موقع پروہ اپنے ان کذبات کو یاد کرلیں گے جوان سے دنیا میں سرزد موس تھے۔ بیا نکار شفاعت بھی اس کے جوگا کہ ان سے جو فہ کورہ تینوں با تیں صادر ہو ئیں تھیں ان کی وجہ سے اپنی کولائق شفاعت نہیں سمجھیں گے۔ رہے جوگا کہ ان سے جو فہ کورہ تینوں با تیں صادر ہو ئیں تھیں ان کی وجہ سے اپنی کولائق شفاعت نہیں سمجھیں گے۔ رہے جو کر کے رہے جیں سوان کی سوامشکل ہے

قال الحافظ في الفتح (ثنين منهن في ذات الله) خصهما بذالك لان قصة سارة وان كانت ايضا في ذات الله لكن تضمنت حظا ل لنفسه وندله بخارف اثنين الاخير تين فاتهما في ذات الله محض وقد وقع في رواية المذكورة ان ابراهيم لم يكذب قط الاثلث كذبت و ذلك في ذات الله وفي حديث ابن عباس عند احمد والله ان جادل بهن لا عن دين الله وقال ايضا واما اطلاقه الكذب على الامور الثلاثة لكونه قال قو لا يعقده السامع كذبا لكه اذا حقق لم يكن كذبا لاته من باب المعاريض المحتملة لا مرين ليس بكذب محض \_

(حافظ ابن جُرَّ نے فُح الباری میں فرمایا ہے۔ ان میں سے دواللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے تصد دو واللہ تعالیٰ کے ساتھ اس لئے خاص کیا ہے کیونکہ حضرت سارہ علیباالسلام کا واقعہ میں بھی اگر چاللہ تعالیٰ ہی کے لئے (سفر میں) پٹیش آ یا کین اس میں ان کا اپنا نفع و مفاوتھ استخلاف آخری دوواقعات کے دو محف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے تصاور نم کورہ دوایت میں یہ بھی آ یا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہرگر جھوٹ نہیں بولا مگر تین جھوٹ اور ہاللہ تعالیٰ کی دورہ دوایت میں یہ بھی آ یا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعالیٰ کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہے۔ دو اس تین کذبات کی وجہ سے خصاور کی ہو کے اور یہ بھی کہا کہ ان تین امور پر جھوٹ کا اطلاق اس لئے کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الی بات کہی جسے سننے والے نے کچھاور مجھالیکن تعمل کی جائے تو وہ جھوٹ نہیں کیونکہ دوا سے مواضع تھے جن میں دوجے دل کا احتمال تھاوہ محض جھوٹ نہیں کیونکہ دوا سے مواضع تھے جن میں دوجے دل کا احتمال تھاوہ محض جھوٹ نہیں کیونکہ دوا سے مواضع تھے جن میں دوجے دل کا احتمال تھاوہ محض جھوٹ نہیں کیونکہ دوا سے مواضع تھے جن میں دوجے دل کا احتمال تھاوہ محض جھوٹ نہیں کیونکہ دوا سے مواضع تھے جن میں دوجے دل کا احتمال تھاوہ محض جھوٹ نہیں کیونکہ دوا سے مواضع تھے جن میں دوجے دل کا احتمال تھاوہ کونکہ دوا سے مواضع تھے جن میں دوجے دل کا احتمال تھاوہ کی کی اس کا کھاوں کی موجوب نہیں تھا

ملائی قاری رحمة الشعلیم قاه شرح مفکوه می صدیث شفاعت کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں والحق انها معاریض ولکن لما کانت صورتها صورة الکذب سماها اکاذیب واستنقص من نفسه لها فان من کان اعرف بالله واقرب منه منزلة کان اعظم خطرا او اشد خشیة وعلی هذا القیاس سائر ما اضیف الی الانبیاء علیهم السلام من الخطایا قال ابن الملک الکامل قدیو اخذ بما هو عباده فی حق غیره کما قیل عسنات الابوار سیئات المقوبین ۔ لین شام ہے کہان تنول میں تعریف ہے (صری جموط نہیں ہے) کین چوکہ بظاہر جموث کی صورت میں تھیں اس لئے جموث سے کہان تنول میں تعریف ہے (صری جموط نہیں ہے) کین تعالیٰ کی جس قدر بھی معرفت عاصل ہوگا اور جاتا زیادہ قرب حاصل ہوگا ای قدروہ اپنی بارے میں زیادہ خطرہ محسوں تعالیٰ کی جس قدر بھی معرفت حاصل ہوگا اور جاتا زیادہ قرب حاصل ہوگا ای قدروہ اپنی بارے میں زیادہ خطرہ میں ان کو بھی اس طرح سمجھ لینا چا ہے این الملک نے فرایا ہے کہ جو تھی کال ہو بعض مرتباس بات پراس کا مواخذہ ہوجا تا ان کو بھی اسی طرح سمجھ لینا چا ہے این الملک نے فرایا ہے کہ جو تھی کال ہو بعض مرتباس بات پراس کا مواخذہ ہوجا تا ان کو بھی اسی طرح سمجھ لینا چا ہے این الملک نے فرایا ہے کہ جو تھی کال ہو بعض مرتباس بات پراس کا مواخذہ ہوجا تا ہے جو غیر کے قدی میں عبادت کا درجر کھی ہے۔

فا محدہ: یہاں جو بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ جس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کا اولیا تھا اگراسے قبضہ کرتا اور چھنیا ہی تھا تو کسی کی ہوی یا بہن ہونے سے کیا فرق پڑتا تھا ظالم جب ظلم پڑل جائے تو اسے مقصد برآ ری کے سوا پچھنیں سوجھتا للہٰ احضرت ابرا بہم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے جو بیفر مایا کہتم ہوں کہدوینا کہ میں ان کی بہن ہوں اس بات کے کہنے اور سمجھانے کی کیا ضرورت تھی؟ چر جب انہوں نے بتادیا کہ میں اس کی بہن ہوں تو اس نے پھر بھی ہاتھ بر حصانے کی کوشش کی (بیاور بات ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو ہاتھ پاؤں کے دور سے میں جتالا کر دیا اور حضرت سارہ کی حفاظت فرمائی ) اس سوال کو سل کرنے کے لئے مفسر میں اور شراح حدیث نے گئی ہا تیں کھی ہیں جن میں ایک بیہ بات ہے کہ وہ ظالم ہا دشاہ کو کی اجازت نہیں ظالم تھا کہ بین ہوں ہے جو روز کر سے بات معلوم ہوگئ تھی اس لئے حضرت سارہ سے بیفر مادیا کہتم ہے کہدوینا کہ میں انکی بہن ہوں لیکن اس ظالم نے جب اس کا حسن و جمال دیکھا تو دین و فہ جب سب کو بالائے طاق رکھا اور حرکت بدکا ارادہ انکی بہن ہوں لیکن اس ظالم نے جب اس کا حسن و جمال دیکھا تو دین و فہ جب سب کو بالائے طاق رکھا اور حرکت بدکا ارادہ کو کی دور سے سے دھرت ابرا ہیم علیہ السلام نماز میں گے ہوئے شے ادھر حضرت سارہ نے بھی وہاں پڑنے کرنماز شروع کردی۔

نیز حضرت سارہ نے وہاں یہ دعا بھی کی الملھم ان کنت تعلیم انی امنت بک و برسولک و احصنت فرجی الاعلمی زوجی فلا تسلط علی الکافو (اےاللہ آپ کے ملم میں ہے کہ میں آپ پر آپ کے رسول پر ایمان لا کی اور میں نے اپنی شرم کی چیز کواپئی شو ہر کے علاوہ ہر کسی سے محفوظ رکھا لہٰذا آپ جھے پر کافر کومسلط نفر مائے ) اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور کافر کے تسلط سے نجات دی (فتح الباری)

اس ظالم باوشاه نے شیطانی حرکت کا خودارادہ کیالیکن اپنے بعض در بانوں سے کہا کہم میرے پاس شیطان کو لے

آئے ہو ہاتھ پاؤل کادورہ پڑاتواہے شیطان کی طرف منسوب کردیااور پا کمازعورت کوشیطان بنایا۔

زبانی طور پرتواس نے حضرت سارہ کوشیطان بنادیالیکن ان کی نماز اور دعا ہے متاثر ہوکراس کی بھے میں ہے بات آگئ کہ بیدکوئی بڑی حیثیت والی خاتون ہے اس کی خدمت کے لئے ایک خادمہ دینی چاہئے چنانچہ اس نے ایک ہاجرہ نامی عورت ان کی خدمت کے لئے ایک خادمہ دینی چاہئے گئیں اور ہاجرہ نامی عورت کو عورت ان کی خدمت کے لئے دے دی وہ واپس ہوکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ بنیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ بھی اپنے ساتھ لے آئیں ہے ہاجرہ نامی عورت حضرت اساعیل علیہ السلام کی والدہ بنیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے فلسطین سے آئے اور اپنے چھوٹے نیچ اساعیل اور ان کی والدہ کو مکہ مکرمہ کی چیٹیل زمین اور سنسان میدان میں چھوڑ دیا آئیس دو ماں بیٹوں سے حضرت ابراہی الیہ السلام کی اولاد کی ایک شاخ چلی جنہیں بنوا ساعیل اور عرب کہا جا تا ہے۔

حضرت آبراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے خوب ہی نواز انہیں مشرکین کے درمیان ہوتے ہوئے وائی تو حید بنایا دشمنول نے آگ میں ڈال دیا تو اس سے حی سالم نکال دیا اور آتش نمرود کو گزار ابراہیم بنا دیا۔ اور انہیں اپنا دوست بنا لیا کے حصافی سور قر النساء وَ اَسْتَحَدُ اللهُ اِبُو اَهِنَ مَعْلَیٰ لاَ اور ان سے (بشمولیت اسالیم علیہ السلام ) کوبرشریف تغیر کرایا پھر ان سے جی کی ندا دلوائی۔ اور انہیں ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام علیم السلام کا باپ بنایا ' خاتم انبیاء کرام علیم السلام کا باپ بنایا ' خاتم انتہین علیہ بھی انہیں کی ذریت میں سے بین حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل علیماالسلام جب کوبرشریف بناد ہے تھے اس وقت بید عاکم کی اسالیم کی کے ابول ہوئی اس وقت بید عاکم کے اللہ تعالی ہے اللہ کہ کے رہنے والوں میں سے ایک رسول بھیج دینا آپ کی بید عااس طرح قبول ہوئی کہ ان دونوں کی نسل سے سیدنا محدر سول علیہ کی بہت کی چیزیں خاتم الانبیاء علیہ کی شریعت کا جزو بیں اور تو حیر تو تمام انبیاء کرام علیم السلام کی مہت می چیزیں خاتم الانبیاء علیہ کی شریعت کا جزو بیں اور تو حیر تو تمام انبیاء کرام علیم السلام کی حکم دیا ملت ابراہیم کی مہت می چیزیں خاتم الانبیاء علیہ کی شریعت کا جزو بیں اور تو حیر تو تمام انبیاء کرام علیم السام کی حکم دیا ملت ابراہیم کی مہت می چیزیں خاتم الانبیاء علیہ کی شریعت کا جزو بیں اور تو حیر تو تمام انبیاء کرام علیم السام کی دعوت کا سب سے پہلا اور مرکزی نقط ہے ہیں۔

و بجیننه و لوطالی الارض التی برگنافیها للعلیان و وهنناله اسعق اوریم فرای الدیم التی برگنافیها للعلیان و وهناله اسعق اوریم فرای الدیم این الدیم الدیم

# حضرت ابرا ہیم اور حضرت لوط علیہاالسلام کا مبارک سرز مین کی طرف ہجرت کرنا'

قضعه بین : حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچا کے بیٹے تصان آیات بیں ان دونوں کی ہجرت کا تذکرہ فرمایا ہے دونوں اپنے علاقہ کوچوڑ کرشام کے علاقہ فلسطین میں چلے گئے تھے بتوں کی سرزمین کو اور بتوں کے پوچنے والوں کوچوڑ کر اس سرزمین کے لئے ہجرت کی جس میں اللہ تعالی نے برکات رکھی ہیں۔ اور میہ برکات دنیا جہان والوں کے لئے ہیں ان کے اس ہجرت کر نے کو نبوات سے تعییر فرمایا کیونکہ کا فروں سے چھوٹ کر بابر کمت سرزمین میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو آئی میٹا عطاکیا اور پھراس بیٹے کا بیٹا یعقوب بھی دیا جو مزید انعام تھا اس مربد انعام کی وجہ سے پوتے کونا فلہ سے تعییر فرمایا اور ان سب کوصالحین میں سے بنادیا سب اللہ تعالی کے احکام پر چلتے سے اور اس کے اور ان سب کوصالحین میں سے بنادیا سب اللہ تعالی کے احکام پر چلتے سے اور اس کے اور اس کی وجہ سے پوتے کونا فلہ سے تعیر فرمایا اور ان سب کوصالحین میں سے بنادیا سب اللہ تعالی کے احکام پر چلتے سے اور اس کے اور اس کی وجہ سے بوتے کونا فلہ سے تعیر فرمایا کونے میں انس کے دوسروں کو بھی اللہ کی تو حید اور اللہ کی عبادت کی مشخولیت ان کا خصر صی امتیاز تھا جس کا آئیں اہتمام تھا اس کوفر مایا و کا آئو ا گنا عابد یئن ۔
تھے اور اللہ تعالی کی عبادت کی مشخولیت ان کا خصر صی امتیاز تھا جس کا آئیں اہتمام تھا اس کوفر مایا و کا آئو ا گنا عابد یئن ۔

وَلُوْطًا اللَّيْنَا لُهُ كُلُّمًا وَعِلْمًا وَ بَعِينَا لُهُ مِنَ الْقَرْيَاةِ الَّذِي كَانَتُ تَعْمَلُ الْحَبْيِتُ

اور ہم نے لوط کو تھم اور علم عطا کیا اور ہم نے انہیں اس بتی سے نجات دی جس کے رہنے والے برے کام کیا کرتے تھے

إِنَّهُ مُكَانُوْ اقَوْمَ سِوْءٍ فِسِقِيْنَ فُو اَدْخَلْنَاهُ فِي رَخْمَتِنَا ۚ إِنَّهُ مِنَ الصَّلِحِينَ فَ

بلاشبہ وہ لوگ بد ذات سے بدکار سے اور ہم نے لوط کو اپنی رحت میں وافل کر دیا بلاشبہ وہ صالحین میں سے سے

#### حضرت لوط العَلِينيٰ پر انعام بد کارستی سے نجات اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہونا

قضعه بین : حضرت لوط علیه السلام حضرت ابرائیم النظیلا کے ساتھ بجرت کرکے شام میں آ کر آباد ہوگئے تھے اللہ تعالی نے انہیں حکمت اور علم عطافر مایا اور نبوت سے نوازا 'شام میں چند بستیاں تھیں 'جوارون کے قریب تھیں ان کی طرف آئییں مبعوث فرمایا وہ لوگ بڑے بدکار تھے۔ مردوں اور لڑکوں سے شہوت زانی کرتے تھے اور اس کے علاوہ دوسرے برے اعمال میں مشخول رہنے تھے ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے جب کوئی قوم مردوں سے شہوت زانی کے عمل کو اپنا اور ایسے رواج میں داخل کرئے میں داخل کرئے تو اس کے بعد دوسرے برے اعمال کا ارتکاب کرنامعمولی کی بات ہے حضرت لوط النظیمی ا

نے قوم کو بہت سمجھایالیکن اپنی بدفعلیوں اور بری حرکتوں سے باز نہ آئے ان کی زمین کا تختہ الٹ دیا گیا اور ان پر پھر برسا دیئے گئے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے (جو ان کے گھر والے ہی تھے) ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی اور سب کا فر ہلاک ہوگئے۔

ان ہلاک شدگان میں ان کی بیوی بھی تھی پوراقصہ سورہ اعراف اور سورہ ہوڈیں گذرچکا ہے۔ (انوارالبیان جسورجس)
اللہ تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کواپئی رحمت میں داخل فر مالیا۔ یعنی ان بندوں میں شارفر مایا جن پر اللہ تعالی کی رحمت خاصہ ہوا کرتی ہے۔ آخر میں فر مایا اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِینَ ﴿ (بلاشہوہ صالحین میں سے تھے ) قران مجید میں لفظ صالح حضرات انبیاء کرام علیم السلام کے بارے میں بھی وار دہوا ہے۔ صالحیت بہت برامقام ہو اور اس کے بوے مراتب بیں سب سے بردام رشبہ انبیاء علیم السلام کا ہے کیونکہ وہ معصوم ہوتے تھے۔

ونُوْكًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبُلُ فَاسْتَجْبُنَا لَهُ فَجَيْنَا لُهُ وَآهْلَ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿
اورنوحَ كويادَ يَجِهُ جباسَ فَاسَ عِبِلَهِ بِهُ ان كارها تَعِلَى فَهُمَ فَانِينَ اوران كُمُّ والول كويزى فِي عَنْ عَنْهَا وَرَانَ كَالُمُ وَالْوَلَ كَالِمُ عَنْهِ عَنْهِ الْعَلَامُ وَمَا عَنْهِ لَا اللَّهُ عَنْهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهُ عَنْهِ اللَّهُ عَنْهِ اللَّهُ عَنْهِ عَنْهَا وَلَا يَعْمُ وَالْوَلَ كُورُ اللَّهُ عَنْهِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهِ اللَّهُ عَنْهِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهِ عَنْهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْهِ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْهُ عَنْ عَنْهِ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَنْ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهِ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

ونصرنه مِن الْقَوْمِ الَّذِينَ كَنَّ بُوْابِالْتِنَا اللَّهُ مُكَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاغْرَقْنَهُمْ

اور جن لوگو ل نے ہماری آیات کو جمٹلایا ان سے مجات دینے کے لئے ہم نے نوح کی مدد کی بلا شبہ وہ برے لوگ تنے سو

اجْمَعِين ٥

ہم نے انسب کوڈ بود یا

# حضرت نوح العَلَيْين كى دعا الله تعالى كى مدداورقوم كى غرقابي

ویے گئے پھر آگ میں داخل کر دیئے گئے ) حضرت نوح علیہ السلام کی نجات اور ان کی قوم کی بر بادی کا واقعہ بھی سورہ اعراف اور سورہ ہود میں گزر چکا ہے اور سورہ نوح میں بھی ندکورہے۔

فَاسْتَ جَبُنَا لَهُ فَنَجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ اس مِيں كربِ عظيم سے طوفان مِيں غرق ہونا بھی مراد ہوسكتا ہے اور قوم كى ايذا ئيں بھی مراد ہوسكتی ہیں۔اللہ تعالی نے دونوں تنم كی پریشانی اور بے چینی سے ان كونجات عطافر مائی۔ (افران الدان سے ۳۰ - ۲۰۰۶)

وَكَاوْدُ وَسُلَيْهِانَ إِذْ يَعْكُلُونِ فِي الْكُرْفِ إِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ عَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا

اورداؤداورسلیمان کو یاد کروجبکہ وہ کھیتی کے بارے میں فیصلہ دے دہے جبکہ اس میں قوم کی بکریاں روندی گئے تھیں اورہم ان کے

بِعُكْمِهِمْ شَهِدِينَ هُ فَفَقَنَهُ اللَّهُ مِنْ وَكُلَّ الَّيْنَا عُكُمًا وَعِلْمًا وَسَعَنَ وَكُلَّ الْتَيْنَا عُكُمًا وَعِلْمًا وَسَعَنَ وَكُلًّا

داؤد كے ساتھ بہاڑوں كومنخركر ديا اور برندوں كوجونج ميں مشغول رہتے تھے اور بم كرنے والے تھے اور بم نے داؤدكونده بنانے كى صنعت

للكُوْ لِتُعْصِنَكُوْ مِنْ بَالْسِكُوْ فَهَالْ أَنْتُوْشَاكِرُوْنَ وَلِسُكَيْنُ الرِيْحَ عَاصِفَةً

سکھائی تاکہ وہ تہیں جنگ میں محفوظ رکھے۔ سوکیا تم شکر کرنے والے ہو۔ اور سلیمان کے لئے تیزی سے چلنے

تَجْرِيْ بِأَمْرِةَ إِلَى الْرُضِ الَّتِي بْرِّيْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عْلِمِيْنَ ﴿ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عْلِمِيْنَ ﴿ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عْلِمِيْنَ ﴿ وَ

والى موكة كردى جوان يحمّ ساس زين كى طرف لے جاتى تى جى يى بم نے بركت ركى ہواد بم بريز كوجائے والے بين اور من الشكيلطين مَنْ يَعُوْصُون كَ كَا وَيَعْمَلُونَ عَلَادُونَ ذَلِكَ وَكُنا لَهُ وَمُ

بعض شیاطین ایے تھے جو ان کے لئے غوط لگاتے تھے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے۔ اور ہم

خفظين

تفاظت كرنے والے تھے۔

حضرت داؤداور حضرت سلیمان علیهاالسلام کا تذکره ان پراللد تعالی کے انعامات

قتصمين: ان آيات من الله تعالى في الله الرام اورانعام كا تذكره فرمايا بجوم عرت واؤد عليه السلام اوران

كے بيٹے حضرت سليمان عليه السلام پر فر مايا تھا۔

ان کواللہ تعالی نے علم اور حکمت سے نواز ااور طرح کی تعتیں عطافر مائیں داؤ دعلیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے منخر فرمادیئے جوان کے ساتھ اللہ کی تنبیج میں مشغول رہتے تھے اور حصرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا منخر فرما دی اور جنات کوان کا تالع کردیا۔

### کھیت اور بکر بول کے مالکوں میں جھکڑ ااوراس کا فیصلہ

شروع میں ایک جھڑے کا اور اس جھڑے کے فیصلہ کا تذکرہ فرمایا جس کا واقعہ یوں ہے کہ دو محض حضرت داؤ دعلیہ السلام كى خدمت ميں حاضر ہوئے ان ميں سے اليہ شخص بكريوں والا اور دوسر الھيتى والا تھا يھيتى والے نے بكريوں والے بربيدوعوى كياكماس كى بكريال رات كوچھوٹ كرميرے كھيت ميں كھس كنيں اور كھيت كو بالكل صاف كرديا حضرت داؤ دعليه السلام نے بیر فیصلہ سنا دیا کہ بحریوں والا اپنی ساری بحریاں کھیت والے کودے دے۔ بید دونوں مدعی اور مدعا علیہ حضرت داؤدعلیدالسلام کی عدالت سے واپس ہوئے تو حضرت سلیمان علیدالسلام سے ملاقات ہوگئ انہوں نے دریافت کیا کہ تمهار ب مقدمه كاكيا فيصله جوا؟ دونو ل فريق في بيان كيا تو حفزت سليمان عليه السلام في فرمايا كه اگراس مقد في كافيصله میں کرتا تو فریقین کے لئے مفیداور نافع ہوتا پھرخود والدصاحب حضرت داؤدعلیدالسلام کی خدمت میں عاضر ہوکریمی بات عرض كى جفرت داؤدعليه السلام نے تاكيد كے ساتھ دريافت كياكه وه كيا فيصله ہے؟ اس پر حضرت سليمان عليه السلام نے عرض كياكرآ ب بكريال توسب كهيت واليكود وري تاكدوه ان كدودهاوراون وغيره سے فائده الله اتار ب اور كھيت كى زيين بكريول والے كے سپر وكريں -وه اس ميں كاشت كر كے كھيت اگائے - جب يكھيت اس حالت برآ جائے جس پر بکریوں نے کھایا تھا تو کھیت کھیت والے کواور بکریاں بکری والے کو واپس کردیں۔حضرت واؤد علیہ السلام نے اس فيصلكو يسندكيا اورفرمايابس ابيمي فيصلد بهناجا بع اورفريقين كوبلاكريه فيصلها فذكر دياسى كوفرمايا فكفه مناها شكيمان (سوہم نے بدفیصلہ سلیمان کو سمجھادیا) و کُلّا اَتَیْنَا حُرحُمًا وَعِلْمًا (اورہم نے دونوں کو حکمت اورعلم عطافر مایا )اسے معلوم ہوا کہ فیصلے دونوں ہی کے درست تھے۔صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں یعنی داؤدعلیہ السلام کا فیصلہ بھی خلاف شرع نہ تھا جس قدر کھیت کا نقصان ہوا تھا۔اس کی لاگت بکر یوں کی قیت کے برابرتھی۔ داؤدعلیہ السلام نے صان میں کھیت والے کو بکریاں دلوا دیں اور قانون کا یہی تقاضا تھا جس میں مرعی اور مرعی علیہ کی رضا شرط نہیں مگر چونکہ اس میں بکریوں والول كابالكل بى نقصان موتا تھا اس كئے سليمان عليه السلام في بطور مصالحت كے دوسرى صورت تجويز فرمادى جوبامم جانبین کی رضامندی پرموقوف تھی اورجس میں دونوں کی مہولت اور رعایت تھی کہ چندروز کے لئے بکریاں کھیت والے کودے دی جائیں جوان کے دودھ وغیرہ سے اپناگز ارہ کر لے اور بکری والے کو وہ کھیت سپر دکر دیا جائے جو بکریوں نے خراب کر دیا تهاوه آبیاتی وغیره کرے جب کھیت پہلی حالت پر آجائے تو کھیت اور بکریاں ان کے اپنے اکوں کودے دی جاکیں کدافی الدر المنثور عن ابن مسعود و مسروق و ابن عباس و مجاهد و قتادة الزهری (ص/۳۲۲جم) اسے معلوم ہوگیا کدونوں فیصلوں میں کوئی تعارض نہیں کدایک کی صحت دوسرے کی عدم صحت کو مقتضی ہو۔ اس لئے وکی الا آئینا حُکُما وَعِلْمَا برُحادیا۔ انتھی حضرت داوداور حضرت سلیمان علیجا السلام دونوں آپس میں باپ بیٹے تھے۔

### حضرت محرعي كافيصله

جعرت داؤدعلیہ السلام نے بحریوں کے بیتی خراب کرنے پر جو فیصلہ دیا۔ ان کا بید فیصلہ اجتہاد سے تھا اور بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلح کراویے سے مل ہوگیا۔ حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ مروی ہے حضرت براء بن عازب کے کا ایک افٹی بحض لوگوں کے باغ میں داخل ہوگی اور ان کا باغ خراب کردیا اس پر رسول علی نے فیصلہ دیا کہ اہل جا نور جوزخی کروے اس کا کوئی ضان نہیں اہل اموال پر لازم ہے کہ دن میں اپنے اموال کی حفاظت کریں اور اہل مواثی پر لازم ہے کہ دن میں اپنے اموال کی حفاظت کریں اور اہل مواثی پر لازم ہے کہ رات کو انہیں محفوظ رکھیں اور یہ کہ رات کو جو جانور کوئی نقصان کردے جانور ول کے مالک اس کے ذمہ دار ہوں گر رواہ ابود وفی آخر کتاب المبیوع وابن ماجہ فی ابواب الاحکام) اورا یک حدیث میں بیدوار دہوا ہے کہ الحجماء جرجھا جبار (رواہ ابخاری) معنوات آئم کرام کے خداج بمعلوم کرنے کے لئے شرح حدیث میں بیدوار دہوا ہے کہ احت کی جائے۔

#### حضرت سليمان عليهالسلام كاأبك اورواقعه

صیح بخاری بین اس طرح مروی ہے کہ دو توریق کسی جگہ موجود تھیں۔ان بین سے ہرایک کے ماتھ اپنا اپنا ایک بیٹا بھی تھا۔ بھیڑیا جو آیا تو ایک کے لاکے ولے کر چلا گیا۔ان بین سے ہرایک دوسری سے یوں کہنے گی کہ بھیڑیا تیرے بیٹے کولے گیا اور یہ جوموجود ہے یہ میرابیٹا ہے اس مقد مہ کا فیصلہ کرانے کے لئے حضرت داؤ دعلیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیوں نے (اپنے طور پر غور وخوض اور اجتہاد کرکے) بڑی عورت کے تی میں فیصلہ کر دیا واپس ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام پرگزریں اور انہیں پورے واقعہ کی خبر دی انہوں نے فرمایا چھری لے آؤ میں اس لڑک کوکاٹ کرتم دونوں کو آدھا علیہ السلام پرگزریں اور انہیں پورے واقعہ کی خبر دی انہوں نے فرمایا چھری لے آؤ میں اس لڑک کوکا واپس لیتی ہوں) میں اسلیم کرتی ہوں کہ وہ ای کالڑکا ہے۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ دے دیا کہ وہ لڑکا چورٹی تی کا ہے۔ (صیح جناری ص کے دیا کہ وہ اور کریوں والوں کا فیصلہ اور ان دو عورتوں کا فیصلہ جو حضرت داؤ دعلیہ السلام نے دیا تھا یہ دونوں وی سے نہیں تھے۔اجتہادے دوسر افیصلہ دے دیا جہ خورت داؤ دعلیہ السلام نے دیا تھا یہ دونوں وی سے نہیں تھے۔اجتہاد کے طور پر تھا اس لئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجبہادے دوسر افیصلہ دے دیا جھرت داؤ دعلیہ السلام نے بچرکوچھری سے کا مئے والی منے دیا گیا۔ اس آخری تھے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بچرکوچھری سے کا مئے والی منہی تسلیم فرمالیا۔ اس آخری تھہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بچرکوچھری سے کا مئے والی منہیں سے دیا ہو تھا۔ السلام نے بچرکوچھری سے کا مئے والی

جوبات کی بیا یک مذیبر بھی جس سے انہوں نے حقیقت حال تک پہنچنے کا راستہ نکال لیا جب بیفر مایا کہ چھری لاؤ میں اسے
کاٹ کرآ دھا آ دھا کر دیتا ہوں تو بڑی خاموش رہ گی اور چھوٹی گھبرا گی اور اس نے کہا کہ میں بیمانتی ہوں کہ بیاس کالڑکا ہے۔
اس کے تڑ پنے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ بیاسی کا بچہ ہے اگر بڑی کا بچہ ہوتا تو وہ تڑپ اٹھتی لیکن وہ چپکی
کھڑی رہی جس سے معلوم ہوا کہ یہ بچچھوٹی کا ہے۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے بارے میں فیصلہ فرمادیا۔

### حضرت داؤدعلیهالسلام کاافتدار بہاڑوں اور برندوں کاان کےساتھ بہتے میں مشغول ہونا

حضرت دا و دوسلیمان علیماالسلام دونو س آپس میں باپ بیٹے تھے۔ دونو س کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فر مایا تھا۔
اور مال و دولت سے بھی۔ اورا فقد ارسے بھی حضرت دا و دعلیہ السلام کو زبور شریف بھی عطافر مائی تھی۔ سورة می میں ان
کا یک فیصلہ کا ذکر کرنے کے بعد فر مایا یہ او او کہ اِنّا جُعلَناک خیلیفَة فی الاَرْضِ فَاحْکُم بَیْن النّاسِ بِالْحَقِ
وَلا تَسْبِعِ الْهَوای فَیْسِطِ اللّهِ اللهِ اللهِ (اے داور جم نے تم کو زمین پر حاکم بنایا ہے سولوگوں میں انساف کے
ساتھ فیصلہ کرنا اور آئندہ بھی نفسانی خواہش کی پیروی مت کرنا کہ وہ اللہ کے داست سے بھٹکا دے گی سورة تمل میں فرمایا
وَلَقَدُ الْتُهُنا وَاللّهُ مَانَ عِلْمًا وَقَالا الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ يُ فَصَّلْنَا عَلَى کَفِيْدٍ مِنْ عِبَادِهِ المُوفِيئينَ وَ وَدِت
سُلَيْ مَانُ دَاؤ دَو سَلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالا الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ يُ فَصَّلْنَا عَلَى کَفِيْدٍ مِنْ عِبَادِهِ المُوفِيئينَ وَ وَدِت
سُلَيْ مَانُ دَاؤ دَو سَلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالا الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ يُ فَصَّلْنَا عَلَى کَفِيْدٍ مِنْ عِبَادِهِ المُوفِيئينَ وَ وَدِت
سُلَيْ مَانُ دَاؤ دَورسليمان کوظم عطافر ما يا اوران دونوں نے کہا کہ تمام تعریف کا اللہ تعالی ہی سی تی موت ہونے اور انہوں نے کہا اللہ تعلی کو کو بیا نے واور میں جو کی از میں جو کے اور انہوں نے کہا انہوں کے کہا اے لوگوئیمیں جانوروں کی بولی سے دیا گیا ہے بلاشہ دیکھا ہوافنل ہے)

حضرت داؤدعلیدالسلام کواللہ تعالی نے بیشرف بھی بخشا تھا کہ پہاڑوں کواور جانوروں کو سخر فرما دیا تھا جوان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کت بیج میں مشغول رہتے ہیں۔ جس کا یہاں سورۃ انہیاء میں تذکرہ فرمایا ہے اور سورہ سبامیں اور سورہ میں بھی فدکور ہے۔ سورہ سبامیں فرمایا وَلَقَدُ اکْیُنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضُلا یَا جِبَالُ اُوّبِی مَعَهُ وَالطَّیْرُ وَاکَنَّا لَهُ الْحَدِیدُ لَا (اور ہمی نے داوُدکوا پی طرف سے بری نعت دی تھی اے پہاڑوداؤد کے ساتھ بار بار سیج کرواور پر ندوں کو بھی تھم دیا اور ہم نے ان کے لئے لو ہے کوزم کردیا) اور سورۃ میں فرمایا اِنَّا سَحْدُونَا الْحِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِي وَالْالْمُواقِ وَالْطَيْرُ مَحْمُ مُورَعُ مُوجِع ہوجائے تے سبان کی وجہ سے مشغول ذکر رہے )

احادیث شریف سے ثابت ہے کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام برے خوش آ واز تھے اول تو ان کی خوش آ وازی مجراللہ کی

تنبیج اور مزیداللہ تعالی کا عکم سب باتیں ال کر حضرت داؤد علیہ السلام کے زبور پڑھتے وقت اور اللہ تعالی کی تبیع پڑھتے وقت اور مریداللہ تعالی کی تبیع پڑھتے وقت اور مریداللہ تعالی کی تبیع پڑھتے وقت علی بندھ جاتا تھا۔ اڑتے ہوئے پرندے وہیں تھم جاتے تھے اور تبیع میں مشغول ہوجاتے تھے اور پہاڑوں سے بھی تشبیع کی آ واز نکاتی تھی۔ اس میں خوش آ وازی کی کشش بھی تھی اور مجرہ بھی تھا۔ سورۃ بقرہ کی آیت وَ اِنَّ مِنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

# زره بنانے کی صنعت

حضرت داؤدعليه السلام كوالله جل شائه في ايك ادراتميازى انعام سے نواز اتھا اوروہ يدكه الله جل شائه في أنهين زره بناناسکھایاتھا کیلے زمانہ میں تلواروں سے جنگ ہوتی تھی تو مقابل کے تملہ سے بیخے کے لئے خوداور زرہ اور ڈھال استعال كرتے تھاكك ہاتھ ميں تكوار اور دوسرے ہاتھ ميں و ھال لے كروشن سے اڑتے تھاورلو ہے كى زرہ يہن ليتے تھے يہ ا یک شم کا کرند ہوتا تھا جولو ہے سے بنایا جاتا تھا اگر کو کی شخص تلوار کا وار کرتا تھا تو سرخود کے ذریعہ اور سینداور کمرزرہ کے ذریعہ كننے سے في جاتے تھے حضرت داؤد عليه السلام سے پہلے جوزر ہیں بنائی جاتی تھیں وہ لوہے کی تختیاں ہوتی تھیں جنہیں كمر اورسیند پر باندھ لیتے تھے۔سب سے پہلے زرہ بنانے والے حضرت واؤد علیہ السلام ہیں۔ یہاں سورۃ الانمیاء میں فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَكُمُ (اوربم في أنبيل زره كي صنعت سكهادي - جوتمهار بي ليَ نَفع مند ب) لِتُحصِنَكُمُ مِنْ بَأْسِكُمُ (تاكروة مهين ايك دوسر على زدے بچائے) اورسوره سبايل فرمايا۔ وَالنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ أَنِ اعْمَلُ سليغتِ وَقَدِّرُ فِي المَّرُدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (اوربم نَان كَ لَيَ لو مَهُور مرديا كُمْ يورى زر بین بناؤ اور جوڑنے میں انداز ہ رکھؤاورتم سب نیک کام کیا کرو بلاشبہ میں تمہارے سب اعمال کود مکھنے والا ہوں)اللہ تعالی شانهٔ نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کے لئے لوہ کونرم فرمادیا وہ اپنی انگلیوں سے لوہ کے تارینا لیتے تھے پھران کے طقے بناتے تھے اوران حلقوں کو جوڑ کرزرہ بنالیتے تھے تفیر ابن کثیر میں لکھاہے کہ حضرت داؤدعلیہ السلام روز اندایک زرہ بناليتے تصاورات جھ ہزار درہم میں فروخت کردیتے تھے جن میں دوہزارات اوراال وعیال کی ضرورت کے لئے خرج كرتے تھاور جار ہزار درہم بن اسرائيل كوخبز الحوارى يعنى معده كى روئى كھلانے برخرج فرماتے تھ (ص ٥٢٢ج٣) حضرت داؤدعلیدالسلام کے جودوفیلے اور فرکور ہوئے جن کے بعد حضرت سلیمان علیدالسلام نے دوسرے فیصلے دیےان سے یہ بات معلوم ہوگئ کہ اگر کسی قاضی نے اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ کردیا پھراس کے خلاف خوداس کے اپنے

اجتہادے یا کسی دوسرے حاکم یا عالم کے بتانے سے معلوم ہوجائے کہ فیصلہ غلط ہوا ہے تو اپنا فیصلہ واپس لے کر دوسراضیح فیصلہ نافذ کردے بیاجتہاد کی شرطاس لئے لگائی گئی کہ نصوص قطعیہ کے خلاف فیصلہ جرام ہے اور نصوص شرعیہ ہوتے ہوئے اجتہاد کرنا بھی حرام ہے۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سن میں حضرت عمرہ کا ایک خطافل کیا ہے جو امور قضا متعلق ہے وہ خط ذیل میں درج کیا جاتا ہے جو حکام اور قضاۃ کے لئے ایک دستور کی حیثیت رکھتا ہے۔

عن سعيد بن ابي بردة واخرج الكتاب فالله هذا كتاب عمر 'ثم قرى على سفيان من ها هنا الى ابي موسى الاشعرى؛ امابعد فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم اذا ادلى اليك فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذلة آس بين الناس في مجلسك ووجهك وعدلك حتى لا يطمع شريف في -يفك ولا يخاف ضعيف جورك، البينة على من ادعى واليمين على من انكر الصلح جائز بين المسلمين الاصلحا احل حراما او حرم حلالاً لا يسنعك قضاء قضيته بالا مس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فأن الحق قديم وأز الحق لا يبطله شئي و مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل الفهم الفهم فيما يخزلج في صدرك ممالم يبلغك في القرآن والسنة اعرف الامثال والاشباه ثم قس الامور عند ذلك فاعسمد الى احبها الى الله واشبهها بالحق فيما ترى واجعل للمدعى امدا ينتهي اليه فيان احضربينة والا وجهت عليه القضاء فان ذلك اجلى للعمى وابلغ في العذر المسلمون عدول بينهم بعضهم على بعض الا مجلودا في حداو مجربافي شهادة زور او ظنينا في ولا او قرابة فان الله تولى منكم السرائر و قررا عنكم بالبينات عم اياك والصبحر والفلق والتادي بالناس٬ والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي يوجِب الله بها الاجر ويحسن بها الذكر' فانه من يخلص بينة فيما بينه وبين الله' يكفه الله مابينه وبين الناس ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك شانه الله.

(٢) يدخط امام دار قطنى نے كتساب الاقصية والاحكام بين قل كيا ہا ادة للعوام اس كار جمر لكھا جاتا ہے حضرت سعيد بن افي برده نے ايك خط تكالا اور بيان كيا كريد خط حضرت عمر كائے جوانہوں نے حضرت موى اشعرى كوكھا تھا۔ اما بعد

جان لینا چاہئے کہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرنا ایک محکم فریضہ ہے اور ایک ایسا طریقہ ہے جے اختیار کرنا ضروری

سعيد بن افي برده حفرت الوموى اشعرى على كي تحق الوبردة كانام عامر تعار تهذيب التهذيب ص ١)

ہے سوتم سیجھ لو کہ جب تمہارے پاس مقدمہ کوئی لے کرآئے (توجوحی فیصلہ ہووہ نافذ کر دو۔ کیونکہ وہ حق بات فائدہ نہیں ویتی جسے نافذ ند کیا جائے اپنی مجلس میں اور اپنے سامنے بٹھانے میں اور انصاف کرنے میں لوگوں کے درمیان برابری رکھؤ تا كەكۇئى صاحب وجامت بىلالى نىكرىكەاس كى دجەسےدوسرے يظلم كردو كے اوركوئى كمزوراس بات سے خاكف ندمو کہ اس برطلم کردو کے گواہ می پر ہیں اور قسم منکر پر ہے مسلمانوں کے درمیان سلم کرانا جائز ہے لیکن الیک کوئی صلح نہیں ہو عتی جوحلال کوحرام اورحرام کوحلال کردے کل جوکوئی فیصلہ تم کر چکے ہواور اس کے بعد سیجے بات سمجھ میں آ گئ تو حق کی طرف رجوع كرنے سے تمہاراسابق فيصله مانع ندبن جائے كيونكد ق اصل چيز ہے اور فن كوكونى چيز باطل نہيں كرسكتى - فق ك طرف رجوع كريا باطل بر چلتے رہنے ہے بہتر ہے جو چیز تمہارے سیند میں کھنگے اسے خوب سجھنے كى كوشش كروا كربيان چیزوں میں سے ہوجن کے بارے میں قرآن وحدیث میں ہے کوئی بات نہیں پیچی (اگر قرآن وحدیث کی بات موجود ہو پراس پیمل کرنالازم ہو) امثال واشاہ کو پہچا نو پھران پر دوسری چیزوں کو قیاس کر داوران میں جو چیز اللہ تعالی کوسب سے زیادہ محبوب ہواور جوتمہارے نزدیک سب سے زیادہ حق کے مشابہ ہواس کے مطابق فیصلہ کرنا اور مدعی کے لئے ایک مدت مقرر کردوجس میں وہ اپنے گواہ لے آئے اگر گواہ جاضر کردی تو قانون کےمطابق فیصلہ کردواگروہ گواہ نہلائے تواس کے خلاف فیصلہ دے دو۔ گواہ لانے کے لئے مت مقرر کرنا بینامعلوم حقیقت کوزیادہ واضح کرنے والی چیز ہے اور اس میں صاحب عذر کوانجام تک پہنچانے کا چھاؤر بعد ہے۔ مسلمان آپس میں عدول ہیں ایک کی گوائی کے بارے میں قبول کی جا سکتی ہے لیکن جے حدقذف کی وجہ سے (لیخی تہمت لگانے پر) کوڑے لگائے ہوں یا جس کے بارے میں تجربہ ہو کہ وہ جھوٹی گواہی بھی دیتا ہے یا کسی رشتہ داری کے معاملہ میں وہ مہم ہے ( یعنی رشتہ داری کی رعایت کر کے جھوٹی گواہی دیتا ہے) تو ایسے لوگوں کی گواہی قبول نہیں ہوگی اللہ تعالی شانہ سب کی پوشیدہ با تیں اور پوشیدہ ارادے جانتا ہے (وہ اس کے مطابق فیلے کرے گاوراس دنیا میں مخلوق کے درمیان گواہوں پر فیلے رکھدیتے ہیں) گواہ جھڑوں کوختم کرنے والے ہیں اورلوگوں کے آنے سے تک دل مت ہونا تکلیف محسوس نہ کرنا اور پریشان نہ ہونا 'جولوگ فیصلے کرانے کے لئے آئیں ال ہے الگ ہوکرمت بیٹھ جاناان کے فیصلے حق کے موافق کرنا کیونکہ اس میں اللہ تعالی تو اب دیتا ہے اورلوگ اچھائی سے یاد كرتے بيں جس كى نيت اللہ كے اور اس كے اپنے درميان خالص ہواللہ تعالى ان مشكلات كى كفايت فرماتے بيں جولوگوں کے تعلقات کی وجہ سے پیش آتی ہیں اور جو مخض ظاہری طور پر اچھا بنے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ایسانہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کوظا ہر فرمادیں گے۔

# حضرت سلیمان علیه السلام کے لئے ہواکی شخیر

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً (الآيتين)ان دونول آيول مِن حفرت سليمان عليدالسلام كااقتدار بيان فرماياان كي

َ حَوِمت نه صرف انسانوں پُرَضَى بلكه موااور جنات بھى ان كتابع تقرسورة ص بيل فرمايا قَالَ رَبِّ اغْفِرُ لِي وَهَبُ لِي مُلُكًا لَا يَنُسَبَغِى لِآحَدِ مِنْ اَبَعُدِى إِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَابُ فَسَخَّرُنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجُرِى بِاَمُرِهِ رُخَآءً حَيْثُ اَصَابَ وَالشَّيَاطِيُنَ كُلُّ بَنَّاءٍ وَعَوَّاصٍ وَّا حَرِيْنَ مُقُرَّئِينَ فِى الْاصْفَادِ.

سلیمان نے دعا مانگی اے میرے رب میر اقسور معاف فر مااور مجھ کوالی سلطنت دے جومیرے بعد میرے سوائسی کو میسر نہ ہوآ پ بڑے دیا ہے اس وہ چاہتے نرمی ہے چلتی میسر نہ ہوآ پ بڑے دینے والے ہیں۔ سوہم نے ہوا کوان کے تابع کر دیا وہ ان کے تھم سے جہاں وہ چاہتے نرمی ہے چلتی اور جنات کو بھی اور دوسرے جنات کو بھی جوزنجیروں میں اور جنات کو بھی جوزنجیروں میں جکڑے دیے تھے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بید عاکی تھی کہ اے دب جھے ایک محکومت عطافر مایے جو میرے بعد اور کمی کوند دی جات ان کی بید عا اللہ تعالی نے قبول فر مائی آئیں جنات پر بھی اقتد اردے دیا اور ہوا بھی ان کے لئے مخر فر مادی جو خوب تیزی ہے چلتی تھی جو آئیں اور ان کے شکر و ان کو فر راسی دور در از مسافت پر پہنچا دی تی تھی اور ان کے شم کے مطابق چلتی تھی۔ بھی خوب تیز جے سورہ الا نبیاء میں عاصفة سے تبیر فر مایا اور بھی آ ہت جے سورہ ص میں د خاء سے تبیر فر مایا۔ اس کی تیز رفباری کے بارے میں سورہ سباء میں غُدوُ ہُما شَبَهُر وَرَوَا حُھا شَبْهُر قر مایا ہے۔ جب آپ کو کہیں جانا ہوتا تو ہوا آپ کو اور آپ کے تشکر کو (جوانسانوں اور جنات اور پر ندوں پر شمل ہوتا تھا) آپ کے تھم کے مطابق آپ منزل پر پہنچا دی تھی جہاں جانا ہوتا تھا۔ آپ شیاطین سے بھی کام لیتے تھے شیاطین کو مزا بھی دیتے تھے اور ائیس زنجروں میں باندھ کر بھی فرا لیا تھے جس پروہ چوں بھی نہیں کر سکتے تھے جنات سے وہ سندروں میں فوطے لگانے کا کام بھی لیتے تھے وہ ان کے تھم میں فرایا وَ الشّیاطِیْنُ کُلُّ بَنْآ وَ وَ خَوَّا مِن اوردیگر کاموں میں بھی استعال کرتے تھے جس کا کام بھی لیتے تھے وہ ان کے تھم میں فرایا وَ الشّیاطِیْنُ کُلُّ بَنْآ وَ وَ خَوَّا مِن اوردیگر کاموں میں بھی استعال کرتے تھے جس کا کورہ میں فرایا کے الیت میں فرایا وَ الشّیاطِیْنُ کُلُّ بَنْآ وَ وَ خَوَّا مِن اوردیگر کاموں میں بھی استعال کرتے تھے جس کا کورہ بنات ان کے لئے وہ وہ وہ ان کوم خواب وہ نورہ وہ بنات ان کے لئے وہ وہ وہ ان کوم خواب وہ میں کوم اوردیگر میں بناتے جوان کوم خور وہ وہ بنات ان کے لئے وہ وہ وہ ان کے میں کہیں بناتے جوان کوم خور وہ وہ بنات ان کے لئے وہ وہ وہ ان کوم خواب کو میں بناتے جوان کوم خور وہ بنات ان کے لئے وہ وہ وہ ان کی کھی کی بناتے جوان کوم خور وہ بنات ان کے لئے وہ وہ ان کے میں کوم کے دی کوم کے دورہ کے میں کوم کے دورہ کی کوم کی کی کوم کی کوم کے دورہ کی کوم کے دورہ کی کوم کی کوم کے دورہ کی کوم کوم کوم کی کوم کے دورہ کی کام کی کی کوم کے دورہ کی کوم کے دورہ کی کوم کوم کی کوم کوم کی کوم کے دورہ کی کوم کوم کی کوم کی کوم کی کی کوم کی کوم کی کے دورہ کی کوم کی کوم کوم کی کوم کی کوم کی کوم کی کوم کوم کی کوم ک

## رسول التدعيف كاشيطان كوبكر لينا

ایک مرتبدایک سرک جن کہیں سے چھوٹ کرآ گیارسول علیہ نماز پڑھ رہے تھے۔اس جن نے کوشش کی کہ آپ کی نماز تروادے اللہ تعالی نے آپ کواس پر قابودے دیا آپ نے اس کا گلا گھونٹ دیا چھرض آپ نے صحابہ کرام کواس کا یہ قصہ بتایا اور فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ اسے مجد کے کس ستون سے باندھ دوں تا کہ میں ہوکرتم سب اسے دیکھو چھر مجھے اسے جھائی سلمان کی دعایاد آگئ انہوں نے بیدعا کی تھی رَبِّ اغْفِرُلِی وَهَبُ لِی مُلْکًا لَا یَنْکُ بَغِی لِا حَدِ مِنْ مَا بَعْدِی ا

(لہذامیں نے اسے چھوڑ دیا) سواللہ نے اسے ذکیل کر کے واپس لوٹا دیا پید حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے (راجع صحیح ابخاری وصحیح مسلم) اور حضرت ابوالدر داء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں بول ہے کہ اللہ کا دشمن اللہ سالیہ شعلہ لے کرآیا تا کہ میرے چرہ پرڈ الے میں نے تین مرتبہ اعبو ذباللہ منک کہا تین بار المعنک بلعنہ اللہ المتامة کہاوہ اس پرنہ ہٹا تو میں نے چاہا کہ اسے پکڑلوں۔ اللہ کی تشم اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعانہ ہوتی تو میں اسے بائد صحیح مسلم سے دینے کے کھیلتے (صحیح مسلم ص ۲۰۵ میں)

# سانيول كوحفرت نوح اورحضرت سليمان لهما السلام كاعهد بإددلانا

وایوب و از نادی رک آن مسنی الفتر وانت ارحم الرحم بن فی فاستجبنا اورایوب و یاد یج جب که انهوں نے اپنی مسنی الفتر وانت ارحم الرحم نے ان کی دعا قبول کی اور ایوب و یاد یج جب که انهوں نے اپنی دعا قبول کی ایک فکشف کی ماریا می فیر کا استینا که الفیل کا محکم کر دی گار می ایوب کی استینا که الفیل کی موثل کا محکم کر دی کا می ایوب کی ایوب کی ایوب کی ایوب کی می دور کردی بم نے ان کو کنی عطافر ما دیا اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بھی دیا بی دست خاصری وجد سے معنی ناکو کنی عطافر ما دیا وی اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بھی دیا بی دست خاصری وجد سے می می دور کردی ہم نے دور اور کے لئے یادگار دیے کے برب ہے۔

حضرت اليوب العَلَيْ الله كل مصيبت اوراس سے نجات كا تذكره

ق مسيو: ان دوآيول من حضرت الوب عليه السلام كى بيارى كا بعران كدعا كرف كااور دعا قبول مون كااور

آل اولا دے جدا ہونے کے بعد دوگنا ہوکرٹل جانے کا اجمالی تذکرہ ہے سورہ ص میں ان کی تکلیف اور دعا اور شفایا بہونا منكور بے قرآن مجيد ميں دونوں جگها جمال ہے اوراس كاذكرنيس ب كدكيا تكليف تقى اوركيسى تكليف تقى اور كنن دن تك ربى اوركسى محيح صرت مرفوع حديث مين بهي اس كى كوئى تفييز بين ملتى البية قرآن مجيد كيسياق سدا تناضر ورمعلوم بوتاب كهانبيس بهت زياده تكليف تقى اورعام طوريرجوانبياءاورصالحين كالتلاموتا قفااس سيدياده بى ابتلا تعااورساته وبي بات بھی تھی کہ آل اولا دسب مفقود ہوکر یا ہلاک ہوکر جدا ہو گئے تھے۔اس بارے میں عام طورے جوروایات ملتی ہیں عموماً اسرائیلی روایات ہیں جوتفسیر درمنثور میں مذکور ہیں۔قران مجید کی تصریح سے معلوم ہوا کہ ایوب علیہ السلام کے دعا کرنے پر الله تعالى نے انہيں صحت وعافيت عطافر مادى اور محض الله كى رحت سے تعاداس ميں آئندہ آنے والے عبادت كر اروں ے لئے بھی ایک یادگار ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے سی کا ابتلایا کسی کا تنی ہی بری مصیبت ہواللہ تعالی دعا قبول فرما تا ہے اور مصیبت کودور فرمادیتا ہے۔ میرجو فرمایا کہم نے ان کا کنبدوایس کردیا اور ان جیسے اور بھی دے دیتے اس کے بارے میں مفسرین نے دونوں احمال لکھے ہیں کہ صحت وعافیت کے بعد یا توان کوائنی کمشدہ اولا دوالیس کردی گئی جوان سے جدا ہو كَنْ تَقِي اوراكروه وفات يا كئے تقے توات بي ان كي جگه الله تعالى نے اور پيدا فرماديئے۔اور تعلقم محمم بھي ساتھ فرمايا ہے جس کا مطلب سیہ ہے کہ جتنی سابق اولا دیھی اتنی ہی مزید اولا داس کی اپنی صلب سے بیان کی اولا دکی صلب سے عطا فرما دی۔ یہاں پرہم ای پراکتفا کرتے ہیں اور مزیر تفصیل ان شاءاللہ تعالی سورہ ص کی تفسیر میں تکھیں گے البتہ اتنی بات یہیں المجه ليناجا بي كدامرا ئلى روايات مين جويد ذكور ب كدهفرت ايوب عليه السلام كرجم مين كير ير م عن عنه يايد كدكوني برص کوڑی پر پڑے رہے یہ بات دل کونہیں لگتی کیونکہ اس حالت میں دعوت وتبلیغ کا کام جاری نہیں رہ سکتا اور عامة الناس قريب نہيں آسكة ال لئے بدبات لائل قبول نہيں ہے پھر بارى توغير اختيارى تقى كورى يريدے رہنے كو اختيار فرمانا يرتو حفرات انبياء عليهم السلام كي طهارت اورنظافت طبع كيهي خلاف ہے۔

# وَإِسْلِعِيْلَ وَإِدْرِيْسِ وَذَا الْكِفْلِ كُلَّ مِنَ الصَّيْرِيْنَ فَوْ وَادْعَلْنَاهُمْ فِي

اور اساعیل کو اور ادرایس اور ذوالکفل کو یاد کرؤ بیر سب مبر کرنے والوں میں سے تھے اور ہم نے انہیں اپنی

رَحْمَيْنَا وَ إِنْهُ مُرْضِ الصَّالِحِينَ ٥

رحمت مين داخل كرليا بلاشبدوه صالحين مين سي تق

حضرت اساعيل وحضرت ادريس وحضرت ذوالكفل عليهم السلام كاتذكره

قصفه يو: ان آيات من حفرت اساعيل حفرت ادريس اور حفرت ذوالكفل عليهم السلام كاتذكره فرمايا اوريفرمايايه

سب صابرین میں سے تھے حضرت اساعیل اور حضرت ادر لیس علیهما السلام کا تذکرہ سورہ مریم میں گزر چکا ہے اور حضرت ذوالکفل کا تا کرہ سورہ مریم میں گزر چکا ہے اور حضرت ذوالکفل کا تذکرہ ہے وہاں فرمایا وَاذْکُو اِسْمَاعِیْلَ وَالْکُولُ کا اللّٰہ عَلَیْ اللّٰهُ کَا اللّٰمِ اللّٰهُ کَا اللّٰمِ اور ذوالکفل کو یا دیجے اور بیسب ایجھے لوگوں میں سے وَالْیَسَعَ وَذَا اللّٰکِفُل وَکُلٌ مِّنَ الْاَحْمَادِ (اور اساعیل اور اللّٰمِ اور ذوالکفل کو یا دیجے اور بیسب ایجھے لوگوں میں سے ہیں) حضرت اللّٰمِ کا ذکر سورہ انعام میں گزر چکا ہے یہاں حضرت ذوالکفل کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ احادیث مرفوعہ میں ان کے بارے میں اختلاف ہے کہوہ نبی منے یا انبیاء کے علاوہ صالحیٰ میں سے تھے۔
علاوہ صالحیٰ میں سے تھے۔

# حضرت ذوالكفل كون تضي؟

تفير درمنثور مين حضرت ابن عباس وحضرت مجامد وغيرها سيحجه بالتين نقل كي بين بظاهر سيسب اسرائيلي روايات ہیں۔حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے قتل کیا ہے کہ یہ انبیاء سابقین میں سے ایک نبی تھے۔ انہوں نے ایک امت کو جع كيااورفر ماياكتم ميں سےكون مخص ايباہ جوميرى امت كے درميان فيصله كرنے (يعنى قاضى بنے) كى ذمددارى ليتا ہے۔اورمیری شرط بیہ کہ جو تخص بیع ہدہ قبول کرے وہ غصر نہ ہوان میں سے ایک جوان کھڑ اہوااس نے کہا کہ میں اس كاذمددار بنا مون تين مرتبه يمى سوال جواب مواجب تين مرتبداس جوان نے ذمددارى لے لى تواس عظم معلوائى اس نوجوان فيقتم كهالي اوراس كوقضا كاعهده سيردكرديا كيااكي دن دويبرك وقت شيطان آيا جبكه بينوجوان قاضي نيندهي تے اس نے انہیں آ واز دے کر جگادیا اور ان سے کہا کہ فلا سفض نے مجھ پرزیادتی کی ہے میری مدد سیجے اس کا ہاتھ پکو کرچل ويح تقورى دور چلے كه شيطان اپنا باتھ چھڑا كر بھاگ گيا۔ چونكه شيطان بدونت مرى بن آيا۔اوران كوسوتے سے جگايا پھر مجى غصه نه ہوئے اور جوذ مددارى كى تقى اس پر قائم رہے اس لئے ان كانام ذواككفل ركھ ديا گيا يعنى ذمددارى والاشخص \_ اس کوفقل کرنے کے بعدصاحب درمنثور نے بحوالہ عبد الرزاق وعبد بن حید وغیر هانقل کیا ہے کہ حضرت ابوموی اشعرى رضى الله تعالى عنه في ما يا كه ذوالكفل ني نبيس تفيكن بني اسرائيل مين ايك صالح آ دى تقيح جوروزاندون مجرنماز پڑھتے تھے جبان کی وفات ہوگئ توان کے بعد ایک اور شخص نے ای طرح دن جرنماز پڑھنے کا عہد کیا چنا نچہ وہ اس پڑمل كرتے تھاس وجدسے ان كانام ذوالكفل ( ذمددارى والاخض ) ركاديا گيا۔ اس سلسله ميں مفسرين نےسنن ترفدى سے مجى ايك مديث نقل كى إوروه يه بى كدو والكفل بني اسرائيل ميس سالك فخص تفاجوكى بهي كناه سے يربيزنبيس كرتا تھا اس کے پاس ایک عورت آئی اس نے اس عورت کواس شرط برساٹھ دیناردیے کداس کے ساتھ برا کام کرے جب دہ اس كادر بينه كيا توده عورت كانپ كل اوررونے كلى وه كہنے لگا تو كيون روتى ہے ميں نے تجھ سے كوئى زبردى تونہيں كى وه مكنے كى بيد بات تو تھيك ہے ليكن بدائيا كام ہے جو ميں نے بھى نہيں كيا ضرورت نے مجور كيا اس لئے ميں اس برآ مادہ مو

گئا۔ اس پراس نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے؟ یہ کہ کروہ ہٹ گیا اوروہ ساٹھ دینار بھی اس کودے دیے اور کہنے لگا کہ اللہ ک فتم اس کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا پھرائی آنے والی رات میں مرگیا ہے کواس کے دروازہ پر یوں لکھا ہوا تھا کہ بلا شہاللہ نے کفل کو بخش دیا۔ امام تر فری نے بیوا قد ابواب صفۃ القیامۃ میں نقل فرمایا ہے اور اسکو حدیث من بتایا ہے۔ لیکن بیکوئی ضروری نہیں کہ بیائی تھی ہوتی پھر ہے کہ واقعہ ہوتی پھر ہے کہ واقعہ ہوتی پھر ہے کہ حدیث ہوگا یہ ذوالکفل بیا ہے اور اگرائی خص کا واقعہ ہوتی پھر ہے کہ حدیث ہوگا یہ ذوالکفل نی نہیں تھے چونکہ انہیاء کرام نبوت سے پہلے بھی کہا کر سے مفوظ ہوتے ہیں پھر مزید بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں الکفل ہے ذوالکفل نہیں ہے لفظی میٹا بہت کی وجہ سے مفسرین نے اس قصہ کو یہاں نقل کردیا۔

وذا النُّوْنِ إِذْ ذَهب مُعَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ نَقْدِ رَعَلَيْهِ فَنَادَى فِي الطَّلْمَاتِ الرَّحِيلِ وَالْمُونِ إِذْ ذَهب مُعَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِ رَعَلَيْهِ فَنَادَى فِي الطَّلْمِينَ المُعَلِيدِينَ فَي والا معالمه في رَبِي عَنوانهوں نے اور چھی والے ویرو وجہدوہ خصہ ہوکر چل دیے موانہوں نے الفَّلِمِینَ فَی فَاسْتَجَبِیْنَ اللَّهُ اللَّه

مِنَ الْغَيِّرُ وَكَنْ الِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِينَ®

غم سے نجات دے دی اور ہم ای طرح ایمان دالوں کونجات دیے ہیں

قوالنون لیمنی حضرت یونس علیه السلام کا واقعه می کی بید میں اللہ تعالی کی تبیہ بیش میں اللہ تعالی کی تبیہ بیخ رط صنا کی راس می کی گا آپ کوسمندر کے باہر ڈال دینا خصصیو: ان دونوں آ جوں میں حضرت یونس علیه السلام کا تذکره فرہایا ہے جو تکہ انہیں ایک می لیے دگل ایا تھا اسلیم انہیں ذوانوں فرہایا عربی میں نون چھی کو کہتے ہیں اور حوت بھی کہتے ہیں اس لئے سورہ ن والقام میں صاحب العوت فرہایا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا مفصل قصہ ہم سورہ یونس میں بیان کر بھی ہیں (۱) اور انشاء اللہ تعالی سورہ صافات کی تغییر میں بھی ذکر کریں کے بہال یہ قصہ بھتر مضرورت ذکر کیا جاتا ہے جس سے ان دونوں آ جوں کا مفہوم بھی میں آفسیر میں بھی ذکر کریں گئے بہال یہ قصہ بھتر مضرورت ذکر کیا جاتا ہے جس سے ان دونوں آ جوں کا مفہوم بھی میں اور دعوت و تنظیر میں بھی اپنی قوم کوتو حدی دعوت دی اور دعوت و تنظیر میں بہت محت کی کیان وہ بار بر کئی پر تظریب آپ نے ان سے فرما دیا کہ اب تم پر عذا ب آپ کے کا عذا ب آپ نے اللہ تعالی کی طرف سے ان کی گرفت کر کی گئی ان کا گمان تھا کہ ان لوگوں کو چھوڑ کر چلے جانے میں کوئی حرج کی بات

سورة صافات من فرمایا فَلَوُلا آنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِیْنَ لَلَبِتَ فِی بَطُنِهٖۤ اِلَی یَوْم یُبُعَفُونَ (سواگروہ بی کرنے والوں میں سے نہوتے ہوتے ہوت ہوائی اس کے پیٹ میں رہتے ) اللہ تعالی شانۂ نے ان کی دعا قبول فرمائی اوران کو اور اللہ میں میں ہے کوم اور اللہ تعلی ہورہ ہی والقام میں فرمایا۔ فَاصُبِرُ لِحُکُم رَبِّکَ وَلَا تَکُنُ کَصَاحِبِ الْحُوْتِ اِذْنَادِی وَهُوَ مَدُّمُومٌ وَاللهِ مَنْ اللهِ الْحُوْتِ اِذْنَادِی وَهُو مَدُّمُومٌ فَاجْتَبُهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِیْنَ (آپ اپ مَن مَن عَلَمُومٌ مَن اللهِ الْحِیْنَ (آپ اپ لیک مَن جُویز برصرے بیٹھر ہے اور چھی والے کی طرح نہوجائے جبُدائهوں نے دعا کی اوروہ میں گھٹ رہے ہے اگر ان کے رب نے ان کو ان کے رب نے ان کو برگزیدہ کرایا اوران کو صالحین میں سے کردیا)

الله تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی ان کونجات بھی دے دی اور ان کو برگزیدہ بندہ بھی بنالیا صالحین میں سے ہونے کی سند بھی دے دی کو انداز کرنے میں ان کے سند بھی دے دی کی کی سند بھی اپنا کمال جھتے ہیں صالانکہ آیات قر آئے ہیں ان کے کئی گناہ کا ذکر نہیں ہے صرف اتن بات ہے کہ وہ قوم سے ناراض ہوکر چلے گئے اور اس جیلے جانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے دی آئے کا انظار نہیں کیا اور اجتہادی طور پر پیگان کرلیا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا ہے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا ہے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا ہے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے البتہ ان کے مقام رفع کے خلاف ہے جوان کی شان کے اعتبار سے

ایک زلت بعنی ایک لغزش ہے حضرت خاتم الانبیاء علیہ نے بدر کے قیدیوں کوتل کرنے کی بجائے ان کی جانوں کا بدلہ لے لیاس پراللہ تعالی کاعماب ہوا۔

حفزات انبیاء کرام میسم السلام کے زلات کا جہال کہیں قرآن مجید اور احادیث میں ذکرآیا ہے اس کوآیت اور حدیث کی تشریح کے ذیل میں بیان کرنا تو درست ہے لیکن ان با توں کواڑانا ان حفزات کی طرف خطا اور قصور کی نسبت کرنا اور اس پر مضمون لکھنا ہیا مت کے لئے جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ علامہ قرطبی سے حضزت آدم علیہ السلام کے واقعہ کے ختم پر ہم سورۃ طرمی لکھآئے ہیں۔

#### 

# فِيْهَامِنْ تُوْمِنَا وَجَعَلْنَهَا وَابْنِهَا الْيُدَّلِلْعَلَمِيْنَ®

سوہم نے اس میں اپنی روح بھو تک دی اور اسے اور اس کے بیٹے کو جہاں والوں کے لئے نشانی بنادیا۔

### بردها بي مين حضرت زكر ياعليه السلام كا الله تعالى سے بیٹا مانگنا'اوران كى دعا قبول ہونا

قصفه عيو: يتين آيات بين ان من يهلي تو حضرت ذكر ياعليه السلام كاتذكره فرمايا ان كاكوني لا كانه تعاخود بهي بوز ه تقے اور بیوی بھی بانجھ تھی انہوں نے اللہ تعالی سے دعاکی کہ اللہ تعالی مجھے ایسالٹر کا عطا فرمائے جومیرا وارث ہومیں اکیلا موں میرے بعد کوئی دینی امور کاسنجالنے والا مونا جا ہے۔ مجھے ایبالرکا عطافر مایئے جومیر اخلیف بن جائے اللہ تعالی شاخہ نے انہیں میٹے کی بشارت دیدی۔

دعاتواللدتعالى سےاميد بائدھ كركر لى پھر جب فرشتول نے بيٹے كى خوشخرى دى توطبى طور يرانبين تعجب بواكممرى اولاد كيسے ہوگى ميل تو بہت بوڑھا ہو چكا ہول اور ميرى بيوى بھى بانچھ بالله تعالى نے فرمايا كدية تبهار برب كے لئے آسان ہے اس نے منہیں بھی تو پیدا کیا تھا جبکہ تمہارا وجود ذرا بھی نہ تھا۔اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیدیا اوران کی بیوی کو قابل ولادت بناديا اور بيني كانام يحي تجويز فرماديا اوراس بيني كونبوت سيسرفراز فرماديا \_حضرت يحي عليه السلام كى ولادت كا مفصل قصه سورة آل عمران ركوع نمبره من اورسورة مريم ركوع نمبرايك من بيان موچكا ب-

# حضرات انبياءكرام فيهم السلام كى تين عظيم صفات

كزشته دوركوع مين متعدد انبياءكرام عليه الصلوة والسلام كاتذكره فرمايا بجران كي تين بري صفات بيان فرما كين اول بيركه إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَادِعُونَ فِي الْحَيْرَاتِ (بلاشبده نيك كامول مين جلدي كرتے تھے)دومرى صفت بيك ويَد تُعُونَنا وَعَبًا وَّرَهَبًا (اوروه بميں رغبت كساتھ اور ڈرتے ہوئے إكار اكرتے تھے) اور تيسرى صفت سيكه وَكَانُوا لَنَا حَاشِعِينَ (اوروه ہمارے سامنے خشوع سے رہتے تھے) بیتین بری صفات ہیں تمام اہل ایمان کوان سے متصف ہونا چاہئے کیہلی صفت سے کہ نيك كامول مين مسارعت اور مسابقت كرين حسب استطاعت نيك كامول مين دير ندلگائين سوره آل عمران مين فرمايا كه وَسَادِعُوا اللي مَغُفِرةٍ مِّنُ رَّبِكُمُ وَجَنَّةٍ عَرُضُهَا السَّمُوتُ وَالْآرُض (اورابِيِّ رب كل مغفرت اورجنت كم طرف جلدی کروجواتنی بڑی کہاس کاعرض آسانوں اور زمین کے برابرہے) دوسری صفت سیبیان فرمائی کہوہ جمیں رغبت کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے پکارتے تھاس معلوم ہوا کہ جو پھاللہ تعالی سے مانگیں خوب رغبت اور لا کچ کے ساتھ مانگیں اور ساتھ ہی ڈرتے بھی رہیں اپنے اعمال پیش نظر رکھیں ہر دعا کرنے والا اس بات ہے بھی ڈرتارے کہیں ایسانہ ہو کہ میرے اعمال کی

خرائی یا آ داب دعا کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے دعا قبول نہ ہو بیر جمداس صورت میں ہے جبکہ رَغَبًا وَرَهَبًا وَنوں اسم فاعل کے معنی میں ہول یعنی راغبیسن اور داہبیسن اور بعض مفسرین نے اس کا بیم طلب بھی بتایا ہے کہ رغبت اور خوف کی دونوں حالتوں میں اللہ تعالی کو پکارتے تھے کسی حالت میں بھی دعا سے غافل نہ ہوتے تھے حضرات انبیاء کرام کی ہم السلام کی تیسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا و کانوُ اکنا حَاشِعِینَ (اور ہمارے سامنے خشوع سے رہتے تھے)

خشوع قلبی جھاؤ کو کہتے ہیں پھر جس کاول جھا ہوتا ہے اس کے اعضاء میں بھی جھاؤ ہوتا ہے لینی ان سے فخر و تکبر کا مظاہر ہنیں ہوتا جس کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹے گناس کے قلب میں اوراعضاء وجوارح میں اپنی بردائی کا کہاں تصور ہو سکتا ہے؟ اوراس کے اعضاء وجوارح میں کیسے اکر کر ہوسکتی ہیں اس میں جولفظ کیا ہو تھا ہے اس میں بہتا دیا کہ ذات خداوندی کی عظمت اور کبریاء مونین اور مونین کے یقین میں گھلی ملی ہوتی ہے لہذاوہ حالت خشوع ہی میں رہتے ہیں نماز میں تو خشوع ہوتا ہی ہوتی ہے لہذاوہ حالت خشوع ہی میں رہتے ہیں نماز میں تو خشوع ہوتا ہی ہوتی ہے لہذاوہ حالت خشوع ہی میں رہتے ہیں نماز میں تو خشوع ہوتا ہی ہوتی ہے لئے جس کے میں تو خشوع ہوتا ہی ہوتی ہے کہا دار کی اور معلی اور تا ہوتا ہے ہیں کہا در میں جھکا و ہوتا ہی ہوتی ہوتا ہی ہوتی ہے کہا کہ حال و اور ا

# حضرت مريم اور حضرت عيسى عليهما السلام كاتذكره

اس عورت کو یاد کروجس نے اپنی ناموں کو محفوظ رکھا اس سے حضرت مریم علیما السلام مراد ہیں جیسا کہ سورۃ التحریم کے آخر ہیں اس کی تصریح کے آخر ہیں اس کی تصنی مورے کوئی گاری کا تعلق ہوا۔ اللہ تعالی کی قضا وقد رہیں ہے تھا کہ ان کو بیٹا دیا جائے پھر یہ بیٹا اللہ کا رسول ہے اور بنی اسرائیل کی ہرایت کے لئے معوث ہواللہ تعالی شاخ نے فرشتہ بھیجا جس نے ان کے کرفتہ کے دامن میں پھوٹک مار دی اس سے حمل قرار ہوگیا اور اس کے بعد لڑکا پیدا ہوگیا بیرٹر کا کون تھا؟ یہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جو بنی اسرائیل کے سب سے قرار ہوگیا اور اس کے بعد لڑکا پیدا ہوگیا بیرٹر کا کون تھا؟ یہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جو بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی تھے اللہ تعالی نے ان پر اٹھا لیا قیا مت سے اسرائیل ان کے سخت مخالف ہوگئے اور ان کے قبل کرنے پر آ مادہ ہو گئے اللہ تعالی نے انہیں آسان پر اٹھا لیا قیا مت سے اسرائیل ان کے سخت مخالف ہوگئے اور ان کے قبل کرنے پر آ مادہ ہو گئے اللہ تعالی نے انہیں آسان پر اٹھا لیا قیا مت سے کہلے دوبارہ تشریف لائیل گئی گئیں گے جیسا کہ احادیث شریفہ میں وار دہوا ہے۔

 السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کی تصریح آگئ ہے لیکن چونکہ اور کسی کے لئے اس کی تصریح نہیں ہے اس لئے کوئی عورت یہ دعویٰ نہیں کرسکتی کہ میر اسیمل بغیر مرد کے ہے اگر کوئی بیشو ہروالی عورت ایسا کیے گی اور اسے حمل ہوگا تو امیر الموثین اس پر عدجاری کردےگا کیونکہ بندے ظاہر کے مکلف ہیں۔

# اِن هذه المتكثر أمّة واحدة والأرتبك فاعبل ون وتعظعوا المرهم بينهم

كُلُّ الْيُنَارِجِعُونَ فَ

سبكوجاري طرف لوثائے۔

# تمام حضرات انبياء كرام عليهم السلام كادين واحدب

قه مديد. متعددانبياء كرام يهم الصلوة والسلام كاتذكره فرمايا اورآخر مين فرمايا كدان حضرات كاجودين تفايجي تهارا وین ہے یہی دین اللہ تعالی نے تمہارے لئے منظور فرمایا ہے بیددین تو حید ہےتم سب ای دین کواختیار کروحضرات انبیاء كرام يهم السلام سب توحيد بي كي دعوت ليكرآ ع اوراى كي دعوت دى اصول دين يعنى توحيدرسالت اورمعاديس ان حضرات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کدرسول اللہ عظی نے ارشا وفر مایا کہ میں لوگوں میں عیسی ابن مریم سے سب سے زیادہ قریب تر ہوں۔ دنیا میں بھی آخرت میں بھی تمام انبیاء آپس میں بھائی ہیں جیسے آپس میں باپ شریک بھائی ہوتے ہیں اور مائیں الگ الگ ہوتی ہیں تمام انبیاء کرام سیھم السلام کا دین ایک ہی ہے اور میرے اور عیسی بن مریم کے درمیان کوئی نی نہیں ہے (رواہ ابناری کمانی امشکا ۃ ٥٠٩) بعنی احکام فرعیہ میں گو اختلاف تقاليكن اصولي اعتبار سيسب كادين ايك بالله تعالى كي وحدانيت اورالوميت ربوبيت اور خالقيت اور مالكيت مے مانے اور شلیم کرنے کے سب نبیوں نے دعوت دی سارے انسانوں پر فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اسی لئے آيت كخم روفرمايا وَإِنَا رَبُكُمُ فَاعْبُلُون (اور مِن تهارارب مول سوتم ميرى عبادت كرو) وَتَقَطَّعُو المُوهُم بَيْنَهُمُ بعنی اس کی بجائے کہ لوگ حضرات انبیاء کرام میسیم السلام کی دعوت پر چلتے اور تو حید کواختیار کرتے لوگوں نے آپس میں ا بيدوين كوكر العطرح طرح محتقيد براشاور مختلف فتم كى جماعتين بنالين ان جماعتون مين صرف وه جماعت حق پر ہے جو حضرات انبیاء کرام میھم السلام کے دین پڑھی اوراب خاتم انبیین علی کے دین پر ہے اس ایک جماعت كے علاوہ جتنى بھى جماعتيں تھيں يااب بين وہ سب مراہ بين اور كافر بين تحلُّ الْيُنا رَاجِعُونَ (سب مارى طرف لوشے والے بیں) ہرایک اپنے اپنے عقیدہ اور ممل کی جزایائے گا۔

# فَكُنْ يَعْمُلُ مِنَ الصَّلِطَتِ وَهُومُوْمِنْ فَلاَ كُفْرانَ لِسَعْبِ وَاتَّالَهُ كَابِيُوْنَ \*

اور جو مخص نیک عمل کرے اس حال میں کہ وہ موکن ہوسواس کی محت کی ذرا بھی ناقدری نہیں اور بلا شبہ ہم اے لکھ لیتے ہیں

# مومن کے اعمال صالحہ کی ناقدری نہیں ہے

قضعه بين اس آيت مين بير بتايا ہے كہ جو بھى كوئى فض موس بوتے ہوئے كوئى بھى نيك كام كرے كاوہ اس كا بحر پور اجر پائے گاكى كے كى بھى نيك عمل كى ناقدرى نہ ہوگى جس كا جوعمل ہوگا چنددر چند بردھاديا جائے گا اوركى نيكى كا لؤاب دس نيكى سے كم تو ملنا بى نبيس ہوس گنا تو كم سے كم ہا دراس سے زيادہ بھى بہت زيادہ برھاج ماكر تو اب ملے گا۔ وَإِنَّا لَمْ كَاتِبُونَ اَور بَم برخض كاعمل كھے ليے بيس) جوفر شتے اعمال كھنے پر مامور بيس تمام اعمال كھتے بيس قيامت كون سياعمال نا مے پيش ہونكے جواعمال كئے تقصب سامنے آ جائيں كے سورة الكہف ميں فرمايا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا آ

عمل عمل المراب المرابي ا

# وُحَرَّمُ عَلَى قَرْيَةٍ آهُلُكُنُهُ آ أَنَّامُ لَا يُرْجِعُونَ

اوریہ بات ضروری ہے کہ ہم نے جس بستی کو ہلاک کیا دہ رجوع نہیں کریں گے

### ہلاک شدہ بستیوں کے بارے میں بیہ طے شدہ بات ہے کہ وہ رجوع نہ کریں گے

اور حضرت ابن عباس سے بیجی مروی ہے کہ لا زائدہ ہاور مطلب بیہ ہے کہ جس بہتی کوہم نے ہلاک کردیاوہ لوگ ہلاک کردیاوہ لوگ ہلاک ہونے میں حوام اپنے اصلی معنی میں لوگ ہلاک ہونے کے بعدد نیا کی طرف واپس نہ ہونے ان کی واپسی متنع ہاں صورت میں حوام اپنے اصلی معنی میں ہوگائیکن بعض حضرات نے اس مطلب کو پسند نہیں کیا کیونکہ اس بات کے کہنے میں بظاہر کچھ فائدہ نہیں (جولوگ عذاب سے ہلاک کئے بغیرد نیا ہے چلے گئے وہ بھی تو واپس نہ ہونے کی مر ہلاک شدگان کی خصوصیت کیارہی) ،

قال القوطى فى احكام القرآن كااص ٣٣٠ واختلف فى "ك" فى قوله "لا يرجعون" فقيل هى صلة دوى ذلك عن ابن عباس واختاره ابو عبد اى و حرام ١٨٠ على قرية اهلكناها أن يرجعوا بعد الهلاك وقيل ليست بصلة وانما هى ثابتة ويكون الحرام بمعنى الواجب ومن احسن ماقبل فيها واجله مار واه ابن عينة وابن ادريس ومحمد بن فضيل و سليمان بن حيان ومعلى عن داؤد بن ابى هند عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قول الله عزوجل "وحرام على قرية اهلكناها" قال وجب انهم لا يرجعون قال لا يتوبون اما قول ابى عبد ان "لا" والله فقلد ده عليه جماعة لا نهالا تواد فى مثل المسوضع ولا فيما يقع فيه الشكال ولو كانت والله ته لكان التاويل بعيدا "ايضا" لانه أن اراد "وحرام على قرية اهلكناها أن يرجعوا الى اللنيا" فهذا مالا لا يتوبون أن اداد "وحرام على قوية الملكناها أن يرجعوا الى اللنيا" فهذا مالا لا يوجعون أى لا يتوبون قاله الزجاج وابو على و "لا" غير والله و هناه و معنى قول ابن عابس رضى الله عنه. (عادم طبي قلوبها أن يقبل منهم عمل لا نهم لا يوجعون أى لا يتوبون قاله الزجاج وابو على و "لا" غير والله وهنا هو معنى قول ابن عباس رضى الله عنه. (عادم طبي أكام القرآن برائم التي الله المواجعين عن جولا بهاس ما أخلال عن يوبلا عن الكلام المواجام بيعض في لهائد والله المواجعين في جولا بهاس ما أخلال عن يوبلا المواجعين عن جولا بهاس عن اخلال عن عيدان عيد المواجع على قرية اهلكناها كرار عن المواجعين أو المواجعين عن المواجعين المواجعين عن المواجعين عن المواجعين المواجعين عن على المواجعين عن المواجعين المواجعين عن المواجعين المواجعين المواجعين عن المواجعين عن المواجعين المواجعين عن المواجعين عن المواجعين المواجعين المواجعين المواجعين المواجعين المواجعين

حتی اِذَا فَتِحَت یَا جُوْمُ وَمَا جُوْمُ وَهُمْرِضَ کُلِّ حَلَابِ یَنْسِلُون ﴿ وَهَمْرِضَ کُلِّ حَلَابِ یَنْ اَنْسِلُون ﴾ وَاقَدُرُبُ اِن کَ کہ جب یاجِی باجِی باجِی جائیں گے اور وہ ہر او ٹی جگہ ہے جلدی جلدی جلای عِلْمَ مَیں گئا اور اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

قیامت سے پہلے یا جوج ما جوج کا نگلنا' قیامت کے دن کافروں کا حسرت کرنا اور اپنے معبودوں کے ساتھ دوزخ میں جانا قسفسیہ: ان آیات میں قرب قیامت کا پروقوع قیامت کا اور قیامت کے دن اہل کفر کی ندامت اور بدعالی کا تذکرہ ہے پہلے تو یفر مایا کواہل کفر برابر سرکتی میں اور کفر میں پڑے رہیں گے اورا نکار تق پراڑے رہیں گے یہاں تک کہ یا جوج ماجوج نکل آئیں جو ہراو نجی جگہ ہے نکل کرچیل پڑیں گے اور قیامت کا جو بچا وعدہ ہے وہ قریب ہوجائے قیامت کے قریب آجائے گا اور حق قبول نہ کریں گے حتی کہ قیامت واقع ہوئی جائے گی جب قیامت واقع ہوگی ان لوگوں کو ہوش نہ آئے گا اور حق قبول نہ کریں گے حتی کہ قیامت واقع ہوئی وہ کے اور میں آئی جس اوپر کواٹھی ہوئی ہوں گی جسے اردو کے محاورہ میں آئی میسی اوپر کواٹھی ہوئی ہوں گی جسے اردو کے محاورہ میں آئی اور کفر کی وجہ سے بدھالی میں جنال ہو تکے اور عذاب کا سامنا ہوگا تو صرت اور ندامت کے ساتھ یوں کہیں گے یک ویک گئی اور کفر کی وجہ سے بدھالی میں جنال ہو تکے اور عذاب کا سامنا ہوگا فی خفلا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور عذاب کے بارے میں جو طرف سے عافل تھے ) قیامت کا نام سنتے تھے تو مانتے نہیں تھے اور قیامت کے دن کی تخی اور عذاب کے بارے میں جو خبریں دی جاتی تھی ان کا انکار کرتے تھے۔

بَلُ خُنَّا ظَالِمِیْنَ اس بارے میں کی کوبھی الزام نہیں دیا جاسکتا جو پھھالزام ہے اپنے ہی اوپر ہے بات سے کہ ہم ہی ظالم تھے۔ یا جوج ما جوج کے بارے میں ضروری معلومات اور قیامت کے قریب ان کے خروج کا تذکرہ سورۃ کہف کے ختم کے قریب گزرچکا ہے۔

في روح السماني ص ٩٣ ج ١ (حتى اذا فتعت ياجوج وماجوج) ابتدائية والكلام بعدها غاية لما يدل عليه ماقبلها كانه قيل: يستمرون على ماهم عليه من الهلاك حتى اذاقامت القيامة يرجعون اليها ويقولون يا ويلنا الخ او غاية للحرمة اي يستمر امتناع رجوعهم الى التوبة حتى اذا قامت القيامة يرجعون اليها وذلك حين لا ينفعهم الرجوع اوغاية لعدم الرجوع عن الكفر اي لا يرجعون عنه حتى اذا قامت القيامة يرجعون عنه وهو حين لا ينفعهم ذلك" وهذا بحسب تعدد الأقوال في معنى الآية المتقد مة والتوزيع غير خفي اه(صفيكاا: (١)روح المعالى يسب حتى اذا فتحت يا جوج و ماجوج كاجمله ابتدائيه باوراس ك بعير والاكلام اس کی غایت ہے جس پراس کا اقبل دلالت کرتا ہے گویا کد پر کہا گیا ہے کہ وہ ہلاکت کے اس استد پر قائم رہیں گے حتی کہ جب قیامت قائم ہوگی واس كى طرف اونائے جائيں گاوركہيں كيدا ويلنا النز (ائے بمنى جم غفات ميں تھے) ياريزمت كى غايت بي يعنى توب كى طرف ان كارجوع مسلسل ممتنع رہے گاحتیٰ کہ جب قیامت قائم ہوگی تو توب کی طرف رجوع کریں گے اور بیاس وقت ہوگا جب ان کولوٹنا فائدہ نہیں دے گایا پر کفرے رجوع نہ کرنے کی غایت ہے یعنی وہ کفر ہے جہیں ہئیں گے حتی کہ جب قیامت قائم ہوجائے گی تو کفرے رجوع کریں گےاوراس وقت انہیں کفرے رچوع كرنا تقع نبين دے گااور بيا ختلاف سابقة آيت كے مطلب ميں متعددا قوال كي وجہ ہے ہاوراس اختلاف كى ان اقوال يرتطبق تحقيٰ نبيس ہے) وقال القرطبي ج ١ ا ص ٣٣٢ واقترب الوعد الحق يعني القيامة وقال الفراء والكسائي وغيرهما الواو زائده مقحمة والمعنى حتى اذا فنحست ياجوج وماجوج اقترب الوعد الحق فاقترب جواب اذا واجاز الكسائي ان يكون جواب اذا فاذا هي شاخصة ابصار الـذين كفروا ويكون قوله اقترب الوعد الحق معطوفا على الفعل الذي هو شرط وقال البصريون الجواب محذوف والتقدير قالوا ياويلنا وهو قول الزجاج وهو قال هسن اهـ (علامة رطبى قرمات بين واقترب الحق مراً وقيامت باوركما أي وغيره حضرات فرمات بين واوّ زائده تحمه ہاورمطلب میہ کے جب یا جوئ ماجوج کھول دیئے جائیں گے وعدہ حق قریب ہوجائے گاپس ف فقترب اذا کا جواب ہاور کسائی نے اس كوسمى جائز ركها بكراذا كاجواب قاذا هى شاخصة ابصاد الذين كفرو بواورواقتوب الوعدالحق الم تعل كامعطوف بوجوشرط باوريمريين کہتے ہیں۔جواب محذوف ہےاور تقدیر عبارت ہے۔قالو ایاویلنا اور یکی زجاج کاقول ہےاور یکی حسن نے کہاہے)

پرفر بایا اِنگُ مُ وَمَا تَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمُ (بلاشبتم اوروه چیزیں جن کی تم الله کے سواعبادت کرتے ہوجہم کا بیدھن ہو) صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ بدائل مکہ وخطاب ہاس میں بیہ تایا ہے کہ شرکین خوداور

الله كسواجن چيزول كى عبادت كرتے بيل وه سبدوزخ كاليندهن بنيل كي يعنى دوزخ بيل جائيل كے۔ أَنْشُم لَهَا وَارِدُونَ (تَم سبدوزخ بيل وافل بوك) ال بيل سابق مضمون كى تاكيد ہے۔

مشرکین جبائے معبودول کودوُزخ میں دیکھیں گے تو اس وقت وہ پوری طرح سے بچھ لیس کے کہ اگر بیعبادت
کے لاکتی ہوتے تو دوزخ میں کیوں داخل ہوتے دوزخ میں جانے کے بعد مشرک اور کا فرول کا اس میں سے ٹکلنا نہیں ہو
گا۔وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں چینیں گے اور چلا کیں گے اور یہ چنج و پکارا پسے ہوگی کہ ایک دوسرے کی چنج و پکار
کی آ واز آپس میں نہیں سکیس گے مشرکین چونکہ اپ باطل معبودوں کے بارے میں بیگان رکھتے تھے کہ وہ ہماری سفارش
کر دیں گے ان کی یہ غلط ہمی اس وقت بالکل ہی دور ہوجائے گی جب اپ معبودوں کودوزخ میں دیکھیں گے باطل معبووں
میں شیاطین بھی ہو نگے اور بت بھی بتول کوعذاب دینے کے لئے نہیں بلکہ ان کی عبادت کرنے والوں کو عبرت دلانے کے
میں شیاطین بھی ہونگے اور بت بھی بتول کوعذاب دینے کے لئے نہیں بلکہ ان کی عبادت کرنے والوں کو عبرت دلانے کے
لئے دوزخ میں داخل کیا جائے گا اور بہ کو کی ضروری نہیں کہ جودوزخ میں ہواسے عذاب ہی ہواللہ تعالی کو قدرت ہے کہ آگ

اِنَّ الْكِنْ يْنَ سَبَقَتْ لَهُ ثَرِقِتَا الْحُسْنَى أُولِلِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۖ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيْسَهَا \*

بلاشبة جن كے لئے پہلے بى ہمارى طرف سے بھلائى كافيصله مقرر ہو چكا ہدہ جہنم سے دور د كھے جائيں گے دہ اس كى آ ہے بھى نہيں سنيں كے .

وَهُمْ فِيْ مَا اشْتَهَتَ أَنْفُنْهُمْ خَلِدُونَ فَالاَيْحُرُنْهُمُ الْفَرْعُ الْأَكْبُرُ وتَتَكَفَّهُمُ

اور اپنی جی جابی چیزوں میں ہیشہ رہیں گے ان کو بری تھرابٹ رنجیدہ نہ کرے گی اور فرشتے ان کا استقبال

الْمَلْيِكَةُ هٰذَا يُوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ

كريں كئ يہ تمبارا وہ ون ب جس كا تم سے وعدہ كيا جاتا تھا

# جن کے بارے میں بھلائی کافیصلہ ہو چکاوہ دوز خے سےدورر ہیں گے

قف مدين : جب آيت إنْ هُمُ وَمَا تَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ (الآية) نازل بوئى توعبدالله بن الزيعرى في اعتراض كيا (جواسوقت تك مسلمان نبيس بواتها) كه پرتوعينى اورعزير اور فرشة عليهم السلام سب بى دوز خريس جائيس كي كيونكدان كى مجمى عبادت كى جاتى ربى آئنده آيت كريمه إنَّ الَّلِينُ نَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِنَّا الْحُسُنَى اُولَيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ الربي اللهِ مِن كَالِي اللهِ مَنْ الْحُسُنَى اُولَيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ الْحُسُنَى اُولَيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ اللهِ مِن (بلا شبر جن كے لئے پہلے بى بهارى طرف سے بھلائى كافيصله بوچكا ہوہ جنم سے دورر كھے جائيں كے ) لَا عَسْمَ عُونَ حَسِيْسَهَا وَهُمْ فِيْمَا الشَّهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

گے ) ان آیات میں معرض کا جواب دیدیا ہے اور فرما دیا کہ جن حضرات کے بارے میں اللہ تعالی نے پہلے ہی سے طفر ما دیا ہے کہ ان کے لئے خوبی اور بہتری ہے اور انعام وکرام ہے وہ جہتم سے دور رہیں گے جہتم میں جانا تو کجاوہ جہتم کی آ ہے جہی نہیں گے دہت میں داخل ہو نگے وہاں اپی نفس کی خواہشوں کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اس میں بمیشر رہیں گے آئیں بڑی گھبراہٹ رنجیدہ نہ کر گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ تبہاراوہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا 'بڑی گھبراہٹ نے کیا ور فراد ہے اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے کئی قول کھے ہیں ایک قول سے وعدہ کیا جاتا تھا 'بڑی گھبراہٹ مراد ہے لیعنی جب دوبارہ صور پھوٹکا جائے گا اور قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف روانہ ہو نگے اس وقت کی گھبراہٹ مراد ہے اور حضرت میں بھری ہے کہ جس وقت موت کو وقت دوز نیوں کو دوز ٹی ہیں جانے کا اس وقت کی گھبراہٹ مراد ہے اور ایک قول ہے کہ جس وقت موت کو مینٹر ھے کی شکل میں لا کر جنت اور دوز خ کے درمیان ذی کیا جائے گا اس وقت جو کیفیت ہوگی اسے فرخ کا کہر ہے کہ جس وقت موت کو سے خوبی می خوبی ہی گھبراہٹ مراد ہے اور ایک خوبی می خوبی ہے کہ جس وقت موت کو سے خوبی می خوبی ہی گھبراہٹ رنجیدہ ذرکی گھراہٹ کے خوبی می خوبی ہے دوز خ سے دور کی سے اور جنت کا داخلہ ہے آئیس کوئی بھی گھبراہٹ رنجیدہ ذرکی گے۔

ان کے لئے خوبی می خوبی ہے دوز خ سے دور کی سے اور جنت کا داخلہ ہے آئیس کوئی بھی گھبراہٹ رنجیدہ ذرکی گے۔

و تکی تقفی کھر ایک خوبی می خوبی ہے دوز خ سے اور جنت کا داخلہ ہے آئیس کوئی بھی گھبراہٹ رنجیدہ ذرکرے گے۔

و تکی تقفی کھر ایک دوز خ سے دور کے سے دور کے سے اور کھنے ان کا استقبال کریں گیادر فرشنے ان سے بوان بھی کہیں گ

وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَاكَرَةِكُةَ جَبِوه قَبِرول اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

يؤمُ نَطُوى السَّهَاءِ كُلِّي السِّجِلِّ لِلْكُنْبِ كَمَّابِكُ أَنَّا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ وَعْدًا

وودن يادر كفتے كائل ب حسورة بم آسانول كوس طرح ليب دي عرجس طرح لكصور عضون كاكافذ ليب دياجاتا بم عرف خرم طرح بولم بار القوق كابيداش كالمتدام كالقي

عَلَيْنَا ﴿ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ وَلَقَلْ كَتَبُنَا فِي الدِّرُورِ مِنْ بَعْدِ الدِّرَكُورَ آنَ الْأَرْضَ

ای طرح ہم اسے لوٹادیں گے ہمارے ذمد وعدہ ہے بلاشبہ ہم کرنے والے ہیں اور بیواقعی بات ہے کہ ہم نے ذکر کے بعد لکھودیا ہے کہ بلاشید مین کے

يَرِثُهُا عِبَادِي الصَّلِيُونَ ﴿ إِنَّ فِي هَٰذَ الْبَلْعُا لِقَوْمٍ عَبِدِينَ ﴿

وارث میرے نیک بندے ہو گئے بلاشبہ اس میں عبادت گزاروں کے لئے کافی مضمون ہے

قیامت کے دن آسان کالپیٹا جانا جس طرح ابتدائی آفرینش ہوئی اسی طرح دوبارہ پیدا کئے جائیں گے

قضسيد: گزشتة يات ين مشركين اوران كي باطل معبودول كدوزخ مين داخل موف اوراس مين جميشر بنكا

اوران حضرات کے اہل جنت ہونے کاذکر تھاجن کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے پہلے ہی سے بھلائی مقدر ہو چکی ہےان حضرات کے بارے میں فرمایا کہ اپنی بی جابی چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ کہ نہیں بری تھیرا ہے غم میں نہ ڈالے گی اور فر شنے ان کا استقبال کریں گے اور یوں کہیں گے کہ یہ ہمارا اوہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا چونکہ ان چیزوں کا تعلق وقوع قیامت ہے اس لئے اس کے بعداس کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کا واقعہ کرنا ہمارے لئے معمولی ہوئی بات ہے تہاری نظروں کے سامنے سب بری چیز آسان ہے اللہ تعالی کی قدرت کے سامنے اس کی حیثیت نہیں ۔ ای کوفر مایا کہ اس کو ایسے وی کی حیثیت نہیں ۔ ای کوفر مایا کہ اس کو لیسے دیں ہے جیسے مضمون کھی ہوئی کیا ہوئی تو حیثیت ہی کیا ہے۔ والے کاغذ کو لیسے دیے ہیں ہم ای طرح آسان کو لیسے دیں گے جیسے اس کا میصال ہوگا تو دوسری مخلوق کی قوحیثیت ہی کیا ہے۔

هذا على احد الاقوال في معنى السجل و الكتاب، وفي الدر المنثور ص ٣٣٥ ٢٠ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما كطى الصحيفة "على الكتاب" الدال على المكتوب. (يالتجل اور الكتاب الدال على المكتوب. (يالتجل اور الكتاب كمعنى مين ايك قول كمطابق بهاوتفير درمنثور مين به حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنها سهمروى به كطى الصحيفة "على الكتاب" الدال على المكتوب يعنى اس حجف كالبينا كتاب يرجو لكه موك يردال لت كرتى به)

دوسری آیات میں آسان کے پھٹے کا اور رنگی ہوئی اون کے گالوں کی طرح ہوجانے کا ذکر ہے بیختف احوال کے اعتبارے ہے پہلے لیٹ دیاجائے پھروہ پھٹ جائے اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے۔ قیامت کا انکار کرنے والے جو یہ سوال اٹھاتے تھے کہ دوبارہ کیسے زندہ کئے جائیں گے اس کے جواب میں فر مایا پچکما بکداً نکآ اُوّل حَلَق نُعِیده فه (جس طرح ہم نے مخلوق کی پہلی بارابتدا کی تھی ہم اس طرح لوثادیں گے ) یہ بات عجیب ہے کہ پہلی بارجواللہ تعالی نے پیدا فر مایا کہ ہم نے جسے پہلے پیدا فر میا اور پیرائی میں اور پیرائی ہور دوبارہ پیدا کر نے اللہ تعالی کیلئے ابتداء اور اعادہ دونوں برابر ہیں پھر دوبارہ پیدا کرنے کا انکار کیوں ہے؟ ذیادہ آسان ہونا جا جا گرچے اللہ تعالی کیلئے ابتداء اور اعادہ دونوں برابر ہیں پھر دوبارہ پیدا کرنے کیا تکار کیوں ہے؟

ہ غلقا عَلَیْنَآ إِنَّا کُنَّا فَاعِلِیْنَ (بیہ مارے ذمہ دعدہ ہے بلاشبہ ہم کرنے والے ہیں) کوئی مانے یانہ مانے قیامت آئیگی فیصلے ہوئگے جنتی جنت میں دوزخی دوزخ میں جائیں گے اس کے بعد فرمایا کہ ذکر یعنی لوح محفوظ کے بعد آسانی کتابوں میں ہم نے لکھ دیا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوئگے مطلب یہ ہے کہ یہ بات لوح محفوظ میں اور آسانی کتابوں میں لکھ دی اور بتادی ہے کہ زمین کے وارث صالحین ہوئگے۔

لفظ النَّابُورُ اورلفظ الذكر سے كيام أدب؟ اس كے بارے ميں مختلف اقوال بين ہم نے حضرت ابن عباس اور حضرت بجابد كا قول ليا ہے كمالز بور سے آسانی كتب اور الذكر سے لوج محفوظ مراد ہے۔

عن ابن عباس فى الأية قال الزبور التوراة والانجيل والقرآن والذكر الاصل الذى نسخت منه هذه المكتب الذى فى السماء وقال مجاهد الزبور الكتب والذكر ام الكتاب عند الله (الدرالمثور الاسلام الكتب والذكر ام الكتاب عند الله (الدرالمثور الاسلام وسلام) حمرا وحفرت عبدالله بن عباس رض الله تعالى عنها سال من الدي عراد وما الله تعالى المن المراد وما الكتاب عبد الله المن المراد وما الكتاب عبد الله المن المراد وما الكتاب عبد الله تعالى كياس عبد الله المراد وما الكتاب عبد الله تعالى كياس عبد الله المراد وما ما الكتاب عبد الله تعالى كياس عبد الله المراد وما ما الكتاب عبد الله تعالى كياس عبد الله المراد وما ما الكتاب عبد الله تعالى كياس عبد الله المراد وما ما الكتاب عبد الله تعالى كياس عبد الله المراد وما ما الكتاب عبد الله تعالى كياس عبد الله المراد وما ما الكتاب عبد الله تعالى كياس عبد الله المراد وما ما الكتاب عبد الله المراد وما الكتاب عبد الله المراد والمراد وما الكتاب عبد الله المراد وما الكتاب عبد الله المراد وما الكتاب عبد الله المراد والمراد وما الكتاب عبد الله المراد وما الكتاب عبد الله المراد والمراد وما الكتاب عبد الله المراد وما الكتاب عبد المراد وما الكتاب عبد الله المراد وما الكتاب عبد المراد وما الكتاب عبد المراد وما الكتاب عبد المراد وما الكتاب عبد المراد وما المراد وما الكتاب عبد المراد وما ا

کنی زمین کے بارے میں فرمایا ہے کہ صالحین اس کے وارث ہیں؟ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ

آخرین بیفرهایا اِنَّ فِی هلدا لَبَلاخًا لِقَوْمِ عَابِدِیْنَ (بلاشباس میں عابدین کے لئے کافی مضمون ہے) جے سمجھ
کراور جان کراعمال صالحہ کی طرف متوجہ اور آخرت کے لئے متفکر ہوسکتے ہیں کعب الاحبار کا قول ہے کہ قوم عابدین سے
امت محمدید علی صاحبها الصافوۃ والمتحیة مراد ہے اور حضرت حسن سے منقول ہے کہ عابدین سے وہ اوگ
مراد ہیں جو پانچوں وقت پابندی سے نماز اواکرتے ہیں حضرت قادہ نے فرمایا کہ عابدین سے عاملین مراد ہیں (البذا پیلفظ مراد ہیں البذا پیلفظ میں البدائد فورج میں البدائد میں البدائد فورج میں البدائد میں البدائد فورج میں البدائد میں البد

### وَمَا السَلْنَاكِ إِلَّا رَخْمَةً لِلْعَلَمِينَ ٥

اور ہم نے آپ کونہیں بھیجا گر تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر

## رسول الله عليه وحمة للعالمين بي تص

قصفه بير: آيت بالامين رسول الله على الله علي الله علي الله المين كالمبارك اور معظم لقب عطافر ما يا اور سورة توبين آپ و دؤف د حيم كلقب سرفراز فرمايا ب

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا انسا انسا رحمت مهداة لینی میں اللہ کی طرف سے خلوق کی طرف بطور ہدیہ بھیجا گیا ہوں اور سرا پار حمت ہوں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے آپ نے فرمایا ان اللہ

رحمة للعالمين عليه كى رحمت عام ہے آپ كى تشريف آورى سے پہلے ساراعالم كفروشرك كى دلدل ميں پھنسا ہوا تھا آ آپ تشريف آورى سے پہلے ساراعالم كفروشرك كى دلدل ميں پھنسا ہوا تھا آ آپ تشريف لائے سوتوں كو جگايا حق كى طرف بلايا اس وقت ہے كيكر آج تك كروڑوں انسان اور جنات ہدايت پا چكے ہيں۔ سارى دنیا كفروشرك كى وجہ سے ہلاكت اور بربادى كے دہانہ پر كھڑى تھى آپ عليه ہے كتشريف لائے سے دنیا ميں ايمان كى ہوا چلى تو حيد كى روشى پھيلى جب تك دنیا ميں اہل ايمان رہيں گے قیامت نہيں آئے گى آپ عليه نے ارشاوفر مايا كہ تيا مت قائم نہيں ہوگى جب تك كردنیا ميں الله الله كہا جاتا ہے گا۔ (صحیح مسلم ١٨٥٠)

بدالله کی یادآ پ علی الله می کی محتول کا نتیجہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ عالم کے لئے آسانوں کے اورزمین کے رہے والے ہیں استعقار کرتی ہیں۔ (مشکوۃ المصانے ص ۳۲)

تھااور نبی کی موجودگی میں ہی ہلاک کر دی جاتی تھیں آپ عظی کی رحمۃ للعالمین ہونے کا اس بات میں بھی مظاہرہ ہے کہ عمومی طور پر بھی منکرین اور کافرین ہلاک ہو جائیں ایسانہیں ہوگا آخرت میں کافروں کو کفر کی وجہ سے عذاب ہوگا وہ آخرت سے متعلق ہے۔

دنیا میں آپ کوکیسی کیسی تکلیفیں دی گئیں اور کس طرح ستایا گیا آپ کی سرت کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ آپ علی ایس کے کہ آپ علی کے خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ علی کہ آپ علی کے خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ مشرکین کے لئے بددعا کیجے آپ علی نے فرمایا کہ انسی لم ابعث لمعانا وانما بعث رحمة (میں لعنت رحمة (میں لعنت کرنے والا بنا کرنیس بھیجا گیا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں) (مشکو قالم صابح ص ۵۱۹)

آپطائف تشریف لے گئے وہاں دین حق کی دعوت دی وہ لوگ ایمان ندلائے اور آپ کے ساتھ بدخلق کا بہت برخابرتا وکیا۔ پہاڑوں پہاڑوں برمقرر فرشتہ نے آ کرخدمت عالی میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ آپ فرما کیں تو ان لوگوں کو پہاڑوں کے فاج میں کی خواب کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہو نگے جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں گے۔مشکلوۃ المصابح ص۵۲۳

سورہ توبہ میں آپ علیقہ کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے عَزِیْزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُمَ لِیْنِ اِمت کوجس چیزے تکلیف ہودہ آپ علیقہ کوشاق گزرتی ہے اور آپ علیقہ کواس سے تکلیف ہوتی ہے۔ حَرِیْصٌ عَلَیْکُمُ آپ علیقہ امت کے نفع کے لئے حریص بین اہل ایمان کواعمال صالح ہے بھی متصف دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ بھی حرص ہے کہ ان کے دنیاوی حالات درست ہوجا کیں ۔ بِالْمُ مُومِنِیْنَ رَءُ وَقَ رَّحِیْمٌ آپ علیقہ کواپی امت کے ساتھ رافت اور رحمت کا تعلق ہوجاتے۔ آپ علیقہ کا پی امت سے قبی تعلق تھا تعلق ہے آپ علیقہ کا پی امت سے قبی تعلق تھا ظاہراً بھی آپ علیقہ ان کے ہدر دیتے اور باطنا بھی امت کوجو تکلیف ہوتی اس میں آپ علیقہ بھی شریک ہوتے اور جس کی کوکوئی تکلیف ہوتی اس میں آپ علیقہ بھی شریک ہوتے اور جس کی کوکوئی تکلیف ہوتی آپ علیقہ کوئی تکلیف ہوتی آپ علیف کی اس میں آپ علیف کوئی تکلیف ہوتی آپ علیف کی تعلی میں آپ علیف کی تعلی کی کوئی تکلیف ہوتی آپ علیف کی کوئی تکلیف کوئی تکلیف کوئی تکلیف کوئی تکلیف کوئی تکلیف کی کوئی تکلیف کوئی تکلیف کوئی تکلیف کی کوئی تکلیف کی کوئی تکلیف کی کوئی تکلیف کوئی تکلیف کوئی تکلیف کی کوئی تکلیف کوئی تکلیف کی کوئی تکلیف کوئی تکلیف کوئی تکلیف کی کوئی تکلیف کوئی تکلیف کوئی تکلیف کی کوئی تکلیف کی کوئی تکلیف کوئی تکلیف کوئی تکلیف کی کوئی تکلیف کی کوئی تکلیف کی کوئی تکلیف کوئی تکلیف کی کوئی تکلیف کوئی تکلیف کوئی تکلیف کوئی تکلیف کی کوئی تکلیف کوئی تکلیف کی کوئی تکلیف کی کوئی تکلیف کی کوئی تکلیف کوئی تکلیف کی کوئی تکلیف کوئی تکلیف کوئی تکلیف کوئی تکلیف کوئی تکلیف کوئی تکلیف کی کوئی تکلیف کوئی تکلیف کوئی تکلیف کوئی تکلیف کی کوئی تکلیف کوئی تکلیف کی کوئی تکلیف کوئی تکلیف کی کوئی تکلیف کوئی تکلیف کوئی تکلیف کوئی تکلیف کوئی تکلیف کوئی تکلیف کوئ

حضرات صحابہ میں کمی کو تکلیف ہوجاتی تھی تواس کے لئے قلر مند ہوتے تھے عیادت کے لئے تشریف لے جاتے تھے دوا
ہتاتے تھے مریض کو تکی دینے کی تعلیم دیتے تھے تکلیفوں سے بچانے کے لئے ان امور کی تعلیم دیتے تھے جن سے تکلیف پہنچ کا
اندیشہ تھا اور جن سے انسان کوخود ہی بچنا چاہئے گئی شفقت کا تقاضا یہ تھا کہ ایسے امور کو بھی واضح فرماتے تھے
انکی لئے آپ علیقہ نے کسی الی چھت پر سونے سے منع فرمایا جس کی منڈرینی ہوئی نہ ہو (مشکوا ہ المصابح موسم) اور
آپ علیقہ نے فرمایا کہ جوشخص (ہاتھ دھوئے بغیر) اس حالت میں سوگیا کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی گئی ہوئی تھی پھراسے
کوئی تکلیف پہنچ گئی (مثلا کسی جانور نے ڈس لیا) تو وہ اپنی ہی جان کو ملامت کرے (مشکو ہ المصابح ۲۱۲) آپ علیقہ
نے یہ بھی فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی شخص رات کوسونے کے بعد بیدار ہوتو ہاتھ دھوئے بغیریا نی میں ہاتھ نہ ڈالے کیونکہ

انوار البيان جلاشتم

اے نہیں معلوم کہ رات کواس کا ہاتھ کہاں رہا ہے (ممکن ہے کہ اسے کوئی نا پاک چیز لگ گئی ہو یا اس پرز ہر بلا جانور گرز گیا ہو) (رواہ ابنجاری وسلم) ہوتے پہننے کے بارے میں آپ علی نے ارشاد فر مایا کہ زیادہ ترجوتے پہنے رہا کرو کیونکہ آدی جب تک جوتے پہنے رہتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص سوار ہوجیہے جانو رپسوار ہونے والا زمین کے کیڑے کوڑوں اور گندی چیزوں اور کا نٹوں اور این پھر کے مکڑوں سے محفوظ رہتا ہے ایسے ہی ان چیزوں سے جوتے پہننے والے کی بھی حفاظت رہتی ہے۔ (مشکوا قالمصافح ص ۲۵۹)

نیزا پ عظیم نے یہ بھی فرمایا کہ جب چلتے چلتے کی کا چپل کا تعمدتوٹ جائے تو ایک چپل میں نہ چلے یہاں تک کہ دوسرے چپل کو درست کرلے (پھر دونوں کو پہن کر چلے) اور یہ بھی فرمایا کہ ایک موزہ پہن کر نہ چلے ( کیونکہ ان صورتوں میں ایک قدم اونچا اورا یک قدم نجا ہوکرتو ازن صحیح نہیں رہتا )

آپ علی است کواس طرح تعلیم دیتے تھے جیسے ماں باپ اپ بچوں کوسکھاتے اور بتاتے ہیں۔آپ علی نے فرایا میں تبہارے لئے باپ ہی کی طرح ہوں میں تبہیں سکھا تا ہوں (پھر فر مایا کہ) جب تم قضاء حاجت کی جگہ جاؤ تو قبلہ کی طرف ندمن کرونہ پشت کرواور آپ علیہ نے تین پھروں سے استنجاء کرنے کا تھم فر مایا اور فر مایا کہ لیدسے اور ہڑی سے استنجانہ کرواور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فر مایا۔ (مشکوۃ المصابح ۲۲)

معاف فرماد بيجة اوران كے لئے استغفار يجيئ اور كامول ميں ان سے مشورہ ليجة پھر جب آپ پختر عزم كرليس تو آپ الله يرتوكل يجيئ بيشك توكل كرنے والے الله ومحوب ميں)

آيت بالامين جهال آب علي كوش خلق اورزم مزاجي اوررحت وشفقت كاذكر بومهال اس امرى بهي تصريح ہے کداگرا ب علی سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ صحابہ جو آب علی کے پاس جمع ہیں جو آپ علی ہے ہے بناہ محبت کرتے ہیں وہ آپ علی کے پاس سے چلے جاتے اور منتشر ہوجاتے ہیں حضرت سعدی نے کیااچھافر مایا۔

کس نئر بیند کہ نے حجاز برلب آب شور گرد آیند

بر کیا چشمہ بود شیریں مردم و مرغ و مور گرد آیند رسول الله علي كاخلاق عاليه من شفقت اوررحمت كالبميشه مظامره موتار متا تعاجب كو كي شخص آپ علي سي مصافی کرتا تو آپ علی اس کے ہاتھ میں سے اپناہا تھ نہیں نکالتے تھے جب تک کدوہی اپناہا تھ نکالنے کی ابتداء نہ کرتا اورجس سے ملاقات ہوتی تھی اس کی طرف سے خود چہرہ نہیں پھیرتے تھے یہاں تک کدوہی اپنارخ پھیر کر جانا جا ہتا تو چلاجاتا تھا حفرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کی کوئیس دیکھاجوا ہے اہل وعیال سے شفقت کرنے میں رسول الشعصية سے برو مر موحضرت انس رضى الله عند نے يہ جى بيان فرمايا كميں نے دس سال رسول الله عليه كا خدمت کی مجھے سے مجھی کچھ نقصان ہو گیا تو مجھے مجھی ملامت نہیں فرمائی اگر آپ کے گھر والوں میں سے سی نے ملامت کی تو فرمایا کدر بے دواگر کوئی چیز اللہ کے قضا وقدر میں ہے تو وہ موکر ہی رہے گی آب رحمة للعالمین منے دوسروں کو بھی رحم كرنے كا حكم فرمايا أيك حديث ميں ب كرآ ب عظيم نے فرمايا الله اس پر رم نہيں فرما تا جولوگوں پر رم نہيں كرتا۔ (رواه ا بخاری ومسلم ) آپ نے فرمایا کہ مونین کوایک دوسرے پر رحم کرنے اور آپس میں مجت اور شفقت کرنے میں ایہا ہونا چاہے جیسے ایک ہی جسم ہو جسم کے سی عضویں تکلیف ہوتی ہوتی ہوتی ساراجسم جاگار ہتا ہے اورسارے جسم کو بخارچ ا جاتا ہے ایک مدیث میں ہے کہ آ پھالتے نے فرمایا ای فض کے دل سے رحمت نکال لی جاتی ہے جو بد بخت ہو۔ (مفكوة المصابح باب الشفقة والرحمة على الخلق)

حضرت عبدالله بن عمرورضى الله تعالى عنهما بيان كرتے بين كرسول الله عليہ في ارشاد فرمايا كرحم كرنيوالوں بررحمٰن رجم فرماتا ہے۔ تم زمین والول پررم کروآ سان والاتم پررهم فرمائے گا'حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے بیان کیا رسول الله عليلة نے ارشاد فرمایا و ہخص ہم میں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر دم نہ کرے اور ہمارے بووں کی عزت نہ کرے اوراجھی باتوں کا حکم ندکرے اور برائیوں سے ندرو کے مشکوۃ المصابیح ص ٢٢٣

امت محدید پرلازم ہے کداینے نبی عظیم کا تباع کریں اور سب آپس میں رحمت وشفقت کے ساتھ ال کرر ہیں اور إيىمعاشرت من رحمت اورشفقت كامظامره كرين مورة توبك آخرى آيت لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ كَي

تفسير بهي ملاحظه كرليس-

# قُلْ إِنْهَا يُوْحَى إِلَى النّما الْهُكُوْ الْهُ وَاحِلُ فَهُلُ اَنْ تُمُ مُسُلِمُوْنَ فَوْلَ الْهُ وَاحِلُ فَهُلُ اَنْتُمُ مُسُلِمُونَ فَوْلَ الْمُرْبِينَ فِي اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### توحيد کی دعوت اور روگر دانی پرعذاب کی وعید

قسفسيو: رسول الشقطية كى شان رحمة للعالمين بيان فرمائے كے بعدار شاد فرمايا كماب ان لوگوں سے فرمادين كم ميرى طرف بيدوى بھيجى گئى ہے كہ تمبار المعبود صرف ايك بى ہے يعنى صرف الله تعالى بى حقیقی اور واقعی معبود ہے اس كے سوا كوئى بھى عبادت كے لائق نميں ہے جوكوئی شخص تو حيدوالے دين پر ہوگا جدر حمة للعالمين عظيمة ارم الراحمين جل مجده ك طرف سے لائے بين اور دنياو آخرت ميں مورد الطاف ہوگا اللہ تعالى كى مهر با نيوں سے نواز اجائے گافه لُ أَنْهُمُ مُسْلِمُونَ وَ (كياتم مائے والے ہو) يعنى تم اس بات كومان لوتم بارائى ميں بھلا ہے۔

ی کیرفر مایا فَاِنُ تَوَاَّوْا فَقُلُ اذَنْتُکُمْ عَلَی سَوَآءِ کَارَیدلاگ آپ کی دعوت بول ندکریں اور دوگردائی کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں جب پوری کر چکا ہوں نہایت صاف طریقہ پر بتا چکا ہوں توحید کی دعوت بھی تہمیں دیدی اسلام کی حقانیت پر دلائل بھی دے دیئے مجزات بھی پیش کر دیئے اب ذرہ برابر بھی تم پرکوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی نہ مانو گے تو اپنا برا کرو گئے پھر فرمایا کہ تم کو جو یہ بتایا ہے کہ دین حق قبول ندکرنے پر دنیا میں عذاب آئے گا اور قیامت کے دن بھی عذاب میں مبتلا ہوگے یہ وعدہ سے اس کی وجہ سے یہ نہ بھینا کہ اس کا وقوع نہیں ہوگا خود مجھے بھی معلوم نہیں کہ وہ قریب ہی واقع ہونے والا ہے یا اس کے وقوع میں دیر ہے ہاں اللہ تعالی کے علم میں اس کی فرد بھے بھی معلوم نہیں کہ وہ قریب ہی واقع ہونے والا ہے یا اس کے وقوع میں دیر ہے ہاں اللہ تعالی کے علم میں اس کی

اجل مقرر ہے میرااور تمہارااس اجل کونہ جاننااس بات کی دلیل نہیں کے موعودہ عذاب کاوقوع نہیں ہوگا۔

اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهُوَ مِنَ الْقُولِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُتُمُونَ (بلاشبالله جانا م زور م كي بول بات كويمي اوران چيزوں كويمي جنهيں تم چهاتے ہو) تم زبانوں سے تن كا انكار كرويا دلوں سے اس كى تر ديد كرواس كى سزا پالو م كيونكه الله تعالى كو سب بحث معلوم ہاورونى سزاد سينے والا ہے اگر كفراور شرك كى باتوں كواست دل ميں چهاتے بوتواس سے بير شبحه لينا كه چونكه ذبان سے نبيس نكالا اس لئے مواخذہ نه بوگا وَإِنْ اَدْرِى لَعَلَّهُ فِدُنَةٌ لَكُمْ وَمَنَاعَ إِلَى حِيْنِ (اور مين نبيل جانا مثابدوہ تنهارے لئے امتحان بواور ايك زمانة تك فائدہ كينجانا ہو)

مطلب یہ ہے عذاب آنے میں جو دریلگ رہی ہے اس میں اللہ تعالی شاخ کی کیا حکمت ہے میں نہیں جا نتاممکن ہے عذاب کی تا خیر میں تمہاراامتحان مقصود ہواوراللہ تعالی کی یوں مشیت ہو کہ ایک وقت محدود تک تنہیں اس زندگی ہے فائدہ پہنچانامقصود ہو جب اسباب عیش میں پڑو گے تو کفر پر ہی جے رہو گے۔اور مزید عقوبت اور عذاب کے ستحق ہو کے میں نے تہمیں آگاہ کردیا ہے جائے بوجھتے اپنی جانوں کوعڈاب میں مبتلا کرنا سیمجھدداروں کا کام نہیں ہے خوب سمجھ لوكرية نعركى اور زعركى كے اسباب تمهارے لئے فتنہ بن سكتے بيں قَالَ رَبِّ احْكُمُ بِالْحَقِيِّ وَرَبُّنَا الرَّحُمنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (پيغبر عَلِي في في الصير الدين كرات على الله في الدفر ماد يجع اور مادارب دحان ہے جس سے ان باتوں کے مقابلہ میں مدد جا ہی جاتی ہے جوتم لوگ بیان کرتے ہو) بیسب باتیں بیان کرنے کے بعد پغیر علی نے دعا کی کہاہ میرے دب میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ فرماد بیجئے۔وشمنان اسلام کے سامنے کوئی الیی صورت پیش آ جائے جس سے اپنے بارے میں سیجھ لیں کہوہ باطل پر ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی حق اور باطل فیسما بین العباد فیمله مامنال نے کے لئے غروہ برپیش آیا جس میں برے برے تفر کے سرعنے مارے گئے جوخود بیدعا کرکے چلے تھے کداے اللہ ہمارااور محمد (رسول اللہ علیہ ) کامقابلہ ہے جوحق پر ہواہے عَالب كركما مرفى تفسير قوله تعالى إن تَسْتَفُتِحُوا فَقَدُ جَاءَ كُمُ الْفَتْحُ (سورة الانفال) الى ليَ غزوه بدر کے دن کو یوم الفرقان فرمایا ہے مشرکین مکریہ چاہتے تھے کہ داعی اسلام عظیم اور ان کے ساتھی عیست و نابود ہو جائيں جس سے ان كايد مقصد تھا كردين اسلام ختم ہو جائے اس كى دعوت دينے والا اس كانام لينے والا كوئى شد ہے ان كى اس خوامش كا جواب دية ہوئے رسول الشيطيعية نے فرمايا كهتم لوگ جو باتيں كہتے موادر مارے خلاف جو ارادے رکھتے ہواس کے مقابلہ میں ہم اللہ تعالی ہی ہے مدد ما تکتے میں وہ رحمٰن ہے ہم پررم فرمائے گا۔ چنانچے اللہ تعالی نے مسلمانوں پر رحم فر مایا اور کا فراور ان کے اراد "ے نیسٹ با بود ہو گئے۔

وهذا آخر الكلام في تفسير سورة الانبياء عليهم الصلوة والسلام والحمد لله على التمام والصاوة والسلام على البدر التمام وعلى آله واصحابه البرة الكرام الى يوم القيام

#### سورة جيد يدمنوره ين نازل مولى اس ين العقرة يات اوروس ركوع بين ﴿ شروع الله ك عام سے جو برا ممران نمايت رحم والا ع يَأْتِهُا التَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمْ إِنَّ زُلْزُلَة السَّاعَةِ شَيْءُ عَظِيْمٌ يَوْمُ تَرُونُهَا تَنْ هَلُ لوگوا اینے رب سے ڈرو بلا شبہ قیامت کا زائلہ بدی جماری چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو کے عُلُّ مُرْضِعَةِ عَمَا الرَضَعَتُ وتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلُهَا وَتُرَى التَّاسَ ر دودھ پلانے والی اسے بھول جائے گی جے دورھ پلایا اور برحل والی اپناحمل ڈال دے گی اور اے مخاطب تو لوگوں کو دیکھے گا کہ كلى وَمَا هُمْ بِسُكُلِي وَلِكِنَّ عَنَ ابَ اللهِ شَدِيْكُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِكُ فِي وہ نشہ کی حالت میں ہیں حالانکہ وہ نشہ میں نہیں ہول گئ لیکن اللہ کا عذاب بخت چیز ہے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے الله يغَيْرِعِلْمِ وَيُشِعُكُلُ شَيْطُنِ مَرِيْدٍ فَكُتِبَ عَلَيْهِ إِنَّهُ مَنْ تَوَكَّرُهُ فَأَنَّهُ للہ کے بارے میں جھڑا کرتے ہیں اور ہرسر کش پیطان کا اتباع کرتے ہیں جس کے بارے میں بیات کعمی جا چی ہے کہ جو جھی کو کی شخص اس سے دو تی کرے گا تو وہ يُضِلُّهُ وَيَهُ لِ يُوالِي عَنَ ابِ السَّعِيْرِ ٩ اے مراہ کردے گااوراہ دھی ہوئی آگ کے راستہ پرڈال دے گا۔

### قیامت کازلزلہ بوی چیز ہےوہ براہولناک وفت ہوگا

قصصید: یہاں سے سورۃ الجی شروع ہورہ ہے اس کے چوشے پانچویں رکوع میں جادراس سے متعلق چیزوں کا بیان ہے اس لئے سورۃ الجی کے نام ہے موسوم ہے پہلے رکوع میں قیامت کا بیان ہے اور جولوگ قیامت کے وقوع کو ستجد بیاناممکن سیمجھتے تھے یا اب بی خضووا لے ہیں ان کے جاہلانہ استبعاد کا جواب دیا ہے اول تو بیٹر مایا کہ اے لوگو اتم اپ درب سے ڈروڈ درنے کے جو نقاضے ہیں وہ پورے کروان نقاضوں میں سے اللہ کی کتابوں اور اس کے نبیوں پر ایمان لا نابھی ہے اور فرائض کی اوائیگ بھی ہے اور ممنوعات سے بچٹا بھی ہے۔ اور قیامت کے آنے کا بھی یقین کرواس کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہے۔ جب اس کا زلزلہ آئے گااس وقت کی پر بیٹانی اور ہولنا کی کا بیعالم ہوگا کہ دودھ پلانے والی آئے تی کی وجہ سے دودھ پلاتے بچہو بھول جائے گی ۔ اور حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا اور لوگ اس حالت میں ہوں گے کہ گویا نشد میں ہیں۔ حالانکہ دہ نشد میں نہ ہوں گے کہ گویا نشد میں ہیں۔ حالانکہ دہ نشد میں نہ ہوں گے کہ گویا نشد میں ہیں۔ حالانکہ دہ نشد میں نہ ہوں گے اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے جو ہیت سوار ہوگی۔ اس کی وجہ سے ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے ان پرنشہ سوار سے آئے تیت بالا میں جو اللہ میں جو اللہ تھی جو اللہ میں جو اللہ سے اس کی وجہ سے ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے ان پرنشہ سوار سے آئے تیت بالا میں جو

انواد البيان جلاحتم

قیامت کے زلزلہ کا ذکر ہے بیزلزلہ کب ہوگااس کے بارے میں حضرت علقمہ اور حضرت معمی وغیر جاسے منقول ہے کہ اس سے وہ زلزلہ مراد ہے جوایسے دنت میں آئے گاجب قیامت بہت ہی زیادہ قریب ہو چکی ہوگی اور بیزلزله قرب قیامت کی علامت موگا-ان حضرات نے بیاس کے فرمایا کہ مین وقوع قیامت کے وقت جوعور تیں قبروں سے تعلیں گی ان کے ساتھ دودھ سے يج مول يا بيول مي حمل مول بيربات كى واضح دليل سے ثابت نبين اور چونك قيامت سے يملے زار له آنے كى روايات مديث مين ذكر باس لئے آيت بالامين وي زلزله مرادلينا جا بي اور بعض حضرات نے فرمايا ہے كماس سے وقوع قيامت مراد ہے كيونكه جب قيامت موكى اس وقت بهى زلزله آئے گا جيسا كەسورة زلزال كى بيلى آيت ميس فرمايا اورجىيا سورة والنزعات ميس فرمايا يَوْمَ تَوْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتَبَعُهَا الرَّادِفَةُ صَرْت ابن عباس فرمايا كمار المفد سفف اولى مرادب جس سع چول م برك اجسام حركت مين آجائي كاور الموادف سدوسرا نفخه مراد ب(ذكره البخاري في ترجمة بابج ٩٢٥/٢ و)اور سورة الواقدة لل فرمايا إذا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّاوً بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتُ هَبَاءً مُسْفُنَبًّا (جَبَدر من كوزازلي جائے گااور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہوجائیں کے پھروہ پراگندہ غبار ہوجائیں کے )اس سے بھی واضح طور پرمعلوم ہوا کہ وقوع قیامت کے وقت بھی زلزلہ آئے گا۔اس قول کے اختیار کرنے میں جو بیا شکال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت حمل والی اور دودھ بلان والى كهال مول كى اس كاجواب دوطرح سدديا كيا ب اول بيكريد على سبيل الفرض والتقديس بينى قیامت کے واقع ہونے سے دلول پرالی سخت دہشت اور ہیبت سوار ہوگی کہ اگر عورتوں کے پیٹوں میں میچے ہوں تو ان کے حمل ساقط ہوجا ئیں اور اگر عورتوں کی گودوں میں ایسے بچے ہوں جنہیں دودھ پلاتی ہوں تو وہ انہیں بھول جا ئیں اور دوسرا جواب بددیا گیاہے کمکن ہے جوعورت حالت حمل میں مری ہوائ حالت میں حشر ہواور جس عورت کودودھ پلانے کے زماند میں موت آئی مووہ اپنے دودھ پینے بچہ کے ساتھ محشور ہو تیسرا قول بیہ کرزازلہ بمعنی حرکت ارضی مرادنہیں ہے بلکداس وقت كى بدحالى اور همراه ب كوزلزله سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ بات بھی بعید نہیں كيونك قرآن مجيد ميں لفظ زلزال سخت مصيبت كي گھڑی کے لئے بھی استعال ہوا ہے جیسا کہ سوة احزاب ميں اہل ايمان کا ابتلاء بيان کرتے ہوئے ارشادفر مايا ہے مُعَالِكَ التُلكى المُؤُمِنُونَ وَزُلْزِلُو إِ لُزَالًا شَدِيدًا اوراس كاتا تدايك مديث مي موتى مع مي بخاري ٩٦٦ من مطرت السعيد خدري رضى الله عند القل كيا ب كرسول الله علية في ارساد فرمايا كمالله تعالى كى طرف سيندا موكى كمات وم!وه عرض كريرك لبيك وسعديك والمخير في يديك الله تعالى كافرمان بوكا كرائي دريت يدوزخ كاحسه نكال لوده عرض كريس كے كمكتنا حصه بئارشاد موكا كه بر بزار ميں سے نوسوننا نوے نكالويد بات من كر بيے بھى بوڑ ھے مو جائيس كاور برحمل والحاين عمل كود ال در كى اورائ خاطب تولوكون كواس حال ميس د يجيه كاكدوه نشديس بين حالانكدوه نشديل ندمول كيك الله كاعذاب بخت موكايه بات من كرحفرات محابه كوبهت زياده يريشاني موكى اورانهول في عرض كيا كه يارسول الله ابر بزاريس سے جنت كے لئے ايك مخص لينے سے ماراكيا حال بے گا ہم من سے وہ كون كون مخص موگا جو جنتی بوجائ؟ آپ علی نے فرمایایہ پورے بن آ دم کا حساب ہے تم لوگ خوش بوجاؤ کیونکہ یاجوج ماجوج کی تعداداس قدر

سورة الحسيم

زیادہ ہے کہان میں سے ایک ہزار کے مقابلہ میں تم میں سے ایک عض آتا ہے (اور وہ بھی بی) آدم میں سے بیں) پھر فرمایاتتم ہاں ذات کی جس کے بضہ میں میری جان ہے میں امید کرتا ہوں کتم پوری جنت کے آباد کرنے والوں میں تہائی افراد ہو گے اس پر ہم نے اللہ کی حمد بیان کی اور اللہ کی برائی بیان کی چرآ ب علیقہ نے فرمایاتتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں امید کرتا ہوں کہتمہاری تعداداال جنت کی آ دھی تعداد ہوگی پھر فرمایا کہساری اجتیں ملا کر تعداد کے اعتبار سے تہاری مثال اليي ہے جیسے ایک سفید بال ہوکا لے بیل کی کھال میں یا جیسے گدھے کے الگے یاؤں میں ذراسا گول دائرہ ہو۔

اس میں جو بیا شکال ہوتا ہے کہ اس وقت حمل والی اور دودھ پلانے والی عور تیں ہوں گی اس کے وہی دو جواب بیں جواوير گزريكي بيل (كما ذكر هما شواح الحديث)

اس ك بعد قرمايا وَمَنَ النَّاسِ مَنْ يَحْدُولُ فِي اللهِ (الايتين)

مفسرابن كثير نے سبب نزول بتاتے ہوئے لکھاہے كەشركين مكه بيں سے ايك شخص نے رسول الله عليہ سے كہا كه جمیں بتائے کہ آپ کارب سونے کا ہے یا جا ندی کا یا تا ہے کا اس پر آسان میں ایک گرج پیدا ہوئی اور اس مخف کی کھویڑی گر كرما منة كئ اور حضرت عامد فق كياب كدايك يبودي في اس طرح كاسوال كيابس برجل آئي اوراس واك كر دیا اس قتم کے سوال کرنے والوں کواللہ تعالی نے تعبی فرمائی کہ کچھلوگ ایسے ہیں جو بے علمی کے ساتھ اللہ تعالی کے بارے میں جھڑا کرتے ہیں اور سرکش شیطان کا اتباع کرتے ہیں شیطان جو پچھانہیں سمجھا دیتا ہے اسے مان لیتے ہیں اور شیطان جوسوالات سمجما تا ہے ان سوالات کوآ گے بردھادیتے ہیں۔سوال کرنے والوں نے باطل معبود ول بعنی بتوں کوریکھا تھا جو مخلف چیروں سے بنائے جاتے ہیں انہیں پر قیاس کر کے میسوال کر بیٹھے کہتمہارارب کس چیز سے بنا ہواہے جہالت کے ماروں نے رہی خیال ندکیا کہ یہ باطل معبود جوخود تراشے ہیں اپنے ماتھوں سے بنائے ہیں ان پرخالق کا ننات جل مجدہ کو كيے قياس كيا جاسكا ہے۔شيطان نے جب أنبين الياسمجايا تورسول الشاعظة سے بے جاسوال كربينے بياوگ شيطان ہےدوئ کرتے ہیں اور اس کی بات مانتے ہیں اور شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے کردیا گیا کہ جو بھی کوئی اس سےدوی کرے گااس کی بات مانے گادواس دنیا میں اسے گراہ کردے گااور آخرت میں اسے دھکتی ہوئی آگ كے عذاب ميں داخل كرانے كا دريعه بن جائے كا شيطان خود بھى كراہ ہےاسے خود بھى دوزخ ميں جانا ہے اور جواس كا دوست بنے گا سے بھی گمراہ کرے گا گمراہ کی دوتی ہے گمراہی ادر گناہ کے سوا کچھاور نہیں ملتا جواس کا دوست بنے گا اسے بھی گراہ کرے گااوراس کے دوزخ میں جانے کاسب بے گا۔

يَالِيُهُا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُوْمِنْ ثُرَابٍ ثُمَّةً مِنْ اے لوگو! اگر تم اٹھائے جانے کی طرف سے فک میں ہو تو بلا شہر ہو ہم نے مٹی سے پھر

تُظْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْفَةٍ تَخَلَقَةٍ وَغَيْرِ فُغِلُقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُوْ نطفہ سے پھرخون کے لوقعر سے سے پھر یوٹی بن ہوئی صورت ہے اور جوصورت ابھی نہ بنی ہواس سے مہیں پیدا کیا تا کہ ہم مہیں بتا کیں وَثُقِيْرُ فِي الْأَرْحَامِرَمَا نَشَآءُ إِلَى آجَلِ مُسَتَّى ثُوَ نُخْرِجُكُمْ طِفْلَاثُوَ لِتَبْلُغُوْآ اور ہم اپنی مثیت کے موافق مقررہ مدت تک رحول میں تقبراتے ہیں پھر مہیں اس حال میں تکالتے ہیں کہ تم بچہ کی صورت میں لَّكُمْ وَمِثْكُمْ مِنْ يُتُوفُّ وَمِنْكُمْ مِنْ يُرِدُّ إِلَى اَرْذُلِ الْعُبُرِ لِكَيْلِ يَعْلَمُ مِنْ تے ہو پھر تا کہتم اپنی قو تو ل کو بھنے جاو اورتم میں ہے بعض وہ ہیں جواٹھا گئے جاتے ہیں اورتم میں ہے بعض وہ ہیں جو کئی جاتے ہیں بَعْدِعِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى الْرَضَ هَامِكَ الْ فَإِذَا ٱنْزَلْنَاعَلِيْهَا الْبَاءِ اهْتَزَّتْ تا کہ علم کے بعد پھے بھی نہ جانیں اور اے مخاطب تو زین کو بھی سو کھی پڑی ہوئی دیکھتا ہے پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں ورُبُتُ وَ ٱنْبُنَتُ مِنْ كُلِّ زُوْمٍ بَهِيْجِ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحُقُّ وَٱنَّا أَيْمَ تو وہ لبلہانے لکتی ہے اور وہ پڑھ جاتی ہے اور ہر طرح کے خوشما جوڑے اگا دیتی ہے بیاس وجہ سے کہ اللہ حق ہے اور وہ الْمُوْتِي وَ أَنَّكُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ فَ وَأَنَّ السَّاعَة الْتِيكُ وَكَنَّ وَإِنَّ الْمُوتِي مردول کو زعدہ فرماتا ہے اور وہ ہر چیز پر قاور ہے اور بید کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں او ر بلا شبہ الله يَبْعُثُ مَنْ فِي الْقُبُورِهِ الله ان كو الله على على جو قبرول ميل بين

### وقوع قیامت کے منکرین کوجواب اور تخلیق انسانی کے مختلف ادوار کا تذکرہ

قت فلمسيني : جولوگ بعث كاليمن مرنے كے بعد قبرول سے اٹھائے جانے كا انكار كرتے ہے اور قيامت كے وقوع ميں انہيں شك تھا ( اوراب بھی ايسے لوگ موجود ہيں ) ان كے شہات ميں سے ايك بيش بھا كہ جب مركھ ہے جم ريزہ ريزہ ہوگيا تو اب دندہ ہونا جسموں ميں جان پڑنا پورا آ دى بن كر كھڑ اہونا سجھ ميں نہيں آتا اللہ تعالی شائ نے ان لوگوں سے خطاب فرمايا كہ اسے لوگو! اگر تہميں موت كے بعددوبارہ اٹھائے جانے ميں شك ہے تو تہمارا شك اوراستبعاد غلط ہے اور بھی بلے تم دوبارہ اٹھائے جانے ميں شك ہے تو تہمارا شك اوراستبعاد غلط ہے اور بھی بھی ایک ہے تم دوبارہ اٹھائے جانے و بھی خلفت پر قیاس كرلود بھی بہلے تہمارا وجود ہی نہيں تھا اول تو ہم نے تہميں مٹی سے بيدا كيا ہے تعنی تہمارے باپ آ دم عليہ السلام كو بيدا كرنے كا ارادہ كيا تو ان كامٹى كامجىمہ بنايا بھر اس مجممہ ميں روح بھونك دى اس كے لين تہمارے باپ آ دم عليہ السلام كو بيدا كرنے كا ارادہ كيا تو ان كامٹى كامجىمہ بنايا بھر اس مجممہ ميں روح بھونك دى اس كے

بعدہم نے اولاد آ دم کی پیدائش میں ایک ترتیب قائم کی اور اس ترتیب ہے بن آ دم کی سلیں چل رہی ہیں کہ اقل مرد کا نطفہ عورت کے دم میں جاتا ہے تو پھر یہ نطفہ جے ہوئے خون کا ایک لوگھڑا بن جاتا ہے پھراس میں تھوڑی ہی قوت آتی ہے قودہ بوٹی بن جاتا ہے بعنی جواس لائق ہوجاتا ہے کہ اسے چہایا جاسکے (بید مضغہ کا ترجمہ ۔۔۔۔۔؟) اور اس بوٹی کی دوحالتیں ہوتی ہیں پہلے تو صرف ایک گلزا ہوتا ہے جس میں کوئی عضو بنا ہوائیں ہوتا (اسکو غیر منح لقد تے جیر فرمایا) پھراس میں اعضاء بین پہلے تو صرف ایک گلزا ہوتا ہے جس میں کوئی عضو بنا ہوائیں ہوتا (اسکو منح لقد تے جیر فرمایا) اور اعضاء بننے کے ساتھ ہی پیدائش بن جاتے ہیں اور انسانی شکل وصورت ظاہر ہوجاتی ہے (اسکو منح لقد تے جیر فرمایا) اور اعضاء بننے کے ساتھ ہی پیدائش فیمیں ہوتی بلکہ درم میں پرورش ہوتی رہی ہوا ہو جو بردھتار ہتا ہے دم میں دہنے کہ بھی مدت مقرد ہے اللہ تعالی جس کو جینے دن چاہتا ہے ماں کرم میں رکھتا ہے ۔ اس کوفر مایا وَنُقِ وَ فِی الْاَدُ حَمامٍ مَا نَشَاءُ ثُمَّ مُنْ فُو بِحُکُمُ طِفْلا اِلَی اَجَلِ دَن عَلَی اِسْ مَن اَلْ اِلْیَ اَجَلِ مَن سَدہ کے کہ مقردہ دت پوری کرنے کے بعد ہم تم ہیں درنہ ویک کی صورت میں نکال دیتے ہیں۔۔

درنہ کے کی صورت میں نکال دیتے ہیں۔۔

جو پھے ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قضا وقد رکے مطابق ہوتا ہے لوگ بعض پہلے ہی اٹھالئے جاتے ہیں اور جوانی کا زمانہ

آنے ہے پہلے ہی آئیں موت آ جاتی ہے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بڑھا پا آنے کے بعد بھی عمر پڑھی چلی جات ہے اور

یہاں تک بڑھی ہے کئی عمر کا زمانہ آ جاتا ہے بیٹی عمر ایسی ہوتی ہے جس میں انسان کاعلم ختم ہو جاتا ہے پہلے ہے جو

چزیں اس کے علم میں تھیں وہ بھی ذہن سے خائب ہو جاتی ہیں۔ بس یوں ہی بھوک پیاس کی تھوڑی ہی شدھ بدھ رہ جاتی

چزیں اس کے علم میں تھیں وہ بھی ذہن سے خائب ہو جاتی ہیں۔ بس یوں ہی بھوک پیاس کی تھوڑی ہی شدھ بدھ رہ جاتی

ہے بیسب اطوار اور احوال سب کے سامنے ہیں۔ جس ذات پاک نے مٹی سے تخلیق فرمائی پھر مختلف احوال سے گز اراوہ

اس ربھی قادر ہے کہ موت دے کر ہڑیوں کو رہزہ رہزہ بنا کر کے دوبارہ جسم مرکب فرماؤں کی پھر مختلف احوال سے گزار اور

سے اٹھائے اور پھر میدان قیامت میں ججع فرما کر تاسر اور شواخذہ فرمائے ۔ ہے تحکلفة اور غیر منحلفة کا ایک مطلب تو وہ بی

ہے جواو پر ذکر کیا گیا اور بعض مفسرین نے منحلفه کا مطلب بیر بتایا ہے کہ بچر پورا ہو کر زیرہ بیرا ہوجائے اور غیر منحلفه کا

یہ مطلب لیا ہے کہ بچر پورا ہونے ہے ہی طالب بعض مفسرین

عند سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشادفر مایا کہ ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک نطفہ جمع رکھا جاتا ہے اس کے بعد چالیس دن تک نطفہ جمع رکھا جاتا ہے اس کے بعد چالیس دن تعلقہ یعنی جما ہوا خون رہتا ہے چھر چالیس دن تک مضغہ یعنی گوشت کا لوٹھڑ ارہتا ہے چھر اللہ فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کے عمل اور اس کی اجل اور اس کارز ق لکھ دیتا ہے اور یہ بھی لکھ دیتا ہے بیش ہے یا سعید ہے (رواہ البخاری) قرآن مجید میں جو انسانی تخلیق کے ادوار اور اطوار بتائے ہیں ان کے بارے میں حدیث شریف میں بتا دیا کہ

قرآن مجید میں جوانسانی تحلیق کے ادوار اور اطوار بتائے ہیں ان کے بارے میں حدیث شریف میں بتا دیا کہ چالیں چالیں دن تک ایک الت رہتی ہے۔ چالیس چالیس دن تک ایک الت رہتی ہے۔

قبروں سے زندہ اٹھائے جانے کے استبعاد کو تخلیق اول کی یاد بانی کی تذکیر فرمانے کے بعد (کہ جس طرح پہلے پیدا فرمایا اس طرح الله تعالی دوبارہ پیدا فرمادے گا) دوسری نظیر بیان فرمائی کددیکھوزین خشک ہوجاتی ہاں میں کی طرح کی کوئی سبزی نظر نیس آتی نہ گھاس نہ دانہ بالکل مردہ پڑی رہتی ہے پھر ہم اس پر بارش نازل فرما دیے ہیں تواس میں ہری بھری گھاس نکل آتی ہے بیال پوٹے بیدا ہوجاتے ہیں اہلجاتی ہوئی کھیتیاں نظر آئے گئی ہیں۔ جوز مین صرف می تھی اب دہ بدھ دی ہے اور بی سے اور کی میتیاں نظر آئے گئی ہیں۔ جوز مین صرف می تھی اب دہ بدھ دی ہے اور اس میں ہر ہم کے خوش نما پوٹے میں فرمایا وَمِس اُر ایس ہے ہم انسانوں کو دوبارہ پیدا کردیں گے ہوئی تحدہ میں فرمایا وَمِس اُر ایس اِنْدَ عَلَیٰ حُلِّ شَیْءِ قَدِیْرٌ خَمایِس عَلَیٰ اِنْدَ لَنَا عَلَیْهَا الْمُمَاءَ الْمُتَاءَ الْمُتَاءَ الْمُتَاءَ الْمُتَاءَ الْمُتَاءَ الْمُتَاءَ الْمُتَاءَ الْمُتَاءَ الْمُتَاءِ الله تَلْ الله کی نشانیوں میں سے ایک بیہ ہے کہ اے مخاطب تو زمین کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ وہ سوکھی ہوئی بڑی ہے کہ (اور الله کی نشانیوں میں سے ایک بیہ ہے کہ اے مخاطب تو زمین کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ وہ سوکھی ہوئی بڑی ہے کہ جب ہم اس پر پانی نازل کردیتے ہیں تو لہلہانے گئی ہے اور اور کو اٹھ جاتی ہے بلاشہ جس نے اس زمین کو زندہ کہا وہ مردول کو خرور در ندہ کرنے والا ہے بیشک وہ ہر چیز پر قادر ہے)۔

یہاں سورۃ انج میں بھی آیت کے تم پر یہی فرمایا ذلیک بِانَّ اللهَ هُوَ الْسَحَقُّ وَاللّهُ یُحْییُ الْمَوْلیٰ وَاللّهُ عَلَیٰ تَحْلِ شَیْءِ قَلِیْرٌ (یانسان کی ابتدائی تخلیق اوراس کے قدریجی ادواراورز مین کا سوکھنا پھر الله کے تعم سے ہرا بھرا ہوجانا یہ اس وجہ سے ہے الله تعالیٰ تق ہے یعنی وہ بھیشہ سے ہاور بھیشہ رہے گا اوروہ مردول کوزندہ فرما تا ہاور بلاشہ وہ ہر چیز پرقادرہ) وَانَّ اللهُ السَّاسَاعَةَ البِيَةَ لَا رَیُبَ فِیْهَا (اور بلاشہ قیامت آئے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں وَانَّ اللهُ يَسْعَتُ مَنْ فِیْ الْقُبُورِ اور بلاشہ الله ان کواٹھائے گا جو قبرول میں بین) یعنی قبرول میں دفن کے ہوئے لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ دن اٹھائے جائیں گے۔

# عُذَاب الْحُرِيْقِ فَذِلِكَ بِمَاقَكُمْتُ يَلْكُوانَ اللهُ لَيْسَ بِظُلَّامِ لِلْعَبِيْلِ فَ عَنَاب الْحَرِيْق فَ فَاللَّهِ لَيْسَ بِظُلَّامِ لِلْعَبِيْلِ فَ صِلْحَامِدَاب عِلَمَا مَن عَيَاس كَامِدِ عَلَيْ مَن عَيَاس كَامِدِ عَلَيْ مَن عَيَاس كَامِدِ عَلَيْ مَن عَلَيْ مَن عَلَيْس عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ مَن عَيَاس كَامِدِ عَلَيْ مَن عَلَيْ مِن عَلَيْ مَن عَلْ مَن عَلَيْ مَن عَلَيْ مَن عَلَيْ مَن عَلَيْ مَن عَلَيْ مَن عَلْ مَن عَلَيْ مَن عَلَيْ مَن عَلْ عَلَيْ مَن عَلَيْ مَنْ عَلَيْ مَن عَلَيْ مَن عَلَيْ فَاعِلْمُ اللَّهُ مَن عَلَيْ مِنْ عَلَيْ مَن عَلَيْ مَن عَلَيْ مَن عَلَيْ مَن عَلَيْ عَلَيْ مَن عَلَيْ مَن عَلَيْ مَن عَلَيْ عَلَيْ مَن عَلَيْ عَلَيْ مَن عَلَيْ عَلَيْ مَن عَلَيْ عَلَيْ مَا عَلَيْ مَن عَلَيْ عَلَيْ مَن عَلَيْ عَلَيْ مَن عَلَيْ عَلَيْ مَا عَلَيْ مَن عَلَيْ عَلَيْ مِن عَلَيْ عَلَيْ مِن عَلَيْ عَلَيْ مَن عَلَيْ عَلَيْ مَن عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مَن عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ عَلَيْ مِن عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مِن عَلَيْ عَلَيْ مِن عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ

معاندين كامتكبرانه طرزمل اورآخرت ميسان كاعذاب ورسوائي

تفعیم بید و روح المعانی میں حضرت ابن عماس رضی اللہ تعالی عبنا سے آل کیا ہے کہ بیآ ہے ابوجہل کے بارے میں نازل ہوئی ' بعض حضرات کا بیق لئے گئی المصابے کہ آئے ہے کر یمہ میں جس شخص کا ذکر ہے وہ اُفٹن بین شریق تھا اور بہت سے حضرات نے بول فرمایا ہے کہ نسخر بین حارث کے بارے میں نازل ہوئی سبب نزول ہو بھی ہو بہر حال آئے ہے کا جموم ہراس مخص کی ندمت اور و نیاو آخر ہی ذات اور بدحالی و شائل ہے جواللہ تعالی کی ذات کے بارے میں بے مخصوال کرے اور محصل کی فرمت اور و نیاو آخر ہی کی ذات کے بارے میں بے مخصوال کرے اور اللہ کے جمیعے ہوئے و بین کو تبول نہ کرے نداس کے پاس علم ہاور نداس کی مقل رہبر ہے اور نداس کے پاس کوئی تما ہے ہو اللہ تعالی کی خور و براعتبار سے بال ہے ہو اس کی مقل رہبر ہاور داس کے تو بہ بھو ہے جو بہ جو بہ بھول کی طریق میں بڑا ہواور دوسروں کو تھی اللہ کے راست ہا بٹا تا ہے وہ اس متکبران طور مطریق کی وجہ سے فرد تھی مگر ایسی میں بڑا ہواور دوسروں کو تھی اللہ کے راست ہا تا ہا ایسے لوگوں کے لئے ارشاد فرمایا کہ ان کہ بیاد وزیا میں قبل ہوں گو ہو بہ جو تیرے ہاتھوں گے۔ جب عذاب میں بٹا اہوں گو ان کے لئے ارشاد فرمایا کی اس کے بہا جائے گا ذات ہوئی کی دوبر بے بیان ہوں گو ان کے بالے اور آخر ہو اور نیس میں بڑا ہواں کے اللہ تعالی مذاب بیس کی سرائے کی فراور و بندوں بڑا کم کر نے والا نہیں ہا تھا کہ و کے اور آخر ہے بیار مالے کی اور ذات ہوئی کہ و و بدر میں مقتول ہو ہو اور آخر ہو بیار مور کی سے ایس کی بیار ذات ہوئی کہ و و بدر میں مقتول ہو ہو اور آخر سے بیار حال ہے بات لازی ہے کہ جولاگ بھی آئیت کے مصداتی ہوئی آئی موت کا حال معلوم نہ ہو سکی میار ان کے اور آخر ہیں آئیں کے جولوگ بھی آئیت کے مصداتی ہوئی آئی تو کے مصداتی ہوں گائی ہوئی کے اور کے مصداتی ہوئی کی موت کا حال معلوم نہ ہو سکی ہوئی میں گیں گے جولوگ بھی آئیت کے مصداتی ہوئی آئیت کے مصداتی ہوئی آئیت کے مصداتی ہوت کیا آئیت کے مصداتی ہوئی آئیت کے مصداتی ہوئی گوئی ہوئی گوئی ہوئی گائی ہوئی گی ہوئی گائی ہوئی ہوئی ہوئی ہ

وص التاس من يعبل الله على حرف فإن اصابه خير واطهات به وان الديم الول الله على حرف فإن اصابه خير واطهات به وان الديم الول الله على المرح مرة بن يعيم ول فض كاده به وبحراكران كو ول بملائ في في قوا كوجه المسابعة في في الفك على وجها المحتور الله فيا والرخوة فولك هو الخسران معمن موكا اور الربحة والمنازية و المعلن موكا اور الربحة والمنازية و المعلن موكا المنهان في الله الله عن الله عن

#### الْبُعِيدُ فَيْ يَكُ عُوْ الْمُنْ ضَرَّوْ الْقُرْبُ مِنْ نَفْعِهُ لَيِئُسُ الْمُولِى وَلَيِئُسُ الْعَيْدِيْقِ وہ اے پارٹا ہے جس کا ضرر اس کے نف سے زیادہ قریب ہے واقی وہ برا دوست ہے اور برا رئیں ہے

طلب دنیا کے لئے اسلام قبول کرنے والوں کی تاہی

قصصید نیست کے بخاری جا اس ۱۹۳۹ میں حضرت ابن عباس رضی الله عظما کابیان قل کیا ہے کہ بعض مرتب ایسا ہوتا تھا کہ ایک خص مدید بنورہ آبا ہی بوی کو جمل تھا اس کے ہاں لڑکا پیدا ہو گیا اوراس کے گور و و کہتا تھا کہ واقعی پردین (یعنی اسلام) اچھادین ہوا دی گرا کی پیدا نہ ہوا اور گھوڑی نے بچہ دو یے تو کہتا تھا کہ بیا چھادین نہیں ہے اس تم کے لوگوں کے ہارے میں آبہت بالا نازل ہوئی ۔ صاحب روح المھانی نے بحوالہ تقیر ابن مردویہ حضرت ابوسعید رضی الله عند ہے تو کہا ہے کہ ایک پرودی نے اسلام تجول کر لیا اس کے بعدا کی بینائی جاتی تقیر ابن مردویہ حضرت ابوسعید رضی الله عند ہے تو کہا ہے کہ ایک پرودی نے اسلام تجول کر لیا اس کے بعدا کی بینائی جاتی ہوا اور کہنے لگا کہ میری بیعت تو ٹر د بیجی آب نے فرایا ہیت اسلام نہیں تو ڑی جاتی ہو تی کہ مرک بیعت تو ٹر د بیجی آب نے فرایا ہیت اسلام نہیں تو ٹری جاتی ہو اسلام نہیں اندھا ہو گیا میرا ال بھی گیا اور اور اور بھی مرگ آب نے فرایا کہا کہ اس دین میں جھے فرنیس کی میں اندھا ہو گیا میرا ال بھی گیا اور اور بھی آب نے فرایا کہا کہ دور کہ واسلام دیا ہو کہا ہو کہا ہوں ہو اور جاتی ہی گیا اور اور میں آب ہی گیا اور بعض اور شرک کی امریکی وہ منافع کی امریکی وہ منافع حاصل نہیں ہوتے آب دور کی تو اسلام کو فلا ہری طور پر دنیا کے منافع کے لئے قول کر لیے بیں اور جن منافع کی امریکی وہ منافع حاصل نہیں ہوتے آفرت کی طالب بھی نہیں ہوتے آفرت کی امریکی وہ منافع حاصل نہیں ہوتے اور تی کے طالب بھی نہیں ہوتے آفرت کی امریکی وہا کہ اسلام تھول کر لیا ہے۔

جولوگ غیراللدی پرستش کرنے لگتے ہیں اور مصیبتوں کیلئے غیراللدکو پکارتے ہیں ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو اسلام کوچھوڑ
کر غیراللدی پرستش کرنے لگتے ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جو پہلے ہی ہے بشرک ہیں ان لوگوں کو تعبیفر مائی کہ ان کا غیراللدی پر کو پیراللدی پر کو پکارتے ہیں جے ضرریا نفع پہنچانے کی ذرا بھی عبادت کرنا اور مدد کیلئے پکار ٹا ان کے قل میں مفیر نہیں ہے کیونکہ وہ الیمی پیز کو پکارتے ہیں جے ضرریا نفع پہنچانے کی ذرا بھی قدرت نہیں اور اسے اس بارے میں ذرا سابھی اختیار نہیں ذرائی ہے و المصلال البعیلی (پیطریقہ دور کی گراہی ہے) کونکہ یہ باطل میکٹ فیو کی منسب نیا دہ قریب ہے) کیونکہ یہ باطل معبود دنیا اور آخرت میں مدد تو پھے کہ کہ نہیں سکتے البتہ ان کی عبادت کا ضررانہیں ضرور پہنچے گاد نیا میں گمراہ رہیں گاور میں میشہ پڑے رہیں گادر میں عمد اب دور نے میں داخل ہوں گئان کی عبادت کا یہ پھل ملے گا کہ جلنے کے عذاب میں ہمیشہ پڑے رہیں آخرت میں عذاب دور نے میں داخل ہوں گئان کی عبادت کا یہ پھل ملے گا کہ جلنے کے عذاب میں ہمیشہ پڑے رہیں آخرت میں عذاب دور نے میں داخل ہوں گئان کی عبادت کا یہ پھل ملے گا کہ جلنے کے عذاب میں ہمیشہ پڑے رہیں اسے کا حداد میں عذاب میں ہمیشہ پڑے رہیں

کے لَبِفُسَ الْمَوُلَى وَلَبِفُسَ الْعَشِيرُ لَيْنَ مِي معبودان باطل برے دوست بين اور برے دفق بين صاحب دوح المعاَّلَى كست بين اور برے دفق بين صاحب دوح المعاَّلَى كست بين كر جب قيامت كے دن كا فرد كي حين كركسي محمد و باطل نے نفع نه پنچااوراس كى عبادت كى وجب عدّاب مين مبتلا مونا يرا اثو بلندا وازے يكاركر كہيں كے كماللہ كوچھوڑكر بم نے جس كى عبادت كى وہ تو برادوست اور برارفيق لكلا۔

اِن الله یک خل الذین امنوا و عبلواالصلی جنو جنو بحری من محتی استان الله یک خون کے یکے باور الله یک اور یک مل کے اللہ آئیں ایے بانوں میں وائل فرائ کا جن کے یکے الا کہ الله یک کا کار یک کان یک کان یک کان کے کان کے اللہ الله یک کار کے اللہ اللہ یک کار کے اللہ اللہ یک کار کے اللہ اللہ یک اللہ یک اللہ یک کار کے اللہ اللہ یک اللہ یک اللہ یک کار اللہ یک اللہ یک کار اللہ یک کہ اللہ اللہ یک کہ اللہ اللہ یک کہ اللہ اللہ یک کہ اللہ یک کہ اللہ یک کہ یک کہ اللہ یک کہ یک کہ یک کہ اللہ یک کہ یک کہ یک کہ یک کہ یک کہ اللہ یک کہ یک ی

الله تعالى نے آیات بینات نازل فرمائی بین وہ جے جا ہتا ہے ہدایت دیتا ہے

جائے بدان اوگوں کی جھوٹی آرزو ہے۔اللہ تعالی اپنے رسول کی ضرور مد فرمائے گا اگر کسی معائد اور خالف کو بہ گوارانہیں ہے تو وہ زبین سے لیکر آسان تک ایک رس تان لے اور اس رس پر چڑھتا چلا جائے اور وہاں جا کروتی کا سلسلہ منقطع کر دے۔ یہ بلطور فرض کے ارشاد فرمایا مطلب بیہ ہے کہ خالفین کی خالفت اور عنادے وہی کا سلسلہ بند ہونے والانہیں اور سوا بیجودہ آرزو کے ان کے پاس پھینیں ہے نبی اکرم علیقہ پروتی تو آسان سے آتی ہے جے قدرت ہوکہ آسان پر جا کررکوا دے اور ایسا کرنے بالی کے بین سے نبی اکرم علیقہ پروتی تو آسان سے آتی ہے جے قدرت ہوکہ آسان پر جا کررکوا دے تو ایسا کرلے بین ایسا کرنے کی کی کو بھی قوت نہیں ہے۔وی کی وجہ ہے جس کی کو غیظ وغضب ہا ہے غیظ اور دل کی جلن کی کوئی تدبیر کرسکتا ہے تو کر لے لیکن اللہ تعالی کی شیعت اور ارادہ اور رسول اللہ علیقہ کی مدد کے مقابلہ میں کوئی کے خیل کی کوئی تدبیر کرسکتا دیش جیسے سورۃ آل عمران میں فرمایا فیل کے میں کرسکتا دیش جیسے سورۃ آل عمران میں فرمایا فیل کی شیعت کی بین بڑھتار ہے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے سورۃ آل عمران میں فرمایا فیل کے میں کرسکتا دیش کو خال کی خوال کی خوال میں مرجاؤ)

فذکورہ بالا جوتھ ہے گئی ہے بعض مقسرین نے اس کو افتیار کیا ہے بیاس صورت میں ہے کہ کئی ہے نہ مسرو کی خمیر منصوب رسول اللہ علیہ کے طرف راجع ہواور بعض حضرات نے اس آیت کی بوں تغییر کی ہے کہ ساء سے مکان کی حجب مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر کسی معاند جاہل کی خواہش یہی ہے کہ اللہ تعالی اپنے رسول اور اس کے دین کی مدونہ کرے اور یہ معاند اسلام کے خلاف غیظ وغضب کے ڈٹار ہے تو سمجھ لے کہ اس کی مراد بھی پوری نہ ہوگی اس احتقانہ غیظ وغضب کا ور یہ علاج ہے کہ اس کی مراد ہوگی اور مرجائے۔

ادربعض حفرائے آیت کی تغییر بتاتے ہوئے یوں فرمایا ہے کہ سب کارزق اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے وہ جے چاہے گارزق دے گا اور جتنا چاہے گادے گاجوشی سے جھتا ہے کہ اللہ مجھے رزق نددے گادنیا وآخرت میں میری مدد نذفرمائے گاتو شخص اللہ کی تفااور قدر پر راضی نہیں اور صابر وشاکر نہیں تو گلا گھونٹ کر مرجائے جوچاہے کرے اللہ کی تغییم نہیں بدلے گی اور اللہ تعالیٰ جے جتنارزق دے گا اسے اتنابی مطے گلا گھونٹ کر مرجانے سے پھے نہیں ہوگا یہ من لینے سے نہیں بدلے گا اور دنیاوی لین سنصوہ کی خمیر منصوب من کی طرف راجع ہوگی اور مطلب بیہ دگا کہ جولوگ اسلام قبول کر کے دوئی رزق اور دنیاوی آسانی طنے پر اسلام پر برقر ادر بیں اور تنگدی آنے پر اسلام کوچھوڑ دیں ایسے لوگوں کو بتا دیں کہ تم پچھ بھی کر لوا بیان پر رہویا ایمان کوچھوڑ دو بہر حال جو پچھ ہوگا اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر کے موافق ہوگا مرتد ہوجانے سے رزق بردھ نہ جائے گا۔ راجح روح المعانی جدارے کا اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر کے موافق ہوگا مرتد ہوجانے سے رزق بردھ نہ جائے گا۔ راجح

وَكَذَلِكَ انْزَلْنَاهُ (اللية) اورجم فقرآن كواى طرح نازل كيا بجس كي آيات بالكل واضح بين اورالله تعالى عصم على المايت ديتا ب-

اِنَّ الَّذِيْنَ الْمُنْوَا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصَّابِيْنَ وَالتَّصْلَى وَالْمَجُوْسَ

بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہیں اور جو فرقہ صابحین ہے اور نصاری ہیں اور جو مجون ہیں

# والنفي الشركو الله على الله عل

كُلِ شَيْءٍ شَهِيْكُ ﴿ الْمُرْتَرُ أَنَّ اللَّهُ يَسُجُ لُهُ مِنْ فِي السَّلَوْتِ وَمَنْ

م چیز سے داقف ہے اے خاطب کیا تو نے نہیں ، دیکھا کہ جو آسانوں میں ہیں

فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْنُ وَالْقَهُرُو النُّؤُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَاتُ وَكَثِيرٌ وَ

اور جو زمین میں بیں اور سورج اور چائد اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے انسان

صِّنَ التَّاسِ وَكَثِيْرُ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ وَمَنْ يُعِنِ اللهُ فَهَالَ وَمِنْ

الله ك لئ مجده كرت بين اور ببت بولگ ايس بين جن بي عذاب كالتحقاق موچكا باورالله جدد ليل كر ساس كوكوكي عزت

مُكْرِمِ إِنَّ اللَّهُ يَفْعُكُ مَا يَثُلُومُ

دینے والا نہیں بلاشبہ اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔

اہل ایمان اور یہودونصاری مجوس ادرمشر کین سب کے درمیان اللہ تعالی قیامت کے دن فیصلے فرمائے گا 'جوآ سانوں میں اللہ تعالی کوسجدہ کرتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کوسجدہ کرتے ہیں

قسف مديسي: دنيا مل ايك جماعت والل ايمان كي بعود فاتم الانبياء على إلى ان الديم اوران كالاوران كالاوران كالاوران كالاوران كالاورات مرك بما عنين بين جنهول ني اسلام قبول نبيل كيا ان مين يبودى نفراني صابعين اورا آش پرست اور طرح طرح سي شرك اختيار كرنے والے لوگ بين مسلمانوں كے علاوہ جنتى دوسرى جماعتيں بين وہ آپس ميں اپنے عقائداورا عمال كا عتبار سے ايك دوسر سے مختلف بين كين چونكہ نفرايك بى ملت باس كے ايك فريق الل ايمان كا اور دوسرا فريق مجموى حيثيت سے تمام كافروں كا بيد سب لوگ كو آپس مين مختلف بين كين با ايمان شهونے ميں سب شريك بين اس كے مؤين اور كافروں كا بيد سب لوگ كو آپس مين مختلف بين كين با ايمان شهونے ميں سب شريك بين اس كے مؤين اور كافرين كو هذان خصصمان دوگروہ بتا ديئ جو الل ايمان بين وہ تو بين بي وہ تو بين بي دوسرى جو جماعتيں مونين اور كافرين كي مؤين سے بالد تعالى تعام كافروں كي خشش ہو بين مين سے حوام نے الله ايمان كي بخشش ہو وہ تين سے حوام نے الله ايمان كي بخشش ہو وہ تين سے حوام نوراد كا الل ايمان كي بخشش ہو وہ تين سے حوام نوراد كا الل ايمان كي بخشش ہو وہ تين سے حوام نوراد كا الل ايمان كي بخشش ہو

گی اور تمام اہل کفر دورْخ میں داخل ہوں گے دہاں ان سب کومعلوم ہوجائے گا کہ جولوگ کفر پر تقے وہ غلط راہ پر تھے۔ سور ہَ الم تجدہ میں فرمایا اِنَّ رَبَّکَ هُنَ يَفُصِلُ بَيْنَهُمْ يَوُنُمَ الْقِيَامَةِ فِيْمَا كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ (بلاشبه آپكاربان كے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں میں فیصلہ فرمادے گاجن میں وہ اختلاف رکھتے تھے)

اِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (بلاشبالله تعالى برچيز سے پورى طرح واقف ہے) برايما ندار كے ايمان كواور بر كافر كے كفركوده خوب اچھى طرح جانتا ہے وہ اپنے علم كے مطابق جز اسر ادے گا۔

اس کے بعد فرمایا کہ اے خاطب کیا تھے معلوم ہے کہ اللہ کی مخلوق جوآ سان میں ہے اور جولوگ زمین میں ہیں اور چاندسورج ستارے پہاڑ درخت اور چوپائے سب اللہ کو مجدہ کرتے ہیں (ہرایک کا مجدہ اس کی اپنی حالت اور کیفیت کے اعتبارے ہے اور بعض خضرات نے یہ سجد کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کے سامنے عاجزی کرتی ہیں جو حضرات آ سانوں میں ہیں اور جو مخلوق زمین میں ہے بھی اللہ تعالیٰ کے فرما نیر دار ہیں اور مجدہ دیر ہیں البتہ دوئے زمین پر جوانسان ہیں ان میں سے بہت سے لوگ مسلم ہیں فرما نیر دار ہیں اللہ تعالیٰ کو مجدہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ مسلم ہیں فرما نیر دار ہیں اللہ تعالیٰ کو مجدہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ مسلم ہیں فرما نیر دار ہیں اللہ تعالیٰ کو مجدہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ منکر ہیں کا فر

پھر فرمایا وَمَنْ یَھِنِ اللهُ فَعَالَهُ مِنْ مُحْوِمِ (اوراللہ جے ذیل کردے تو کوئی اے از دیے والا آئیں) کا فرقیا مت کے دن ذیل ہوں کے بھر دور خے کے عذاب میں واضل ہوں کے دہاں جو ذلت ہوگی اس سے بوی کوئی ذلت ٹیس اور موت کے دوت بھی کا فروں کی روح ذلت کے ساتھ قبض کی جاتی ہے اور دیا ہیں بھی ذیل ہوتے رہتے ہیں جولوگ اسلام کے دوق بھی بہت نے شق و فجور ہیں جتا ہونے کیوب سے دنیا ہی ذلت اٹھاتے ہیں وزارتوں کے پیچے دوڑتے ہیں بوی برٹ گناہ کرکے وزارت حاصل کرتے ہیں پھر مقتول یا معزول ہوجاتے ہیں لاکھوں آدی انہیں برائی سے یادکرتے ہیں بوی بوی کے دوزارت حاصل کرتے ہیں پھر مقتول یا معزول ہوجاتے ہیں لاکھوں آدی انہیں برائی سے یادکرتے ہیں جب اللہ تعلقائی کی کوذیل کرے قبی اللہ تعلقائی کی کوذیل کرے قبی اللہ تعلقائی کی کوذیل کرے قبی ہو مقتول کی عراد لیا جاستا ہے کرتا ہے کہ اللہ تعلقائی کی کوذیل کرے قبی ہو اللہ کو بحدہ کرتا ہے کہ اللہ کہ اللہ واللہ ہو جانے گا اور والی جاسے کہ اللہ واللہ کے دو جدہ کرتا ہے پھر طلوع ہو گی مراد لیا جاستا ہے لیک کا جدہ اس کے مناسب حال ہے ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ ایک دن جب سورج چھپ گیا تو کو خور مایا کہ مالہ ہو اپنے ہو میں ورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کی اس کے اللہ کا اللہ اور اس کے کہا می جو بی والی کا در اس کے بہاں جاتا ہے؟ میں اس کو تو اس اج دہوں والی کا من می اور اس سے کہا جائے گا کہ جہاں سے تو آیا ہے وہیں والیں چا امیا ہی المائی سے کہا جائے گا کہ جہاں سے تو آیا ہے وہیں والیں چا ہو اس کی اللہ اور اس سے کہا جائے گا کہ جہاں سے تو آیا ہے وہیں والیں چا کہ ہماں کو آیا ہے وہیں والیں چا کہ گھرائی کو بیان فرمائیا کہ اللہ تو اللہ کا اللہ تو اللہ کار در واہ البخاری جائے گا کہ جہاں ہو آئے گا کہ جہاں ہو آئے کی وہ کہ کی کی طرف سے نکلے گا کہ جہاں کو آئے کے جائے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ جہاں ہو آئے کی فرم کی کی کہ کی کو کہ کی کی کی کی کی کوئی کے بیات کی کو کہ کی کی کی کی کوئی کے جائے گی دور کی کی کی کی کی کی کوئی کے جو نے کی کی کی کوئی کے جو نے کی کی کی کوئی کے کی کی کی کی کی کوئی کے کوئی کے کی کوئی کے کی کوئی کے کی کی کی کوئی کی کوئی کے کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کو

دوز خ میں کا فروں کی سزا آگ کے کیڑے بہننا سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جانا 'لوہے کے ہتھوڑ وں سے پٹائی ہونا قضصیو: دوزیق یعنی مؤنین اور کا فرین نے اپ رب کے بارے میں جھڑا کیا یعنی ایک جماعت وہ ہے جوامل ايمان كى إدراك جماعت الل كفركى إدونول جماعتول مين اختلاف إدراس اختلاف كى وجدا إس مين جنگ بھی ہے جھڑے بھی ہیں اور قل د قال بھی۔ دونوں جماعتوں کی باہمی دشنی کا مظاہرہ ہوتار ہتا ہے مونین تو اللہ تعالی کے لئے اور مالکیت کا اقرار کا فرین جو کسی درجہ میں اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور مالکیت کا اقرار کرتے ہیں وہ بھی این خیال میں اپنے رب کوراضی کرنے کے لئے لڑتے ہیں کو تکہ وہ بھی اپنے دین کو جہالت اور سفاہت کی وجہ سے اللہ کا مقول دین بچھے ہیں اس الے دونوں جماعتوں کیلئے اختصموا فی ربیعم فرمایا الل مکہ جب جنگ بدر کے لئے روانہ مورے مے تقانبول نے بیدعا کی تھی کہا ہاللہ ہم دونوں جماعتوں میں سے جوئ پر ہواس کو فتح نصیب فرما الله تعالی نے مسلمانوں کو فتح دی۔ غزوہ بدر کے موقعہ پرایک بدواقعہ پین آیا کہ قریش مکہ کا مقابلہ کرنے کیلیے جو حضرات انصار آ کے بوصے تو قریشیوں نے کہا کہ ہم تم سے مقابلہ نہیں چاہتے ہم تواپنے چاکے لڑکوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اس پر مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی ،حضرت عمر ہ اور حضرت عبیدہ بن حارث میدان میں لکے اور مشرکین مکہ کی طرف سے شيبه بن ربيعه اور عتب بن ربيعه اوروليد بن عتبسامخ آ ع حضرت حزه رضى الله عنه في الدور على رضى الله عنه نے ولید بن عتبہ کوتل کر دیا حضرت عبیدہ کا عتبہ سے مقابلہ ہوا اور ہر ایک دوسرے کی تلوار سے نیم جان ہو گیا چر حضرت حزہ اور حضرت علی کے عتبہ برحملہ کیا اور اسے بالکل ہی جان سے مار دیا اور حضرت عبیدہ کو اٹھا کر لے آئے پھر جب مدینہ کوواپس مور ہے تھے تو مقام صفراء میں حضرت عبیدہ کی وفات موگئ حضرت علی فرماتے تھے کہ بیآیت ماری ان دونوں جماعتوں کے بارے میں نازل ہوئی (صحیح بخاری ج۷۵/۲ والبدایة والنهایہ والتفصیل فی المقسطلاني )سببنزول خواه انبيس دونول جماعتول كامقابله بوجن كاذكراو يركز راجبيها كه حضرت على في ارشادفر مايا کیکن آیت کاعموم میربتار ہاہے کہ اہل ایمان اور اہل کفر کی دونوں جماعتیں آپس میں اپنے اپنے دین وملت کیلئے لڑرہی ہیں بدر کا فرکورہ واقعہ بھی اسی دینی دشمنی کے سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

اس کے بعداللہ تعالیٰ شاخہ نے اہل کفری سر ااور اہل ایمان کی جزابتائی اہل کفر کے ہارے یس فرمایا فَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا فَطَعَتُ لَهُمْ ثِیَابٌ مِنْ قَادٍ کہ ان کے لئے آگے کیڑے کا نے اس کے لین جس طرح کیڑے کا تھان یہونت کر کا ٹاجا تا ہے تاکہ پہننے کے لئے کیڑ اسیاجائے ای طرح کا فروں کے لئے آگ کے کیڑے کاٹ کر تیار کئے جا کیں گئے یہ تو ان کالباس ہوگا اس کے ساتھ دوسری سر اکیس بھی دی جا کیں گی جن میں سے ایک بیرے کہ ان کے سروں پر گرم پانی ڈالا جائے گا۔ ایکوفر فایا یُصَفَرُ بِهِ مَا فِی بُطُونِ فِهِمُ وَالْجُلُودُ اس کی تفریر کرتے ہوئے رسول اللہ علی فی فوق کو وسیعہ الْحَمِیمُ مزید فرمایا یُصَفَرُ بِهِ مَا فِی بُطُونِ فِهِمُ وَالْجُلُودُ اس کی تغیر کرتے ہوئے رسول اللہ علی فی ارشاد فرمایا کہ بے شک کھول ہوا پانی ضرور دوز خیوں کے سروں پر ڈالا جائے گا جوان کے پیٹوں میں چیٹوں کے سروں پر ڈالا جائے گا جوان کے پیٹوں میں چیٹوں میں چیٹوں کے مرون کی کو ویسا ہی کی وہوان کے پیٹوں کے اندر بین اور آخر میں قدموں سے نکل جوان کے بیٹوں کے بعد پھر دوز تی کو ویسا ہی کر دیا جائے گا جیسا تھا پھرار شاد فرمایا کہ آ بیت میں جو لفظ یہ صفح کی جوان کے بیٹوں کے بعد پھر دوز تی کو ویسا ہی کر دیا جائے گا جیسا تھا پھرار شاد فرمایا کہ آ بیت میں جو لفظ یہ صفح کے سے اس کا یہی جائے گا اس کے بعد پھر دوز تی کو ویسا ہی کر دیا جائے گا جیسا تھا پھرار شاد فرمایا کہ آ بیت میں جو لفظ یہ صفح کے سے اس کا یہی

مطلب ہے (رواہ التر ہذی) پھردوز خیوں کے ایک اورعذاب کا تذکرہ فرمایا وَ لَهُمُ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِیْدِ (اوران کے لئے لوہے کے گرز ہوں گے) کُلُمَا اَرَادُوْ آ اَنُ یَّخُو جُوْا مِنْهَا مِنُ غَمِّ اُعِیْدُوْا فِیْهَا (جب بھی بھی وہ مَّشْن کی وجہ سے اس میں سے نظنے کا ارادہ کریں گے اس میں لوٹا دیے جائیں گے) لیمن لوہے کے گرز مار کر آئیس اس میں لوٹا دیا جائے گاؤو گُوْا عَذَابَ الْحَوِیْقُ (اوران سے کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب چھو)

جن گرزوں سے مارنے کا ذکر ہے ان کے بارے میں رسول اللہ عظیمی نے ارشادفر مایا کہ دوزخ کا لوہے والا ایک گرزز مین پر کھو یا جائے اوراگراس کوتمام جنات اورانسان مل کراٹھانا چاہیں تو نہیں اٹھا سکتے اورا کیک روایت میں ہے کہ جہنم کالوہے والاگرزاگر پہاڑیر مارویا جائے تو یقیینا وہ ریزہ ریزہ ہوکررا کھ ہوجائے (رافح الرغیب والر میب ص ۲۷ جس)

اِن الله يُلْ خِلُ اللَّهِ يُن المُوْا وعملُوا الصّلِحت بنت تَجَرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ الله الله يك بنول من واعل فرائع كا جن ك في نهري

يُعَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ آسَاوِرَمِنْ ذَهَبٍ وَلُوْلُوً الْوَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرُ وَهُلُ وَالِي

جارى بول كى أنبيس اس ميں ايسے كنگول كاز يور بهنا ياجائے كا جوسونے اور موتيوں كے بول كے اور اس ميں ان كالباس ريشم كا بو كا اور ان كوكلم

الطّيبِ مِنَ الْقَوْلِ فَأَوْمُدُوَّا إِلَى صِرَاطِ الْحَيثِيهِ @

طیب کی ہدایت دی گئی اور ان کواس ذات کے راستہ کی ہدایت دی گئی جو لاکن حمد ہے

### ایمان اوراعمال صالحہ والوں کا انعام جنت کا داخلۂ ان کے کنگنوں اور لباس کا تذکرہ

قضم میں: یددوآیتیں ہیں پہلی آیت میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ فرمایا جوایمان لائے اور نیک عمل کئے یہ حضرات جنت کے باغوں میں ہوں گے جن کے پنچ نہریں جاری ہوں گی ان کا لباس سونے کا ہوگا اور ان کو گنگنوں کا زیور بھی پہنایا جائے گا۔

ان ککنوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ سونے کے کئن ہوں گے جو موتیوں سے جڑے ہوئے ہول گئے دنیا میں قو عور تیں ریٹم پہنی ہیں اور زیور بھی پہنی ہیں اور شرعا مردوں کوان کا پہننا ممنوع ہے کین جنت میں مرد بھی ریٹم کے کیڑے کہنیں گئے اور زیور بھی پہنیں گے حضرت موئی اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ سونے اور ریٹم کو میری امت کی عور توں کیلئے حلال کیا گیا اور مردوں پرحرام قرار دیا گیا (رواہ التر مذی وقال حدیث حسن سے) اور حضرت عمرضی اللہ عنہ ہے۔ درسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی کے درسول اللہ علی کے درسول اللہ علی کے درسول اللہ علی کے درسول اللہ علی کو میں اللہ عنہ میں اللہ علی کہ جس نے دنیا میں دیشے پہنا وہ آخرت میں نہیں اور حضرت عمرضی اللہ عنہ ہے۔

اِن الذرن كفروا ويصدون عن سبيل الله والمنه والكرام الذي عن سبيل الله والمنه والحرام الذي جعلنه بلاثم جولاك افره و اورالله كراسة عاور مجد حمام عن معرد عن من المنافر و المنافرة و المنافرة

مسجد حرام حاضرا ورمسافرسب کے لئے برابر ہے اس میں الحاد کرناعذاب الیم کاسب ہے

فقفسين: كمكرمه مين جبرسول الله علي في توحيدى دعوت دينا شروع كى اس وقت مكه والي چونكه شرك سے اس لئے پورى طرح دشنى برتل كيے خود بھى ايمان نہيں لاتے سے اور دوسروں كو بھى ايمان لانے سے بازر كھتے تھے اور مجد حرام كے چونكہ وہى متولى سے ان كى دشنى كا يہ سلسله برابر حرام كے چونكہ وہى متولى سے ان كى دشنى كا يہ سلسله برابر

جاری رہائی کررسول اللہ عظیمی اور آپ کے صحابہ اللہ جرت فرما گئے چندسال مدینہ منورہ قیام کے بعد سے میں رسول اللہ علیہ اللہ علی جنہوں نے آپ کو مقام حدیب میں مرک دیا اور عرفی جنہوں نے آپ کو مقام حدیب میں روک دیا اور عرفی جنہوں نے آپ کو مقام حدیب میں روک دیا اور عرفی بین کرنے دیا اور مل کی شرطوں میں ایک شرط یہ لگائی کہ آئندہ سال عمرہ کے لئے آئیں۔

بہت ہے لوگ مکہ مرمد میں رہتے ہی اس لئے ہیں کہ مالکوں سے بلڈنگیں سے کرایہ پر لےلیں اور پھران بلڈنگوں میں جاج کو تھر اکر بہت زیادہ پیسہ کمالیں ' جاج کی خدمت کی بجائے اس پرنظریں لگی رہتی ہیں کہ کب حاجی آئیں اور کب ان سے بھاری رقمیں وصول ہوں نام ہرہے کہ بیطریقہ کارکوئی محمود اور مجبوب نہیں ہے۔

حضرت امام صاحب نے فرمایا ہے کہ موسم جے کے علاوہ دوسرے دنوں میں مکہ معظمہ کے گھروں کواجارہ پروینا جائز ہے لیعنی اس میں کراہت نہیں ہے اب رہی یہ بات کہ مکہ کی سرز مین کو بیچنا جائز ہے یانہیں امام ابوطنیف دحمۃ الله علیہ سے اس بارے میں دوقول منقول ہیں اور دیگر آئمہ کے فزدیک بلاکراہت مکہ معظمہ کی زمین بیچنا جائز ہے۔

آ خریس فرمایا وَمَنْ يُودُ فِيْهِ بِالْحَادِ إِسْطُلُم نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ اَلِيْم (اور جُحْض اس مِسْظَم كساتھ كوكى ب دين كاكام كرنے كااراده كرے گاتو ہم اسے دردناك عداب چكھاديں كے )اس مِس ان لوگوں كے لئے وعيد ہے جوجرم یں الحاداورظلم وزیادتی کا کام کرین ظلم سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ شرک کرنا اور گناہ کرنا اس میں سب داخل ہے امام ابوداؤ دنے رسول اللہ علیہ کا ارشاد قل کیا ہے۔ کہ احت کار الطعام فی الحرم السحاد فید یعنی حرم میں غلے کا دیکار کرنا (ضرورت ہوتے ہوئے فروخت نہ کرنا) یہ بھی الحاد کی بات ہے حضرات اکا بر سلف مکہ کرمہ میں رہتے ہوئے بہت احتیاط کرتے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وحسن یسو دسے سلف مکہ کرمہ میں رہتے ہوئے گئاہ کا ارادہ کر لینا بھی مواخذہ کا سبب ہے اگر چیمل نہ کرے جبکہ دوسرے سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کرمہ سے دہتے ہوئے گناہ کا ارادہ کر لینا بھی مواخذہ کا سبب ہے اگر چیمل نہ کرے جبکہ دوسرے شہروں میں مگل کرنے پرمواخذہ ہوتا ہے۔ (ارادوں کی قیموں کے اعتبار سے اس مسئلہ میں تفصیل ہے) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے آئے ہوئے حرم مکہ میں گناہ کرنے کا رضی اللہ عنہ سے آئے ہوئے کہ کوئی شخص دنیا میں کہیں بھی ہود ہاں رہتے ہوئے حرم مکہ میں گناہ کرنے کا ارادہ کرے گاتو اس ارادہ پر بھی اللہ تعالی سے عذاب چھادے گا (درمنثور ج س/ ۲۵۱)

حضرت مجاہدتا بعی فرماتے تھے کہ مکہ مکر مدیس جس طرح نیکیوں کا ثواب چندور چند ہوکر بہت زیادہ ملتا ہے اسیطر ح ایک گناہ کی گناہ بڑھا کر لکھ دیا جاتا ہے محضرت مجاہد نے بیان کیا کہ حضرت ابن عبداللہ ابن عمرو کا ایک گھر حدود حرم میں تھا اور ایک گھر حل میں تھا جب نماز پڑھتے تھے تو حرم والے گھر میں پڑھتے تھے اور بچوں کو ڈانٹے ڈپٹے تھے تو حل والے گھر میں اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ ہم آپس میں سے خدا کرہ کیا کرتے تھے کہ حرم میں (کسی کو ڈانٹنے کے لئے) کلا واللہ بلی واللہ بھی الحادہ (الدرالمنثور ص۳۵۲ج م)

چلی جائے گی ان دونوں نے کہا کہ ہاں ایسا کرنے سے یہ داہت جائے گی چنانچہ اس نے جا دریں پہنیں اور تلبیہ پڑھااور آندهی ختم ہوگئ (ج۳۵۲/۳)

جمالہی حضرت ابراہیم العلی کا کعبشریف تعمیر فرمانا اور جج کا اعلان کرناطواف زیارت کی فرضیت اور جانور ذرج کرنے کی مشروعیت

اولافرشتوں نے پھران سے بعد حصرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف تغیر کیا پھر عرصہ دراز کے بعد جب طوفان نوح کی وجہ سے اس کی دیواریں سمار ہوگئیں اور عمارت کا ظاہری پند ندرہا تو حصرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسمعیل علیہ السلام کوساتھ لے کر کعبہ شریف کی بنیادیں اٹھا کیں اور کعبہ بنایا (کماذکرہ الارز قی) چونکہ جگہ معلوم نہ تھی اس لئے اللہ تعالی کی طرف ہے ان کو متعین کر کے اس کی جگہ بنادی گئی جس کاذکر سورہ جج کی آیت کریمہ وَاذْ بَوَّ أَفَالِابُو اَهِیمَ مَلَی اَلْہُنْتِ مِی تَذکرہ فرمایا ہے۔

جب الله تعالى في حضرت ابراجيم عليه السلام كوظم ديا كه بيت الله بنا كين تو انبين اسكى جكه معلوم كرفي كي ضرورت تقى الهذا الله تعالى في مواجعيج دى جوخوب تيز چلى اوراس في يرانى بنيا دول كوظا مركر ديا\_

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسلام سے فرمایا کہ بے شک مجھے اللہ تعالی نے ایک کام کا تھم دیا ہے انہوں نے عض کیا کہ آپ اپنے دب کے تھم کی فرما نبرداری کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم میری مد کرنا عرض کیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا' ابراہیم علیہ السلام نے ایک او نچے ٹیلہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بیشک اللہ تعالی نے جھے تھم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناؤں اس کے بعد دونوں نے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا نا شروع کیں حضرت اسلام تیر کرتے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ جب دیواریں او ٹی ہوگئیں تو یہ پھر لے آئے جے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے بیزیدند کا کام دیتا تھا اس پر کھڑے ہو کر تھیر کرتے جاتے تھے۔

یہال سورہ ج میں فرمایا و طَهِنُو بَیْتِی لِلطَّا تَفِینَ وَالْفَانِّمِینَ وَالْوَقَیْمِ السَّحُوُ وَ فرمایا اورسوہ بقرہ فیل حضرت ابراہیم واسمعیل علیم ما السلام دونوں کے بارے میں فرمایا ہے و عَهِدُنَا اللّٰی اِنْسُواهیْمَ وَاسْسَمَاعِیْلَ اَنْ طَهُوا بَیْتِی کِلِلَهٔ اللّٰهُ وَالْمُعِیْنَ کِلِلِمُ اللّٰهُ ہُوُ وِ (اورہم نِ ابراہیم اوراساعیل کی طرف تھم بھیجا کہ میرے گرکا طواف کرنے والوں کیلئے اور وہاں کے شعیمین کیلئے اور رکوع اور تجدہ کرنے والوں کے لئے پاک رکھو )اس میں تعبیر زیف کو پاک رکھنے کا تھم ہے اور کہ بال میں تعبیر زیف کو پاک رکھنے کا تھم ہوگیا کیونکہ طواف اور ٹماز کی اوائیگی اس میں بوتی ہے پاک رکھنے کا تھم ہوگیا کیونکہ طواف اور ٹماز کی اوائیگی اس میں بوتی ہے بالے کہ بھی پاک سے بھوٹ ہے فریب ہوتی ہے بودار چیز وں سے محفوظ فریب ہوتی ہے باک رکھنی اور طاہری ٹاپا کی ہے بھی پاک صاف رکھیں کوڑا کہاڑ سے بد بودار چیز وں سے محفوظ فریب ہوتی ہے بارے بھی حضوظ فاف کعبیر زیف کے چاروں طرف ہوتا ہے سورہ رکھیں طواف ایک ایک عبادت ہو جو مرف مجد حرام ہی میں ہوتی ہے طواف کعبیر زیف کے چاروں طرف ہوتا ہے سورہ والے مراد ہیں اور حضرت میں وارد ہوا ہے اس کے بارے بیں جو دومرے شیرون سے آئے ہیں اور مجر حرام میں اعتکاف کریں کیونکہ لفظ عکوف ان پر بھی صادق آتا ہے۔

والے مراد ہیں اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہم جب بھی مجد حرام ہیں بیٹھ گے تو عاکفین میں شار ہو گے اوراس کے قیام میں وہ لوگ بھی واڈی بین جو مجد حرام میں اعتکاف کریں کیونکہ لفظ عکوف ان پر بھی صادق آتا ہے۔

دونون سورتون میں جو المد شخع المشخون فرمایا ہے اس سے نماز پڑھنے والے مراد ہیں سوہ نج میں القائمین میں بھی فرمایا ہے اس سے نماز کے بینوں عملی ارکان قیام 'رکوع اور بچود کا تذکرہ آگیا بعض حضرات نے المقائمین مراد لئے ہیں۔ بہرصورت منجد حرام کا ابتمام اور تولیت سنجا لئے والوں پرلازم ہے محضرات نے المقائمین سے تیمین مراد لئے ہیں۔ بہرصورت منجد حرام کا ابتمام اور تولیت سنجا لئے والوں پرلازم ہے کہ کعب شریف کو اور مسجد حرام کو پاک صاف رکھیں اور طواف کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کو ہروتت مبحد حرام میں داخل ہونے ویں اور خواف میں مشغول ہونے اور اعتکاف کرنے سے منع نہ کریں الجمد للہ فتح کمدے دن ہی ہے آج

تك اس يمل مور باب اورمسجد حرام كے دروازے برابررات دن كھے رہتے ہيں جس وقت فرض نماز كھڑى موتى ہاس وقت توطواف كرنے والے نماز ميں شريك بوجاتے ہيں اوراس كے علاوہ ہروقت طواف بوتار ہتا ہے چرفر مايا و اَذِّن في النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاتُوكَ رِجَالًا (اللية)جب مفرت ابراجيم علي السلام في بيخ مفرت المعيل علي السلام كوساته ملا كركعب شريف كي تغيير بورى كرلى تو الله تعالى شاء؛ في أنبين علم ديا كداوكون مين في كاعلان كردول يعني بكاروكه في ك لتے چلے آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے دب میں لوگوں میں اس بات کا کیسے اعلان کروں حالاتكه ميرى آوازنبيس يني سكى الله تعالى شامه نے فرمايا كمتم يكاروآ واز كا پنجانا جمارے ذمه بے چنانچ صفار اور ايك قول كمطابق جل ابوتس يركم بوكرانبول في يول آوازددى يا ايها النساس ان ربكم قد اتحذ بيتا فحجوه (ايلوكوايقين جانوتمهار يرب في الكي هرينايا جالداتم الكاح كرد) ان كاس اعلان كوالله تعالى في زمین کے تمام کوشوں میں پہنچادیا اور ہروہ مخص جس کی تقدیر میں مج کرنا تھا اسے ابراہیم علیہ السلام کی آ واز سنوادی حتی کہ جولوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جو ماؤں کے رحموں میں تھے اور باپوں کے پشتوں میں تھے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو حضرت ابراہیم کی آواز پہنچا دی۔ اور جس جس کیلیے قیامت تک جج کرنامقرر اور مقدرتھا ان سب نے ای وقت لبیک اللهم لبيك برحليا حضرت ابن عباس رضى الله عنها العامرة منقول ب- كزشته زماند من أو لوكول كي مجه من بيس آتا تھا کہ ایک مخف کی آواز بیک وقت پورے عالم میں کیے پیٹی ہوگی؟ لیکن اب توجدید آلات نے سب پرواضح کرویا کہ میروئی مشکل بات نہیں ہے ایک محض ایشیا میں بول ہے تواس وقت اس کی آ واز امریکہ میں سی جاتی ہے اور امریکہ میں بولتا ہے تو ایشیا والے گھروں میں بیٹھے بیٹھے س لیتے ہیں۔اللہ تعالی شانۂ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ جبتم ج کی دعوت دے دو کے تو تمہاری اس دعوت پر آواز سننے والے پیدل چل کر اور اونٹیول پرسفر کر کے دور دراز راستوں سے ج کے لئے چلے تس سے اس مضمون کو یَاتُدوک دِجالا وَعَلَى کُلِّ صَامِرِ مِن بان فرمایا ہے ضامر ہے دیلی اونٹنیاں مراد ہیں کیونکہ اس کی صفت میں یا تین صیعة جمع مونث غائب لایا گیا ہے عرب کے لوگ تیز رفاری كى ضروت سے گھوڑوں كواوراونٹول كوكم كھلاتے تھے كيونكه موٹے ہوں گے تو بوجمل ہونے كى وجہ سے چل نہيں گے ايسے وانورول كوضامركهاجا تاتها

حضرت ابرہیم علیہ السلام جب اپنال وعیال کو کہ طرمہ کی سرز مین میں آباد کیا تھا اس وقت بدوعا بھی کی تھی فاجعک ا اَفْیندَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُوِیْ اِلْیُهِمُ کہا ہے رب لوگوں کے دلوں کو الیہ انادے جو اللہ تعالی نے ان کی آواز بھی پہنچادی اوران کی دعا بھی تبول فرمالی اس وقت سے لیکر آج تک کروڑوں انسان جج وعمرہ کر کھیے ہیں ہر سلمان کے دل میں بیخواہش ہے کہ کھی شریف کو ویکھے اور اس کا طواف کرئے زمین کے دور دراز گوشوں سے مختلف راستوں سے طرح طرح کی سواریوں سے مکہ مرمہ پہنچتے ہیں اور جج وعمرہ کرتے ہیں اس میں بہت سے دین دنیاوی منافع ہیں مکہ کرمہ کے دہنے والوں کو باہر کے آن والول سے طرح طرح كمنافع حاصل موتى بيل اورآن والے بھى دين اور دنياوى منافع سے مستفيد موتے بيل جے ليشه كؤا منافع كهم ملى بيان فرمايا ہاكى كي تفصيل مورة مائده كى آيت كريم جَعَلَ اللهُ الْكُعُبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ وَالْهَدُى وَالْقَلَامِدَ كَيْ اللهُ الل

وَاذُكُوُوا السَّمَ اللهِ فِي آيَام مَعْلُو مَاتٍ عَلَى مَارَزَقَهُمْ مِنْ ابَهِيُمَةِ الْاَنْعَامِ (اورتا كمقرره ايام بلساس نعت پرالله كانام ليس جوالله في آيَام مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَارَزَقَهُمْ مِنْ ابَهِيُمَةِ الْاَنْعَامِ (اورتا كمقرره ايام بلساس نعت پرالله كانام ليس جوالله في ايس على الله كانام ذكركرف سي كيام او به مي كه بمهيسمة اللانعام كيابين چهارم بيجانوروجو باكس موقع برذئ كے جائيں۔

ایکم معفلو مات : (مقررہ ایام) سے کون سے دن مراہ ہیں؟ اس کے بارے ہیں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ عشرہ ذوالحجہ لین دو الحجہ لین دس دن اس مراہ ہیں ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کریں و حضرت ابن عباس رضی اللہ عنصما سے دوایت ہے کہ حضرت رسول کریم عظیلیہ نے ارشاد فرمایا کہ بقرعید کے دس دن میں جس قدر نیک عمل اللہ کو مجوب ہیں اس سے بڑھ کرکی ذمانے میں اس قدر مجوب نہیں ( یعنی یہ دن فضیات میں دیگر ایام سے بڑھ مورے ہیں ) صحاب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ اللہ بھی ان دنوں کی عبادت سے افضل نہیں ہے آپ نے ارشاد فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کی عبادت سے افضل نہیں اللہ یہ کہ کوئی شخص اپنی جان و مال کیکر فیلے اور ان میں سے کہتے ہیں والی سے اللہ بھی مال اللہ بھی مال اللہ بھی اللہ بھی ان میں ہوئی ہے فریداری (معکلو قالمصائح ۱۲۸ بحوالہ بخاری ) اللہ تعالیٰ کی فعشیں تو بہت ہیں اور اس سے پہلے ان جانوروں کی جانش ہوتی ہے فریداری (معکلو قالمصائح کہ اللہ تعالیٰ کی فعشیں تو بھی جانوروں کو تیار کیا جا تا ہے اس کے بول فرمایا کہ مقررہ ایام میں اس نور قبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نوشت پر اللہ کا ذکر کریں جوانیوں اللہ تعالی نے جو پایوں کی صورت میں عطافر مائی ہے ان میں دینی قائدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نعت پر اللہ کا ذکر کریں جوانیوں اللہ تعالی نے جو پایوں کی صورت میں عطافر مائی ہے ان میں دینی قائدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی درضا عاصل کرنے کے لئے اس کی بارگاہ میں چیش کے جاتے ہیں۔ اور دنیاوی ممنافع بھی ہیں ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں دوردہ بھی پیشے ہیں اور سوار بھی ہوتے ہیں۔

بعض حضرات نے ایام معلومات سے ایام النحر لیمی در) گیارہ بارہ ذوالحجہ مراولئے ہیں ان تینوں دنوں میں پورے عالم میں قربانیاں کی جاتی ہیں جو صاحب نصاب پرواجب ہوتی ہیں اور منی میں بھی جانور ذرئے کئے جاتے ہیں دہاں جج کی قربانیاں بھی ہوتی ہیں اور منی میں بھی ہوتی ہیں اور بہت سے لوگ دہ قربانیاں بھی کرتے ہیں جو مالک نصاب ہونے کی وجہ سے فرض ہوتی ہیں ایام منی میں یوں بھی ہوتی ہیں اور چند دنوں میں اللہ کا ذکر منا چاہئے ہورہ بقرہ میں فرمایا وَ اذْکُورُو اللهُ لَعْی آیام مُعْلُومُ مَاتٍ (اور چند دنوں میں اللہ کا ذکر کر المراد ہے۔ حضرت عاکث رضی اللہ عنصا سے دوایت ہے کہ بی اکرم علاقت نے ارشاد فرمایا کر جمعرات کو کئریاں مارنا اور صفام وہ کی سعی کرنا اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لئے مشروع کیا گیا ہے۔ (رواہ التر فدی)

انوار البيان جلاحتم

رجی سرایا ذکر ہے ملبید ذکر ہے طواف بھی ذکر ہے میں فکر ہے موفات میں ذکر ہے مزدلفہ میں ذکر ہے ایام منی میں و کر ہے رہ اللہ ذکر ہے رہ اللہ النز بل جا/ ۱۸ میں کھا ہے کہ حضرت عمراور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عظم منازوں میں منی میں کہیں کہتے تھے اور مجلس میں بھی اور بستر پر ہوتے ہوئے بھی اور راستوں میں بھی صحیح مسلم جا/ ۲۰ سمیں ہے کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا کہ لا تبصو موا فی ھذہ الایام فانما ایام اکل و شرب و ذکر اللہ (ان دنوں میں روز ہ نہ رکھو کیونکہ یہ کھانے بینے اور اللہ کاذکر کرنے کے دن ہیں)

بھیمۃ الانعام: (چارپاؤں پر چلنے والے جانور) ان سے وہ جانور مرادی ہو ج کے دنوں میں منی میں اور پورے عالم میں اصحب (قربانی واجب) کی ادائیگ کے لئے ذرخ کئے جاتے ہیں ہر جانو راور ہر چوپائے کی قربانی جائز ہیں ہوتی اس کے لئے اونٹ اونٹ اونٹی گائے ہیل مرا بکری دنبر دبی بھیر بھیڑا ہی تعین ہیں اور چونکہ بھیں بھی گائے کی ایک جنس ہے اس لئے اس کی بھی قربانی درست ہاں جانوروں کی عمری بھی مقرد ہیں اور بدبات بھی لازم ہے کہ جانور کے جسم میں عیب شہوناک کان ہاتھ پاؤں ٹھیک ہوں البد تھوڑا ساکوئی تقص ہوتو اس کے ذرئے کرنے کی گنجائش ہو جس کے مسائل کتب فقہ میں ندکور ہیں ) اونٹ اور اونٹی کی قربانی کے لئے خواہ ج کی قربانی ہوخواہ کوئی صاحب نصاب اپنے وطن میں قربانی کرنا عبال کی عربونا شرط ہے گائے اور بیل بھینس بھینا اور خیرا کا ہونا اور بکرا بکری بھیڑ بھیڑا اور دنبد دنی میں ایک سال کی عربونا شرط ہے گائے اور بیل بھینس بھینا اونٹ اونٹی میں سات جھے ہو سکتے ہیں۔

ج میں جو جانور ذرائج کئے جاتے ہیں قرآن مجید میں اس کانام حدی رکھا ہے جس شخص نے تہتے یا قران کیا ہواس پر قربانی کرناواجب ہے یہ قربانی دس گیارہ بارہ ذی المجدکو کسی دن کردی جائے بارہویں تاریخ کا سورج چھپنے کے بعد ذرائے کیا تو ایک قربانی مزید واجب ہوگی جے دم جنایت کہتے ہیں قران اور تہتے کی حدی ذرائے کرنے والے کے لئے ریمی ضروری ہے کہ اس سے پہلے حلق یا قصر نہ کرئے اس کی خلاف ورزی کرنے سے دم جنایت واجب ہوگا ، جس نے جج افراد کیا ہواس کے لئے حدی کا جانور ذرائے کرنامستی ہے۔

فَکُلُو ا مِنْهَا وَ اَطُعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرُ (سوان میں سے کھاؤاور مصیبت زود بختاج کو کھلاؤ) جج میں جوقر بانیاں کی جاتی جاتی جیں ان میں ایک تنتج اور قران کی قربانی ہے دوسرے دم جنایت ہے تیسرے دم احصار ہے اور چو تخفی قربانی ہے ان میں سے جودم جنایت اور دم احصار ہے اس میں سے صرف فقراء اور مساکین بی کھا سکتے جیں نہ قربانی والاخود کھا سکتا ہے نہ الی وعیال کو کھلا سکتا ہے اور نہ کی صاحب نصاب کواس میں سے دینا جائز ہے اور ضروری نہیں ہے کہ یہ گوشت حرم کے مساکین بی کو دیا جائے البت حرم کے فقراء کودینا افضل ہے جمتے اور قران کی قربانی اور جج کی نفلی قربانی سے خود کھانا 'اہل وعیال کو کھلانا دوست احباب کودینا ہے سب نصرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ستحب ہے بہی تھم اس قربانی کا ہے جو صاحب نصاب میں دیا میں رہے جی کھر اس کو دینا میں میں تبائی گوشت فقیروں کودینا مستحب ہے احکام میں دیا میں دیا مستحب ہے احکام میں دیا میں دیا میں دیا میں دیا گوشت فقیروں کودینا مستحب ہے احکام میں دیا میا دیا دیا میں دیا م

جج میں کسی واجب کے چھوٹ جانے یا بعض واجبات میں نقد یم وتا خیر کرنے کی وجہ سے جو قربائی واجب ہوتی ہےا ہے دم جنایت کہاجا تا ہے۔

جو محض جی یا عمرہ کا احرام باندھ کر دوانہ ہوگیا پھر کسی صاحب اقتدار نے آگے بڑھنے سے روک دیا کسی دشمن نے نہ جانے دیا یا اس موسی کے اس موسی کی دور میں موسی کے دیا یا اس موسی کی موسی کی موجہ سے دم ویکر احرام سے نکل جائے اسے دم احصار کہتے ہیں۔ اگر چہ مجبوری کی وجہ سے دم ویکر احرام سے نکل جائے گائیکن جی یا عمرہ کی قضا پھر بھی واجب رہے گی تفصیلی مسائل جی کی کتابوں میں لکھے ہیں۔

فا کردہ: دم احصار دم شتع اور دم قران اور دم جنایات ان سب کا حدود حرم میں ہی ذئ کرنا واجب ہے دم تمتع اور دم قران منی میں ہوناافضل ہے۔

فَ مَّ الْیَ فُصُواْ اَفَفَهُمْ ( گِراپِیْ مِل کچیل کودورکریں) دی تاریخ کی صح کومز دلفہ ہے آئے ہیں اس روزمنی ہیں مرمنڈوائے ہیں جس خص نے صرف جی افراد کیا ہووہ مزدلفہ ہے آ کر پہلے جمرہ عقبہ کی دی کرنے کی حرفاتی کرائے گیر مرمنڈوائے اوراگر جی کی قربانی ہمی کرنی ہو (جواس کے لئے مستحب) تو افسل ہے ہے کہ ری کرنے کے بعد پہلے قربانی کرے اس کے بعد قربانی کو مرمنڈ ان اور قورت کے لئے قربی شعین ہے کیونکہ اس کو سرمنڈ ان اضل ہے اور گورت کے لئے قیم بی شعین ہے کیونکہ اس کو سرمنڈ ان افسل ہے ۔ حدیث شریف میں ہے کہ دسول اللہ علیقہ نے طبق کر ان والوں کے لئے تین بار اور قعر کرنے والوں کے لئے آیک بال رہے کہ وافقیار کرے قواس میں بھی بار رہمت کی دعا دی پورے سرکے بالوں کو کاٹ دے اور سے کاٹ دینا اس وقت معتبر ہے جبکہ بال ہوے ہوئی ہوں اور بیقر رائیک پورے کے بورے سرکے یا کم اذکم چو قعائی سرکے بال کٹ جا کی اس کی کے بقدر کٹ بیرے بال نہ ہوں جوالیک پورے کی لمبائی کے بقدر کٹ میں تھی ہوئی ہوئی ہے گئی اس کہ منی میں صلی یا قعر کرے اگر چہ حدود حرم میں کی جگہ بھی صلی یا قعر کرنا درست ہے اور رہی تھی سمجھ لینا چا ہے گئے افسل ہے کہ بی میں طبی یا قعر کرنا درست ہے اور رہی تھی سمجھ لینا چا ہے گئے افسل ہے کہ بی میں طبی یا قعر کرنا درست ہے اور رہی تھی سمجھ لینا چا ہے گئے افسل ہے کہ بی میں قور دینا من عہ ہے۔

تنبیہہ : لوگوں نے یہ جوطریقہ اختیار کردکھا ہے کہ آج یا عمرہ کے احرام سے نکلنے کے لئے دو چارجگہ سے چند بال
کٹوا لیتے ہیں یہ طریقہ آنخضرت علی سے اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے اس طرح کرنے سے احرام سے
نہیں نکلنا پورے سرکا حلق کرے یا کم از کم چوتھائی سرسے ایک پورے کے برابر لمبائی میں بال کا اند دے اگر ایسانہ کیا تو
برابراحرام ہی میں رہے گا۔ اور چونکہ ایسے محض کا احرام برستور باتی رہے گا اس لئے سلے ہوئے کپڑے پہن لینا یا خوشبولگانا
یاناخن کا ثنایا سرکے علاوہ کسی اور جگہ کے بال مونڈ ٹایا کا ثنا احرام کی جنایات میں شار ہوگا۔

وَلُتُوفُولُوا نُذُورَهُمُ (اورا پی نذروں کو پوری کریں) اس میں نذریں پوری کرنے کا تھم فرمایا ہے جس کی عبادت
کی نذر مان لی جائے اس کا پورا کرنا واجب ہوجاتا ہے نماز کی روزے کی ججرہ کی عمرہ کی صدقہ کرنے کی قربانی کی جو بھی نذر مان لے جائے اس کا پوری کرے سورہ ھَلُ اَتّٰی عَلَی الْاِنْسَانَ میں اہرار لیخی نیک بندوں کی جو تعریف فرمائی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ یُوفُونُ بالنَّدُو وَیَحَافُونَ یَوْمًا کَانَ هَرُّهُ مُسْتَطِیْرًا (وہ نذروں کو پوری کرتے ہیں اوراس دن میں یہ بھی ہے کہ یُوفُونُ بالنَّدُو وَیَحَافُونَ یَوْمًا کَانَ هَرُّهُ مُسْتَطِیْرًا (وہ نذروں کو پوری کرتے ہیں اوراس دن ہے ورج کی نذرکر سے ڈرتے ہیں جس دن کی خی عام ہوگی) جولوگ ج کوجاتے ہیں ان میں سے بعض کا تو ج وہی ہوتا ہے جوج کی نذر کر کے واجب کرلیا تھا اور بعض لوگ عمرے کرنے کی نذریں مان لیتے ہیں بعض لوگ منی میں یا مکہ میں قربانی کرنے کی نذر کی مان لیتے ہیں بعض لوگ منی میں یا مکہ میں قربانی کرنے کی نذر کی مان خیج ہیں اس لئے احکام ج کے ذیل میں ایفائے نذر لیون کرنے کا بھی بھی خرمادیا۔

طواف زیارت چھوڑنے یا چھوٹے کی تلائی کی بھی بدل یا دم سے نہیں ہو سکتی ، ہاں اگرکوئی شخص وقوف عرفات کے بعد مرگیا اور مرنے سے پہلے اس نے وصیت کر دی کہ میرا نج پورا کر دیا جائے تو طواف زیارت کے بدلے پورا ایک بدنہ لیعنی ایک سالم اونٹ یا ایک سالم گائے ذیح کر کے مسکینوں کو دے دیں ۔ جج میں ایک طواف مسنون ہا اور وہ طواف قد وم ہے جو میقات کے باہر سے آئے والوں کے لئے سنت ہے اور ایک طواف واجب ہے وہ طواف وداع ہے جو طواف زیارت کرنے بعد مکم معظمہ سے روا تی کے وقت کیا جاتا ہے بیطواف ان لوگوں پر واجب ہے جو حرم اور طل سے باہر رہتے ہیں ان طواف ل کے علاوہ جتنے چاہے نظی طواف کرئے البت اگر کسی نے طواف کی نذر مان کی تھی تو نذر پورا کرنا واجب رہے ہیں ان طواف ل کے علاوہ جتنے چاہے نظی طواف کرئے البت اگر کسی نے طواف کی نذر مان کی تھی تو نذر پورا کرنا واجب

ہو جائے گا' ہرطواف میں سات ہی چکر ہیں ہر چکر مجراسود سے شروع کرے اور اس پرختم کرے تفصیلی مسائل مج کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔

فا کرہ: طواف ڈیارت اگر بارہ تاری کے اندراندرادانہیں کیا تو زندگی میں جب بھی بھی اوا کرے گااوا ہوجائے گا۔ کین جب تک طواف ند کرے گا بوی ہے میل ملاپ حرام رہے گااگرکوئی الی حرکت کرلی میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے تو جنایت شار ہوگی اور بعض صورتوں میں بکری اور بعض صورتوں میں بدنہ واجب ہوگا اگر طق کرنے کے بعد طواف کرنے سے بہلے ایک بی مجلس میں متعدد مرتبہ جماع کیا تو ایک بی دم واجب ہوگا اور اگر متعدد مجلسوں میں جماع کیا تو ہر مجلس کے جماع پر علیحہ والمحدہ دم ہے۔

الله تعالیٰ کی حرمات اور شعائر کی تعظیم کا حکم نثرک اور جھوٹ سے نیجنے کی تا کیر ہر مشرک کی مثال جانوروں کے فوائد کا تذکرہ مسعید: دونوں تیوں کے شروع میں جولفظ ڈالیک ہا سے بارے میں صاحب روح العانی فرماتے ہیں کہ

بیاسم اشارہ فصل بین الکلا بین یا کلام واحد کی دو وجوہ بیان کرنے کے درمیان بولا جاتا 'بیابی ہے جیسے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیات تو ہو چکی اب کندہ بات سنؤ چرا کیے آول بی کی لکھا کہ یہاں افظامت سلوا محذوف ہاور مطلب بیہ ہے کہ جو پہلے بیان ہوا ہے اس بڑھل کرو و مَعن یُصطّم حُومَاتِ الله فَهُو حَیْدُ لَّهُ عِنْدُ رَبِّهِ (اورجن شخص نے الله کی حرمات کی تعظیم کر ہے تو وہ اس کے رب کے پاس اس کے لئے بہتر ہے) لفظ حرمات حرمت کی جمع ہے صاحب روح المحافی کھتے ہیں کہ جرمت ہے ہروہ چیز مراد ہے جس کا شرعا احرام کرنے کا تھم دیا گیا ہے تمام احکام شرعیہ جن کا ہندوں کو عظم دیا گیا ہے تمام احکام شرعیہ جن کا ہندوں کو عظم دیا گیا ہے تمام احکام شرعیہ جن کا ہندوں کو سیے ہو اور سب سے بڑا احرام محملہ بیا گیا ہے کہ دل و جان سے تعلیم کر ہے اور اخلاص کے ساتھ تھم کے مطابق عمل کرنے اس کے عوم میں نماز روزہ کا احرام علم دیں کا احرام کی خاتم اس کے اور اخلاص کے ساتھ تھم کے مطابق عمل کرنے اس کے عوم میں نماز روزہ کا احرام علم دیں کا احرام کی خات ہیں دو میں بین گار نہ کی جو کہ مات ہیں ہو ہو مات کی تعظیم کرے گا فوج میں نہ لائے ۔ خشکی کا شکار نہ کرکے اور قبال میں نہ لائے ۔ خشکی کا شکار نہ کرکے گا اللہ تعالی کی قدر دانی فرمانے گا اور قیامت کے دن ان پراجرو قواب دے گا۔

وَأُحِلَّتُ لَکُمُ الْانْعَامِ (اورتمهارے لئے چو پائے طلال کردیے گئے یعنی ان کے ذرج کرنے اور کھانے کی اجازت دی گئی ہے) اللہ مَا یُتلٰی عَلَیْکُمُ (گرجن کی تم پر تلاوت کی گئی) یعنی جس کا بیان قر آن کریم کی دوسری آیات میں پڑھ کر سنا دیا گیا ہے یہ بیان سورہ بقرہ اور سورة ما کدہ اور سورة انعام میں ہے۔ اور رسول اللہ عَلِیا ہے کہ کا ل بھی اس کی تفصیل بنا دی گئی ہے صاحب روح المعانی کھتے ہیں کہ یہاں اس بات کا ذکر یہ بنانے کے لئے ہے کہ حلال جانورجنہیں عام طور پر ذرج کرکے کھاتے ہیں (مثلاً اونٹ کا کے برا 'جھڑ دنبہ) احرام میں ان کے ذرج کرنے کی ممانعت نہیں ہے صرف خشکی کے جانوروں کا شکار کرنے کی ممانعت نہیں ہے صرف خشکی کے جانوروں کا شکار کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔

فَاجُنَبُوُ الرِّجُسَ مِنَ الْا وُلَانِ (سوم ناپاکی سے بینی بنوں سے بچ) مشرکین جانوروں کو ہوا کے تقرب کے لئے ذئے کرتے تھے اور بیان کے زدیک بنوں کی عبادت تھی اس لئے فرمایا کہ حلال جانوروں کو کھاؤ بیو لیکن بنوں کی عبادت میں استعال نہ کرو۔ نہ دیوی دیوتا اور بنوں کے لئے ذئے کرواور نہ ذئے کرنے کے بعدان کے گوشت کا ان پر چڑ ھاؤاچڑ ھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو حید کھائی تھی اور قربانی کی ابتداء کی تھی اور پر بانی صرف اللہ کی رضا کیلئے تھی کین بعد میں اہل عرب مشرک ہو گئے جو بنوں کیلئے اجرام با نہ صفے تھے اور ان کے تقرب کیلئے جانوروں کو ذئے کرتے ہواور کو کرتے ہے اور تبدیہ میں بھی شرک کے الفاظ کا اضافہ کرتے تھے اور یوں کہتے ہیں الا مشسریہ کی ہولک اس لئے جج کے ذیل میں یہ بات بیان فرمائی کہ جانوروں کا استعال کھانے پینے کیلئے ہے غیراللہ کے لئے ذنے کرئے کے واسطے نہیں۔

میں یہ بات بیان فرمائی کہ جانوروں کا استعال کھانے پینے کیلئے ہے غیراللہ کے لئے ذنے کرئے کے واسطے نہیں۔

وَاجْتَنْ بِنُوا قَدُولَ الزُّورَ (اور جموثی بات سے بچ) اس میں ہر طرح کے جھوٹ سے بچئے کا تھم فرما دیا۔ جھوٹی بات والے کو کی کو کو کو کو کو کی بات سے بچ) اس میں ہر طرح کے جھوٹ سے بچئے کا تھم فرما دیا۔ جھوٹی بات کی کو کے کو کی کو کیا ہے بینے کیلئے سے بیات بیان فرمائی کہ جانوروں کا استعال کھانے بینے کیلئے ہے خوراللہ کے لئے ذنے کو کا تم فرما دیا۔ جھوٹی بات کی کو کی کو کے کا تھوٹی کو کو کی کرنے کے دوران کو کھوٹ سے بچئے کا تھوٹی کو کو کھوٹ سے بچئے کا تھم فرما دیا۔ جھوٹی بات کی کو کھوٹ سے بچئے کا تھم فرما دیا۔ جھوٹی بات کی کھوٹ سے بچئے کا تھم فرما دیا۔ جھوٹی بات کی کھوٹ سے بچئے کا تھم فرما دیا۔ جھوٹی بات کی کھوٹ سے بچئے کا تھم فرما دیا۔ جھوٹی بات کی کھوٹ سے بیٹے کا تھم فرما دیا۔ جھوٹی بات کی کھوٹ سے بیٹے کی کھوٹ سے بینے کی کھوٹ سے بچئے کا تھم فرما دیا۔ جھوٹی بات کی کھوٹ سے بینے کا تھم فرما دیا ہے تھوٹی بات کی کھوٹ سے بینے کی کھوٹی ہے کہ کی کھوٹی کے کہ کو کھوٹی سے بینے کا تھم فرما دیا ہے تھوٹی ہو کی کھوٹی سے بیا کھوٹی کے کھوٹی ہے کہ کو کھوٹی کے کو کھوٹی کے کو کھوٹی ہے کہ کو کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کے کو کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی

جموقی خبر جموقی فتم جموناوعده سب سے پخافرض ہے جموف سے بچنے کا تھم توعام ہے لیکن یہاں خصوصیت کے ساتھ اس کو کا ذکر اس لئے فرمایا کہ شرکین عرب جو شرک کرکے مام کرتے تھے جن میں بعض جانوروں کی تحلیل اور تحریم بھی تھی اس کو اللہ نتعالی کی طرف منسوب کرتے تھے جس کا بیان سورہ ما کدہ کی آیت مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَیْجِیْرَةِ وَالا سَآئِیَةِ (اللیہ) کی اللہ نتائی کی طرف منسوب کرتے تھے جس کا بیان سورہ ما کہ دہ کی ایک اللہ اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کا کہ کہ دہ کی اللہ کا مذکرہ فرمایا ہے۔ دیکھوانوارالہیان جس

حضرت خريم بن فاتک رضي الله عند سروايت ب كدايک مرتبدرسول الله علي في ناز پرهي ماز سے فارغ موكرا پ كورا ب كو

اس کے بعد شرک کا حال بیان فرمایا و مَن یُشُوک بِاللهِ فَکَاتَمَا خَوْ مِنَ السَّمَآءِ (الایة) یمی جوش الله کے ساتھ شرک کرے اسکی ایسی مثال ہے جیے کوئی شخص بلندی سے گر پڑے اور پر ندے اسے ای لیس اور اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھا جا کیں اور اس کی دور در از جگہ میں لے جا کوچ نوچ کر کھا جا کیں اور اس کی دور در از جگہ میں لے جا کر چینک دے علامہ بغوی نے معالم النز بل ج ۲۸۱ میں لکھا ہے کہ جیسے کوئی شخص گرے اور پر ندے ایک کر اور نوچ کو اس کی بوٹیاں کھا لیس یا جیسے ہوا اڑا کر لے جائے اور کی دور جگہ لے جا کر چینک دے یہی حال مشرک کا ہے اور وہ لاک ہی اس کی بوٹیاں کھا لیس یا جیسے ہوا اڑا کر لے جائے اور کی دور جگہ لے جا کر چینک دے یہی حال مشرک کا ہے اور وہ لاک ہوئی کہ وٹیاں کھا لیس کی خلاص کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کی آخر ت برباد ہے اس کے لئے عذا بدوز خ ہے الا ان یُسٹو بُ بَ مِن المنک فسر و احمن قبل مو ته احقر کو جن میں آئی ہے کہ جو شخص مشرک ہوتا ہے وہ بہت سے معبود دوں کو مانتا ہے اور جس کو معبود بنایا ہوا ہے ان کا اس پر تسلط ہوتا ہے جو اس نے خو وہ می در کے اس بے ان کا اس پر تسلط ہوتا ہے جو اس نے خو وہ میا ہول نیا ہے اور جس کو معبود بنایا ہوا ہے ان کا اس پر تسلط ہوتا ہے جو اس نے خو وہ میا ہول ہون کے بارے میں میا میں بانٹ لیا ہے ایسے خض کے بارے میں سے امیدر کھنا کہ شرک ہوتا ہے اور کیاں کوئی موقد نہیں۔

اور یفر مایا کند مشرک کی ایسی مثال ہے ' جیسے کی کو ہوا اڑا کر لے جائے اور کسی دور دراز جگہ میں لے جا کر پیک دے 'اس کے بارے میں ذہن میں بول آیا کہ سورہ انعام میں جو تک الّذِی اسْتَهُوَ تُهُ الشَّیاطِئِنُ فِی الْاَرْضِ جَنُوانَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

گراہی میں پڑے گااوراللہ تعالی کی ہدایت ہے حروم ہوگا والعلم عند اللہ الکریم پھرفر مایاذلک (بدیات ای طرح سے ہے) وَمَن یُن مُظَمّ مُن مُنَاوَر اللهِ فَاِنَّهَا مِن تَقُوّی الْقُلُوبِ (اور جُوْن اللہ کے شعائر کا تعظیم کرے گاتوبلاشہ یہ قلوب کی تقوی کی بات ہے) اس سے پہلے اللہ کی حرمات کی تعظیم کی فضیلت بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ کے شعائر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان کی تعظیم کرے گاس کے بارے میں سے جھ لیا جائے کہ یہ تعظیم کرنا قلوب کے تقوی کی وجہ سے بین جن لوگوں کے قلوب کے تقوی کی وجہ سے بین جن لوگوں کے قلوب میں تقوی ہے وہی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتے ہیں حرمات میں شعائر بھی داخل ہے ان کی مزید ایمیت فرمانے کے لئے متعل طور پرعلیم دی ہے۔

سورہ بقرہ میں فرمایا ہے اِنَّ الصَّفَاوَ الْمَرُوةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللهِ (بلاشبر صفااور مروہ الله کی خاص نشانیوں میں سے ہیں) اور سورہ ما کدہ میں فرمایا یَّا آیُھا الَّلِیْنَ امَنُوا اَلا تُحِلُّوا شَعَآئِرَ اللهِ (اے ایمان والواللہ کے شعائر کی بے می شکرو)

جوچزي عبادات كاذر بعدى بي انبيل شعار كهاجاتا باس يعموم من بهت ى دين چزي آجاتى بين اور بعض حضرات نے ان میں خاص اہمیت والی چیزوں کوشار کرایا ہے۔حضرت زید بن اسلم نے فرمایا کہ شعار جو میں (۱) صفامروہ (٢) قربانی کے جانور (٣) ج کے موقعہ پرکنگریاں مارنے کی جگہ (٤) مجدحرام (۵) عرفات (٢) رکن لین جراسود۔ اوران کی تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ ان مواقع میں جن افعال کے کرنے کا تھم دیا گیا ہے انہیں انجام دیا جائے۔حضرت ابن عمرضی الله تعالی عند وغیرہ سے منقول ہے کہ حج کے تمام مواقع شعائر ہیں ان کے قول کے مطابق منی اور مزدلفہ بھی خاص شعار مين شامل موجاتے بين لَكُمُ فِيهَا مَنافِعُ إِلَى اَجَلِ مُسَمَّى (ان جانورون مين تهارے لئے ايك وقت مقرر تک منافع ہیں) یعنی جن جانوروں کو جج یا عمرہ میں ذرج کرنے کے لئے متعین فرمادیا تواب ان سے نفع حاصل نہ کیا جائے اس سے پہلے ان کا دودھ پینے اور اس پرسواری کرنا اور ان کا اون کا ث کر کام میں لانا جائز تھا جب اس کے لئے جہت تقرب معین کردی کہ وہ لج یا عمرہ میں ذرج کئے جائیں گے تواب اس سے نفع حاصل نہ کیا جائے۔ زمانہ قدیم میں حدی کے جانورساتھ لے جایا کرتے تھے اور انہیں مکہ مرمد میں یامنی میں ذرح کیا کرتے تھے جج تمتع والا مخض جو جانورساتھ لے جاتا تھا کتب فقہ میں اسے متنع سائق الحدی کے عنوان سے ذکر کیا ہے اور اس کا حکم بعض امور میں متنع غیر سائق الحدی سے مخلف ہے۔ حضوراقدس علی نے جہ الوداع کے موقعہ پر بری تعداد میں ہری کے جانور پہلے سے ایک صحابی (ناجید اللم رضی الله تعالی عنه) کی نگرانی میں بھیج دیئے تھے اور بہت ہے جانور حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے لے کر آئے تھے بیسو اونٹ ہو گئے تھے جنہیں رسول الله علیہ نے اور حضرت علی رضی الله عند نے منی میں نحر فر مایا ، تمتع اور قران والے پراگر چہ ا كما يى دم واجب بيكن جيني محتفي مى زياده جانورالله كى راه مين ذرى كردية جائين افضل بي جي افرادوالي يرجى كى قربانى واجب نہیں لیکن اس کے لئے بھی مستحب ہے کہ قربانی کرے صرف عمرہ کیا جائے تو اس میں قربانی واجب نہیں لیکن جتنے

بھی زیادہ جانوراللہ کی راہ میں ذیج کردے جائیں افضل ہے اس کے باوجودرسول اللہ عظیمی عمرة الحدیبیے موقع پر ہدی كے جانور لے گئے تھے جنہيں احصار ہوجانے پروہیں ذیح فرمادیا۔

جب كى جانوركو بدى كے لئے متعين كرديا تواب نداس كا دودھ نكا لے نداون كائے اور نداس پرسوارى كرے ہاں اگر مجبوری ہوجائے کہ سواری کے بغیر گزارہ نہیں ہوسکتا تو دوسری سواری ملنے تک اس پرسوار ہوسکتا ہے مہری کے جانور کے تقنول بیں اگر دودھ آ جائے تو تقنول پر شندایانی چیٹرک دے تا کداد پر سے دودھ اتر نا بند ہوجائے اورجس جانورکو مدی کے لئے متعین کردیا ذرج کے بعد اسکی جھول اور باگ سب کوصد قد کردیے اور گوشت کا شنے والے کی اجرت بھی اس میں سے نددے بلکدایے پاس سے اواکرے میں حکم عام قربانی کے جانور کا ہے۔

ثُمَّ مَحِلُهُ آلِي الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ( كِلران جانورول كذرْ كرنے كَى جَدالبيت العَيْق كزرد يك م) البيت العتق سے پوراحرم مراد ہے جرم میں جس جگہ بھی ج یا عمرہ سے متعلق جانور ذیح کردے اس کی ادائیگی ہوجائے گی خارج حرم ان جانوروں كاذر كرناورست بيس ب وم احصارك بارے بيس وَ لَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدَى مَحِلَّهُ فرمایا ہاوراحرام میں شکار کرنے پرجوجانور شکار کے وض ذیح کیاجائے اس کے بارے میں هَدُیّا بَالِغَ الْكَعْبَةِ فرمايا إدريهال بهي عام هداياك بارسيس فمم مَحِلُها آلِي الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ فرمايا -

مسكله: اگرمدى نقلى مواور ده راسته مين بلاك مونے لگيتوات و بين ذبح كردے اورات نثان لگا كرفقراءكيلي چھوڑ دے نہ خود کھائے نہ کوئی دوسراصا حب نصاب کھائے اورنشانی کاطریقتہ یہ ہے کہ کوئی چبل لے اور اسے خون میں بھر كرجانوركى كرون پر ماردے تا كه خون چيل جائے اورجم جائے اورلوگ يتمجھ ليس كه يه بدى كا جانور ہے اوراگر بدى كاوه جانورراسته میں ہلاک ہونے لگے جو واجب تھا یا اس میں عیب پیدا ہوجائے جوادائیگی واجب سے مانع ہوتو ووسرا جانور اسكے قائم مقام كرد سے اور اس پہلے والے جانور كاجو چاہے كرے۔

ولِكُلِّ أُمَّةٍ جُعَلْنَامُنْكُالِيَنُ لُوااسُمَ اللهِ عَلَى مَا رُزَقَهُ مُ مِنْ بَهِ يُمَاةِ الْرَنْعَامِر اور ہرامت کے لئے ہم نے قربانی کرنامقرر کرویا ہے تا کہوہ ان جانوروں پر جواللہ نے انہیں عطافر مائے ہیں اللہ کا نام ذکر کریں ' فَالْهُ كُمْ إِلَا وَاحِدًا فَكُوا آسُلِمُوا وَبَشِرِ الْمُغْبِتِيْنَ ﴿ الَّذِينَ إِذَا ذَكِرَ اللَّهُ وَجِلْت سوتمباراسعبودایک بی معبود بسروای کفرمانبردار بخاور جولوگ عابزی کرنے والے بین ان کوتو تخری سنادوجن کامیرحال ہے کہ جب اللہ کا فرکر کیا جاتا ہے اوال کے قُلُوبُهُ مُ وَالصِّيرِينَ عَلَى مَا أَصَابِهُ مُوالْمُقِيمِي الصَّلَوةِ وَمِهَا رَزَقَنَامُ يُنْفِقُونَ ﴿ ول ڈرجاتے ہیں اوروہ مصیبتوں پرصبر کرنے والے ہیں اورنمازیں قائم کرنے والے ہیں اور ہم نے جو پھھانہیں دیا ہے اس میں سے ٹرچ کرتے ہیں

# عاجزی کرنے والوں کوخوشخبری سنادوجن کے قلوب اللہ کے ذکر کے وقت ڈرجاتے ہیں اور جوصبر کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں

قد فعد میں: لفظ منگ مفعل کے وزن پر ہے جس کی ماضی نسک ہے یہ ادہ مطلق عبادت کیلئے بھی استعال کیا جاتا ہے اور جانور دی کرنے کیلئے بھی اور کے کیا کام اداکرنے کیلئے بھی جیسا کہ سورہ بقرہ بیں ہے وَاَدِ نَا مَنَا سِکَنَا فرمایا ہے کہاں پر تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں پہمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ ہم نے ہرامت کیلئے عبادت کے طریقے مقرر کئے ہیں اور قربانی کے معنی میں ہوسکتا ہے اور قربانی کی جگہ کے معنی میں بھی اور افعال جج کے معنی میں بھی اور افعال جے کے معنی میں بھی کی کین آیت کے سیاق اور ماقبل سے ارتباط پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جانوروں کی قربانی کرنا مراد ہے کیونکہ وَلِکُلِ اُمَّة جَعَلْنَا مَنْسَکُا کے ساتھ ہی لیکڈ کُرُوا اسْمَ اللهِ عَلٰی مَا رَزَقَهُمُ مِنْ اَبِهِیْمَةِ اللائعَامِ فرمایا ہے فَاللَّهُ کُمُ اِللَّهُ وَاحِدٌ فَلَهُ اَسْلِمُوا (سوتہارامعود ایک بی معبود ہے سواس کی فرما نہرداری کرو) اس میں یہ بات بتائی ہے کہ جانوروں کے ذرج کرنے میں صرف اللہ وحدہ لاشریک کی رضامتھ وردو)

اس کے بعد معجبتین لیمی عاجزی کرنے والوں اور فرما نبرداری اورا طاعت کے ساتھ گردن جھکا دینے والوں کواللہ کی رضامندی کی خوشخبری سنانے کا تھم دیا اور ان کے جاراوصاف بیان فرمائے۔

پہلادصف بیہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے (جس میں اس کی ذات وصفات کا ذکر اور اس کے احکام اور وعدہ اور وعد کا تذکرہ سب داخل ہے) تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور دو سراوصف بیہ بیان فرمایا کہ ان پر جو مصبتیں آتی ہیں ان پر مبرکرتے ہیں اور تیسر اوصف بیہ بیان فرمایا کہ وہ نماز دل کو قائم کرنے والے ہیں اور چوتھا وصف بیہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالی نے جو کچھانہیں عطافر مایا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں کفظوں کے عموم فرض ذکو قاور صدقات بیان فرمایا کہ اور احماب کو دینا میہ ہی اس کے عموم میں داخل ہے۔

لكُمْ لَعَلَكُمْ تَسْفُكُووْن ﴿ لَنْ يَنَالَ اللّهُ عُومُ اللّهِ اللّهُ عُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

# قربانی کے جانوراللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں ان میں سے قناعت کرنے والے کو اور سوال کرنے والے کو کھلاؤ

قصفه بيس البدن جمع بدنه كى بزے جانوروں كوبدنه كها جاتا ہے امام ابوطنيفه كزد يك لفظ بدنه اون اور ملك الفظ بدنه اون اور بوى نشانيوں بيس بناويا كائے دونوں كوشامل ہے ارشاد فرمايا كه ہم نے ان كواللہ كے شعائر يعنى دينى يا دگاروں اور بردى نشانيوں بيس بناويا ہے ان ميں تہمارے لئے فير ہے دنياوى فوائد بھى ہيں اور اخروى بھى كيونكه اللہ تعالى كے لئے ان كے ذرئح اور نحر پر ثواب عظيم كاوعدہ فرمايا ہے۔

 ہادر معتر وہ ہے جوزبان سے سوال کرلیتا ہے یا ایسے ڈھنگ سے سامنے آجا تا ہے جس کی وجہ سے اسے لوگ حاجت مند سمجھ کر کچھ نہ کچھ دے دسیتے ہیں قانع کی ضرور توں کا خیال کرنا زیادہ بہتر ہے اور سائل کو بھی اصول شرعیہ کے مطابق دینا جائز ہے سائلین کے لئے بھی کچھ ہدایات ہیں جوحدیث کی کتابوں میں فدکور ہیں۔

کذلیک سَخُونًا هَا لَکُمُ لَعَلَّکُمُ تَشُکُرُونَ (اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تہارے لئے مخرکر دیا یعنی قابو میں دیدیا تاکہتم شکر اداکر و) ہے جانور تمہاری ملکیت ہیں ان پر تمہارا قبضہ ہے اور تم انہیں باندھتے ہو کھولتے ہو جہاں چاہتے ہولے جاتے ہوان کا دودھ بھی پیتے ہو گوشت بھی کھاتے ہوئی اللہ تعالی کی تخیر ہے اس نے تمہارے قابو میں دیدی اس پر تمہیں اللہ تعالی کا شکر اداکر تالا ذم ہے اگر کوئی جانور کی جائے ہم خرجائے ہٹ کرنے گے تو تمہارے قابوت باہر ہوجاتا ہے اس وقت تم اس سے کامنیں لے سکتے تھوڑی دیرے لئے اللہ نے تنجے ہٹادی تو تم عاجر جمن بن کر کھڑے رہے ہو۔

تکذالیک سَخَوهَا لَکُمْ لِتُکَبِّرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ (اس طرح الله نے ان جانوروں کوتہارے لئے مسخر فرمادیا تا کہتم اس پراللہ کی بڑائی بیان کروکہ اس نے تم کوہدایت دی) الله تعالی نے ایمان بھی نصیب فرمایا اعمال صالحہ کی مجھوکہ الله تعالی مجھی توفیق دی اگروہ ہدایت ندوے دیتا توتم ایمان سے بھی محروم رہتے اوراس کی عبادت سے بھی اور یہ بھی مجھوکہ الله تعالی

ئی نے تہمیں ہدایت دی ہے جانوروں کواللہ ہی کے لئے ذرج کرتے ہواگراس کی طرف سے ہدایت نہ ملی تو مشرک ہو جاتے اور غیراللہ کے لئے ذرج کرتے۔

## إِنَّ اللَّهُ يُلْ فِعُ عَنِ الَّذِينَ أَمَنُو الرَّانَ اللَّهُ لَا يُحِبُ كُلَّ خُوَّانِ كَفُوْرِةً

بلاشبہ الله ایمان والوں سے رفع فرما وے گا بلا شبہ الله كى بھى خيانت كرنے والے نا شكرے كو پيندنيس فرماتا

## الله تعالى دشمنول كو مثاديكا 'اسے خائن اور كفور بسندنہيں ہيں

قفسه بين : چند صفحات پہلے اس بات کاذکر تھا کہ دسول اللہ علیہ اپنے سی ابٹہ کے ساتھ مدیند منورہ ہے مرہ کرنے کے لئے تشریف لے کئے تھے تو مشرکین مکہ نے مقام صدیبہ میں آپ کوروک دیا تھا ان لوگوں نے بردی ضد کی اور گوسلی بھی کر لئے تشریف لے کئے تھے تو مشرکین مکہ نے مقام صدیبہ میں آپ نے احصار ہوجانے کی وجہ ہے وہ بیں جانور ذریح کردیے اورا حرام سے نکل کروا پس مدینہ منورہ تشریف لے آئے پھر آئندہ سال کے چیس آپ نے اس محرہ کی تقضا کی آئیت بالا میں اللہ تعالی نے اس کاذکر فرمایا ہے کہ مشرکین جومونین کو تکلیف دیتے ہیں اور انہیں حرم شریف کے داخلہ سے روکتے ہیں میں اللہ تعالی نے اس کاذکر فرمایا ہے کہ مشرکین جومونین کو تکلیف دیتے ہیں اور آئیس حرم شریف کے داخلہ سے روکتے ہیں میں اللہ تعالی نے اس کاذکر فرمایا ہے کہ مشرکین جومونین امن وامان کے ساتھ چلے پھریں گے اور جج وعمرہ کریں گے۔اللہ تعالی نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور میں میں مکہ مرمہ فتح ہوگیا۔

اِنَّ اللهُ لَا يُبحِبُّ كُلَّ حَوَّانِ كَفُوْدٍ (بلاشبالله تعالی سی بھی خیانت کرنے والے ناشکر ہے پینز نہیں فرباتا) ہم کا فراور مشرک خیانت کرنے والا ہے اس کے ذمہ ہے کہ اپنے خالق و مالک وحدۂ لاشریک کی عبادت کرے اور اس کے بھیجے ہوئے وین کو مانے لیکن وہ ایسانہیں کرتا لہٰذاوہ بہت بڑا خائن ہے۔ اس لئے لفظ خوان مبالفہ کے صیغہ کے ساتھ لایا گیا ہے اور ہرکا فرکفوریعنی ناشکر ابھی ہے پیدا تو فر مایا اللہ تعالی نے اور عبادت کرتا ہے غیر اللہ کی اور ان وینوں کو اختیار کرتا ہے جنہیں لوگوں نے خود تر اشا ہے بیہ خالق جل مجدہ کی بہت بڑی ناشکری ہے کہ فعتیں اس کی کھائیں اور اس کے دین سے مخرف رہیں اللہ تعالی ان سے محبت نہیں فرما تا 'مشرک اور کا فرسب اللہ تعالی کے نزدیک مبغوض ہیں' آخر یہ لوگ مغلوب مخرف رہیں' اللہ تعالی ان سے محبت نہیں فرما تا 'مشرک اور کا فرسب اللہ تعالی کے نزدیک مبغوض ہیں' آخر یہ لوگ مغلوب مول گے اور اللہ کے مومن بندے ہی کامیاب ہوں گے۔

اُذِنَ لِلْكِنِيْنَ يُقْتَلُوْنَ بِأَنْهُمْ خُلِلْمُوْا وَانَّ الله عَلَى نَصْرِهُمْ لَقَيْ يُرُولُ الْكِنِيْنَ ان لوگوں کواجاذے دی گی جن سے لااتی کی جاتی ہے اس وجہ سے کدان بڑھم کیا گیا اور بلاشہاللہ انگی مدرکرنے پر خرور قادر ہے بیلوگ انورجوامن و ياره فر بغير حق الآان تقولوا رئينا الله و كوكد فع الله التاس البي كرون عن مرف يه كبنى وجه عن لا ك كه مارا رب الله به اور اگريه بات نه موتى كر الله بعضه في بعض كوريد رفع فرما تا به قضاري ك علوت فا خاور باوت قصليم كورني كالسوالله بعض لوكوري بعض كوريد رفع فرما تا به قضاري ك علوت فا خاور بهود ك بادت فا خاور بهوي بن بن بن كوري المن كوريد وفي فرما تا به قضاري كالله كقوى عزيز ها المن في المن الله كوري المن كوري الله كوري كوري المن كوري المن كوري المن كوري المن كوري المن كوري الله عاق كوري الله عاق كوري الله عاق كوري المن الله عالى المن الله المن كوري الله عاق كوري المناور بي المن كوري الله عاق كوري المناور بي المن الله الله عاق كوري المناور بي المناور بي الله عاق كوري المناور بي المن الله الله عاق كوري المناور بي المناور بي المن كوري المناور بي الم

جهاد کی اجازت اوراس کے فوائد اصحاب اقتدار کی ذمه داریاں .

غزوات كے مواقع بيش آتے رہاللہ تعالی كو بھيشہ سے قدرت ہے كہ جس كى جا ہے مدفر مائے كم مرمديس و مسلمانوں کو کا فروں کی ایذاؤں سے محفوظ رکھنے پر قادر تھا اور اس کے بعد بھی اسے قدرت تھی کہ جنگ کئے بغیر مسلمان مدینه منورہ میں آرام سے رہیں اور دشمن بڑھ کرنہ آئے اور ان سے مقابلہ نہ ہولیکن الله تعالی کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ مسلمان کے جان و مال الله كی راہ میں خرج ہوں اور ان كو بہت زیادہ تو اب دیا جائے۔مشر كين مكہنے جو الل ايمان سے دهمنی كی اور ان كو تكيفين دين اور مكه مرمه چهورنے برمجبوركياس كى وجرصرف يقى كدية حفرات الله كانام ليتے تصاللہ كواپنارب مانتے تھے دین قرحید قبول کرلیا تھا کسی کا بگاڑا کچھنیں تھا کسی قسم کا کوئی جرم نہیں کیا تھا' کا فروں کے نزدیک ان کا صرف پیجرم تھا کہوہ الله تعالى كا وحيد ك قائل مو ك الك الكور ما يا أَلَّ الدِّينَ أَخُو جُوا مِنْ دِيَادِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ اللَّهِ اس میں جہاداور قال کی حکمت بیان فرمائی اور بے بتایا کہ قال اور جہاد صرف اس است کے لئے مشروع اور مامور نہیں ہے اس امت سے پہلے جوسلمان تھان کے لئے بھی قال مشروع تھابات بہے کہ کفراور اسلام کی ہمیشہ وشنی رہی ہے اس وجها على اورمومنول ميل ائيال موتى ربى مين اين اين زمانه مين حضرات انبياء كرام يليم الصلوة السلام كي امتول نے کافروں سے جنگ کی ہے اور اس کے ذریعہ کافروں کا زورتوڑا ہے بیاللہ جل شانۂ کی بیاعادت رہی ہے کہ ایک جاعت کے ذریعددوسری جاعت کودفع فرمایا ہے اگر میصورت حال ندہوتی تو کفارالل ایمان کی عبادت گاہوں کوگرا کرختم كردية \_ ببود في (جواية زمانه مين مسلمان تهے) وشمنون سے مقابله اور مقاتله كيا اوراين عبادت كا مول كو بيايا چر نصاری کا دور آیا (جواسیے زمانے کےمسلمان تھے) انہوں نے بھی کافروں سے جنگ کی اوراسیے عبادات فانوں کی حفاظت کی وہ دونوں تو میں اب بھی ہیں لیکن سیر نامحرر سول علی کا دین قبول ندکرنے کی وجہ سے کا فر ہیں اب است محرید ہی مسلمان ہے اور تمام کا فروں سے (جن میں یہود ونصاری بھی داخل ہیں) مسلمانوں کی جنگ ہے اگر مسلمان جنگ نہ كريں تو ان كى مىجدىں گرا دى جائيں جن ميں اللہ تعالى كا بہت ذكر كيا جا تا ہے كافروں كويہ كہاں گواراہے كەمىلمان اذانیں دیں اور مبحدیں بنائیں اوران میں جماعت سے نمازیں پڑھیں مسلمانوں کے جہاد سے ڈرتے رہتے ہیں اسلنے دنیاجہاں میں معجدیں قائم ہیں اور پورے عالم میں برابران کی تعداد بر صربی ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالی شاخ نے ان بندوں کے اوصاف بیان فرمائے جو مکہ مرمہ سے نکالے گئے پھر جب انہیں اقتد ارسونیا گیا تو انہوں نے دین کی خدمت کی خود بھی نمازیں قائم کیں اور زکو تیں ادا کیں اور دوسروں سے بھی دین پرعمل کرایا عمل کرانے کے لئے امر بالمعروف نبی عن المئکر کی ضرورت ہوتی ہے ان حضرات نے دونوں چیزوں کا خوب زیادہ اہتمام فرمایا۔

جن حضرات کے ندکورہ بالا اوصاف بتائے ہیں ان کاسب سے پہلامصداق حضرات خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عظم میں بید حضرات مکہ مکرمہ سے نکالے گئے اور نہوں نے اپنے زمانہ میں وہ سب کام کئے جن کا آیت بالا میں تذکرہ فرمایا ہے تغییر

این کشرج ۲۲۱/۳ میں ہے کہ حضرت عثان رضی اللہ عند نے فرمایا کہ یہ آیت میرے بارے میں اور میرے اصحاب کے بارے میں ہے ہم ناخل ہے گھر وں سے نکا لے گئے جب کہ ہمارااس کے علاوہ کچے قصور نہ قا کہ ہم رَبُّ سَا الله کہ کہتے تھے پھر ہمیں اللہ نے زمین میں افتد ارعطا کیا تو ہم نے نمازقائم کی اورز کو قادا کی اورام بالمعروف نہی عن المنکر کافریضہ انجام دیا۔

قر آن مجید کی تصریح کو دیکھواور روافض کی بیہودہ بات کو دیکھوجو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر عضرت عمر اللہ عنہ ماوردیگر تمام صحابہ کافر تھے (العیاذ باللہ) بیلوگ مشکل سے دو تین صحابہ کو مسلمان کہتے ہیں۔ آیت شریفہ سے بھی معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالی جس کی مسلمان کو افتد ارتصیب فرمائے وہ نماز بھی پڑھے اورز کو ق بھی دے اور لوگوں کو بھی معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالی جس کی مسلمان کو افتد ارتو سنجال لیتے ہیں کین خود ہی نماز نہیں پڑھتے نہ ذکو قادا کرتے ہیں اور نہ گو گوں سے فردائے ہیں کرتے ہیں اور نہ لوگا افتد ارتو سنجال لیتے ہیں اور اتنا ہی نہیں کرتے بلکہ ذرائع کے کہا ہوں سے دو کتے ہیں اور اتنا ہی نہیں کرتے بلکہ ذرائع المبارغ کو گنا ہوں کے پھیلائے اور معصیت عام کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں اور عوام سے ڈرتے ہیں کہا گرانہیں گنا ہوں سے دو کا قرائع کی تا ہوں کے کھیلائے اور معصیت عام کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں اور عوام سے ڈرتے ہیں کہا گرانہیں گنا ہوں سے دو کا تو ناراض ہوجا کیں گور ملائا نم کا طعنہ دیں گے اوران سے افتد ارتھی جائے گا۔

آ خریس فرمایا که وَلِلْهِ عَاقِبَهُ الْاُمُورُ (اورسب کاموں کا انجام اللہ بی کے اختیار میں ہے) مسلمانوں کا ابتدائی زمانہ دکھ تکلیف کا تھا مکہ مرمہ چھوڑ نا پڑا گھراس مکہ میں فاتخانہ داخل ہوئے اللہ تعالی شاخہ نے زمین میں افتدار انقدار میں کے بہت بوے حصہ پران کی حکومت قائم رہی اور اب بھی دنیا کے بہت حصہ پران کا اقتدار ہے گوا قد ارکے مقتضا پر عمل نہیں کرتے۔

سب كانجام الله بى كاختياريس باس فى مسلمانوں كوخوب برهايا قد ارسے نوازا كافرول كے مقابله يس ان كانجام اچھا ہوااور آخرت ميں ہرمون كانجام تواچھا ہے بى۔ فللله الحمد والمنة

وان يكل بوك فقال كربت قبله فوفر فوج وعاد و شهود هو فوفر ابر هذير اور الرور ال

لهُمْ قَلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهِ آلُواْذَانَ يَسَمَعُونَ بِهِ آ وَالْمَالُونَ بِهِ الْمُعْلَقُ الْمُعْمَالُونَ بِهِ آوَالْمَالُونَ الْمُعْمَالُونَ بِهِ آوَالْمَالُونَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

## بلاك شده بستيول كي حالت اورمقام عبرت

قصف مدین : ان آیات میں اول تو رمول الله علی تو کی اور آئی استان کی امتوں نے جھٹا ارب ہیں تو یہ کوئی کی بات نہیں ہے آپ سے پہلے بھی حضر اس انبیاء کرام علیم الصلوٰۃ والسلام کوان کی امتوں نے جھٹا یا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور تو حضرت امرا بیم علیہ السلام کی قوم اور تو حضرت امرا بیم علیہ السلام کی قوم اور تو حضرت امرا بیم علیہ السلام کی قوم اور تدین والے لوگ (جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام معوث ہوئی ان سب نے اپنے اپنے اپنے بیوں کی تخذیب کی اور موئی علیہ السلام کی بھی جگذیب کی گئی ان حضرات نے مصرک اور موئی علیہ السلام کی بھی جگذیب کی گئی ان حضرات نے مصرک اور وہوت کا کام جاری رکھا آپ بھی صبر کیجے اور اپنا کام جاری رکھے 'بیتو آپ کی ذات کے متعلق ہے' اب رہا کہ نیون کا معالمہ تو آئیس سالبقہ امتوں سے سبق لینا چاہے ان امتوں میں جو کافر تھے آئیس اللہ تعالیٰ نے وقعیل دی پھر آئیس پکڑلیا۔ بیگر فت خت عذاب کی صورت میں تھی ان لوگوں کو پہنے چل گیا کہ اللہ کا عذاب کیسا ہے؟ ان لوگوں کو ان کے حالات معلوم ہیں ان لوگوں سے عبرت حاصل کرنا چاہئے کہ وہ کیسے خت عذاب میں مبتلا ہوئے اس کے بعدار شاد فرمایا کہ کتنی ہی بتیاں تھیں جو خلالم تھیں اور نا فرمائی پڑتی ہوئی تھیں ہم نے آئیس ہلاک کردیا و دیا میں ان کے نشان موجود ہیں ان کی وہوں پڑتی ہوئی تھیں آئیس ہم نے آئیس ہلاک کردیا و دیا میں ان کے نشان موجود ہیں ان کے دور کتنے ہی ویران کل پڑے ہوئے ہیں جنہیں بنانے والے اور رہنے والے ہلاک ہوئے ہیں جنہیں بنانے والوں نے مضوط بنایا تھا 'آئی وہ کسی کے کھی کام میں نہیں آتے ان کے بنانے والے اور رہنے والے ہلاک ہوئے ہیں جوئے بیں جوئے کام میں نہیں آتے ان کے بنانے والے اور رہنے والے ہلاک ہوئے ہیں جوئے ہیں جوئے کام میں نہیں آتے ان کے بنانے والے اور رہنے والے ہلاک ہوئے ہیں جوئے ہیں جوئے کام میں نہیں آتے ان کے بنانے والے اور رہنے والے ہلاک ہوئے ہیں جنہیں والوں نے مضوط بنایا تھا 'آئی وہ کسی کے کام میں نہیں آتے ان کے بنانے والے اور رہنے والے ہلاک ہوئے ہیں جوئے ہیں والوں نے مضوط بنایا تھا 'آئی وہ کسی کے کام میں نہیں آتے ان کے بنانے والے اور رہنے والے ہلاک ہوئے کیں والوں کے معرف بنایا تھا 'آئی وہ کسی کے کام میں نہیں آتے والے کوئی ہوئے تو اس کے اسے کی کام میں نہیں آئی کی کی کوئی ہوئی تھیں کیا کے والے اور سے کی کام میں نہیں کی کی کوئی کی کوئی کی کی کی کی کی کی ک

ہوئے آج کوئی ان میں جھا کلنے والانہیں ہے۔

مزید فرمایا کہ بیلوگ دنیا میں نہیں گھو ہے پھرے؟ (سفرتو اُنہوں نے کئے ہیں اور برباد شدہ بستیوں سے گزرے ہیں اور ایسے محلات اور کنویں انہوں نے دیکھے ہیں جن کا اوپر ذکر ہوالیکن عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے) اگر عبرت لینے کا مزاج ہوتا تو ان کے قلوب سمجھ جاتے اور ان کے کا نول میں جوموعظت وعبرت کی باتیں پڑتی ہیں اگر انہیں سننے کی طرح سنتے تو عبرت ماصل کر لیتے اور سن ہوئی باتوں کو ان سنی نہ کرتے عبرت کی چیزیں سامنے ہیں آ تھوں سے دیکھ در ہے ہیں اس لئے بیں اس لئے بیں وکھ در ہے ہیں اس لئے بیہ عبرت لیتے ہیں نہ تی قبول کرتے ہیں اس لئے بیہ عبرت لیتے ہیں نہ تی قبول کرتے ہیں اس لئے بیں میں میں میں میں میں میں میں میں میں اس کیا ہیں اس سے عبرت لیتے ہیں نہ تی قبول کرتے ہیں اس لئے بیں عبرت لیتے ہیں نہ تی قبول کرتے ہیں۔

پھرفر مایا کہ وہ آپ سے جلدی عذاب آجائے کا نقاضا کرتے ہیں (اوراس جلدی بلانے کے نقاضے میں عذاب کا انکار کرنامقصود ہے مطلب ان کا بیہ کہ عذاب آنا ہے تو آکیوں نہیں جاتا ہم نقاضا کررہے ہیں پھر بھی عذاب کا ظہور نہیں تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ بیا ہیں بیں اب تک نہ عذاب آیا ہے نہ آئے گا) اس کے جواب میں فرما دیا کہ وکئی ٹی نحلف اللہ و عُدَهُ (کہ اللہ تعالی اپنا وعدہ خلاف نہ کرے گا) عذاب ضرور آئے گا گراسکے آنے کیلئے جواجل مقرر فرمادی ہے اس کے مطابق آئے گاعذاب آئے میں دیر ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آنا ہی نہیں ہے۔

پرفرمایا وَإِنَّ یَوْمًا عِنْدَ رَبِّکَ کَالُفِ سَنَةٍ مِّمًا تَعُدُّونَ آور (بلاشبه آپ کرب کنزدیک ایک ایسادن کے جوتم لوگوں کے شار کے مطابق ایک ہزارسال کے برابرہوگا) اس میں بیتایا کہ گفری سزاا گرکئی قوم کو دنیا میں نہ دی گئی تو قیامت تو سامنے ہے ہی وہ دن بہت ہخت ہوگا اور دراز ہوگا دوزخ کا عذاب تو بعد میں ہوگا اس سے پہلے قیامت کے دن کے عذاب اور مصیبت میں جو بیتا ہو نگے اس کوسوچ لیس اور غور کرلیں ، قیامت کا دن ایک ہزارسال کا ہوگا اور است لیے دن میں جو تکلیف ہوگی اس کا اندازہ اس سے کرلیں ، حسب فرمان نی اکرم علی ہوئی اس کا اندازہ اس سے کرلیں ، حسب فرمان نی اکرم علی ہوئی کا مشتر کے فاصلہ پر ہوگا اور اسکی گری سے اس قدر پیپنہ ہوگا کہ بعض کا پیپنہ ٹول تک اور بعض کا مرتک اور بعض کا مشترک ہوگا لیتی نہینہ میں ایسے کھڑے ہوئی جو نگے جیسے و نی خص نہر میں کھڑ اہو یہ پیپنہ لگام کی طرح منہ میں گھس دیا ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ فقراء مالداروں سے پانچ سوسال پہلے جنت میں داخل ہوئے اور یہ پانچ سوسال قیامت کے دن کا آ دھادن ہوگا رواہ التر مذی (آیت شریف اور سے پانچ سوسال قیامت کے دن کا آ دھادن ہوگا رواہ التر مذی (آیت شریف اور سوری معارج میں فرمایا ہے کہ فی یوم محان مقدارہ کا موگا اور سورہ معارج میں فرمایا ہے کہ فی یوم محان مقدارہ کا مقدار بچاس ہزارسال ہوگی)

اس معلوم ہوا کہ قیامت کا دن بچاس ہزارسال کا ہوگا دونوں باتوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت

میں تعارض نہیں ہے کیونکہ حاضرین کی حالت جدا جدا ہوگی کی کوابیا معلوم ہوگا کہ حساب کتاب میں پچاس ہزار سال گئے اور کی کو یہ محسوں ہوگا کہ ایک ہزار سال میں حساب سے فارخ ہوگیا 'حساب کی شدت اور خفت کے اعتبار سے ایک ہزار اور پچاس ہزار سال فر مایا اہام پیمتی نے کتاب البعث والنسویہ میں حضرت ابلوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے فقال کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ وہ دن تو بہت ہی لمباہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی (مقصد پہقا کہ وہ دن کیسے کئے گا) آب نے فرمایات ماس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے یہ دن موس پرایسا ہلکا کردیا جائے گا ایک فرض نماز میں جو وقت خرج ہوتا ہے اس سے بھی ہلکا معلوم ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا سے جب فی یُوم کان عِقْدَارُہُ حَمْسِیْنَ الْفَ سَنَةِ ہوتا ہے اس سے بھی ہلکا معلوم ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا سے جب فی یُوم کان عِقْدَارُہُ حَمْسِیْنَ الْفَ سَنَةِ ہوتا ہے اس سے بھی ہلکا معلوم ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا سے جب فی یُوم کان عِقْدَارُہُ حَمْسِیْنَ الْفَ سَنَةِ ہوتا ہے اس سے بھی ہلکا معلوم ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا سے جب فی یُوم کان عِقْد اربی کی اللہ تعالی عہا ہے جب فی یُوم کان عِقْد اللہ تعالی بھی ہوتا ہے بارے میں دریافت کیا گیا تو فر مایا کہ اللہ تعالی بھی کو بات نہیں جانتا سے بیان کرنا اچھانہیں سے جسانہ کے بارے میں دریافت کیا گیا گیا کہ اللہ تعالی بھی کو بات نہیں جانتا سے بیان کرنا اچھانہیں سے جسانہ کی کیا رہے میں دریافت کیا گیا تو فر مایا کہ اللہ تعالی بھی کی جارہ جان اسے بیان کرنا اچھانہیں سے بھی ہو بات نہیں جانتا ہے بیان کرنا اچھانہیں سے بھی ہو بات نہیں جانتا ہے بیان کرنا اچھانہیں سے بھی ہو بات نہیں جانتا ہے بیان کرنا اچھانہیں میں جو بات نہیں جانتا ہے بیان کرنا اچھانہ کی کو اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ اللہ تعالی میں کو اس کو میں میں جو بات نہیں جو بات نہیں میں دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ اللہ تعالی کی کو اس کی میں جو بات نہیں میں بھی تو بات نہیں کی کو کو کی کو کو کی کو ک

آخریس بطورخلاصہ ضمون بالاکو پھر دہرایا اور فرمایا و کھا یّن مّن قَرُیّة (الایة) اور کتنی بستیوں کو پیس نے ڈھیل دی
اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی تھیں پھر میں نے انہیں پکڑلیا اور میری ہی طرف سب کولوٹ کرآتا ہے یعنی دنیا میں جو
مبتلائے عذاب ہوئے وہ اپنی جگہ قیامت کے دن میری طرف لوٹ کرآئیں گے اور قیامت کے دن اس کے بعد جو کفر کی
مزاطے گی وہ اس کے علاوہ ہوگی۔

# قُلْ يَا يَتُهَا النَّاسُ إِنْهَا آنَا لَكُوْ رَنِيْ وَمَنِينَ ﴿ فَالَّذِينَ الْمَنُوا وَعَيلُوا اللَّهِ النَّاسُ إِنَّهَا آنَا لَكُوْ رَنِيْ وَرَانَ وَالا مَونَ مُو مِن لُولُول فَي عَلَى عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أُولِيكَ أَصْابُ الْجَعِيْمِ ﴿

یہ لوگ دوزخ والے ہیں

#### ایمان اوراعمال صالحہ والوں کے لئے مغفرت اور رزق کریم ہے اور معاندین کے لئے عذاب جہنم ہے

قض مدين : ان آيات ميں رسول الله علي الله تعليم ويا كه آپ لوگوں كو بتاديں كه ميں ايك ڈرانے والا ہى ہوں ، ڈرانا اور واضح طور پرسب كچھ بيان كردينا بيميرا كام جمنوانا اور ہاتھ پكڑ كرعمل كروانا ميرا كام نہيں اور عذاب لانا بھى ميرا كام نہيں بجھ سے عذاب لانے كى جلدى كرنا تمہارى حماقت اور جہالت ہے ميرى دعوت و تبليغ پر جو بھى ايمان لے آئے اور اعمال صالحہ ميں مشخول رہے اس كے لئے مغفرت اور عزت كرزق كى خوش خرى ديتا ہوں ميں نذريمى ہوں اور بشرى ہوں ،

تم اگرايمان نبيس لات تواپناانجام سوچ لو-

پھر فر مایا کہ جولوگ عاجز کرنے کے لئے ہماری آیات میں کوشش کرتے ہیں لیمی ہماری آیات کو بھی جادو بھی شعر بتاتے ہیں اور بھی کہتے ہیں یہ پر ابوں کا کھی ہوئی ہاتنی ہیں اور اس طرح کی ہاتیں کر کے اہل ایمان کو عاجز کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگ دوز خ والے ہیں (کیونکہ حق واضح ہوجانے کے بعد بھی حق کو قبول نہیں کرتے اور خواہ مخواہ کی ججت بازی کرتے ہیں )

ومَا آرْسَلْنَامِنْ قَبْلِكَ مِنْ تَسُولِ وَلانَبِيِّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى ٱلْقَى الشَّيْظِنُ اور آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول اور کوئی نی الیانہیں جھیجا جس کو بیقصہ پیش ندآیا ہو جب اس نے پڑھا تو شیطان نے فِي أَمْنِينَتِهِ فَيَنْسُءُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْظِنُ ثُمَّ يُعْكِمُ اللَّهُ النَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ سكيرين صندين شروال ديا پھر الله تعالى شيطان كواليه وئشبهات كونتم كرديتا بي پھراپي آيات كو كلم كرديتا بورالله عليم ب كِيْجٌ هُ لِيَجْعُلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطِنُ فِتُنَّةً لِلَّذِينَ فِي قُلُومِ مُ مَرَضٌ وَالْقَالِسَة م ہے تا کہ اللہ تعالی شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کوان لوگوں کے لئے آ ز ہائش بنادے جن کے دلوں میں مرض ہے اور جن کے قُلُوبُهُ مُرْوَاِنَ الْطَلِيْنَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيْدٍ فَوَلِيعُلُمَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ ل سخت بین اور بلاشبطلم کرنے والے دور کی مخالفت میں بڑے ہوئے بین اور تا کہ وہ لوگ زیادہ یقین کرلیں جنہیں علم دیا گیا ہے کہ بے شک لَحَقُّ مِنْ رُبِّكَ فَيُؤْمِنُوْ إِيهِ فَتُغَيِّبَ لَا قُلُوْبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهُ لَهَا وِالَّذِينَ الْمُنْوْآ ہے جی ہے پھر ایمان پرزیادہ قائم ہوجائیں پھران کے دل اس کی طرف اور بھی جھک جائیں اور بلاشباللہ ایمان والول کو إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ وَكِايزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فِي مِنْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ صراط متنقیم کی ہدایت فرما تا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ برابراس کی طرف سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہان کے پاس اجا تک بغْتَةَ أَوْيَاتِيَهُمْ عَنَاكِ يَوْمِ عَقِيْمِ ﴿ الْمُلْكُ يَوْمَهِ لِاللَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَاكُمْ فَالَّذِيْنَ قیامت آجائے یاان کے پاس کی ایسے دن کا عذاب آجائے جس میں کوئی خرند ہواس روز بادشاہی اللہ ہی کیلیے ہوگی وہ ان کے درمیان فیصلے فرمائے گاسوجولوگ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فِي جَنَّتِ النَّعِيْمِ ﴿ وَالَّذِيْنَ كَفُرُوْا وَكُنَّ بُوْا رِايْتِنَا ایمان لائے اور نیک عمل کے وہ نعت کے باغوں میں ہونگے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جمطلایا

عُاولِلِكَ لَهُمْ عَدَابٌ مُعِيثُنَّ ﴿

سوان کے لئے ذکیل کرنے والاعذاب ب

حضرات انبیائے کرام میہم السلام کی مخالفت میں شیطان کی حرکتیں اہل علم کے یقین میں پختگی آنا اور کا فروں کا شک میں پڑے رہنا

قصف بین ان آیات بین الله شاند نے رسول عظی الله کانی دی ہور فرمایا ہے کہ آپ کے خافین جو پچھ کتیں کرتے ہیں یہ کوئی نئ بات نہیں ہے آپ سے پہلے بھی حضرات رسل عظام بھی الصلوة وسلام کے ساتھ ایبا ہوتا رہا ہے'ان حضرات نے جب ایخ خاطبین کے سامنے اللہ کی کتاب بڑھی تو شیطان نے ان کی قرات اور تلاوت کے بارے میں خاطبین کے دلوں میں طرح طرح کے شکوک اور شہات ڈال دیئے۔ جبیا کہ سور ہانعام میں فرمایا ہے و کے ذلاک جَعَلَم الله کی بَعْض ہُم الله بِی بَعْض دُخُوف الْقُولِ غُورُورُ الاور جَعَلَم الله بِی بَعْض دُخُوف الْقُولِ غُرُورُ الاور اس طرح ہم نے ہر نبی کے لئے ایک دوسرے کی طرف ایس با تیں ڈالے ہیں جو بظاہر خوشما ہوتی ہیں ) نیز سور ہ انعام میں فرمایا وَانَّ الله سَنْ الله وَاللّٰ مَورَ اللّٰ اَوْلِیُاءِ هِمْ لِیُجَادِلُو کُمُ اور بلا شہشیاطین ایخ دوستوں کی طرف ایس میں فرمایا وَانَّ الشّیاطِیْنَ لَیُو حُونَ اِلْی اَوْلِیُاءِ هِمْ لِیُجَادِلُو کُمُ اور بلا شہشیاطین ایخ دوستوں کی طرف ایس میں ڈالے ہیں تا کہ وہ تم سے جھڑا کریں)

شیاطین اوران کے دوست اپنی حرکتوں ہے باز نہیں آت اسلام قبول نہیں کرتے اور اسلام کے بارے میں شکوک و شیطان کے وقیمہات کی بیا ہے وہ کو گرفت ہے۔ جن کو ہدایت بر متفقیم رہنا ہے وہ لوگ شیطان کے ڈالے ہوئے شکوک وشیعات کے باوجود دین میں اور زیادہ مضبوط ہوجاتے ہیں۔ اللہ تعالی اپنی آیات کو اور زیادہ مضبوط اور محکم بنا دیتا ہے اور شیطانی شکوک و شہبات ہے وہ لوگ متا رہوتے ہیں۔ جن کے دلوں میں مرض ہے بینی نفاق ہے اور جن کی در سے بھی اسلام قبول ٹیس کیا بشیطان جو وسوسے ڈالٹ ہے بیان جن کے دل شخت ہیں بینی وہ کافر جنہوں نے جیوٹے منہ ہے بھی اسلام قبول ٹیس کیا بشیطان جو وسوسے ڈالٹ ہے بیان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بن جاتا ہے اور بیر طالم لوگ یعنی شک میں پڑنے والے دور کی تخالفت میں جاپڑے ہیں 'کیونکہ جن واضی ہوجودی کو تول نہیں کرتے ہیں' کیونکہ جن واضی ہوجودی کو تبول نہیں کرتے ہیں' کیونکہ بی جن کی جات ہیں اور جن حضرات کو علم دیا گیا ہے وہ یقین کرتے ہیں کہ جو بہتی جاتی ہیں اللہ تعالی کو اللہ تعالی کی طرف سے ہا ہے اس یقین کی وجہ ایمان پر اور انہیں صراط متقیم پر رکھتا ہے ایک فرمایا و آل اللہ کھا ہو گیا تھا میں اس میں طوف سے جو بی نے طاوت کی ہو جات میں مراط متقیم پر رکھتا ہے ایک فرمایا و آل اللہ کھا ہو گیا تیا میں اس وقت ایمان الا نابا فی نہ ہو بی نے طاوت کی ہو کیا ہو گیاں اس وقت ایمان لا نابا فی نہ ہوگا۔
میں رہیں کے اوران کا یہ شکل نے سے مالکل خیرے خالی ہو گیکن اس وقت ایمان لا نابا فی نہ ہوگا۔

اَلْمُلُکُ یَوْمَئِدٍ لِلَّهِ قیامت کے دن صرف الله تعالی ہی کی بادشا ہی ہوگی اہل دنیا کی مجازی حکومتیں سلطنتیں ختم ہو چکی ہوں گی الله تعالی ہی دونوں جماعتوں (مونین اور کا فرین ) کے درمیان فیصلہ فرما دےگا۔جولوگ ایمان لائے اور نیکے عمل کئے وہ نعت کے باغوں میں ہونگے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور آیات اللہ یہ کو جھٹلایا ان کے لئے ذکیل کرنے والا عذاب ہوگا 'دنیا میں وہ ایمان قبول کر کے باعزت نہیں رہنا چاہتے اور کفر میں عزت سجھتے ہیں لہذا آئیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گاجس میں بہت زیادہ سخت عذاب ہے اور بہت بڑی ذلت بھی ہے۔

وهـ أما الـ أي ذكرنا في تفسير الاية اختاره صاحب روح المعاني حيث قال والمراد بذالك هنا (بالتمني) عند كثير القراءة والآية مسوقة لتسلية النبي مَلَيْكُ بان السعى في ابطال الآيات امر معهود وانه لسعى مردود' والمعنى وما ارسلنا من قبلك رسولا ولا نبيا الا وحماله انه اذا قراشيئا من الآيات القي الشيطان الشبه والتخيلات فيما يقرؤه على اولياته ليجادلوه بالباطل ويردوا واما جاءبه كما قال تعالى (وان الشيطان ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم) وقال سبحانه (وكذالك جعلنا لكل نبي علوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا) وهذا كقولهم عند سماع قراة الرسول السيلة (خرم عليكم الميتة) انه يحل ذبيح نفسه ويحوم ذبيح الله تعالى وقولهم على ما في بعض الروايات عند سماع قرائتة عليه الصاؤة والسلام (انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم) ان عيسى عبد من دون الله تعالى والملائكة عليهم السلام عبدوا من دون الله تعالى (فينسخ الله ما يلقى الشيطان) اى فيطل ما يلقيه من تلك الشبه ويلهب به بتوفيق النبي النبي المالية الرده او بانزال مايرده (ثم يحكم الله آياته) اي ياتي بها محكمة مثبة لا تقبل الردبوجه من الوجوه (روح المعانى ج ١ / ١٤ ١) وههنا قصة ذكرها المفسرون وهي قصة الغرانيق قال الرازى في تفسيره هي باطلة موضوعة واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول قال الله تعالى شانه (وما ينطق عن الهوى أن هو الا وحي يوحي) وقال (سنقرتك فلا تنسى) وقال (لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) وقال (انا نحن نزلنا الذكرو اناله لحافظون) وقال البيهقي هذه قـصة غير ثابتة من جهة النقل ثم اخذيتكلم في ان رواة هذه القصة مطعونون. (بياس آيت كالفير من بم في جوذكركيا بالسيصاحب روح المعانى نے اختیار کیا ہے کہ آ پ نے کہا ہے اور یہاں اسے پڑھنے سے مرادا کر قراء کے ہاں یہی ہے اور آ بت حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی سلی کے لئے لائی گئے ہے کہ آیات کی ابطال کی کوشش پہلے سے ہوتی چلی آرہی ہاور میررود کوشش ہاور معنی ہیے کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی نبی یارسول نہیں بھیجا مگر اس کا حال بیتھا کہ جب وہ آیات تلاوت کرتا تو شیطان ان آیات کے بارے میں اپنے پیروکاروں کوشبہات وخیالات میں مبتلا کرتا تا کہ وہ اس سے فضول جهراكرين اور يغبر جولايا باس كن زديدكرين جيها كالتدتعالي في ارشاوفر مايا وان الشيطان ليو حون الى اولياء هم ليجادلو كم اورالتدتعالى في فرماياو كذلك جعلنا لكل نبي عدو اشياطين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض زخوف القول غرورا اوربياس كال ولى كرح بيجوانبول في حضورا كرصلى الشعليد ولم سع حوم عليكم المية سالوكما كريا بي ذبيجكوطال كبتاب اوراللدك مارب بوي كورام كبتا باورانهن روايات كمطابق انهول خصوصلى الدعليوللم سے انكم و ماتعبلون من دون الله حصب جهنم عن و كني كك دالله كعلاوه حفرت على عليه السلام كى عبادت كى كن اورفرشتوں كى بھى عبادت كى كن (توكيار حضرات بھى جہنم ميں جاكيں كي؟) فينسنج الله ها يلقى الشيطان (پھراللہ تعالی شيطان کے ڈالے ہوئے شبہات کوختم کر دیتا ہے) یعنی پھراللہ تعالی شیطان جوشبہات ڈالتا ہے آئیں باطل کر دیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم کوان کی تر دید کی دور قد توفيق ديكريا خودان كى رويدنازل كرك شيطان ك والع موئشها فتم كرديتا ب شم يحكم الله آياته (پراللها في) يات و كلم كرتا ب ) يعن افي آیات کو محکم و خابت کرتا ہے کہ می کھا ظ ہے وہ مردود نہیں ہوتیں۔اور یہال غرایت والاقصہ ہے۔امام رازی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں بیرقصہ گھڑا ہوا ہے اور أنبيس اس يرانهوب في قرآن سنت او عقل سے دلاك قائم كئے بين اللہ تعالى كارشاد ہے۔ و ما ينطق عن الھوى أن هوا لاوحى يوحى (اور حضوصلى الله عليه وسلم اپئي خوائش منجيس بولتے وہ ووي ہوتی ہے جوآپ کا طرف نازل کی جاتی ہے۔ )اورالله تعالیٰ کاارشاد ہے سنے قو نک فلاننسي (ہم آپ کو برهات بين آپ بهولين بين )اورالله تعالى كارشاد ب لاياتيه الباطل من بين يديه و لا من حلفه (كسى جانب ساس پرباطل نبيس آسكا)اورالله تعالى كارشاد ب انا نحس نزلنا الذكر و انا له لحافظون (بشكتم ني شيحت نازل كى باورتم بى ال كيحافظ بيل) اورعلامة يبقى رحمة الله على فرماتے بيں يدقص فقل كے فاظ سے ثابت نہيں ہے بھر آپ نے اس قصد كو دويوں يرطعن كاذكركيا ہے)

والذين هاجرواني سبيل الله في قَتِلُوا الدُيْ مَا تُوالدُن مَا الله وَهُمَ الله وَمُ الله لهو حَيْر الله وَمُ الله له وَمُ الله لهو حَيْر الله وَمُ الله لهو الله وَمُ الله لهو الله وَمُ الله لهو وَمُ الله وَالله وَالله وَالله وَمُ الله وَالله والله والله

#### الله تعالیٰ کی رضا کے لئے ہجرت کر نیوالوں کے لئے رزق حسن ہے

قضد المسلون المام كعهداول على كد كرميل مسلمانون كوطرت فرت تكليفين دى جائية المان كوجرت كا ودرسول الله على المون كا ودربهت سے حضرات في مدينه منوره كوجرت كا خودرسول الله على الله على الموف كله من محرمة جو الركو الله على المون كله عربه المون كله عربه الله كرمية حوال كرمية الله كالمورة المحالم المن كياتو المختلف الله كالي الموقي الله كالي الله كالي الموقي المون الموال المالم المن كياتو المحتلف علاقون كوگر المالم المن كالله كالي و المحتلف علاقون كو محمل الله كالي و المحتلف علاقون على جو كرمية المولك المحمل الله كالمور المحتلف الله كالي المور المحتلف المحرج المحتلف المولك المورج المحتلف ا

جلدی نہیں فرما تا حکت کے مطابق اور اجل مقرر کے موافق سر اوے گاشا ید کی کواشکال ہوکہ مقتول اور طبعی موت مرنے والے کے درمیان بظاہر فرق ہونا چاہئے لیکن آیت شریفہ کے ظاہری الفاظ ہے مساوات مقہوم ہود ہی ہے بیاشکال وقیع نہیں ہے کیونکہ آیت شریفہ میں بیفر مایا ہے کہ اللہ تعالی آئیس رزق حسن عطافر مائے گابرابری کا کوئی ذکر نہیں ہے جس کو چتنا بھی ملے گاوہ رزق حسن ہی ہو گااگر چفر ق مراتب ہو قبال صابحب المربوح ناقبلاعن البحوان التسوية في الوعد بالمرزق الحسن لا تدل علی تفضيل في المحسن لا تدل علی تفضيل في المحسن الا تدل علی تفضيل في المحسن المقتول افضل انتھی۔ المصن المحسن اللہ کی دیتے جانے والے کی فضیلت پردلالت نہیں الصاحب روح المعانی بحرین تفضیل میں کردرق حسن کے وعدہ میں برابری دیئے جانے والے کی فضیلت پردلالت نہیں کرتی اور نہ ہی برابری پراگر فضیلت ہوتو وہ دومری دلیل سے ہے۔ اور ظاہر شریعت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ مقتول افضل ہے )

وَإِنَّ اللّهُ لَهُو الْغَنِیُ الْحِیدُ الْحَیدُ الله سَعُر لَکُهُمُ مَا فِالْدُنِ وَالْفُلْكُ مِنَا اللهُ سَعُر لَکُهُمُ مَا فِالْدُنِ وَالْفُلْكُ مِنَا اللهُ سَعُر لَکُهُمُ مَا فِالْدُنِ وَالْفُلْكُ مِنْ اللّهُ عَلَى الْدُرْضِ الْلّهِ اللّهُ فِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهَاءُ اللّهَاءُ اللّهُ عَلَى الْدُرْضِ اللّه بِالْمُونِ مِن مَعْدِي فَى الْجَوْرِ فَا فَوْدُ وَلَا مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### الله تعالیٰ کی تخلیق اور تسخیر اور تضرفات کے مظاہرے

قصفه بیدو: بیمظلوم کوغالب کردینااللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی وجہ سے بچو پچھ عالم سفی اور عالم علوی میں ہوہ سب اس کا ہے سارے انقلابات زمان میں ہو یا مکان میں سب اس کی قدرت ومشیت اوراراوہ سے ہوتے ہیں وہ رات کو دن میں اور دن کورات میں وافل فرما تا ہے وہ ہر بات کو سنتا ہے سب پچھود بھتا ہے وہ جق ہاں کے علاوہ جولوگوں نے معبود بنائے ہیں وہ سب باطل ہیں وہ برتر ہے ہوائے وہ می آسمان سے پائی اتارتا ہے جس سے زمین ہری بھری ہوجاتی ہے وہ الطیف ہے یعنی مہر بان ہے اور خبیر ہے جواپ ساری مخلوق کی خبر رکھتا ہے وہ بے نیاز ہے ہرتعریف کا مستحق ہے۔

و الطیف ہے یعنی مہر بان ہے اور خبیر ہے جواپ ساری مخلوق کی خبر رکھتا ہے وہ بے نیاز ہے ہرتعریف کا مستحق ہے۔

اللہ تعالیٰ نے وہ سب پچھتہ ار سے لئے مخر فرما دیا یعنی تنہ ہارے کام میں لگا دیا جو پچھوز میں میں ہے کشتیاں اس کے سے بھتی ہیں اور بیہ سان ہو تھر اس سے جواللہ کی ہوئی تھوں ہے اللہ تعالیٰ نے اسے محس اپنی قدرت سے تھا ہے اللہ تعالیٰ میں اور نہا ہے دو کہ اللہ تعالیٰ میں ہوئے ہا اللہ تعالیٰ میں ہوئے ہا اللہ تعالیٰ کو مہر بانی ہے اللہ تعالیٰ کو مہر بانی ہو کے کہ فروں اور فاسقوں کو بھی زندہ ورکھتا ہے اور سب کے لئے زندگی کے اسباب فراہم کرتا ہے اس نے بہلی بار کا مہر بانی ہوئی ہوئے آتا کہ انسان دنیا کے انقلابات کو دیکھتے ہوئے اس نے بہلی بار کی بھر ن کو گوٹ ہوئے آتا انسان دنیا کے انقلابات کو دیکھتے ہوئے استحق کی ہوئی ہوئے آتا کھوں سے دیکھتے ہوئے کھر وشرک سے بازئیس آتا۔

کرتا ہے لیکن ناشکری افقیار کرتا ہے یہ سب پچھ ہوئے آتا کھوں سے دیکھتے ہوئے کھر وشرک سے بازئیس آتا۔

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مُنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُتَكَ فِي الْكَمْرِ وَ ادْعُ إِلَى رَبِّكُ مُ

ہم نے برامت کے لئے عبادت کے طریقے مقرر کتے ہیں جن کے مطابق دہ عبادت کرتے تھے مواس امریس وہ آپ سے جھڑاند کریں اور آپ ان کوایٹ دب کی طرف بلاتے رہیں

### اتك لعكل هُكى مُسْتَقِيْرِ وإنْ جَادُلُوكَ فَقُلِ اللهُ اعْلَمْ بِمَاتَعُمْلُونَ وَ اللهُ اعْلَمْ بِمَاتَعُمْلُونَ و

اللهُ يَخْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمُ الْقِيلَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ الْمُرْتَعْكُمُ أَنَّ اللّهَ

الله قيامت كدن تبهار بدرميان ان چيزول مين فيط فرماد سكاجن مين تم اختلاف كرتے تف اے مخاطب كيا تخفيه معلوم نہيں جو

يَعْكُمُ مَا فِي السَّهَاءِ وَالْأَرْضِ وَانَّ ذَلِكَ فِي كِتْبِ وَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُه

م الله اور زمین میں بلا شبہ یہ اللہ اس سب کو جانا ہے سب کھے کتاب میں لکھا ہے بلا شبہ یہ اللہ پر آسان ہے۔

#### ہرامت کے لئے عبادت کے طریقے مقرر کئے گئے ہیں۔

قضعه بي : مشركين اورديكركافرين جورسول الدعي الله كاورا پ كے بيان فرموده اعتقادات اوراحكام شرعيه پراعتراض كرتے سخان ميں يبود و نصارى بھى سخ بيلوگ يوں كہتے سے كہ بيا حكام اورا عمال ہم نے پہلے كى سے نہيں سے آپ كى بتائى ہوئى الى چيزيں بھى ہيں جن كا پرانى امتوں كے اعمال واحكام ميں كوئى ذكر نہيں ملنا 'بي تفاكہ جھكڑ كرتے رہيں اورا ثكار پر تلے رہا الله جا سالہ ہوئى الله جا سالہ ہوئى الله اورا ثكار پر تلے رہا الله جا الله بال شائه نے ان لوگوں كوجواب ديديا له كُلِّ اُمَّة جُعَلَنا مَنسَكُاهُم فَاسِكُوهُ (ہم نے ہر امت كے جو الله تعالى احتى الله تعالى الله تعالى احتى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى احتى الله تعالى احتى الله تعالى احتى الله تعالى الله كل احتى الله تعالى الله تعالى

معاندین کا جواب دینے کے بعدار شاوفر مایا فَکلا بُنازِعُنَّکَ فِی الْاَمْوِ (سوده اس امر میں آپ سے جھاڑا نہ کریں) عائم الانبیاء علی متعلق متعلق شریعت کیرتشریف لائے آپ کے تشریف لائے پرتمام احکام شرعیہ فرعیہ سابقہ منسوخ ہوگئے جو شخص آپ کے ارشاد فرموده احکام پراعتراض کرتا ہے اور جھاڑا کرتا ہے اس کا اعتراض کرنا اللہ پراعتراض ہے جو کفر در کفر ہے بیاوگ جھاڑے بازی سے دور دہیں وَادُعُ اللّٰی رَبِّکَ اِنْکَ لَعَلَی هُدَی مُسْتَقِیْمِ (اور آپ ان کو این در کورک ہون کی طرف بلائے رہے بلاشہ آپ ہدایت پر ہیں جو سیدھارات ہے) مطلب یہ کہ آپ ایٹ کام میں گئے رہیں کی دعوت دیتے رہیں کوئی کچے بھی اعتراض کرے کسی کے اعتراض سے متاثر نہ ہوں اللہ کی طرف سے آپ کو ہمانت دی گئی ہود آپ کے لئے کافی ہے۔ ہدایت والاسیدھارات تایا گیا ہے اور اس کی ہونے کے اللہ کی طرف سے ضائت دی گئی ہود آپ کے لئے کافی ہے۔ ہدایت والاسیدھارات تایا گیا ہے اور اس کی ہونے کے اللہ کی طرف سے ضائت دی گئی ہود آپ کے لئے کافی ہے۔

وَإِنْ جَادَلُو کَ فَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (اوراگريلوگ آپ جَهُو اکرين و آپ فرماد يجئ کهالله تهار کامول کو بهتر جانتا ہے) وہ تمهار اعال کی مزادے دیگا مزید فرمایا الله یُ یَحْکُم بَیْنَکُم یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِیْمَا کُنتُ مُ فِیْهِ تَحْتَلِفُونَ (الله تعالی قیامت کے دن تمهارے درمیان ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ فرمادے گاجن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے) جب الله تعالی فیصله فرمائے گاتو سب کھ ظاہر ہوجائے گاگراس وقت منکرین کوت واضح ہوجائے اختلاف کیا کرتے تھے) جب الله تعالی نے اپنے رسول کے ذرایعہ جو تھم بھجاہے یُو مِنونَ بِالْعَیْبِ کے طور پر یہیں اسی دنیا میں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا الله تعالی نے اپنے رسول کے ذرایعہ جو تھم بھجاہے یُو مِنونَ بِالْعَیْبِ کے طور پر یہیں اسی دنیا میں سلیم کرلیں تو یہ ایمان لانا آخرت کے دن مفید ہوگا۔

اَلَمُ تَعُلَمُ اللهَ يَعُلَمُ مَا فِي السَّمَآءِ وَالْأَرُضِ (العَخاطب كيا تَضِمعلوم نبيكُ بو بَحَهَ سان اورزين مِن ہاللہ اس سب کوجاتا ہے) اِنَّ ذلِک فِی کِتَابِ (بلاشبہ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے) یعن لوح محفوظ میں مرقوم ہے اِنَّ ذلِک عَلَی اللهِ یَسِیْو (بلاشبہ یہ اللہ پر آسان ہے) لوح محفوظ میں سب بچھ محفوظ فرمانا اس کے لئے ذرا بھی مشکل نہیں ہے کوئی مشکر اور معاند یہ نہ سمجھے کہ اتن زیادہ مخلوق کے حالات ایک ہی کتاب میں کیے سائیں گے۔

ويعالى فال من دُونِ اللهِ مَا لَهُ يُنِزِلْ يَهُ سُلُطْنَا وَ مَا لَيْهُ يَهِ اللهِ مَا لَهُ يُنِزِلْ يَهُ سُلُطْنَا وَ مَا لَيْسَ لَهُ هُ يِهِ الربِوكِ اللهِ وَكُولُ اللهُ اللهُ

كافرقرآن سنتے ہيں توان كے چروں سے نا گوارى محسوس ہوتى ہے

قصفه يو: ان آيات من مشركين كى ترديد فرمائى جاوران كاطريق كاربيان فرمايا جاورساته بى عذاب كاتذكره

بھی فرمایا جوآخرت میں ہوگا۔اول تو بیفرمایا کدیدلوگ ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے معبود ہونے کی اللہ تعالی نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی اوران کے پاس کوئی عقلی دلیل بھی نہیں ہے جس سے شرک کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہوئیا لوگ شرک کر کے ظالم ہے ہوئے ہیں اور اس ظلم کی سز انہیں مل جائے گی جب انہیں عذاب ہونے لگے گا تو ان كيلي كوئى بھى مددگارند موگا-

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب ان مشرکوں کو ہماری آیات سائی جاتی ہیں جن کے مضامین خوب واضح ہیں تو کافِروں کے چیرے بدل جاتے ہیں اور چیروں پرنا گواری محسوں ہونے لگتی ہے تا گواری کائیمالم ہے کہ جواہل ایمان انہیں ہماری آیات ساتے ہیں ان پر مملد کرنے کو تیار ہوجاتے ہیں۔ایبامعلوم ہوتا ہے کہ گویا ابھی مملد کردیں گے ان کی سے مالت بیان کرنے کے بعد فر مایا کدا ہے ہی عصف آپ ان سے کہدیں کد نیامیں تہمیں نا گواری محسوس ہوتی ہے بیر ہلکی نا گواری ہاس سے برھروہ نا گواری ہوگی جودوز خ میں داخل ہوکر پیش آئے گی دوزخ کی آ گ کاعذاب بہت براعذاب ہے وہ کا فروں کونا گوار ہوگالیکن اس سے چھٹکارہ کا کوئی راستہ نہ ہوگاد نیامیں قرآن س کرجونا گواری ہوتی ہے اس کا تو کچھ غصہ والامند بناكر تدارك كرجعي ليت موآخرت من جوعذاب موكانه ملكاموكا نتنم موكا ننة على برداشت موكا دوزخ كي اس آ گ كااللدتعالى نے كافروں سے وعدہ فرمايا ہے يعنی دنيا ميں پہلے سے بتا ديا ہے كەكفرى سزا دوز خ ہےاس سے بھی چھٹارانہ ہوگا۔ وَبِنُسَ الْمَصِيْرُ (اوردوز خ براٹھانہے)

يَأَيُّهُا التَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ النَّالَيْنَ تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اے لوگو! ایک مثل بیان کی گئ ہے سوتم اسے دھیان سے س لؤ بلا شبہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اللوكن يَخْلُقُوْ ذُبُابًا وَلُواجْمَعُوْ لَهُ وَإِنْ يَبُنُلُهُ مُ النُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسُتَنْقِنُ وَهُ وہ برگز کھی بھی پیدائبیں کر سکتے اگر چداس کے لئے وہ سب استھے ہو جائیں اور اگر کھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو اسے چھڑا نہیں سکتے طالب بھی کمزوراورمطلوب بھی کمزور کو گوں نے اللہ کی الی تعظیم نہیں کہ جیسا کہ اس کی تعظیم کاحق ہے بلاشبہ اللہ بردی توت والا ہے

مشرکین کے معبودوں کی عاجزی کا حال

قصفصيد: غيرالله كاعبادت كرف والول اوران ك معبودول كي بار عين عجيب بات بيان فرما كي إوراس كو

مثل سے تعبیر فرمایا مثل کہاوت کو کہتے ہیں اور یہ ایک بات ہے جے مشرکوں کے سامنے بار بار ذکر کرنا چاہئے۔ مشرکوں کو سنا کم یا اور ان سے کہیں کہ خوب وھیان سے سنوتا کہ تہمیں اپی حماقت اور گراہی کا خوب پیتہ بھل جائے۔

ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کرتم جن کی عبادت کرتے ہواور جنہیں مدد کے لئے پکارتے ہو یہ ایک کھی بھی پیدا نہیں کر سب ملکر بھی ایک کھی بھی انہ ہو کر رہ جا کیں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ اتنی بڑی کا کنات کا خالق ہے اس کی عبادت چھوڈ کرعا بر مخلوق کی عبادت کرنا اور عا بر مخلوق سے مرادیں مانگنا بہت بڑی بے دقونی ہے اور بہت دور کی گراہی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے سواتم نے جتنے بھی معبود بنار کھے ہیں ہے تھی پیدا تو کیا کرتے اگر کھی ان سے پھے چھین لے تو اس سے چھڑ انہیں سکتے صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ مشرکین بتوں کے جسموں پر زعفران لگا دیتے تھے اور ان کے سروں پر شہد کی دور تو اش کے سامنے بھی جھی نہیں اور ادھر دوش دانوں سے آ جاتی جو شہد کو کھا جاتی تیں اور ادھر دوش دانوں سے آ جاتی جو شہد کو کھا جاتی ہیں اور ادھر دوش دانوں سے آ جاتی جو شہد کو کھا جاتی ہیں اور ادھر دوش دانوں سے سامنے کہ بھی نہیں ) اپنے خود تر اشیدہ کھیوں کے مزے آ جاتے ہیں اور یہ باطل معبود بے جان عاج ربھی تک کے سامنے کہ بھی نہیں ) اپنے خود تر اشیدہ معبود دی کی حالت خود آ تھوں سے درئیں آتے۔

جو خص حضرات انبیاء کرام میسم السلام کی دعوت تو حید ہے منہ موڑے گاوہ اس طرح عاجز مخلوق کے سامنے ذکیل ہوگا'جو لوگ خالق و مالک کی تو حید کے قائل نہیں ہوتے اور اس کی ذات پاک کو بجدہ نہیں کرتے وہ یوں ہی مارے مارے پھرتے ہیں اور اپنے سے بھی زیادہ عاجز مخلوق کے سامنے بجدہ کرتے ہیں۔

صَفَفَ الطَّالِبُ وَالْمَطُلُوبُ (طالب بھی کمزوراور مطلوب بھی کمزور) صاحب روح المعانی لکھے ہیں کہ طالب سے مشرک یعنی غیراللہ کی عبادت کرنے والا اور مطلوب سے معبود باطل مراد ہیں اور مطلب بیہ کہ جسیا عابد ویہا ہی معبود دونوں ہی ضعیف ہیں معبود تو ضعیف اس لئے ہیں کہ وہ کھی تک سے مشائی بھی نہیں چھڑا سکتے اور اسکی عبادت کرنے والا اس لئے کمزور ہے کہ اپنی عقل کے پیچے ٹھ لئے پھیرتا ہے۔معبود تو بے جان کمزور ہے ہی اسی کی عبادت کرنے والا اس سے بڑھ کر کمزور ہے اس کی کمزوری عقل کے اعتبار سے ہودہ ایسی چیز سے نفع کا امیدوار ہے جو عبادت کرنے والا اس سے بڑھ کر کمزور ہے اس کی کمزوری عقل کے اعتبار سے ہودہ ایسی چیز سے نفع کا امیدوار ہے جو اسے چڑھاوے کی چیز کو کھی تک نہیں چھڑا سکتا۔

مَا قَدَرُوُا الله صَقَّ قَدُرِهِ (لوگوں نے الله تعالى كى و تعظیم نہ كى جوتعظیم اس كى شان كے لائق ہو) الله تعالى اپنی ذات وصفات بیس يكنا ہے خالق و مالك ہے تہا عبادت كا ستحق ہو ہ نفع بھى دیتا ہے اور ضرر بھى وہ ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز كود يكھتا ہے ہراو فجى اور بلكى سے بلكى آ داز كوسنتا ہے سب بندوں پر لازم ہے كہ اسے وحد ہ لاشر يك ما نيس اور اس كى تمام صفات جليله پر ايمان لا ئيس جو قر آن وحديث بيس فمكور بيس ايسى ذات وحد ه لاشر يك كوچور كر اس كى پيدا كى ہوئى تخلوق كو صفات جليله پر ايمان لائيس جو قر آن وحديث بيس فمكور بيس ايسى ذات وحد ه لاشر يك كوچور كر اس كى پيدا كى ہوئى تخلوق كو معبود بنالين الله تلا تعالى كى تعظیم سے بہت بعيد ہے اور گمرانى ہے جب مشركين سے مسلمان كہتے ہيں كہم خالق كائنات جل

مجدہ کونہیں مانتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مانتے ہیں جھوٹی زبان سے اللہ تعالیٰ کے ماننے کا دعویٰ کردیتے ہیں کین ساتھ ہی اس کی عبادت میں دوسروں کوشر میک تھبراتے ہیں۔ یہ ماننااس کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اس کی مخلوق میں سے خداتر اش لئے جائیں اور ان کے لئے جانور ذرخ کئے جائیں۔اور ان کو تجدے کئے جائیں یہ اللہ تعالیٰ کا ماننا کہاں ہوا اور اس کے شایان شان اس کی تعظیم کہاں ہوئی؟

ا الله كَفَوى وعزيز كوچهور كرضعف چيزى الله كَفَوى وعزيز كوچهور كرضعف چيزى الله كَفَوى وعزيز كوچهور كرضعف چيزى عبادت كرناجواس كم مخلوق م بهت برسي محمران م-

الله يفطفى من الكليكة رسكة من الكليكة بوسلاق من الناس إن الله سويع بوسير الله يفي بوسير الله يفي بوسير الله تعالى فرشتوں ميں عبى بلائم الله تعالى في والا به يعلم ما بيني في والو به يعلم ما بيني في الله توجع المؤور الله تعالى الله توجع المؤور الله تام امور لو في بين الله تي بيات الله تام امور لو في بين الله المؤوا و المبحدة و الله على المور الله تام المور لو في بين المؤوا و المبحدة و المؤوا و المبحدة و المرابكة و المعلم المؤوا و المبحدة و المرابكة و المعلم المؤوا و المبحدة و المرابكة و المبحدة و المرابكة و المبحدة و المرابكة و المرابكة و المرابكة و المرابكة و المبحدة المرابكة و المبحدة المرابكة و المرا

#### الله تعالی فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے چن لیتاہے وہ سب کچھ جانتاہے

گاوہ اس سے بھی باخرے۔ اورجس جس میں اللہ تعالی نے جو استعدادر کھی ہے اسے اس کا بھی پند ہے۔

يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيُدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُ (وه جانتا ہے جو پھان کے آگاور جو پھان کے پیچے ہے) لین اے انسانوں کے ایک مابین آیدیہ معلوم ہیں۔ وَ اِلَسَی اللهُ اِنْدُ جُعُ الْاُمُورُ (اور تمام اموراللہ ی کی طرف لوٹے ہیں) اللہ تعالی کو ہرطرت کا اختیار ہے دنیا میں جو پھے ہوتا ہے وہ بھی اس کی مشیت اور ارادہ سے ہوتا ہے اور آ خریت میں بھی صرف اس کے ارادہ اور مشیت کے مطابق سب پھے ہوگا اور اس کا حکم چلے گا اور سمارے فیصلے اس کے ہوئے اور حق ہوئے۔

آبائیها الله یُن امنوا از کُفو او استجدو استان داورکوع کرداور کرد) یعنی نماز پرهونماز میل کونک رکوع کمود و بیش الله یک الفروع کمود یا جس میں پوری نماز پر صنح کاظم آگیا و الحب دو ارتبی اس لئے ان کاخصوص عم دیا جس میں پوری نماز پر صنح کاظم آگیا و الحب دو البخیر (اوراپ درب کی عبادت کرد) نماز کے علادہ جود یکرعبادات ہیں بی عم ان سب عبادات کوشامل ہوگیا و الفحیر (اور خیرے کام کرد) اس کاعموم تمام نیک اعمال کوشامل ہے اور جانی عبادات اور فرائض داجبات مکارم اخلاق محاسن افعال محاسن کام کرد) اس کاعموم تمام نیک اعمال کوشامل ہے اور جانی عبادات اور فرائض داجبات مکارم اخلاق محاسن افعال کوشام مامورات برعمل کرتے ہوئے اللہ تعالی سے کامیابی کی امیدر کھو۔

حضرت امام شافعی رحمة الله علیہ کے نزویک بیسجدہ کی آیت ہے اور امام ابو حنیفہ وامام مالک رحمة الله علیهما کے بزویک اس آیت پر بجدہ تلاوت نہیں ہے فریقین کے دلائل شروح حدیث وشروح فقہ میں مذکور ہیں۔

وجاهد فارفی الله حق جهادم هواجتب کو و ماجعل علیک فی الدین ا

قد فعد بیر: لفظ جہاد جہد سے مشتق ہے جم بی زبان میں محنت و مشقت اور کوشش کو جہد کہا جاتا ہے یہ لفظ اپنے عام معنی

کے اعتبار سے ہراس محنت اور کوشش کوشا مل ہے جو اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لئے ہو جہاد جو قبال یعنی جنگ کرنے

کے معنی میں مشہور ہے وہ بھی اس محنت اور کوشش کا ایک شعبہ ہے مسلمان اپنی نفس سے جہاد کرتا ہے بعنی نفس کی ناگوار یوں

کے باوجود نیک کا موں میں لگتا ہے گنا ہوں کو چھوڑتا ہے نفس روڑے اٹھا تا ہے اور چاہتا ہے کہ جو بھی عمل ہود نیا داری کے
لئے ہوذاتی شہرت اور حصول جاہ اور لوگوں سے تعریف کرائے کے لئے ہواس موقعہ پرنفس سے جہاد کرنا ہوتا ہے 'پوری
طرح اس کے نقاضوں کو دبا کر صرف اللہ تعالیٰ کے لئے جوکام کیا ہے سب جہاد ہے۔

رسول الله على المراد الله على المراد المراد المراد المرد ال

هُوَ اجْتَبَاکُمُ (الله تعالی نِتهمیں چن لیا) سابقہ تمام امتوں پرالله تعالی نے تہمیں یعنی امت محمد یہ علی صاحبھا الصلوة والسحیة کوفنیات دی آئیں سیرالانہیاء علیہ کی امت ہونے کا شرف حاصل ہواان پرالله تعالی قرآن نازل فرمایا جے باآسانی حفظ کر لیتے ہیں دنیا میں آخر میں آئے اور جنت میں پہلے داخل ہو نگے۔ سنن ترفدی میں ہے کہرسول الله عظیہ نے آیت کی نئے مُحنین مُحمد کو پورا کررہے ہوئم سب امتوں ہے بہتر محکونہ کو نئے مُحنین میں استوں سے زیادہ محرم ہو (قبال المتو صدی ہذا حدیث حسن) جب الله تعالی نے اتنی ہوئی فضیلت دی اب اس انعام واگرام اور اجتباء اور اصطفاء کا تقاضایہ ہے کہ الله تعالی ہے کہ سیاری کو بیو صور کو میں کہ کہ کہ کہ نے کہ کو بیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کی خوالی کو کہ کو کہ کی کی خوالی کو کہ کے کہ کو کہ کی کی کو کہ کو کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ

دین میں تنگی نہیں ہے

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي اللِّينِ مِنْ حَوَجٍ (الله فِتم رِتمهار عدين مِن عَلَيْمُ مِن أَلَى) يبيمي الله تعالى كابهت

برا انعام ہے کہ اس نے امت تھ بیٹی صاجما الصلوٰ ہوا دکام عطافر مائے ہیں ان ہیں تھی نہیں رکھی جے جو بھی تھم دیا ہے وہ اس کے کرنے پر قدرت رکھتا ہے نیز ادکام کی بجا آوری ہیں بہولت ہے اور احوال کی رعایت رکھی تھی تھی تھی ہے ہی اسرائیل پر جو تحقیاں تھیں جن کا کہ کرم اور ہترہ کی آخری آئے تک بھی تھی اللّٰ نین مِن قبلِنا میں گزر چکا ہے وہ اس امت پرنہیں ہیں بنی اسرائیل پر بہت ی پاکیزہ چیزیں جرام تحصل مال فینست میں سے پہلے بھی ان کے لئے طال نہیں تھا ذکوہ ہیں چو تھائی مال تکالنا فرض تھا اور کپڑ اوھو کر پاک تعیس مال فینست میں سے پہلے بھی ان کے لئے طال نہیں تھا ذکوہ ہیں چو تھائی مال تکالنا فرض تھا اور کپڑ اوھو کر پاک نہیں ہوسکتا تھا اس کے لئے نجاست کی جگہ کو کاٹ دینا پڑتا تھا' اور جب کوئی شخص چیپ کررات کو گناہ کرتا تھا تو صبح کو اس سے کہا کہ اس نے فلال گناہ کیا ہے۔ امت جم یہ علی صاحبھا المصلوہ و المتحد اس کے لئے مال فینست بھی طلل ہے ذکو تہ بھی تھوڑی کی مقدار میں فرض ہے ' یعنی چاند کے اعتبار سے نصاب پر ایک سال گزرجائے تو کھا نہ نہیں اور خرج کرنے سے جو بچا اس کا ۱۰٪ فرض ہے اور بھی ہر مال پر فرض نہیں ہے صرف سے ان میں نوخ کس ہو نوٹی کی پیداوار میں ہے دروال یا بیبوال حصرف تھراء کو وینا فرض ہے دروائی سے دروال سے بدر ہیں اور شخ فانی کو اجازت ہے کہ درون وں کے بدلے فدید دید ہے۔ اور ایسے شخص کو بعد میں قضاء رکھنے کا بھی تھی اور میں خوام کی قدرت رکھتا ہو وہ بھی زندگی میں اور شخ فانی کو اجازت ہے کہ درون وں کے بدلے فدید دید ہے۔ اور ایسے شخص کو بعد میں قضاء میں ایک باراگر چہ بہت بڑا مالمدار ہو۔

رات دن میں پانچ نمازیں فرض ہیں ان میں میہ آسانی رکھی گئی کہ فجر ظہرتک کوئی فرض نہیں اورظہرے عصر تک

کوئی فرض نماز نہیں ہے میہ پوراوفت حلال کمائی کے لئے اور تعلیم وتعلم کے لئے فارغ ہے پھرعشاء سے فجر تک کوئی

نماز فرض نہیں ہے میہ وقت آرام وراحت اور سونے کے لئے ہے اور جو فرض نمازیں ہیں ان کی تمام رکعتیں بشمول

فرض اور واجب اور سنن مؤکدہ صرف بتیں رکعتیں ہیں سفر میں فرض نماز چار رکعتوں کے بدلے دور کعتیں کردی گئی

ہیں اور مریض کو حسب طاقت نماز اواکرنے کی اجازت دی گئی ہے کھڑے ہوکرنہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھ لے اور بیٹھ

کر پڑھنے کی طاقت نہیں تولیف کر پڑھ لے وضواور عسل کوئی مشکل کام نہیں ٹھنڈ ہے پانی سے وضور کے تو اس کا

تو اب مزید ہے اگر پانی نہ ہوتو یا پانی تو ہولیکن مرض کی وجہ سے استعال پر قدرت نہ ہوتو عسل ورضود ونوں کی جگٹیم کر
لینا بی کافی ہے حلال جانوروں اور پاکیزہ چیزیں کھانے کی اجازت دی گئی ہے خبیث اور نبی اور ان اور ایا کے
جانوروں کے کھانے کی اجازت نہیں دی جن کے کھانے سے اخلاق پر برااثر پڑتا ہے جن افعال اور اعمال سے
شریعت اسلامیہ نے منع فرمایا ہے بنی آدم کا بھلا ہے۔

جہاد عام حالات میں فرض کفایہ ہے اور اگر دشمن چڑھ آئیں فرض عین ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت اپنی جان اور

دوسرے مسلمان مردوں عوتوں بچوں کی حفاظت کا مسلہ در پیش ہوجا تا ہے پھر اگر جہاد میں شہید ہوجائے تو اس کا اتنا بوامر تبہہے کہ ہزاروں سال دنیا کی زندگی کی بھی اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے۔

یادرہے کہ دین کے آسان ہونے اور دین میں نگی نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کی ٹل کے کرنے میں کچھ بھی تکلیف نہ ہواور ساری چیزیں حلال ہوں اور جو جی چاہے کرلیا کریں اگر ایسا ہوتا تو نہ فجر کی نماز فرض ہوتی جس میں اٹھنا دشوار ہے نہ عصر کی نماز فرض ہوتی جو کار وہار کا خاص وقت ہوتا ہے اور نہ ترام وحلال کی تفصیلات ہوتیں بلکہ احکام بی نازل نہ کئے جاتے آسان ہونے کا یہ مطلب ہے کہ کوئی اس پڑس کرنا چاہے تو کرسکتا ہے آج کل ایسے بے پڑھے ہمتھ دین نکل آئے ہیں جو سود قمار حرام گوشت کھانے اور صرح گنا ہوں کے ارتکاب کو جائز کہدرہے ہیں اور دلیل سے دیتے ہیں کہ دین میں آسانی ہے نہ لوگ اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں جولوگ قرآن کے حامل ہیں اور اسلام کے عالم ہیں ان کے چاہ خواہ نے دیتے ہیں نہ عالم بیں ان کے پاس یہ جہالت کے مارے نہ خود جاتے ہیں نہ عامہ آسلمین کو جائے دیتے ہیں کے عالم ہیں ان کے ہمدر دنہیں ہے ان کی آخرت تاہ کرنے کہام میں گے ہوئے ہیں

(تم النبیا براہیم کی ملت کا اتباع کرو) حصرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتے بھی نی اور رسول آئے وہ ان سب کے باب ہیں لین بار ہیم کی ملت کا اتباع کرو کے گئیں کی ذریت سے ہیں آئییں میں سے خاتم الا نبیاء والمرسلین علیہ بین ہیں ہیں ہے جونکہ قرآن کے اولین مخاطبین اہل عرب ہی تھے اس لئے یوں فر مایا کہ اپنے باب ابراہیم کی ملت کا اتباع کرو دوسر کی آیت میں ہے جوملت ابراہیم کی ملت کا سب سے برا اس میں ہوا اس سے جوملت ابراہیم کے اتباع کا آیا ہے ان میں لفظ ابیکم نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا سب سے برا کی تو حید ہی ہے جس کی تمام انبیاء کرام میس الصلوٰة والسلام نے دعوت دی ہے اس کے لئے انہوں نے برق تکلیفیں اٹھائی کی تو حید ہی ہے اس کے لئے انہوں نے برق تکلیفیں اٹھائی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے بہت سے احکام شریعت مجھ یعلی صاحبھا الصلوٰة والسلام میں شامل ہے۔ میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے بہت سے احکام شریعت مجھ یعلی صاحبھا الصلوٰة والسلام میں شامل ہے۔ مسلمان رکھا ہے) یعنی قرآن مجید نازل فی سَدَ مَا اَنْ مُسلّم مِنْ قَبْلُ (اللہ تعالی نے تہارانام پہلے سے مسلمان رکھا ہے) یعنی قرآن محمد نازل

ہونے سے پہلے جو کتابیں نازل فرمائیں ان میں اللہ نے تہارانام سلمین رکھاہے و فسی هذا (اوراس قرآن میں بھی اللہ نے تہارانام سلمین رکھاہے و فسی هذا (اوراس قرآن میں بھی اللہ نے تہارانام سلمین رکھا) کے ما قال تعالیٰ یا تُنهَا اللّٰذِیْنَ اَمَنُوْا اللّٰه حَقَّ تُقَاتِه وَ لا تَمُونُنَّ اللّٰ وَاَنْتُمُ مُسلِمُونَ اس نام اور لقب پر چتنا بھی فخر کریں کم ہے اوراس لقب کی لاج بھی رکھیں یعنی سے پکے فرماں بروار بن کر میں اللہ تعالیٰ کے احکام کودل و جان سے مانیں اور خوشی و بثاشت کے ساتھ احکام کی پیروی کرتے رہیں۔

بعض مفسرين في مايا ب كد سَمَّا حُمُ المُسْلِمِيْنَ مِن خير مرفوع مشرّب عفرت ابراهيم عليه السلام كي طرف راجع ہے اور مطلب سے کہ حفرت ابراہیم علیہ السلام نے تبہارے وجود میں آنے سے پہلے ہی تنہارا نام ' دمسلمین'' رکھ دیا تھا جیسا کہ سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم اور اساعیل علیھما السلام دونوں کی دعانقل کرتے ہوئے فرما تا ہے کہ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسُلِمَيْنِ لَکَ وَمِنُ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسُلِمَةً لَّکَ اور چونکه ان کی بدوعا قرآن مجید میں منقول ہے لہذا اس اعتبار سے انہوں نے اس قرآن میں بھی جمہیں مسلمین کا لقب دیالیکن اس میں تکلف ہے تھوڑی ی تاویل کرنی پڑتی ہے لیک ون الرَّسُول شھی دًا عَلَیٰکُمُ وَتَکُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ (تاکہ رسول تمہارے لئے گواہ ہوں اور تم اوگوں کے مقابلہ میں گواہ بنو) اس کاتعلق وَجَاهِدُوا فِی اللهِ سے بھی ہوسکتا ہے اور هُوَ سَمَّا كُمُ الْمُسْلِمِيْنَ عَ بِهِي بَهِل صورت مِن مطلب يهوكا كمالله كي راه مين جهاد كروجياجهادكرن كا حق ہے تہارا یمل تمہیں اس مرتبہ پر پہنچادے گا کہ اللہ کے دسول سیدالا ولین والآخرین عظامی تہارے لئے گواہ بنیں گے۔ دوسری صورت کا مطلب بیہ ہوگا کہ اللہ تعالی نے تمہارا نام سلمین یعنی فر ما نبر دار رکھا پرانی کتابوں میں بھی اور قرآن كريم ميں بھى جب اس نام كى قدر كرو كے اور الله تعالى كے فرما نبردار بن كرر مو كے تو اس قابل مو كے رسول السُّعَ اللهِ عَلَيْهِ تِهار عِن مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرُّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (اوراى طرح بم في كوايك الى جماعت بنادى جو اعتدال والى بتاكتم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اوررسول تم پر گواہ ہو جائے ) حضرت نوح اور ديگرانبياء كرا عليهم السلام قیامت کے دن جب بیفرمائیں گے کہ ہم نے اپنی امتوں کوتو حید کی دعوت دی تو ان سے گواہ ظّلب کئے جائیں گے اس پروہ حضرت محمد رسول الشعاف اور ان کی امت کوبطور گواہ پیش کریں گے اس کے بعد اس امت سے سوال ہوگا كداس بارے ميں آپ لوگ كيا كہتے ہيں؟ وہ جواب ميں عرض كريں كے كہم پنجبروں كے دعوے كى تقديق كرتے میں امت محمد بیلی صاحب الصلوق والتيه سے سوال ہوگا كہتم كواس معامله كى كيا خرہے؟ وہ جواب ميں عرض كريں كے كه ہارے یاس ہارے نبی عصلے تشریف لائے اور انہوں نے خبر دی کہ تمام پیٹیمروں نے اپنی امت کوتبلیغ کی۔

فَاقِيْمُوا الصَّلُواةَ وَاتُوا الزَّكُواةَ (سونمازقائم كرواورزكوة اداكرو) يعنى جب الله تعالى في تبهاراا تنابرا مرتبه كرديا كرميدان قيامت مين حضرات انبياء كرام عليهم الصلاة والسلام كالواه بنوك اوتبهاري كواى سے سابقه

الحمدالله تعالى سورة الحج كي تفسير اختام كوينجي فلله الحمد والمنة

| المُعْنَافِينَ وَمُوالِدًا اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ وَكُانَ وَالْكُونِيَ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ وَكُانَ وَالْكُونِيَّةِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ وَكُانَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سورة مومنون مكين نازل بوني في شروع الله كام عيدوبرامهريان نهايت رحم والاع المين الك والحادة يات بين اور چوركوع بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قَلْ ٱفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ لَلْهِ يْنَ مُمْ فِي صَلَا تِرَمُ خَاشِعُونَ وَوَالَّذِينَ هُمْ عَنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| محقیق ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز نیس خشوع کرنے والے ہیں اور جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اللَّغُو مُعْرِضُوْنَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمُ لِلزَّلُوقَ فَاعِلُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لغو باتوں سے اعراض کرنے والے میں اور جو اوائیگی زکوۃ کا کام کرنے والے میں اور جو اپنی شرم کی جگہوں کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| خفِظُونَ قُ إِلَّاعَلَى أَزُواجِهِمْ أَوْمَامَلَكُ أَيْنَانُهُمْ فَاتَّهُمْ عَيْرُمَلُوْمِينَ قَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حقاظت كرئے والے بين وائے اپنى يويوں كے ماان بائد يوں كے جيكے وها لك بون سوبلاشيده ان شراحي جيموں كواستعال كرنے يرملامت كے بوئين بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فَكُنِ الْبَعْلَ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولِيكَ هُمُ الْعَدُونَ وَالَّذِينَ فَهُ لِكَنْتِهُ وَعَمْدِهُمْ رَاعُونَ ف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سوجس نے اس کےعلاوہ کچھ تلاش کیا تو وہ لوگ حدے بڑھ جانے والے ہیں اور جولوگ اپنی امانتوں اور عبدوں کی رعایت کرنے والے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۗ أُولِدِ هُمُ الْوَارِثُونَ ۗ الَّذِيْنَ يَرِثُونَ الْفِرْدُوسَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو میراث پانے والے ہیں۔ جو فردوس کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| هُمْ فِيهَا خُلِلُ وَنَ ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وارث ہو نگے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### ابل ایمان کی صفات اوران کی کامیابی کا اعلان

قسفه بيس : ان آيات من الم ايمان كاميا بى كاعلان فرمايا المان كاورا الم ايمان كاوه صفات بيان فرما كي بين جن كا المان ايمان كوكامياب بنانے مين زياده دخل ہے۔ فرمايا قَدْ اَفْلَحَ الْمُوْمِنُونَ (تحقيق الم ايمان كامياب ہو كئے) اس عين ان لوگوں كى ترديہ جود نياوى چيزوں كود كيوكركاميا بى كافيصلہ كركية بين اوريوں بيحت بين كه بادشاه كامياب ہے كوئن بحقتا ہے كہ مالدار كامياب بين اوركوئى كمان كرتا ہے كہ بهت بوى جائداد والا كامياب ہے كى كن دويك وزير كامياب ہين كوئند الله كامياب ہے كى كن دويك وزير كامياب ہے كى كن دويك كامياب كامياب ہوں كوئند الله كامياب بين كوئداصل كامياب بين كوئداصل كامياب من كامياب مين ماہر ہووہ كامياب بين كوئداصل كامياب اين كامياب من المين و اُدُخِلَ الْجَنَّةُ وَالْ الله اليمان بى كامياب ہوں كے دہاں كى كامياب كارے ميں فرمايا۔ فَمَنْ ذُخْزِحَ عَنِ النَّادِ وَاُدُخِلَ الْجَنَّةَ وَہِاں الله ايمان بى كامياب ہوں كے دہاں كى كامياب كارے ميں فرمايا۔ فَمَنْ ذُخْزِحَ عَنِ النَّادِ وَاُدُخِلَ الْجَنَّةَ وَہِاں الله ايمان بى كامياب ہوں كے دہاں كى كامياب كارے ميں فرمايا۔ فَمَنْ ذُخْزِحَ عَنِ النَّادِ وَاُدُخِلَ الْجَنَّةَ وَالْ الله ايمان بى كامياب ہوں كے دہاں كى كامياب كارے ميں فرمايا۔ فَمَنْ ذُخْزِحَ عَنِ النَّادِ وَاُدُخِلَ الْجَنَّةَ وَالْ الله اليمان بى كامياب ہوں كے دہاں كى كامياب كارے ميں فرمايا۔ فَمَنْ ذُخْزِحَ عَنِ النَّادِ وَادُخِلَ الْجَنَّة وَلَا الله اليمان بى كامياب ہوں كے دہاں كى كامياب كارے ميں فرمايا۔

فَقَدْ فَازَ (جُوْض دوز خ سے بچادیا گیااور جنت میں داخل کردیا گیاسودہ کامیاب ہوگیا)۔اس کے بعدال ایمان کے اوصاف بيان فرمائ ان من بهلاوصف بيربيان فرمايا ألَّكَ يُن هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ (جواين نمازول من خشوعً كرنے والے بيں ) خشوع كاصل معنى بے قلب كا جھكاؤ ، جب مومن بندے نماز يرهيں أن كا يوراد هيان طاہراُ وباطناً نماز کی طرف رہنا جا ہے۔ تماز پڑھتے ہوئے تمازے غافل نہ ہول اور بیدنظن میں رہے کہ میری تماز قبولیت کے لائق ہو جائے۔غفلت کی نمازخشوع کی نماز نہیں ہے جس میں رہھی پہنہیں ہوتا کہ کیارٹر ھارکوع سجدہ تو چل میں آیا کے طریقے پر جلدی جلدی کرایا سجدہ میں مرغ کی طرح شونکیں مارلیں اوگوں کودکھانے کے لئے نماز بڑھ کی بار بار کپڑوں کوسنجالا مثی ہے بچایاداڑھی کو تھجایا۔ بیسب چیزیں خشوع کے خلاف ہیں۔ ایک مرتبدایک آدی نماز پڑھ رہاتھا اور داڑھی سے تھیل رہا تقاار و مكور رسول الشريط التي ارشاد فرمايا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه (اگراس كول مين خثوع موتاتو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا لیتی اس کے اعضاء شریعت کے قواعد کے مطابق تماز میں اپنی اپنی جگہ ہوتے ) نماز چونکہ دربار عالی کی حاضری ہے اس لئے پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے سترہ سامنے رکھنے کی ہدایت فرمائی تا کہ دل جمعی رہے۔ادھرادھرد مکھنے سے منع فرمایا ہے نماز پڑھتے ہوئے تشبیک لینی انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے كى ممانعت فرمائى ب كھانے كا اور پيشاب يا خاندكا تقاضا موتے موئے نماز يرصف سے منع فرمايا ہے كونكديد چيزي توجه ہٹانے والی ہیں۔ان کی وجہ سے خشوع خضوع باقی نہیں رہتا جودربارعالی کی حاضری کی شان کے خلاف ہے۔ حصرت ابوذ ررضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله عظیم فی ارشاد فر مایا کہ جب بنده نماز میں موتا ہے تو برابراسکی طرف الله تعالى كى توجه رائتى ہے جب تك كه بنده خوداين توجه نه باك جب بنده توجه بناليتا ہے تو الله تعالى كى بھى توجه بيس ربتى مشكوة المصابيح ص ٩١

حفرت ابوذ ررضی الله عندے بیمی روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشادفر مایا اگرتم میں سے کوئی شخص نماز کے لئے کھڑا ہوتو کئکریاں کونہ چھوئے کیونکہ اس کی طرف رحمت متوجہ ہوتی ہے۔

اللَّ ایمان کادوسراوصف بتاتے ہوئے ارشادفر مایا وَالَّذِیْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ (اور جولوگ لغوباتوں سے اعراض کرنے والے ہیں) لغوبراس بات اور ہراس کام کو کہتے ہیں جس کا دنیاوا خرت میں کوئی فائدہ نہیں موکن بندے نہ لغوبات کرتے ہیں نہنوکا م کرتے ہیں اوراگر کوئی محض ان سے لغوبا تیں کرنے گئویا پچھلوگ لغوکا موں میں گئے ہوں تو لغوبات اللَّغُو اَعُرَضُو اَعْنَهُ يَحْرات اعراض کرے کنارہ ہوکر گذر جاتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ تقص میں فرمایا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو اَعُرَضُو اَعْنَهُ (اور جب لغوبات سنتے ہیں تواس سے کنارہ ہوجاتے ہیں)

اورسور وفرقان يس فرمايا وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّوْرَ وَإِذَا مَرُّوُا بِاللَّغُوِ مَرُّوُا كِرَامًا (اورجوجموثَى كوابى نيس دية اورجب لغوبات يرگذرت بين و كريمول كريق يه يرگذرجات بين) غور کرلیاجائے کہ جب لغوبات اور لغوکام (جس میں نہ گناہ ہے نہ تواب ہے) سے بیخے کی اتنی اہمیت ہے تو گناہوں سے بیخے کی کنی اہمیت ہوگی؟ لغوبات لغوکام میں اگر چہ گناہ نہ ہولیکن اس سے دل کی نورانیت جاتی رہتی ہے اعمال صالح کا وقت نہیں رہتا زبان کو لغوباتوں کی عادت ہوتی ہے چر پہلغوبا تیں گناہوں میں مشغولیت کا پیش خیمہ بن جاتی ہیں اور لغو بات اور لغوکام کا کیا یہ نقصان کم ہے کہ جتنے وقت لغوبات یا کوئی لغوکام کیا اتنی در میں قران مجید کی خلاوت یا اللہ تعالی کا ذکر کرتے تو بہت ہوگی دولت کو گواد یا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی کی وفات ہوگئی تو ایک شخص نے کہا کہ اس کے لئے جنت کی خوشخری ہے اسکی بات سکر رسول اللہ علیہ ہے کہ ایک حالی کے دنت کی خوشخری ہے اسکی بات سکر رسول اللہ علیہ ہے کہ ایک جاتی ہو یا کی ایک الی جنر کے خرج کرنے میں بحل کیا جوخرچ کرنے ہے گئی نہیں ۔ مشکو قالم میان کے صحاب

(جیسے علم سکھانا تھوڑا سانمک دیدینا کھانا پکانے کے لئے کسی کوآگ یا ماچس کی تیلی دیدینا وغیرہ وغیرہ) اور سول الله علیہ کا ارشاد ہے کہ من حسن اسلام الموء تر کہ مالا بعنیہ (انسان کے اسلام کی خوبی میں سے ایک بیہ بات ہے کہ جو چیزاس کے کام کی نہ ہواسے چھوڑ دے) حضرت لقمان سے کسی نے کہا کہ آپ کو جو بیفضیلت حاصل ہوئی ہے کسی حاصل ہوئی ہے داور الله یعنی کے چھوڑ نے سے حاصل ہوئی ہے ادر الله نی کے چھوڑ نے سے اور امانت ادا کرنے سے اور الله یعنی کے چھوڑ نے سے جھے یہ مرتبہ ملا (موطاما لک)

اہل ایمان کا تیسرا وصف بیان کرتے ہوئے ارشادفر مایا وَالَّذِیْنَ هُمْ لِلزَّکُوةِ فَاعِلُونَ (اور جولوگ زلاق ادا کرنے والے ہیں) لفظ زلاق اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے پاک صاف ہونے کے معنی پردلالت کرتا ہے (اوراسی لئے مال کا ایک حصہ بطور فرض فقراء اور مساکین کو دینے کا نام ذکو قدر کھا گیاہے کیونکہ اس سے نفس بھی بخل سے پاک ہوتا ہاور مال میں بھی پاکیزگ آ جاتی ہے ) لغوی معنی کے اعتبار سے بعض مفسرین کرام نے آیت کا بیہ طلب بھی بتایا ہے کہ اپنے نفس کو برے اخلاق سے پاک رکھنے والے ہیں انسان کے اندر سے بخل حسد حب جاہ حب مال ریا کے جذبات امنڈ کر آتے ہیں ان رذائل سے پاک رکھنے والے ہیں انسان کے اندر سے بخل حسد حب جاہ حب مال ریا کے جذبات امنڈ کر آتے ہیں ان رذائل سے پاک ہونا اور نفس کو دبانا انفس کی اصلاح کرنا ہے ہی لِلزَّکُوقِ فَاعِلُونَ کَا مصداق ہے ای کوسورة العلیٰ میں فرمایا قَدُ اَفْلَحَ مَنُ تَزَیْخی (وہ خض کا میاب ہوگیا جو پاک صاف ہوا)

الل ایمان کا چوتھا وصف یول بیان فرمایا و الَّذِیْنَ هُمْ لِفُرُوْ جِهِمْ حَافِظُوْنَ (الآیات الثلاث) اور جولوگ اپنی شرم کی جگہوں کی حفاظت کرتے ہیں بیلوگ اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے قرش کی اصول کے مطابق شہوت پوری کر لیتے ہیں ان کے علاوہ کسی اور جگہ اپنی شرم کی جگہوں کو استعال نہیں کرتے ہیویوں اور لونڈیوں سے شہوت پوری کرنا چونکہ حلال ہے اسلے اسپر انہیں کوئی ملامت نہیں ایکے علاوہ اور کسی جگہ اپنی شرم کی جگہ کو استعال کیا تو بیصد شرعی سے آگے بڑھ جانے والی بات ہوگی جسکی سزاد نیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔

آیت کی تصری سے معلوم ہوا کہ متعد کرنا بھی جرام ہے (جس کاروافض میں روائ ہے) کیونکہ جس بورت سے متعد کیا جائے وہ بوی نہیں ہوتی اس طرح جانوروں سے شہوت پوری کرنا یا کسی بھی طرح شہوت کے ساتھ منی خارج کرنا یہ سب ممنوع ہے کیونکہ ان سب صورتوں میں شرم کی جگہ کا استعال نہ بیوی سے ہے نہ باندی سے باندیوں سے قضائے شہوت کرنے کے کھا دکام ہیں جو کتب فقہ میں ذکور ہیں یا درہے کہ گھروں میں کام کرنے والی نوکرانیاں باندیاں نہیں ہیں اگران سے کوئی شخص شہوت پوری کرے گا تو مرح کے گاوراس خریدی ہوئی فورت سے شہوت والا کام کرے گا تو زنا ہوگا۔ اوراس خریدی ہوئی فورت سے شہوت والا کام کرے گا تو زنا ہوگا۔ اوراس کی بیری ہوئی فورت سے شہوت والا کام کرے گا تو زنا ہوگا۔

مسئلہ: جن ورتوں سے نکاح کرناحرام ہاگران سے نکاح کربھی لے تب بھی ان سے شہوت پوراکرناحرام ہی رہیگا۔ مسئلہ: حیض و نفاس کی حالت میں اپنی بیوی اور شرعی لونڈی سے بھی شہوت والا کام کرناحرام ہے اور بیجی فَاُولِئِکَ هُمُ الْعَادُونَ مِیں شامل ہے۔

الل ایمان کا پانچوال اور چھٹاوصف بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا و الّذِیْنَ هُمْ لِاَ هَانَاتِهِمُ وَعَهْدِهِمُ وَاعُونَ (اور جو لوگ اپنی امانتوں کی حفاظت کا اور جوکوئی عہد کرلیا جائے اسکی حفاظت کا انتخال اور جوکوئی عہد کرلیا جائے اسکی حفاظت کا تذکرہ فرمایا ہے اوران دونوں کی رعایت اور حفاظت کومومنین کی صفات خاصہ میں شار فرمایا ہے ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند نے بیان کیا ہے کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ عقیقہ نے خطبہ دیا ہواور یوں ندفر مایا ہو کہ الا لا ایسمان لمن لا امانة له و لا دین لمن لا عهد له (خبرداراساکاکوئی ایمان نہیں جو امانتراز میں اوراسکاکوئی وین نہیں جو عبد کا پورانیس) (مشکلو قالمصافی صفحہ ۱۵)

الله تعالی شاخ کے جواوامرونواہی ہیں ایکے متعلق جوشری ذمہ داریاں ہیں ان کا پورا کرنا فرائض وواجبات کا احرّ م کرنا اورمحر مات و مکروہات سے بچنا ہیسب امانتوں کی حفاظت میں داخل ہے۔

ای طرح بندوں کی جوامنتی ہیں خواہ مالی امانت ہو یا کی بات کی امانت ہوکی بھی راز کی امانت ہوان سب کی رعایت کرنالازم ہے مالوں کی ادائیگی کو کچھلوگ امانت داری بچھتے ہیں کین عام طور ہے دوسری چیز وں میں امانت داری بچھتے ہیں کین عام طور ہے دوسری چیز وں میں امانت داری بچھتے ۔ رسول اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جلیس امانت کے ساتھ ہیں۔ ( یعنی مجلسوں کی بات آ گے نہ بڑھائی جائے ) ہاں اگر کسی مجلس میں جرام طریقے پر کسی کا خون کرنے یا زنا کرنے یا ناحق کسی کا مال لے لینے کا مشورہ کیا تو ان چیز وں کو آ گے بڑھا دیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جب کوئی شخص بات کہدد سے پھرادھرادھر متوجہ ہو ( کہ کسی نے ساتو نہیں ) تو یہ بات امانت ہے۔ ( رواہ التر فدی والوداؤد ) رسول اللہ علیہ نے یہ بھی ارشاد فر مایا ہے کہ یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تو یہ بات امانت ہے۔ ( رواہ التر فدی والوداؤد ) رسول اللہ علیہ ہوں رہا ہو۔ ( مشکلو قالمصابح ) این مصرورہ کیا جائے وہ امانت دار ہے ) یعنی ایک حدیث میں ارشاد ہے ان المستشار حوسمن ( بلاشہ جس سے مشورہ کیا جائے وہ امانت دار ہے ) یعنی

مشوره لینے والے کووبی مشورہ دے جواسکے حق میں بہتر ہو (رواہ التر فدی)

امانت داری بہت بڑی صفت ہے نیانت منافقوں کا کام ہے حضرت ابد ہریرہ رض اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا منافق کی تمین نشانیاں ہیں آگر چہدہ وہ دوزہ رکھے اور نماز پڑھے اور مسلمان ہونے کا دعوی گرے۔

(۱) جب بات کر بے قوجھوٹ بولے۔

(۲) جب وعدہ کر بے قوظاف کرے۔

(۱) جب بات کر بے قوجھوٹ بولے۔

(۲) جب وعدہ کر بے قاطات کے ساتھ عہد کی تفاظت کے ساتھ عہد کی تفاظت کو بھی مونین کی صفات خاص میں رکھودی جائے تو خیانت کر بے۔ ( ہواہ سلم ) امانتوں کی حفاظت کے ساتھ عہد کی تفاظت کو بھی مونین کی صفات خاص میں شار فر فریا ہے ہمون بندوں کا اللہ تعالی سے عہد ہے کہ اسکے فرمان کے مطابق چیل ہے مونی ہو جائے کی بات کا وعدہ کر کیس تو اسکو پورا کریں بشر طبکہ گناہ کا محام ہو نہ ہو۔ بہت سے لوگ قرض لے لیتے ہیں اور ادا سکی کی تاریخ مقرر کر دیتے ہیں چورا کریں بشر طبکہ گناہ کا محام ہو نہ ہو۔ بہت سے لوگ قرض لے لیتے ہیں اور ادا سکی کی تاریخ مقرر کر دیتے ہیں چرتا رہ نے گرادان بیک کا انظام نہیں کرتے بلدان تظام ہوتے ہوئے بھی ٹالیتے ہیں ہیں سب بدعہدی میں آتا ہے ہیں چرتا رہ نے ہیں ہوتا ہوئی ہوگا ہوں کہ دیت ہوں کو کوئی وزن نہیں دیتے حضرت عبداللہ بن عمروضی اللہ تعالی عنہ سے ایک خصلت ہوگی اسکے اندر منافقت کی ایک خصلت شار ہوگی وہ چار خصلت ہیں۔ (۱) جب اس کے پاس امانت رکھی جائے قو خیانت کرے۔ (۲) جب بات کے سات شار ہوگی وہ چار خصلت ہوگی اسکے اندر منافقت کی ایک خصلت شار ہوگی وہ چار خصلت ہیں۔ (۱) جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ (۲) جب بات کرے تو خصوت ہولے (۳) جب معام وہ کرے تو دھوکہ دے۔ (۳) جب جھگڑا کرے تو گالیاں کے۔

مرے تو جھوٹ ہولے لے (۳) جب معام وہ کرے تو دھوکہ دے۔ (۳) جب جھگڑا کرے تو گالیاں کے۔

(رواه البخاري وسلم)

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیم نے ارشاد فرمایا کہتم جھے چھے چیزوں کی صانت دیدو میں تنہیں جنت کی صانت دیتا ہوں۔

(۱) جب بات کروتو ہے بولو۔ (۲) وعدہ کروتو پورا کرو۔ (۳) جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسکوادا کرو۔ (۳) جب بنام کی جگہوں کو تحفوظ رکھو۔ (۵) اپنی آئکھوں کو نیچے رکھو۔ (لینی کسی جگہ ناجائز نظر نہ ڈالے) (۲) اوراینے ہاتھوں کو بیجا استعال کرنے سے )رد کے رکھو۔ (مشکلوۃ المصابح صفحہ ۱۵)

اہل ایمان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے مزید ارشاد فرمایا وَ اللّه فِینَ هُمْ عَلَی صَلَوَ اتِهِمُ یُحَافِظُونَ (اورا پِی فازوں کی پابندی کرتے ہیں) اس میں تمام نمازیں پابندی سے پڑھنے کی نضیات بیان فرمائی۔ جولوگ الی نماز پڑھتے ہیں کہ بھی پڑھی ہوں کہ اس فضیات کے ستحق نہیں جس کا یہاں بیان ہور ہا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت مضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نارشاد فرمایا پانچ نمازیں اللہ تعالی نے فرض کی ہیں جس نے اچھی طرح وضوکیا اور آئیں ہروقت ادا کیا اور ان کارکوع اور بجود پوراکیا اسکے لئے اللہ کاعہدہے کہ اسکی مغفرت فرمادے گا اور جس

نے ایسانہ کیا تو اس کے لئے اللہ کا کوئی عہد نہیں اگر چاہے اسکی منفرت فرما دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ (رواہ ابو داؤر) اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عذہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نہ نہ کی انداز کا تذکرہ فرمایا کہ جس نے نماز کی پابندی کی قیامت کے دن اسکے لئے نماز نور ہوگی اور (ایمان کی) دلیل ہوگی اور دوز ن سے خوت کا سبب ہوگی اور جس نے نماز کی پابندی کی آسکے لئے نماز نہ نور ہوگی نددلیل ہوگی دنجات کا سامان ہوگی اور دوہ قیامت کے دن قارون فرعون ہامان اورائی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ (رواہ الداری جلد اصفح الا المبنی فی شعب الا یمان کما فی المشکلا قا) موشین کے خاص سات اوصاف بیان فرمانے کے بعد (جن میں اول نمبر خشوع کے ساتھ پڑھنا اور آخر میں نماز کی پابندی کرنا ہے ) ان موشین کو بھارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اور آئیک گھٹم الوار فوئون اللّذی نیو فوئون اللّذو تون اللّذو تون کے وارث ہوئے وہ اس میں ہمیشرد ہیں گے ) رسول اللہ علی ہے نہ ارشاد فرمایا اور کرنا ہے ) دور اس کے دور دوس کے وارث ہوئی دور ہنتہ کا سب سے اچھا اور سب سے باند مقام ہے اور اسکے اور اسکے اور کرنا کے کا مور اس کے دور اس کی کا موال کروکوئی ہیں۔ (رواہ البخاری)

وَلَقَلُ حَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَلَةٍ مِّنْ طِيْنِ الْمُحَلِّلَةُ فَكُونَ الْمُلَاةِ مِنْ طِيْنِ الْمُحْتَلِقَةُ الْمُحْتِلَةُ فَكُونَ الْمُلَا الْمُحْتَلَةُ مُنْ اللّهُ الْمُحْتَلَةُ مُحْتَلِقَةً مُحْتَلِقًا الْمُحْتَلَةُ مُحْتَلِقًا الْمُحْتَلِقَةً مُحْتَلِقًا الْمُحْتَلِقَةُ مُحْتَلِقًا الْمُحْتَلِقُونَ الْمُحْتَلِقُةُ مُحْتَلِقًا الْمُحْتَلِقِينَ اللّهُ الْمُحْتَلِقِينَ اللّهُ الْمُحْتَلِقِينَ الْمُحْتِقِينَ الْمُحْتَلِقِيقِينَ الْمُعْتِي الْمُحْتَلِقِينَ الْمُحْتَلِ

الله تعالیٰ کی شان خالقیت بخلیق انسانی کا تدریجی ارتفاء عیات دنیاوی کے بعد موت بھر وقوع قیامت

قسمسير: ان آيات مين تخليق انساني كي خلف ادوار بتائي بين اور آخر مين فرمايا به كدونيا كاوجود دائى نبين ب آخر مرجاؤ كه اوريهان سے چلے جاؤ كے اور مرنے پرى بس نبيس ب اس كے بعد قيامت كے دن اٹھائے جاؤ كے۔ (پھر

زندگی کے اعمال کا حماب ہوگا)

اولا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بیان فرمائی جواول الانسان اور اصل الانسان ہیں اور فرمایا کہ ہم نے انسان کو طین لیعنی کیچڑ کے خلاصہ سے پیدا کیا۔ حضرت ابو موئی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اسٹا دفر مایا کہ بلا شبہ اللہ تعالی نے پوری زمین سے ایک شی مٹی لے لی (اس شی سے انسان کا پتلا بنایا پہلے فشک مٹی تھی پھر پائی ڈالا گیا تو کیچڑ بن گئی پھراس کیچڑ سے بتلا بنایا گیا۔ پھراس میں روح پھوٹک دی) سوآدم کی اولا در مین کے اس حصہ پائی ڈالا گیا تو جود میں آئی جس کوز مین کا حصہ بھی گیا۔ ان میں سرخ بھی ہیں سفید بھی کا لے بھی اور ان کے درمیان بھی (یہ رنگ کے اعتبار سے ہوا) نرم بھی ہیں اور بخت بھی اور طبیع ہیں اور طبیعت کے اعتبار سے ہوا) رنگ کے اعتبار سے ہوا)

یہ جوز مین مے مٹی لی گئتھی جس سے آ دم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اسے سلالة من طین ( کیچرا کا خلاصة فرمایا) یہ تفيراس صورت ميں ہے جبكدالانسان سے حضرت آ دم عليه السلام كي شخصيت مراد لي جائے اور بعض حضرات نے فرمايا كه سلالة من طين عنذا كين مرادين جنهين انسان كها تائ پران عنون بنآئ پرخون عنى كانطف بنآئ پر اس نطفہ سے اولا دپیدا ہوتی ہے۔ پھر فر مایا کہ اس کے بعد ہم نے انسان کو ( یعنی کچھدت کے بعد پیدا ہونے والے بچہ کو ) نطفه بنایا نطفه کی حالت میں تھبرنے کی جگہ یعنی مال کے رخم میں رکھ دیا۔ مینطفہ رخم مادر میں مقررہ وفت تک رہتا ہے پھراللہ تعالی اس نطفہ کوعلقہ بینی جما ہوا خون بناویتا ہے پھر پھے عرصہ کے بعدیہ جما ہوا خون اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے مضغہ لیعنی بوٹی بن جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس بوٹی کے بعض حصوں کی ہڈیاں بنادیتا ہے پھر ہڈیوں پر گوشٹ چڑھادیتا ہے پھراس میں اہللہ كے تھم سے روح پھونك دى جاتى ہے۔ شروع ميں تو نطفہ بے جان تھا پھراتنے ادوارسے گذرا پھر مال كے پيك سے باہر آياتو كان آكھناك والى بنى بنائى جاندارمورتى سائة گئاسى وفرمايا فيم أنْشَانْاهُ خَلْقًا الْحَرَ. ( پرم فيات دوسرى مخلوق بنادى) فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ (سوبابركت بالله جوتمام صناعيل يعنى كاريكرول سي بهتر ہے) دوسرے جو کاریگر ہیں وہ تو خود بنی اللہ کی مخلوق ہیں ان کواللہ نے جیسا جا با پیدا فرمایا اور ان میں جو کوئی کاریگر کسی طرح کی کوئی کاریگری دکھاتا ہے اسے اسکی کوئی طاقت نہیں ہے کہ کسی چیز کو دجود میں لے آئے۔اللہ تعالیٰ کی پیدافر مودہ جو چیزیں ہیں انہی میں جوڑتو ڑلگا کراور پھی تراش خراش کر کے کوئی چیز بنا لیتے ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل فہم اور مع وبعرسے ہوتا ہے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذلِكَ لَمَيْتُونَ ( پر بلاشبتم اس كے بعد ضرور بى مرجانے والے ہو) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ تُبْعَثُونَ ( كِر بلاشبتم قيامت كدن اللهائ جاوك)\_

ولَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآنِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَفِلِيْنَ وَإِنْزَلْنَامِنَ

اور مید واقعی بات ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر سات طرائق پیدا کئے ہیں اور ہم مخلوق سے بے خرنہیں ہیں۔ اور ہم نے

#### السَّمَاءِ مِلْمَا يُقِدُدُ فَاسْكُنَّهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ لَقَدِرُونَ فَ فَأَنْشَأَنَا آسان سے خاص مقدار کے مطابق پانی اتارا پھرہم نے اسے زمین میں تشہرایا اور ہم اس کے معدوم کرنے پر قادر ہیں پھرہم نے

ڰؙۿؠڔڿؿٚؾٟڡؚٞڽٛۼؖؽٝڸٟٷٵۼؽٳڽ٥ؚڰڎ۫ۅؽۿٵڡٚۅؙٳڮۿڮؿؽۯۊٞٷڡؚؽۿٵ؆ٲڰ۠ڵۏؽ<sup>®</sup>

اس كـ ذريعة مبارك لئے مجوراورا تكورك باغ بيدا كئان ميل تمبارك لئے بكثرت ميوے بيں اوران ميں سے تم كھاتے ہؤاور بم نے

وشَجْرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِسَيْنَآء تَنْبُتُ بِاللَّهُن وَصِبْغِ لِلْأَكِلِيْنَ ۞

ا کی درخت پیدا کیا جوطور سیناء سے تیل لئے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لئے سالن لے کرا گتا ہے۔

#### آسانوں کی تخلیق خاص مقدار کے موافق بارش مونااورا سكے ذریعه باعیوں میں پیداوار ہونا

قصفصي : ان آيات مين الله جل شاعهُ في آسانون كو پيدافر ماني اور آسان سے ياني برسانے اور اسكے ذريعه درخت اگانے کا تذکرہ فرمایا بیسب انسانوں کے لئے بڑی بڑی فعتیں ہیں۔

اول يون فرمايا بي كم من تمهار اوير سَبْعَ طَوَاتَقَ يعنى سات راسة بنائ بي مفسرين فرمايا بي كدان ہے سات آسان مراد بیں ان کو مبع طرائق یا تو اس لئے فر مایا ہے کہ سات آسان اوپر نیچے بنائے ہیں اور یا اس اعتبار سے سيع طرائق فرمايا كمان مي فرشتول كآنے جانے كرائے بي مزيد فرمايا وَمَا كُنَّا عَنِ الْخُلْقِ غَافِلِيْنَ (١٥ربم مخلوق سے غافل نہیں ہیں) یعنی بے خبر نہیں اللہ تعالی اپنی مخلوق سے نہ پہلے غافل تھا اور نہ اب غافل ہے کوئی برسی مخلوق ہویا چھوٹی اس نے اپن حکمت کے موافق جس کوجیسا چاہااور جب چاہا پیدا فرمادیا۔

ثانيًا يون فرمايا كم منة آسان ساك مقدار كمطابق يانى نازل فرمايا يانى اگر ضرورت سے زياده برس جائے تو سلاب آجاتا ہے اس سے انسان اور جانوروں اور تھیتوں کونقصان پہنچ جاتا ہے اور اگریانی کم برسے تو اس سے ضرور تیں پوری نہیں ہوتیں عموماً اللہ تعالی مناسب مقدار میں پانی پیدا فرما تا ہے یہ پانی کھیتوں میں اور باغوں میں پہنچتا ہے جسکی وجہ سے سبزی اور شادابی آ جاتی ہے۔ اور یانی کا ایک بہت بواحصہ تالابوں میں گڑھوں میں اور ندیوں میں تھم جا تا ہے اس بانی ے انسان پیتے بھی ہیں اور نہاتے بھی ہیں اور دوسری ضرورتوں میں بھی استعال کرتے ہیں نیز جانور بھی یانی پیتے ہیں اگر یانی ایک دم برس کر بهد کر چلا جائے اور الله تعالی اسے زمین میں ندھمرائے تو ندکورہ فوائد حاصل نہیں ہوسکتے زمین میں تشررانے سے پہلے یابعد میں اس پانی کومعدوم کرنے پراللہ تعالی کی قدرت سے اس کوفر مایا ہے والنا عللی ذَهابِ به

لَقَادِرُونَ (اور بلاشبةم اسكومعدوم كرفي يرضرورقادرين)

ٹالٹاً بیں فرمایا کہ یانی کے ذریعہ محبوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کئے ان محبوروں اور باغوں میں تمہارے لئے منافع بیں ایک نفع توبیہ کر وتازہ مال ہے درخت سے تو ڑواور کھاؤ ' پٹھا بھی ہے اور مزے دار بھی قوت صحت کے لئے بھی مفید ہے نہ پکانے کی ضرورت نہ مسالہ نمک ملانے کی حاجت اور دوسرا فائدہ بیہ ہے کہ ان کوسکھا کر رکھ لیتے ہیں جو میوے بن جاتے ہیں اور ان میووں کو اگلی فصل تک کھاتے رہتے ہیں انگور سے منقی اور کشمش تیار کر لیتے ہیں اور مجبوروں سے چوارے بنالیتے ہیں اسکوفر مایا لَکُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اورامُورك باغ پيداكة اس من تہارے کے میوے ہیں اوراس میں سے تم کھاتے ہو)

يم فرمايا وَشَجَوَةً تَخُونُ مُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ (اورجم في تمبار الله الكيدر فت كويداكيا جوطور بيناء سالكا ہے) وہ تیل کیکراور کھانے والوں کے لئے سالن کیکرا گتا ہے اس سے زینون کا درخت مراد ہے۔اس کوسورۃ النور میں شجرہ مباركه (بركت والا درخت) فرمايا باورسوره والتين مي الله تعالى في اسك تتم كهائي بي يدورخت بري منافع اورفوائد كا درخت ہاں کے دوفا کد بے تو یہاں ای آیت میں بیان فرمادیے ہیں۔اول بیکداس کا تیل بہت نافع ہے بہت سے كامول مين آتا ہے دوسرافا كده يہ كراس ميں روفي دبوكر كھاتے ہيں اور سالن كى جگداستعال كرتے ہيں اور خووزيون کے دانے بھی رونی سے اور بغیرروئی کے کھائے جاتے ہیں زیتون کا درخت زیادہ تر ملک شام میں ہوتا ہے شام ہی میں طور سیناء ہے جے سورة والین میں وطور سینین فرمایا ہے ریوعام طورے راجھ لکھے لوگ جانتے ہی ہیں کہ طورایک بہاڑ ہے جس پرحفرت موی علیہ السلام نے مدین سے معرکوآتے ہوئے آگ دیکھی تھی پھر جب وہاں آگ لینے کے لئے گئے تو پہلی بارخالق کا نئات جل مجدہ سے ہمکلا می کا شرف حاصل ہوااب رہی یہ بات کہ بیناءاور سینین کا کیا مطلب ہے؟ سو حضرت مجاهد تابعی نے فر مایا کہ بید دونوں برکت کے معنی میں ہیں اور حضرت قنادہ نے فرمایا کہ اس کامعنی ہے۔

السجب المحسن اورحضرت مجامدتا بعي كاليك ريول بكرسينا ومخصوص بقرون كانام ب جوطور بها أك ياس ہوتے ہیں اس لئے ان کی طرف نسبت کی گئی ہے اور حضرت عکرمدنے فرمایا سیناءاس جگہ کا نام ہے جس میں طور پہاڑوا تع ہے۔(معالم التزیل جلد اصفحہ ١٠٠١)

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً فَنُتَقِيْكُمْ مِبْهَا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَا فِعُ كَخِيرَةً اور بلاشبتہارے لئے چو پایوں مل عبرت ہے ہم انہیں میں سے پلاتے ہیں جوان کے پیٹوں میں ہے اور تبہارے لئے ان میں بہت منافع ہیں وَّمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلَادِ تُعْبَلُوْنَ ﴿ اور ان میں سے تم کھاتے ہو اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر اشائے جاتے ہیں

#### جانوروں کے منافع کشتیوں پر بار برداری کا نظام

قسف میں ہوتے ہیں ان کا دودھ بھی پیتے ہیں گوشت بھی کھاتے ہیں ان کے بالوں کوکاٹ کر کپڑے اوراوڑھنے پھونے فائدے حاصل ہوتے ہیں ان کا دودھ بھی پیتے ہیں گوشت بھی کھاتے ہیں ان کے بالوں کو کاٹ کر کپڑے اوراوڑھنے پھونے کی چیزیں بنالیتے ہیں اوران پرسوارہوتے ہیں۔ جیسے بنی آ دم کی تسلیں چل رہی ہیں ای طرح چو پایوں ہیں بھی خاسل کا سلسلہ چل رہا ہے اللہ تعالی نے جانوروں کوانسانوں کے لئے منخر فرمایا یہ بھی اللہ تعالی کا بڑا انعام ہے۔

اخر میں کشتیوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کشتیوں پر بھی سوار ہوتے ہیں سامان لادیے ہیں اور دور دراز کا سفر کرتے ہیں۔ بیں ۔ کشتیاں بنانے کا الہام فرمانا اور ان کے بنانے کے طریقے سکھانا پھر پانی میں ان کا جاری فرمانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ سورۃ البقرہ میں وَ الْفُلُکِ الَّتِیْ تَجُرِیُ فِیْ الْبَحْرِ کَیْ تَعْیر کا مطالعہ کرلیا جائے۔

وَلَقَالَ السَّلَمَانُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ عَيْرُهُ أَفَلًا اور پرواقعی بات ہے کہ ہم نے نوح کوان کی قوم کی طرف جیجا سوانہوں نے کہا کہا ہے میری قومتم اللہ کی عبادت کرواسکے سواتمہارا کوئی معبود نہیں ہے کیا تم تَتَقُونَ ﴿ فَعَالَ الْمَكُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰنَ ٱلْآلِابُ رُقِيمُ لُكُمْ يُرِيْلُ ڈرتے میں ہوسوان کی قوم نے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفراختیار کیا کہ میضم تبہارے ہی جیسا آ دمی ہے۔ بیر چاہتا ہے کہ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَآءَ اللَّهُ لَانْزَلَ مَلَيْكَةً ثَاسِمَعْنَا بِعِلْ الْفَالْبَا الْأَوَّلِيْنَ ﴿ تم برفضيلت والابن كررب اورا كرالله جابتا تو فرشتول كونازل فرماديتا بم في توبي بات است باب دادول مل نهيل من جوبم سے بہلے تنظ إِنْ هُو إِلَّارِجُكُ يِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوابِهِ حَتَّى حِيْنٍ ۗ قَالَ رَبِّ انْصُرُ نِي اس كعلاده كجه بحى تبين بكراس كوجنول بوكيا بسوتم كجهدوت تكاس كانتظار كراو فوح في عرض كيا كما مير سارب السبب سك بِهَا كُنَّ بُوْنِ ۞ فَأَوْحَيْنَا آلِيُرِ إِن اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُزِنَا وَوَحْبِينَا فَإِذَا جَآءَ أَصْرُنَا انہوں نے مجھے خطلایا میری مدوفر مائیے سوہم نے نوح کی طرف وج بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہماری وی سے مشتی بنالو پھر جب ہمارا تھم پہنچے وَفَارَالتَّنُّورُ فَاسْلُكَ فِيهَامِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ الْمَنِّينِ وَآهْلُكَ إِلَّامَنْ سَبَّقَ عَلَيْهِ اور تنورے پائی بھوٹ نکلو ہر جوڑے سد دعد بعنی ایک ایک ایک ایک ایک اور کشتی میں داخل کردینا اورائیے گھر والوں کو بھی سوائے اسکے جس پران میں سے پہلے القول مِنْهُمْ وَلا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغُرِّقُونَ ﴿ فَإِذَا السُّتُونِيتَ بات طے ہو چک ہے۔ اور ان اوگوں کے بارے میں مجھ سے خطاب نہ کرنا جنہوں نظم کیا بلاشبدہ مرق کئے جانے والے ہیں سوجبتم اور

## انت ومن معك على الفلك فقل الحثى يله الذي نجلنا من القوم الظلم أن وه وك وته المعلق الفلك أن الفلك أن والفلك أن والمعلم المعلم ال

اورتم بول دعا كروكدا مر مرحدب مجھے بركت كا تار نا اتار بواورآ پ اتار نے والوں بيس سب يہتر بين بلاشباس بيس نشانيال بيس اور

#### كُنَّالَمُبْتَلِيْنَ®

بلاشبهم ضرورة زمانے والے بیں۔

## حضرت نوح علیه السلام کا پی قوم کوتو حید کی دعوت دینا 'اور نا فرمانی کی وجہ سے قوم کاغرق آب ہونا

تفسيد: اس ركوع ميس حفرت نوح عليه السلام كى دعوت توحيداوران كى قوم كى تكذيب كى وجهس طوفان ميس غرق كي جانے كا تذكره فرمايا ہے۔

حضرت نوح عليہ السلام ك قوم بت پرست تھى ان كے بتوں ك نام سورہ نوح كدوسر ك ركوع ميں ذكور ہيں حضرت نوح عليہ السلام في البيان بيلي بيليغ كى اور قو حيدى دعوت دى اور فر مايا كرتبها رام جود صرف اى كاعبادت كروتم اس سے كول نہيں اور تے كہ الله كی طرف سے تبہارى گرفت ہو جائے اور تم پرعذاب آ بہيں ۔ صرف اى كاعبادت كروتم اس سے كول نہيں اور تے كہ الله كی طرف سے تبہارى گرفت ہو جائے اور تم پرعذاب آ بيات - برقوم كسردار اور چودهرى حق قبول كرنے سے بچت ہيں بنہ خود قبول كرتے ہيں اور ندا پينے توام كو قبول كرنے ديے ہيں۔ ہيں ۔ عوام ميں جو دنيادى اعتبار سے نيچ دور حكول كوتے ہيں وہ آگر برخ ہونے اور حق قبول كرنے كى ہمت كر ليتے ہيں۔ حضرت نوح عليه السلام كى قوم كے چودهرى اور مرداروں نے بھى وہى طريقہ اختيار كيا اور كہنے گئے كہ شخص جواب بارے ميں كہر ہاہے كہ بيل الله كا ني ہوں اس ميں نہميں تو كوئى خاص بات نظر نہيں آتی جيئے تم آدى ہوائيا ہى ہيآ دى ہوائيا ہى ہيآ ہو كہ ميار الله كوكوئى پيغمبر بھيجنائى تھا تو اسكے لئے فرشتوں كونا ذل فرماد يتا جو بہميں الله تحد رہوا گرالله كوكوئى پيغمبر بھيجنائى تھا تو اسكے لئے فرشتوں كونا ذل فرمادي بيا جودكو تہا وحدة لا تعرب برحال اس كور ہو ہم سے پہلے گذر گئے ان چودھر يوں نے بيا بھى كہا كہ ممان ہے كہا كى ديوا تى ختم ہو جائے اور بہر حال اس كوموت تو آئى جوائے گرموت پر تو اسكے سارے ديوے در كھے ممان ہے كہا كى ديوا تى ديوا تى ختم ہو جائے اور بہر حال اس كوموت تو آئى جائے گرموت پر تو اسكے سارے ديوے در كھے تى دو جائى ديوا تى ديوا تى ديوا كي ختم ہو جائے اور بہر حال اس كوموت تو آئى جوائے گرموت پر تو اسكے سارے ديوے در كھے تى دو جائىں گرموت ہو اسكى ديوا كى ديوا تى ختم ہو جائے اور بہر حال اس كوموت تو آئى جوائے گرموت پر تو اسكے سارے ديوے در كھے تى دور جائىں گرموت ہو اسكى ديوا كى ديوا تى ختم ہو جائے اور بہر حال اس كوموت تو آئى جوائے گرموت پر تو اسكے سارے ديوے در كھے تى دور جائىں گرموت ہو اسكى ديوا كى ديوا تى ختم ہو جوائے اور بر حال اس كوموت تو آئى ہو جائىں گرموت ہو اسكى ديوا كى ديوا كى ختم ہو جائى ہو جائى ديوا كى ختم ہو كيوں كے دور كروں كے دور كور كے دور كے دور كور كروں كے دور كور كروں كے دور كے دور كے دور كروں كے دور كروں كے دور كروں كے دور كور كے دور كروں كے دور كے دور كروں كے دو

حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالی ہے دعا کی کہ اس سب سے کہ انہوں نے جھے جھلایا ہے میرکی مدفر مائے۔
اللہ تعالی نے ان کی مد فر مائی اور عظیم طوفان آیا جس میں سب کا فرغرق ہو گئے اللہ تعالی نے پہلے تو آئیس کشتی بنانے کا بھم
فر مایا پھر جب کشتی بنالی تو بھم فر مایا کہ اس میں اپنا اللہ وعیال کو اور تمام مونین کو (جو تھوڑے ہے تھے) ساتھ کیکر سوار ہو
جاؤ ۔ ہاں تبہارے اہل وعیال میں ہے جو شخص ایمان نہیں لایا اسے اپنے ساتھ سوار نہ کرنا اور ان کے بارے میں جھسے
خطاب بھی نہ کرنا یعنی ان کی نجات کے بارے میں درخواست نہ کرنا کیونکہ یہ لوگ ڈبوئے جانے والے بین (حضرت نوح
علی السلام کے بیوی اور ایک بیٹا ایمان نہیں لایا تھا) جو جانور چر ندے پرندے اور دوسری چیزیں زمین پر بسنے والی تھیں اللہ
تعالی نے فر مایا کہ ان میں سے ایک ایک جوڑ الیکر کشتی میں سوار کراؤ کیونکہ بھمت کا تقاضا ہے ہے کہ طوفان کے بعد ان کے بھی شایں چین پرنی چینی نے حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو بھی کشتی میں سوار فر مالیا۔

الله تعالى نے يہ مح محم فرمايا كه جبتم اور تمهار ب مائتى اچى طرح كثى ميں سوار موجا و تو الله تعالى كاشكراً واكرتے موئ يوں كہنا ۔ آلْتَ حَمَّدُ لِلَّهِ اللَّذِي نَجْنَا مِنَ الْقَوْمِ الطَّالِمِينَ (سبتريف الله بى كے لئے ہے جس نے مميں ظالم قوت سے نجات دی) اور مزيد يورعا بحى تلقين فرمائى رَبِّ اَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَانْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ (اے مير بر جھے الي جگري اتار ئے جومبارک ہواور آپ سب سے بہترا تار نے والوں میں سے ہیں)

جب شقی میں سوار ہوئے قربیسے اللہ مَجْدِ هَا وَمُرْسَاهَا پڑھا (اللہ بی کے نام کے ساتھ ہاں کا چلنا اور کھرنا) اور سوار ہوئے کے بعد یہ دعا پڑھی جوابھی اوپر فدکور ہوئی طوفان کی ابتداء کس طرح ہوگا یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ پہلے تنور سے پانی ابلنا شروع ہوگا تنور سے پانی کی ابتداء ہوئی اور زمین کے دوسر مے حصول سے بھی خوب پانی فلا اور آسان سے بھی خوب پانی برسا کا فرسارے ڈوب گئے شتی والوں کو نجات ہوئی اور کشتی جودی پہاڑ پر تظہر گئ بھر اہل ایمان زمین پر آئے دوبارہ آبادی شروع ہوئی جس کی تفصیل سورہ ھود کے چوتھے رکوع کی تفسیر میں گذر چکی ہے۔

حضرت نوح عليه السلام كي قوم كا حال بيان فرمان كي بعدار شادفر مايا إنَّ فِ فَ ذَلِكَ لَا يَسَاتٍ (بلاشبه الله مي فضرت نوح عليه السلام كي قوم كا حال بيان فرمان مين كون تُحتَّ لَهُ مُتَلِيْنَ (اور بلاشبه بم ضرور آزمان والله بين الله عن والله عن معرت نوح عليه السلام كي قوم كو آزمايا وه ان مين سارُ هي نوسوسال تك رب انبين في حت فرما كي اور وحيد كي دعوت دى اور الله تعالى كي نعتين يا دولا تين ان كا متجان تعاانهول نه طاهرى دنيا بى كود يكها الله سردارول كي بات مانى حق كوقهول نه كيا الله كرديج كي ميسلسلة آزمائش اب مي جارى ج

ثُمِّ النَّشَانَا مِنْ بَعْدِ هِمْ قُرْنًا الْحَرِيْنَ ﴿ فَالْسَلْنَا فَيْهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ الله كَا عَبُلُوا بحر ہم نے ان كے بعد دورا كروہ بيدا كيا بحر ہم نے ان ميں سے رسول بعیجا كه تم الله كى عبادت كرو

اللهُ مَالَكُمْ مِنْ الْمِ غَيْرُهُ ﴿ أَفَلَا تَتَقُونَ ﴿ وَقَالَ الْمَكُا مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا ا سکے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے کہتم نہیں ڈرتے ہو۔ اس رسول کی قوم کے چودھری جنہوںنے کفر اختیار کیا اور لَذُّ بُوَايِلِقَآءِ الْآخِرَةِ وَاتَّرُفَنْهُمْ فِي الْحَيْوةِ النُّهُمَا مَا هَنَآ إِلَّا بِشَرَّةِ شُلْكُمْ ي آخرت كى ملاقات كوجفالا يااورجم نے أنبيل دنيا مي عيش كى زندگى دى تقى انبول نے كہا ية تنهارا جيسا بى آ دى ہاى ميس سے سيكھا تا بِيَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرِبُ مِيَّا تَشْرُيُونَ ۗ وَلَيْنَ ٱطْعَنْتُمْ يَثِيُّرُامِيثَاكُمْ إِنَّا سے تم کھاتے ہواور اس میں پیتا ہے جس سے تم پیتے ہواور اگرتم نے اپنے جیسے آدی کی بات مان لی تو بلاشرتم ضرور ہی ؠۯۏؽ ۗٳڽڡۮؙڵۿٳڰٵڿٳڎٳڝؾٞۿۅڴڵڹ۫ؾؙۿڗؙڗٳڲٳۊۜۼڟٳڲٳٳؾڰۿڰۼٛۯڿۏؽؖ؋ؽؘ نقصان اٹھانے والے ہوجاؤ کے کیا چھن تہیں ہے تا تا ہے کہ جبتم مرجاؤ کے اور مٹی اور بڈیاں ہوجاؤ کے تو تم نکالے جاؤ کے دور ہے هَيْمَاتَ لِمَا تُوْعَلُونَ ﴿ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَبُوْتُ وَنَعْيَا وَمَا غَنْ بِمَبْعُوْثِينَ ﴾ دور ہے جس کاتم سے وعدہ کیا جاتا ہے بیتو بس دنیاوالی ہی زندگی ہے ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ۗ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبَّاوٌ مَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينٌ ۞ قَالَ رَبِّ انْصُرْفِي یے کھیں کس بیصرف ایسا تخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بائدھ اسپادہ مہاں پر ایمان لانے دالے بیس ہیں۔ اس پیغمر نے عرض کیا کہ اے میرے و بساس سب کے بِمَاكُذُ بُوْنِ ۗ قَالَ مَا قَلِيْلِ لَيُصْبِحُنَّ نِي مِيْنَ ۗ فَأَخَذَ تُهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحِقّ فِعَلَمْهُ انہوں نے جھے جھٹلایا میری مدوفر مایے الله تعالی نے فرمایا کو غفریب بدلوگ پشیمان ہوں گے سوان لوگوں کو سیے وعدہ کے موافق سخت غُثَاءً فَبُعُدًا لِلْقَوْمِ الظَّلِينِ @ چیخنے پولیا ، چرہم نے انہیں خس وخاشاک کردیا۔ سودوری ہے طالمقوم کے لئے

> حضرت نوح العَلَيْيُلا کے بعد ایک دوسرے نبی کی بعثت اور ان کی قوم کی تکذیب اور ہلاکت

قفصصی : حضرت نوح علیه السلام کے بعد زمین میں بنے والی قوموں کی ہدایت کے لئے کثیر تعداد میں اللہ تعالی کے رسول آئے نہ کورہ بالا آیات میں ایک رسول اور انکی امت کی تکذیب کا پھر چیخ سے ہلاک ہونے کا تذکرہ ہے مفسرین نے فرمایا ہے کہ ان سے حضرت ہودیا حضرت صالح علیہ السلام مراد ہیں۔ پہلے قول کواس اعتبار سے ترجیح معلوم ہوتی ہے کہ سورہ اعراف اور سورہ ہوداور سورہ شعراء میں حضرت لوح علیہ السلام اور ہے کہ سورہ اعراف اور سورہ ہوداور سورہ شعراء میں حضرت لوح علیہ السلام کے واقعہ کے بعد ہی حضرت ہودعلیہ السلام اور

ان کی قوم عاد کا تذکره فرمایا ہےاوراگراس بات کودیکھا جائے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سخت چیز کے ذریعہ ہلاک ہوئی ( کمافی سورہ هود) اور يہاں جس رسول كى امت كى ہلاكت كا ذكر ہے انكى ہلاكت بھى سخت چنے كے ذريعه بتائى ہے تو اس يقول ثانى كورج معلوم موتى بـوالعلم عند الله الكريم

الله تعالی شاخ نے ارشادفر مایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد ایک اور جماعت کو پیدا کیا ان میں بھی رسول جیجا 'پررسول انہیں میں سے تھااس نے بھی ان لوگوں کوتو حید کی دعوت دی اور ان سے خطاب کرتے ہوئے قرمایا کہ اللہ ہی كى عبادت كرواسكے علاوہ تمهاراكوئى معبودنييں ہےتم وحده لاشريك كوچھوڑ كردوسروں كى عبادت كرتے ہوتہين ڈرنا جا ہے کراس کی وجہ سے تم پرکوئی عذاب نہ آ جائے ان کی قوم کے چودھری اور سردارجنہوں نے کفراختیار کردکھا تھا اور آخرت ك مكر تصاوره نيا كيش وعشرت ميل مكن تص كنب لك جي يدكيدر مول موسكا بي يتو تهارا بي جيسا آ دي بجس سے تم کھاتے ہو یہ بھی اس سے کھاتا ہے جس سے تم پیتے ہو بیاس سے بیتا ہے اگر بدرسول ہوتا تو اس میں کوئی امتیازی بات ہوتی 'اگرتم نے ایسے مخص کی بات مانی جوتمہارا ہی جیسا مخص ہے تو تم نقصان اور گھائے والے ہوجاؤ کے اس مخص کی بات پروہی ایمان لاسکتا ہے جسکی عقل کاد بوالیہ ہو چکا ہو کیا اسکی باتیں سمجھ میں آنے والی ہیں؟ بد کہتاہے کہ جبتم مرجاؤ گےاور بالكل مٹی اور ہڈیاں رہ جاؤ گئتو قبروں سے زندہ کر کے نکالے جاؤ گے پیرجو بات تنہیں بتار ہاہے عقل وقہم سے دور ہے۔ (لعنی ایا ہونے والانہیں ہے)

ہم تو یہی شجھتے ہیں کہ یہی دنیاوالی زندگی ہے اس میں موت وحیات کا سلسلہ جاری ہم مرتے بھی ہیں اور جیتے بھی ہیں میں سلسلمہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ میر بات کہ مرنے کے بعد قبروں سے اٹھائے جائیں گے پھر حساب کتاب کے لئے پیٹی ہو گی یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے جومر گیا سومر گیا اب کہاں کا زندہ ہونا اور قبروں سے اٹھنا؟

یخص جوکہتا ہے کہ اللہ نے جھے رسول بنا کر بھیجا ہے اس کے بارے میں ماری مجھ میں توبیآ تا ہے کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھاہے ہم اس پرایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جب ان کی قوم نے انکی بات ماننے سے انکار کیا تو انہوں نے بارگاہ خداوندی میں وہی وعاکی جوحضرت نوح علیہ السلام نے کی تھی کداے میرے رب اس سبب سے کہ انہوں نے مجھے حمطامیا میری مدوفرمایئے۔اللہ تعالی شان بے ان سے مدد کا وعده فر مایا اور ارشاد فرمایا کدوه وفت قریب ہے کدریاوگ نادم اور بشیان ہو نکے جب عذاب آئے گاتو بچھتا کیں گے اللہ تعالی نے جواپنے رسول سے وعدہ فرمایا تھا حق تھا اس نے اپنے رسول کی مد د فر مائی اور جھٹلانے والوں کے لئے ایک زبردست چیخ بھیجے دی جسکی دجہ سے وہ ہلاک ہو گئے ان کا وجود خس و خاشا ک اور کوڑا کرکٹ کی طرح ہوکررہ گیا سوطالم قوم کے لئے اللہ کی رحمت سےدوری ہان پراللہ کی مار ہاور پھٹا رہے۔

ثُمُّ اَنْشَأْتَامِنَ بَعْدِهِمْ قُرُوْنَا إِخَرِيْنَ مَّمَا نَسُيِقُ مِنْ أَمَّةِ إَجَلَهَا وَمَا يَسُتَأْخِرُوْنَ فُ

پھر ہم نے ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کیا کوئی امت اپنی اجل سے نہ آ کے بدھ سکتی تھی اور نہ وہ لوگ چھیے ہٹ سکتے تھے

# الْمُ السَّلْمَا السَّلْمَا السَّلْمَا السَّلْمَ السَّلْمَ السَّلْمَ السَّلْمَ السَّلْمَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ السَّلْمَ الْمُ الْمُ الْمُ السَّلْمَ الْمُ اللّهُ اللّه

حضرت موسی و ہارون علیہ السلام اور دیگر انبیاء کر املیہ م السلام کا تذکرہ فرعون اور اس کے درباریوں کا تکبر اور تکذیب اور ہلاکت

قضعه بیو: حضرت نوح علیه السلام کی قوم کاذکر فرمانے کے بعد ایک اور رسول کی تشریف آوری کا اور انکی امت کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا پھر فرمایا کہ ہم نے ایکے بعد اور بہت ی جماعتیں پیدا کیں ان سے حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قضاو قویس اور ایکے علاوہ جوقو میں تھیں حضرات انبیاء کرام کیھم السلام کی تکذیب کے باعث ہلاک کردی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے قضاو قدر میں جس امت کے ہلاک ہونے کا جود قت مقرر تھا ہر امت ٹھیک اسی وقت میں ہلاک کی گئی۔ نہ وہ اپنے مقررہ وقت سے بہلے ہلاک ہوئی اور نہاس وقت سے موخر ہوئی۔

فَأَتُبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا (سوبم بعض كربعض كي بعدوجوديس لاتے رہے) لين ايك قوم كا اورا سك بعددوسرى قوم آ گئى برابراياى بوتار باجيدوجودين آنا آ كے پيچے تفائى طرح بلاك بونے ميں بھى آ كے پيچے تے ايك قوم آئى رسول كو جينلايا وه بلاك موكى دوسرى قوم آكى اس في بهى اسيخ رسول كوجينلايا وه بهى بلاك موكى اس طرح سلسله جارى ربا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيْتُ (اورجم نے أنبیں كہانیاں بنادیا) لینی وہ لوگ رسولوں كی تكذیب كی وجہ سے ایسے بر با دہوئے اور اليے گئے كہ بعد كة في واليصرف كهانيوں كيطور پران كاذكركرتے ہيں كدائ نام كى بھى كوئى قوم تى اور فلال علاقے میں بھی کبھی لوگ آباد تھے کیا توا کے بوے بوے بوے دعوے تھے اور کیا ان کابیانجام ہوا کہ بس کہا نیوں کی طرح لوگ ان کا تذكره كرتے ہي فَبْعُدًا لِقَوْم لا يُؤمِنُونَ (سودوري إن الوكول كے لئے جوايمان نيس لاتے) يوك الله تعالى كى رحمت سے دور ہیں کیونکہ غیرمومن کواللہ کی رحمت شامل نہ ہوگی وہ ہمیشد لعنت میں رہیں گے۔ فُسم اَرْ سَلْنَا مُوسلی وَ اَخَاهُ (الآيات الاربع) يعنى فدكوره اقوام كے بعد ہم نے موى اورائے بھائى بارون كوا بى آيات اورسلطان مين وے كر بھيجا مفسرين فرمايا بكرة يات سودة يات مرادي جوسوره انفال كي تت وَلَقَدْ أَخَدُنَا الله فِرْعَوْنَ اوراسكي بعدوالي آیت میں مذکور بیں اور سلطان مبین (حیصه و اصحه) سے حضرت موی علیدالسلام کاعصام راد ہے۔ حضرت موی اور ا كے بھائى ہارون عليهاالسلام كوالله تعالى نے فرعون اوراسكى قوم كے سرداروں كى طرف بھيجاان لوگوں نے تكبرا ختيار كيا أنهيس دنیایں جو برتری ماصل تھی اسکی وجہ سے اپنے کو براسمجھتے تھے بہ تکبر انہیں لے ڈوبا کہنے لگے بیددونوں آ دمی جو کہارہے ہیں كر ميں الله تعالى نے تنہارى طرف پنيبر بناكر بھيجا ہے كيا ہم ان پرائيان لے آئيں حالانكه بيدونوں جس قوم كے فرو ہيں لینی بنی اسرائیل دہ تو ہاڑے فرماں بردار ہیں بیا تکی بوری قوم جن میں میجی شامل ہیں ہم سے بہت زیادہ ممتر ہیں ہم خدوم میں بیخادم بین بیکسے ہوسکتا ہے کہ ہم اس قوم کے دوآ دمیوں کو پیٹیبر مان لیس جو ہمارے ماتحت ہیں جولوگ ہم سے دب کے رہتے ہیں ان کواپے سے برتر کیسے بچولیں؟ وہ لوگ ایسی ہی باتیں کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے دونوں پیٹیبروں کو جھٹلایا جس كانتيجه بيهوا كه وه هلاك كرديج كئے يعنى سمندر ميں ڈبود يے گئے۔

اسکے بعد فرمایا و کق فد اتکینا موسی الکِتاب کعلَّهُم یَهٔ تَدُونَ (اور بدواقی بات ہے کہ ہم نے موکا کو کتاب دی

تا کہ وہ لوگ ہدایت پا جائیں) جب فرعون اوراسکی قوم غرق ہوکر ہلاک ہوگئ اور حضرت موکی علیہ السلام اپ قوم بن

اسرائیل کولیکر دریا پار ہو گئے تو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے حضرت موئی علیہ السلام کو قوراة شریف عطا

فرمائی۔ جب تک بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں تھے احکام شرعیہ پڑمل کرنے سے عاجز تھے اس لئے آئیں تفصیلی احکام

اس وقت دیے جب فرعون کی گرفت سے نکل گئے بیاحکام قوراة شریف کے ذریعہ دیئے جو حضرت موئی علیہ السلام پ

نازل ہوئی توراة شریف کے بارے میں سورہ انعام میں فرمایا ہے و تَسَفَّهِ پُلا لِکُلِّ شَنیءَ بَی اسرائیل نے کیا کیا حرکتیں

کیس ان کاذکر سورہ بقرہ میں اور سورہ انعام میں قرمایا ہے و تَسَفَّهِ پُلا لِکُلِّ شَنیءَ بَی اسرائیل نے کیا کیا حرکتیں

#### حضرت مريم اورعيسي عليهماالسلام كاتذكره

آخریس فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَوْیَمَ وَاُمَّةٌ اِیکَةٌ (اورہم نے ابن مریم اورا کی والدہ کونشانی بنادیا) ابن مریم اینی حضرت علیم علیم علیم اللہ والی الدہ کو چھوا تک فی تقالیا اللہ کا پی والدہ کے جور حضرت بھیلی اللہ والی وردہ من اللہ والی وردہ من بیان ہو چی ہیں) ان ہیں چی اللہ والی نشانی ہے پھر حضرت بھیلی علیہ السلام کے قدرت کی نشانیاں ہیں یا در ہے قرآن کریم ہیں حضرت علیم علیہ السلام کے علاوہ کمی بنی کا ابن فلاں کہ کرمذ کرہ ہیں حضرت علیم اللہ والی اللہ والی کا ابن فلاں کہ کرمذ کرہ ہیں فرمایا اور سیدنا حضرت بیسی علیہ السلام کے نام کے ساتھ جگہ جگہ ابن مریم فرمایا ہے اور سورہ مریم ہیں واضح طور پر فرما دیا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے کی باپ کا نام پوسف تھا اس طرح سے پیدا ہوئے کی کا ابن فلاں کہ کرمذ کرہ ہیں فرمایا کے پیدا ہوئے کی کا ابن فلاں کہ کہ کرمذ کرہ ہیں فرمایا کے پیدا ہوئے کی کا ابن فلاں کہ کرمذ کرہ ہیں فلارح سے کے پیدا ہوئے کی کا ابن فلاں کہ کہ کرمذ کی تحمیہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جھٹالاتے ہیں اور حضرت میں پانی جاری تھا اللہ والی کہ کہ کرمذ کی تحمیہ اللہ تعالیٰ کی جگڑی اور جس میں پانی جاری تھا) مطلب ہے کہ ہم نے انہیں رہنے کے لئن جگہ عطاکی (جہاں اچھی طرح رہ سے کہ کہ کہ گئی اور جس میں پانی جاری تھا) مطلب ہے ہے کہ ہم نے انہیں رہنے کے بانہ جگہ علی اور جس میں پانی جاری تھا) مطلب ہے ہے کہ ہم نے انہیں رہنے کے بازے میں مقسرین کے حکف اقوال ہیں حضرت سے حد کوش ہوں ہوئے ہوئے کہ کہ کی جگڑی ہوئے کو بہا کہ کہ کی جہ نے خرایا کہ اس سے دھش مراد ہے ورحضرت ابن مجاس میں اللہ عند نے فرمایا کہ اس سے درای کا میں مواد ہے اور حضرت ابن مجاس وہی اللہ عند نے فرمایا کہ اس سے دھن مراد ہے اور حضرت ابن مجاس وہی اللہ عند نے فرمایا کہ اس سے دھن مراد ہے اور حضرت ابن مجاس میں اللہ عند نے فرمایا کہ اس سے دور میں اس میں مواد ہوئے ورحضرت ابن مجاس میں اللہ عند نے فرمایا کہ اس سے دھوں کی جورت ابن میں مراد ہے اور حضرت ابن مجاس میں اللہ عند نے فرمایا کہ اس سے دھن میں مراد ہے اور حضرت ابن مجاس میں اس میں اللہ عند میں میں مواد ہے اور حضرت ابن مجاس میں اللہ عند میں میں مواد ہے اور حضرت ابن میں میں مورد ہے در محال میں مورد ہے اس میں مورد ہے اس میں مورد ہے اس میں مورد ہے اس میں مورد ہے ابن میں میں مورد ہے اس میں میں میں مورد ہے اس میں مورد ہے اس میں مورد

بينواكابركاقوال بين جن مين حفرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنه بهي بين أب دور حاضر كيعض زند يقول كى بات سنووه كهت بين كرحفرت عيسى عليه السلام كاحيات كقائل بات سنووه كهت بين كرحفرت عيسى عليه السلام كاحيات كقائل منهيس ادرسورة نساء مين جو وَمَا قَتَلُوهُ مُ يَقِينًا ؟ بَلُ رَّفَعَهُ اللهُ وَلَيْهِ فرمايا بهاس كم عمر بين فلعنة الله على الكاذبين -

بیان القرآن میں اکھا ہے کہ ایک ظالم باوشاہ بیردوں تھا جو نجومیوں سے بین کر کھیں علیہ السلام کی سرداری ہوگی صغرس ہی میں ان کادشن ہوگیا تھا البام ربائی سے حضرت مربی علیہ باالسلام ان کو لے کرمصر میں چلی کئیں اور اس ظالم کے مرفے کے بعد پھرشام میں چلی آئیں اور اس ظالم کے مرفے کے بعد پھرشام میں چلی آئیں (کفافی الروح وفتح المنان عن العجیل متی وروی فی اللو المنثور تفسیر الربو ق عن ابن عباس ووھب وابن زید بمصو و عن زید بن اسلم بالا سکندریه ایضا بمصر ) (روح المعانی اور فتح المنان میں انجیل منی سے اس طرح منقول ہاورتھی درمنثور میں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت وھب سے ربوہ کی تفسیر شہر سے مردی ہاور دید بن اسلم میں شہر ہے) اور مصر کا اونچا ہونا باعتبار رود نیل کے ہورن غرق ہو جا تا اور مامعین رود نیل ہے۔ و الله اعلم انتھی

# يَأْتِهُا الرُّسُلُ كُلُوًا مِنَ الطِّيِّبِ وَاعْمَلُوْ اصَالِكًا الزِّنْ بِمَاتَعْمَلُوْنَ عَلِيمُ

اے رسولو! پاکیزہ چزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو بلاشبہ میں ان کاموں کو جانتا ہوں جنہیں تم کرتے ہو

وإنّ هٰنِ ﴾ أمَّتُكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَارِ إِنَّ فَأَنَّا تُقُونِ فَتَقَطَّعُوا امْرُهُمْ بَيْنَهُمْ

اور بلاشبريتمها راطريقدايك بى طريقد باور من تهادارب بول سوتم جهدت ودوسوان لوكول في الك الكطريقدا فتيادكرك آيس ميس

ۯؙ؆ؙۣٵڰؙڶ ڿڒ۫ڛؚؽؚؠٵٚڶۮؿۿۿۏڔٷڹ۞ڣڬۯۿۿ؋ؽۼڹۯؾۿۿڔػؾ۠ڿۺ۞ٳؽڿڛڹۏڹ

عکوے فکوے ہو گئے ہر جماعت کے لوگ اس سے خوش ہیں جوان کے پاس ہوآپ آئیں ایک وقت تک ان کی جہالت میں چھوڑ دیں کیا

اَتُهَانِيلُهُمْ بِهِ مِنْ عَالِ وَبَنِيْنَ فَنَازِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرِتِ بِلُ لَا يَشْعُرُونَ @

ياوگ مجھتے ہيں كہم جوان كومال اور بيٹے ديتے جاتے ہيں ان كوفائدہ كرنچانے ميں جلدى كررہے ہيں بلكہ بات بيہ كروہ شعور نہيں ركھتے

طیبات کھانے کا حکم متفرق ادبان بنا کرمختلف جماعتیں بنانے والوں کا تذکرہ مال اور اولاد کا خیر ہونا ضروری ہیں ہے

قد ضعه بير: يه چهآيات بين بيلي آيت مين فرمايا كه بم نے اپنے رسولوں كوظم ديا كه تم پا كيزه چيزين كھاؤاور نيك عل كرو حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كه رسول الله عليه في نے ارشاد فرمايا كه بے شك الله پاك ہاوروه، پاك بى كو تبول فرما تا ہے ( پھر فرمايا كه ) بلا شبه الله تعالى نے رسولوں كو جو تھم ديا ہے وہى مونين كوظم فرمايا ہے رسولوں كو خطاب كرتے ہوئے فرمايا ہے يا يُقيا الرُّسُلُ كُلُو ا مِنَ الطَّيبَاتِ وَاعْمَلُو ا صَالِحًا (الدرسولو يا كيزه چيزين كھاؤاور نيك كام كرو) اور مونين كو خطاب كرتے ہوئے فرمايا ينا يُقيا اللَّه يُهنَ المَنُو الْحُلُو ا مِنْ طَيبَاتِ مَا دَرَةُ فَدَّكُمُ (الے ايمان والوَّم بين جو يا كيزه چيزين دى بين ان بين سے كھاؤ) الحديث رواه مسلم خاصفي ۲۳۱۔

یے میں چیزوں پر شمل ہے ایک یہ ہے کہ حرام اور خبیث چیزیں نہ کھا کیں دوسرے یہ کہ جو پاکیزہ چیز نصیب ہو اسے کھالیں تیسرے یہ کہ کھا کیں بھی اور نیک عمل بھی کریں پاکیزہ چیزیں کھانے سے جو صحت اور قوت حاصل ہوا سے اللہ کی فرماں برداری میں خرج کریں۔اسکے احکام پر عمل کریں اللہ تعالی کی فعمتوں سے منتقع ہونا اور انہیں گنا ہوں میں لگا نامیہ ناشکری ہے سورہ سبامیں فرمایا محکم اُو ایسٹ و ایشکٹروا کہ آور کھا واپ درب کے رزق سے اور اس کا شکر اواکرو) کوئی شخص بھی مل کرے یہ بھی اللہ تعالی کوئی شخص بھی عمل کرے یہ بھی لے کہ اللہ تعالی کوئیرے سب اعمال کا علم ہے اعمال صالحہ باعث اجراتو اب اور برے اعمال کا خرجہ میں مواخذہ کا سبب ہیں۔ دوسری اور تیسری آیت میں فرمایا کہ یہ جودین ہم نے شہیں دیا ہے یہی تمہارا طریقہ ہے آخرے میں مواخذہ کا سبب ہیں۔ دوسری اور تیسری آیت میں فرمایا کہ یہ جودین ہم نے شہیں دیا ہے یہی تمہارا طریقہ ہے

چوشی آیت میں بیفر مایا کہ اے رسول (علیقے) اپ نے انہیں تبلیغ کردی ہے تن واضح کر دیابات سمجھادی اب بیآ کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے تو انہیں ایک خاص وقت تک اٹکی جہالت پر چھوڑ دیجئے جب بیلوگ مریں گے تو انہیں حقیقت حال معلوم ہوجائے گی۔

پانچوی اور چھٹی آیت میں یہ بتایا کہ یہ جومنکرین اور مکذیین آپ پر ایمان نہیں لاتے اور و نیاوی اعتبار ہے ہم انہیں بردھار ہے ہیں اور برقی دے رہے ہیں اموال بھی بردھ رہے ہیں اور بیٹوں کی بھی چہل پہل ہے کیا ان اوگوں کو یہ خیال ہے کہ ہم انہیں فائدے پہنچانے میں جلدی کر رہے ہیں؟ ان کا یہ بھنا غلط ہے بیتو ہماری طرف سے استدراج یعنی ڈھیل ہے بیلوگ غلط فہنی میں مبتلا ہیں انہیں معلوم نہیں کہ ہم کفر کے ساتھ جو اموال اولا دمیں ترقی دیتے ہیں بیدا سکتے ہوتی ہے کہ لوگ ان چیزوں سے مغرور ہوکراور زیادہ مرکشی اختیار کریں اور پھر بہت زیادہ عذاب میں مبتلا ہوں۔

 حرام کی طرف مینیا ہے اور گناہ کرواتا ہے عموماً اس کامشاہدہ موتار بتا ہے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ هُ مُرِيِّنُ خَشْيَةً رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ مُمْ رِالْتِ رَبِّهِمْ بلاشبہ جولوگ اپنے رب کی بیبت سے ڈرتے ہیں اور جولوگ اپنے رب کی آینوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جولوگ اپنے رب وُنِنُونُ وَالَّذِيْنَ هُمْ يِرَيِّهِ لَا يُشْرِكُونَ فَوَالَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَا الْتُوَاوَقُلُوبُهُمْ ے ساتھ شرک نہیں کرتے اور جو لوگ کچھ دیتے ہیں تو اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے ول لَةُ آنَهُ دُرِالَى رَبِّهِ مُراجِعُونَ ﴿ أُولَلِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْغَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا اس بات سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس او شنوا لے ہیں بیدہ اوگ ہیں جونیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اوران کی طرف سْبِعُون ﴿ وَلَا نُكِيِّكُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَمًا وَلَدُيْنَا كِتْكُ يَنْطِقُ بِالْحُقِّ وَهُمْ لَا دوڑ رہے ہیں۔ ہم کسی جان کو آئی طاقت سے ڈیادہ مکلف نہیں بناتے اور ہارے پاس کتاب ہے جوئن کے ساتھ ہے بیان کردے گی اوران برطلم بيل ہوگا۔

#### نيك بندول كي صفات

ڈرتے ہیں دوسرے بیفر مایا کہ وہ اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ تیسرے بیفر مایا کہ اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں مشہراتے چوتھے یفر مایا کہ وہ جو کچھاللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس خرچ کرنے پرانہیں کوئی سخاوت کا تھمنڈ اورغروز نہیں ہوتا بلكدوه اس بات سے درتے ہیں كہ ميں الله كى بارگاه ميں جانا ہے وہاں سر مال خرچ كرنا قبول موتا ہے يانبيس وہاں پہنچ كركيا صورت حال ہو یہاں پھنیں کہد سکتے ال بوری طرح حلال تھا انہیں نیت خالص الله کی رضا کے لیے تھی یا اس میں پھھ دیا کاری ملى موئي تقى وغيره وغيره -ان حضرات كي فدكوره بالاصفات بيان فرما كران كي تعريف فرمائي كدبيلوگ خيرات يعني نيك كامول كي طرف جلدی جلدی بروصتے بیں اور نیک کاموں میں سبقت لے جانے ہیں۔اال دنیا میں اموال کمانے میں مسابقت کرنے یعنی ایک دوسرے سے آ گے بردھنے کے جذبات ہوتے ہیں اور ال اوگوں میں ایسے کاموں میں آ گے بردھنے کے جذبات ہیں جن کی وجہے آخرت میں زیادہ سے زیادہ تعتین ملیں۔

یہ جوفر مایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس جانا ہے اسكے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے رسول اللہ علیہ سے دریافت كيا كہ جن لوگوں كے دل ڈررہے ہیں کیاان سے وہ لوگ مراد ہیں جوشراب پیتے ہیں چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس سے بدلوگ مراد ہیں ہیں بلہ وہ
لوگ مراد ہیں جو روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ یہ
(عبادات) ان سے قبول نہ ہوں بیوہ لوگ ہیں جو خیرات یعنی اعمال صالحہ ہیں جلدی کرتے ہیں (رواہ التر فدی وابن ماجہ کما
فی المشکو ق صفحہ ۲۵۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سارے اعمال آپنے طور پر اخلاص نیت کے ساتھ ٹھیک طریقہ پر ادا
کرنے کے باوجود بھی ڈرتے رہنا چا ہے کہ ہمارے اعمال قبول ہوتے ہیں بیانہیں اول تو ضروری نہیں ہے کہ ہرکام پوری
طرح درست ہی ہوگیا ہو۔ کی کوتا ہی کا اور نیت کی خرابی کا کچھنہ کچھا حمال ہمل کے ساتھ لگا ہوا ہے کوئی شخص کیسے یقین کر
سکتا ہے کہ میر اسب بچھ درست ہے اور لائق قبول ہے اللہ تعالی نے ایمان کی دولت سے بھی مالا مال فرمایا اور اعمال کا حکم بھی
کی بھی تو فیق دی اور اس کا مزید کرم ہیہ ہے کہ اعمال کو قبول فرما کر اجرو رقو اب بھی عطافر ما تا ہے اگر وہ چا ہتا تو اعمال کا حکم بھی
دیتا اور عمل کرنے کے بعد کچھ بھی نہ دیتا 'وہ ما لک ہے حاکم ہے حقیقت میں اس کے ذمر کسی کا کوئی حی نہیں اجرو و آب عطال ور اعمال کا حکم بھی
دیتا اور خشش اور فضل ہی فضل ہے۔

جوحفرات اس حقیقت کو جانے ہیں وہ اچھے سے اچھا عمل بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ دیکھو تہول ہوتا ہے یا نہیں؟ حضرت ابو بمرصد بی رضی اللہ عند نے عرض کیا یارسول اللہ بھے نماز میں پڑھنے کے لئے کوئی دعا بتا ہے آ پ نے فر مایا کہ یوں دعا کیا کرو۔ الملھم انبی ظلمت نفسی ظلما کثیر او لا یغفر الذنوب الاانت فاغفر لی مغفر ق من عندک و ارحمنی انک انت الغفور آلرحیم (اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہتظم کیا اور آپ کسوا کوئی گناہول کوئیس بخش سکتا سوآ پ اپنے پاس سے میری بڑی مغفرت فرما نے بلاشبہ آپ بخشے والے اور رحم فرمانے والے بین )غور کرنے کی بات ہے پڑھی ہے نماز وہ بھی ابو بکر صدیت نے اور جودعا بتائی جارہی ہے اس کی ابتدا یہاں سے ہے کہ اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظم کیا' اس لئے عارفین نے فرمایا کہ ہرا چھے عمل کے آخر میں بھی استغفار کر لینا چاہئے استغفار جہاں گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ ہے وہاں اعمال کی کی اور کوتا ہی کی تلافی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔

ایک مرتبدرسول للہ عظیفہ نے ارشاد فر مایا کسی کوبھی اس کاعمل نجات نہیں دلائے گا حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا گیا آپ کے عرض کیا گیا آپ کا عرب کی آپ کونجات نہیں دلائے گا آپ نے فر مایا ہاں میراجمی بیرحال ہے اللہ کہ میرارب مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ دے۔

آخریس فرمایاو کا نگلف نفسًا إلّا وُسُعَهَا (ہم کی جان کو اسکی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے) جس شخص کو جو تھم دیا ہے وہ اس کی طاقت سے باہر نہیں ہے اور ہر شخص کا عمل محفوظ ہے کتاب میں لکھا ہوا ہے تیامت کے دن وہ کتاب حق کے ساتھ بولے گی سب کو ظاہر کردیگی۔ جب جزامزا ملے گی تو کسی پر ذراسا ظلم بھی نہ ہوگا اس کو فرمایا: وَلَدَیْنَا بِحَتَابٌ مِتَّابُ بِعَنَابُ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مُنْ کَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مُنْ کَا اللّٰهِ اللّٰهِ مُنْ کَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مُنْ کَا اللّٰهُ مُنْ کَا اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ مُنْ کَا اللّٰهُ مُنْ کَا اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ مُنْ کَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ کُورُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ کُورُ مُنْ کُلُورُ وَلَى اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ مُلّٰ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلِمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰلِي اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلِمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰلَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰل

#### 

## كافرول كاحق سے منہ موڑ نا تكبر كرنا اور تدبر سے دورر منا

تفسی بی : او پراہل ایمان کا تذکر وفر مایا اب ان آیات میں مکرین کے احوال اور اعمال بیان فرمائے اول تو بیٹر مایا کہ ان کول کے دل میں جہالت نے جگہ پوڑ رکھی ہے اللہ تعالی کے بیسے ہوئے دین کی طرف متوجہ بیس ہوتے ان کے دل جہالت سے جرے ہوئے ہیں بیلوگ ای حال میں رہیں گے یہاں سے جرے ہوئے ہیں بیلوگ ای حال میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوش حال لوگوں کو پوڑ لیس گے اور ان پر عذاب بھتے دیں گے تو فوراً چلا اٹھیں گئے جب پہلے حق کی دعوت تک کہ جب ہم ان کے خوش حال لوگوں کو پوڑ لیس گے اور ان پر عذاب آگیا تو چلانے گئے ان سے کہا جائے گا اب جی پہلے حق کی دعوت ہماری طرف سے تمہاری کو گئی مدد نہ ہوگی اللہ تعالی کی طرف سے ان سے یہ بھی کہا جائے گا کہ تم پر میری آئیتی تلاوت کی جاتی تھیں تو تم تکہر کرتے ہوئے الئے پاؤں بھاگ جاتے تھے اور تم نے قران کو مشغلہ بنار کھا تھا کہ اس کی شان میں بے ہودہ بکواس کی باتیں میں کی ہیں انہیں سنا ہے کہا حق کی شعر بتا تا تھا۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ بدی ضمیر حرم کی طرف راجع ہے اور مطلب سے ہے کہ تہمیں کعبد کا متولی ہونے پر ناز تھا مکہ مکر مدمیں امن کے ساتھ رہنے اور بے خوف زندگی گزارنے کی وجہ سے اپنے کو بڑا سیجھتے تھے اور حرم میں بیٹھ کر راتوں رات مجلسیں کرتے اور اول فول بکتے تھے اور اللہ کی ہدایت کی طرف کا ن نہیں دھرتے تھے۔

پھرفر مایا کہ بیاوگ قرآن کریم کی تکذیب کرتے ہیں اور اس کے مکر ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اورا نکار کا کیا سبب ہے کیا انہوں نے اس میں غور نہیں کیا اگر غور کرتے تو اس کی فصاحت اور بلاغت کود کھے لیتے اور اس کی مضامین عالیہ سے متاثر ہوتے نفور و لکر کے بغیر ہی جمٹلار ہے ہیں کیا جمٹلا نے کا سبب بہی عدم تدبر ہے یا یہ بات ہے کہ ان کی چیز آئی ہے جوان کے بروں کے پاس نہیں آئی تھی ؟ مطلب سے ہے کہ اگر انہیں پہلے سے رسولوں کی باتیں نہیں پہنچی ہوتیں اور سلسلہ نبوت ورسالت سے ناواقف ہوتے تب بھی ایک بہانہ ہوتا کہ بیا یک ٹی چیز ہے ہم اسے نہیں مانے لیکن ان کے پاس میں بہانہ بھی نہیں ہے کیونکہ انہیں اس کاعلم ہے کہ اللہ کی طرف سے نبوت اور سالمت کا سلسلہ جاری رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانے مانے منے گئی کرتے تھے کہ انہوں نے سکھایا اور بتایا تھا۔

مزیدفر مایا کیار لوگ قرآن کی اس لئے تکذیب کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رسول کونہیں پہچانا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ بات بھی نہیں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علی اللہ علی ہونے کے درسول اللہ علی ہونے سے مرفراز ہونے سے کیکرآئ تک انہوں نے رسول اللہ علی ہوئے کہ کھا ہے آئی ہے آپ کے مطلب کے انہوں نے رسول اللہ علی ہوئے کہ دیکھا ہے آئی ایس کے صفات کر یمہ اور اخلاق عالیہ سے واقف ہیں آپ کوصادق اور امین جانے ہوئے کیوں جھٹلا رہے ہیں؟ اگر آپ کو نہ جانے ہوئے کیوں جھٹلا رہے ہیں؟ اگر آپ کو نہ جانے ہوئے کیوں جھٹلا رہے ہیں؟ اگر آپ کو نہ جانے ہوئے تو یہ بھی ایک بہانہ ہیں کو کی بہانہ ہیں ہے۔

پھر فرمایا کیا وہ یوں کہتے ہیں کہ رسول دیوا تگ سے متاثر ہے حالانکہ یہ سیجھتے ہیں کہ آپ عقل وقہم کے اعتبار سے
بلند مقام پر ہیں تو پھر آپ کی نبوث کے منکر کیوں ہیں؟ بات یہ ہے کہ آپ کی ذات اور آپکی دعوت کوئی تعجب کی چیز نہیں
ہے نہ آپکی بات نئ ہے نہ آپکی سچائی اور امانت میں کلام ہے اور آپکی طرف جو دیوا تگی کی نبست کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے
لہذا ان کا جمٹلانا کسی دلیل اور ججت کے باعث نہیں ہیں بسل جاء کھم بالحقق و اکفئر گھم لِلْحقق تحادِ ہُوئ مَل بلکہ بات یہ
ہے کہ رسول اللہ علیہ حق بات کیکر آپ اور ان میں سے اکثر لوگ حق سے نفرت کرتے ہیں اصل وجہ تکذیب کی ہے کہ
انہیں حق سے بعض اور عناوے اور اکثر ھم اس لئے فرمایا کہ ان میں سے بعض کا اسلام تبول کرنا مقدر تھا۔

لفظ غمرة ڈھانینے کے معنی میں آتا ہے اورایے گہرے پائی کوبھی کہتے ہیں جس میں آدمی ڈوب جائے یہاں اس
کا حاصل معنی لینی جہالت کا کیا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ایسا پر دہ پڑا ہے کہ کی طرف ہے بھی علم وقہم کا گزر
نہیں ہے اور مت وفید ہو ہے جو میم جمع کی طرف مضاف ہے عربی میں خوش حال آدمی کومترف کہا جاتا ہے جب عذاب
آتا ہے تو بکڑے تو سبحی جاتے ہیں لیکن خوش حال افراد کا ذکر خاص کر اس لئے فرمایا کہ بدلوگ نہ خود جن قبول کرتے ہیں نہ

عوام کو قبول کرنے دیتے ہیں دوسرے اس لئے کہ ان کے پاس مصائب سے بیخے کا انظام ہوتا ہے اور چونکہ انہیں صبر خمل کی عادت نہیں ہوتی اس سے پہلے یہی لوگ بلبلاتے ہیں علامہ بنوی معالم التزیل میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ آیت بالا میں جس گرفت کا ذکر ہے اس سے شرکین مکہ کا غزوہ بدر میں مقتول ہونا مراد ہے۔

قوله تعالى به سامراته جرون قال البغوي في معالم التنزيل احتلفوا في هذه الكتاية فاظهر الاقاويل انها تعود الى البيت الحرام كتاية عن غير مذكور؛ اي مستكبرين متعظمين بالبيت الحرام وتعظمهم به انهم كانوا يقولون نحن اهل حرم الله وجيران بيته فلا يظهر علينا احدولا نحاف احدا فيا منون فيه وسائر الناس في النوف هذا قول ابن عباس ومجاهدوجماعة وقيل مستكبرين به اي بالقرآن فلم يؤمنوا به والاول اظهر المرادمنه المحرم (سامرا) نصب على الحال اي انهم يسمرون بالليل في مجالسهم حول البيت ووحد سامرا وهو بمعنى السمار لانه وضع موضع الوقت؛ ارادته جرون ليلا وقيل وحد سامزا ومعناه الجمع كقوله (ثم نخر جُكم طفلا) (تهجرون) قرأ نافع (تهجرون) بضم التاء وكسر الجيم من الاهجار وهو الإفسحاش في القول؛ اي تفحشون وتقولون الخنا وذكرانهم كانوا يسبون النبي النظم واصحابه وقرأ الآخرون (تهجرون) بفتح الباء وضم الجيسم اي تعرضون عن النبي تُلطينه وعن الإيمان والقرآن و ترفضونها وقيل هو من الهجر وهو القول القبيح يقال هجر يهجر هجرا اذا قال غير السحق وقيل تهزؤن وتقولون مالا تعلمون من قولهم هجر الرجل في منامه اذا هذي. ﴿اللَّيْتِحَالُكَاارَتَاويه سَامُواُ تَهْجُرُونَ عَلَامُ لِيَوْكُلُّ غَيْرِمَعَالُ الْتَوْمِلُ مي فرمائ بين ال كناميد من اختلاف بسب سن ماده راج قول بيب كديد بيت الله كاطرف لوثاب غير فدكور س كنامير به يا تكبر كرت بوع بيت الحرام كاوجه معظمت كاظباركرتے ہوئے اوراس سے بی عظمت كادعوى كرتے ہوئے وہ كہا كرتے تھے كہم اللہ تعالی كرم كرد بينے والے بين اوراس كے كھر كے بيزوى بين لمبذا ہم بر کوئی غلبے حاصل نہیں کرسکا اور نہم کسی سے ڈرتے ہیں ایس وہ اس میں اس سے رورہ ہیں اور باقی سب لوگ خوف میں ہیں۔ بدعفرت این عباس حصرت مجاہداور ایک جماعت کاقول معض نے کہا مست کبوین بد مرادقرآن یاک سے تکبر کرتے ہوئے کمان پرایمان بیں لائے۔ پہلاقول زیادہ واضح ہے۔ کماس مرادعرم ب سامراً عال بون كي ويسم مفوب ب يعني وه رات كوكعبة الله كيار وكرويي كرائي جلسول عن باتيل كرت بي سمام أواحد باور ماركم عني من بي كيونك يدوت كي جكرب مراديب كتم رات كوباتس كرت بولعض في كهاسام أواحدب مراس كامتى جع والاب عيساللد تعالى كول شده نعضو جسكم طفالاً ميسب تھجوون: تاء کضماورچم کرمرہ کے ساتھ ہے۔ اھجار مصدرے ہاوراس کامطلب ہات مرفحش افتیا کرنا یعن م فحش گوئی کرتے ہواور فدكور ب كدو صفور ني اكر صلى الدعليد بلم اورآب كصحابكويرا بعلا كتبت تصدو يكرحفرت في فهجرون قاء كفتد اورجيم كضمد يسكساته يرما المياني في أكر صلى الندعلية سلم اورقرآن كريم ساعراض كرت بواورات جهوزت بواور بعض زكهاية بجرسب اوروه كمته بين برىبات كوكهاجا تاب هجر يحجرهم إجب وأن ناحق بات كاور بعض نے كہاتم استيزاءكرتے بواوروه كتے بوجس كالمبين علم بين عصوالر جل في مناهدے بحب وہ بااياجائے)

ولو النبع الحق الهواء هم لفسك بالسموت والرف ومن فيهي بل التينه في الركان الدينة في المركز ال كالمري المركز ا

# طُغْيَانِهِ مُيعْمَهُونَ ﴿ وَلَقَالُ آخَلُ الْهُمْ بِالْعَنَ ابِ فَهَا السَّكَانُو الرَّبِهِ مُ وَمَا

اصرار کرتے رہیں گے۔ اور بیرواقعی بات ہے کہ ہم نے انہیں عذاب میں گرفتار کیا سووہ اپنے رب کے سامنے نہ جھکے اور نہ

يَتُضَرِّعُونَ ﴿ حَتِّى إِذَا فَتَعُنَا عَلَيْهِمْ بِأَبَّا ذَا عَنَ إِبِ شَرِيْدٍ إِذَا هُمْ فِيْرِمُبْلِمُونَ

عابزى اختيارى يهان تك كه جب بهمان پر سخت عذاب والا دروازه كھول ديں كے تواج يك دواس ميں جرت زده ہوكررہ جائيں گے۔

# منکرین کی خواہشوں کا انباع کیاجائے تو آسان وزمین میں فساد آجائے کا فرراہ حق سے مطے ہوئے ہیں

قضعه بیو: بیسات آیات ہیں ان میں پہلی آیت میں پر فرایا کرتی اوگوں کے خلاف اور ان کی خواہشوں کے تالیع ہیں ہو سکتا اگر الیا ہو جائے تو آسان اور زمین اور جو پچھان کے اندر ہے سب پچھ تباہ و برباد ہو جائے کو کہ جب جی لوگوں کے خواہشوں کے تالیع ہوگا تو حق ہی ہیں سر ہے گا گر لوگوں کو کھلی چھٹی دیدی جائے کہ اپنی اپنی مرض کے مطابق جو چاہیں کریں تو وہ اپنی طبیعتوں کے مطابق کفروشرک کو اختیار کریں گے اور برے اعمال ہی کی طرف چلیں گے جب ایسا ہوگا تو سب تی الہی کے مستحق ہوجا کیں گرف جب ایسا ہوگا تو سب تی الہی کے مستحق ہوجا کیں گرف سال کی اور آسان وزمین بھی اور ان میں جو پچھ ہو ہی ۔ کیونکہ سارے عالم کا بقا اہل ایمان کے بقا ہے ہائی گئے حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ اس وقت تک قیا مت کیونکہ سارے عالم کا بقا اہل ایمان کے بقا ہے ہائی گئے حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ اس وقت تک قیا مت گائے میں ہوگی جب تک زمین پر اللہ اللہ کہا جا تا رہے گا (رواہ مسلم)

 سید صدات ہے ہے ہوئے ہیں تن واضح ہوجانے پر بھی صراط متقیم پڑ ہیں آئے پانچویں آیت میں فرمایا کرا گرہم ان پر مہر پائی کرویں اور وہ جن تکلیفوں میں بنتا ہیں آئیس دور کر دیں تو اس کی وجہ سے شکر گزار نہ ہوں گے اور ایمان کی راہ اختیار نہ کریں گے بلکہ برابر مرکشی کرتے رہیں گئیدانسان کا عزاج ہے کہ خوش حالی میں اور آرام وراحت میں صراط متقیم سے بٹ کر چاتا ہے اور مزید بغاوت پر کم یا ندھ لیتا ہے جیسا کہ بورہ زمر میں فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ حُسَّ دُعَارَبَّهُ مُنِیاً اِلَیْهِ فَمَّ اِذَا حَوَّلَةُ نِعْمَةٌ مِنْهُ نَسِی مَا کَانَ یَدُعُوْ اللّهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّهِ اَنْدَادًا لِیُضِلُ عَنْ سَبِیلِهِ (اور آدی کو جب وَلَی تکلیف بَنِیْتی ہے تو اپ رب کی طرف رجوع ہوگرائی کو پکارنے لگتا ہے پھر جب اللہ تعالی اس کو اپنے بیا ہے پکار رہا تھا اس کو بھول جا تا ہے اور خدا کے شریک بنانے لگتا ہے پاس سے نعمت عطا فرمادیتا ہے تو جس کے لئے پہلے سے پکار رہا تھا اس کو بھول جا تا ہے اور خدا کے شریک بنانے لگتا ہے جس کا اللہ تعالی کی راہ سے دوسرول کو گراہ کرتا ہے)

چھٹی اور ساتویں آیت میں بیفر مایا کہ ہم نے ان لوگوں کو بعض اوقات عذاب میں گرفتار کیا لیکن اس وقت بھی ان لوگوں نے اپنے رب کے حضور میں فروتنی اور عاجزی اختیار نہ کی۔

معالم التزیل میں لکھنا ہے کہ رسول اللہ علیہ فیے نے قریش کمہ کی سرشی پران کے لئے بددعا فرمادی کہ یا اللہ ان پر قط کے اپنے سال بھیج دے جب قط پڑا اور بہت ہی بدحالی کا سامنا ہوا تو ابوسفیان (جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) خدمت عالی میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا آپ پہیں فرماتے کہ میں جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بدیات ضرور کہتا ہوں اس کے ابور انہوں نے کہا ہمارے بروں کو تآپ نے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بدیات ضرور کہتا ہوں اس پر ابوسفیان نے کہا ہمارے بروں کو تآپ نے وروز فرماد نے آپ نے دعا کروجیح کہ ہمارے قط کی مصیبت کو دور فرماد کے آپ نے دعا فرمادی جس سے ان کی مصیبت وور ہوگئی اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ ہت کر یمہ و کہ نے کہ کہ مصیبت کو دور فرماد کے آپ نے دعا فرمادی جس سے ان کی مصیبت آپھی ہم بھر بھی اللہ نے آپ ہت کر یمہ و کہ نے کہ نا فرم پر قائم رہے جن لوگوں کا بیعال ہے کہ میں عذاب کے وقت بھی اپنے رہ کی طرف متوجہ نہ ہوں وہ آرام وراحت اور عافیت کے زمانے میں تو اور بھی زیادہ بغاوت اور سرشی اختیار کریں گے۔ رہ کی طرف متوجہ نہ ہوں وہ آرام وراحت اور عافیت کے زمانے میں تو اور بھی زیادہ بغاوت اور سرشی اختیار کریں گے۔ حسنسی آذا فَق حسنسا کے میں نہ کریس کے اس میں عبیہ ہم ان پر خت عذاب میں گرفتار کے جا کہ میں گرفتار کے جا کہ بین لیندا اس سے نیجنے کے لئے ہمارے بھیج ہوئے نبی پر اور عاز ل کی ہوئی کہا ہے کہ بیاں کئی کہ جب ہم ان پر خت عذاب میں گرفتار کے جا جی لیندا اس سے نیجنے کے لئے ہمارے بھیج ہوئے نبی پر اور عاز ل کی ہوئی کرتا ہے کہا کہاں میں عبیہ ہوئے نبی پر الہذا اس سے نبیجنے کے لئے ہمارے بھیج ہوئے نبی پر اور عاز ل کی ہوئی کہاں کا کرتا نہ کی کرتا ہے کہاں کا کرتا ہوئی کہاں کا کرتا ہے کہاں کا کرتا ہوئی کرتا ہے کہاں کا کرتا ہوئی کہاں کا کرتا ہوئی کہاں کا کرتا ہوئی کہاں کا کرتا ہے کہا کہاں کا کرتا ہوئی کہاں کا کرتا ہوئی کہاں کا کرتا ہوئی کہاں کی جو کر کرتا ہوئی کہاں کا کرتا ہوئی کہاں کا کرتا ہوئی کہاں کا کہاں کا کرتا ہوئی کہا کیا کہاں کا کرتا ہوئی کہاں کا کرتا ہوئی کرتا ہوئی کہاں کو کرتا ہوئی ک

معالم التزيل مين حضرت ابن عباس رضى الله عنبط فقل كيا ب كة خت عذاب سے مشركين كاغز ده بدر مين قل بونا مراد ب اور بعض حضرات نے اس سے موت اور بعض حضرات نے قيامت قائم بونا مرادليا ب اور مُبُلِسُونَ كا ترجمہ آئسون من كل حير كيا بينى جب سخت عذاب كادروازه كھلے كا قو برخير سے نااميد بوجائيں گے۔

#### وَهُوَالَّذِي آنَتُكَا لَكُمُوالتَّمْعَ وَالْاَبْصَارُ وَالْافِيْنَةَ قَلِيْلًا تَاتَثَكُرُوْنَ ® وَهُو اور الله وہی ہے جس نے تمہارے لئے کان اور آ تکھیں اور دل بنائے تم کم شکر اوا کرتے ہو اور وہی ہے الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَالَّذِي تَغَثَّرُونٌ وَهُوَالَّذِي يُخِي وَيُبِينِكُ وَلَهُ اغْتِلَ ب نے مہیں زمین میں چھیلا رکھا ہے اورتم اس کی طرف جمع کئے جاؤ گےاورونی ہے زندہ کرتا ہےاور موت دیتا ہے اوراس کے اختیار میں ہے البُيْل وَالنَّهَارِ الْأَلْوَقُونَ عِنْ عَالَةُ الْمِثْلُ مَا قَالَ الْوَلْدُنَ قَالُوْا عِاذًا رات دن کا میکے بعد دیگرے آتا جانا سوکیاتم سمجھنیں رکھتے۔ بلکہ انہوں نے دہبات کھی جوان سے پہلے لوگوں نے کھی۔ انہوں نے کہا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرُايًا وَعِظَامًاء إِنَّالْمَنِعُوثُونَ ﴿ لَقُنْ وُعِنْ نَا نَحْنُ وَالْإِوْنَا هٰ ذَا مِنْ ہم جب مرجائیں گے اور مٹی اور بٹریاں ہوکررہ جائیں گے کیا ہم زندہ کر کے اٹھائے جائیں گئے اس پات کا ہم سے اور ہم سے تَبُكُ إِنْ هَٰنَٱلِلَّا ٱسْاطِيْرُ الْأَوَّلِينَ ۗ قُلْ لِبَنِ الْرَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعُكُنُون ٩ سَيَقُوْلُون لِلْهِ قُلْ آفَلَا تَذَكَّرُون ٩ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّلُوتِ السَّابُعِ اگرتم جاننے ہواں کے جواب میں وہ کہیں گے کہ اللہ ہی کے لئے آپ فرمایئے پھر کیوں غوز نیں کرتے آپ فرماد ہجئے کہ ساتو ل آسانوں کا ) الْعَظِيْرِ فِي سَيْقُوْلُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقَوُنُ ﴿ قُلْ مَنْ لِيهُ اورعرش عظیم کارب کون ہے وہ جواب دیں گے کہ بیسب پھھاللہ کے لئے ہا سیفر ماد بچتے کہ پھرتم کیوں تبیں ڈرتے ہے سیفر ماسیتے کدوہ کون . جس كے قبض من ہر چيز كا اختيار ہاوروہ پناوريتا ہاوراس كے مقابله ميں كوئي كى كوپناہ بيس دے سكتا اگرتم جانتے ہو؟وہ جواب ديں گے كہ بيصفات الله عى كى ہيں ب قُلْ فَأَنَّ ثُنْحُرُونَ ﴿ بِلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحُقِّ وَإِنَّهُمُ لَكُنِّ بُونَ ﴿ آپ فرماد بجئے كر پرتم كهال موجادد كے موتى؟ بلكه بات يرب كه بم في ان كے پاس فق بھيجا باور بلاشيده وجھو في بيں۔

# الله کی تخلیق کے مظاہر نے منکرین بعث کی تر دید

قضعه بيو: گزشته آيات مين مكرين كر نفراور عناد كاذ كر قاان آيات مين الله تجالي كي وحدانيت پراوران امكان بعث پر دلائل قائم فرمائع بين اور مشركين سے الله تعالى كي وحدانيت اور صفات جليله كا اقر اركرايا ہے اور أنبين بار بار متوجه فرمايا ہے كه سب يجھ جاننے اور مانے ہوئے الله كي تو حيد كے مكر مورہ بيں۔

اول تو یول فر مایا که الله تعالی نے تمہیں سننے کی قوت دی ہے آئکھیں عطا فر مائی ہیں تمہارے اندر دل پیدا فر مائے ہیں دیکھویے تنی بڑی بڑی بڑی نعتین ہیں ان نعتوں کی وجہ ہے تم پرشکرواجب ہوتا ہے لیکن کم شکرادا کرتے ہو یوں ہی چلتی ہوئی بات كى طرح كهدوية بوكدالله كاشكر بيكن الله ك في اوراس كى كتاب برايمان نبيس لات اس كى عبادت مين نبيس لكتة اس كساته شرك كرت مؤجر فرمايا كدان عفر مايئ كدالله تعالى بى في تهين زين مين بهيلا ديا بي يعنى زيين میں رہتے سہتے ہواس میں تمہاری سلیں چل رہی ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوجس نے تمہیں زمین پر پھیلا دیا وہی موت دیگا موت کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے اور ای کی طرف جمع کئے جاؤ گئے مزید فرمایا کہ اللہ تعالی ہی زندگی بخشاہے وبی موت دیتا ہے اور رات دن کامختلف ہونا یعنی ایک دوسرے کے بعد آنا جانا سی بھی اس کے عکم سے ہوتا ہے تم اس بات کو سمجھوا كر بجھتے موتواس كى توحىداورعبادت سے كول دور بھا كتے ہو\_

اس کے بعد فرمایا کہ مردہ ہوکردوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں منکرین بعث وہی بات کہدرہ ہیں جوان سے پہلے لوگوں نے کہی ان کا کہنا ہے کہ مرجانے کے بعد جب مٹی ہوجائیں گے اور گوشت پوست ختم ہو کر ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جائیں گی تو کیا ہم پھرزندہ ہوکرا تھائے جائیں گے یہ بات کہ کران کا مقصد دویارہ زندہ ہونے سے انکار کرنا ہے انہوں فے اپنی ای بات پر بس نہیں کیا بلکہ یوں بھی کہا کہ اس طرح کی بائیں پہلے بھی کہی گئی ہیں ہارے باپ دادوں سے بھی اس طرح كاوعده كيا كيابي يعكرون سال كزر كئة ج تك تو قيامت آئن بين آنى موتى تواب تك آجاتى أيد برافي لوكول كى بالتين نقل درنقل چلي آراي بي ماري سجه من نبين آتي بي-

بات بيے كماللدتعالى كى حكمت كيموافق جوقيامت كاونت مقرر باسونت قيامت آجائى كالله تعالى كاوعده سے ہے بورا ہوکررے گالوگوں کے کہنے سے وقت سے پہلے قیامت نہیں آئے گی در میں آنادلیل اس بات کی نہیں کہ آنی بی نہیں ہے مکرین کا یہ کہنا کہ چونکداب تک نہیں آئی اس لئے آئی بی نہیں محض جہالت کی بات ہے۔

اس کے بعد الله تعالی شام نے نبی کریم علی کہ اس کے اس سے بوچھ کیجئے کے زمین اور جو پچھز مین میں ہے وہ كس كى ملكيت ہے اس كے جواب ميں وہ يوں ہى كہيں كے كماللہ بى كے لئے ہے ان كى طرف سے بيرجواب ال جانے پر سوال فرمایا پھر کہتم کیوں تصبحت حاصل نہیں کرتے پھر فرمایا آپ ان سے یوچھ لیجے کہ ساتوں آسانوں کا اورعرش عظیم کا رب کون ہے؟ وہ اس کا جواب بھی یمی دیں گے کہ سب چھ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے ان کے اس جواب بران سے سوال فرمائي كرتم اس سب كا اقراركرتے مو پھر اللہ سے كيول نہيں ڈرتے ؛ جانے اور مانے كے باوجوداس كى قدرت كا اور وقوع قيامت كاكيول الكاركرتي مور

اس کے بعد فرمایا کہ آپ ان سے دریافت فرمائے کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور وہی پناہ دیتا ہے (جس کو چاہتا ہے) اور اس سے مقابلہ میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا؟ اس سے جواب میں بھی وہ یہی کہیں گے کہ یہ سب صفات اللہ تعالیٰ ہی کی بیں ان کے اس جواب پرسوال فرمایئے کہ پھرتم کیوں ہورہے ہولینی تنہاراایہا ڈھنگ ہے جسے تم پر جادو کردیا گیا ہوتق ادر حقیقت واضح ہوجانے کے باوجود کیوں مخبوط الحواس سبے ہوئے ہو۔

حق اور حقیقت واضح ہوتے ہوئے اور اللہ تعالی کی قدرت عظیمہ کا اقر ارکرتے ہوئے پھر بھی حق کے معربین اس لئے آخرین فرمایا بَلُ اتنیان کُم بِالْحَقِ وَإِنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ (بلكه بات يہے كہم نے آئين حق پیچادیا اور یقیناً وہ جموئے ہیں)

# مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ قَلِدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اللِّهِ إِذَّا لَذَهَبَ كُلُّ اللَّهِ لِمَا خَلَقَ

الله نے كى كو اپنا بينا قرار نيس ديا اور نداس كے ساتھ كوئى دوسرا معبود ب اگر ايسا ہوتا تو برمعبود اپنى اپنى مخلوق كو جدا كر ليتا

#### ولعكر بعضه فرعلى بعض سُبْلَى اللهِ عَمّايَصِفُونَ ﴿ عَلِمِ الْغَيْبِ

اور ہر ایک دوسرے پر چرصائی کر لیتا اللہ ان چروں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں پوشیدہ

وَالشَّهَادَةِ فَتَعْلَىٰ عَتَايُشُرِكُونَ \*

اورآ شکارامرچز کاجانے والا بوده ان اوگول کے شرک سے بالاتر ب

# الله تعالیٰ کی کوئی اولا دہیں اور نہ کوئی اسکا شریک ہے وہ مشرکوں کی شرکیہ باتوں سے یا ک ہے

قضعه بین : مشرکین اللہ تعالیٰ کے لئے اولا دیجو یز کرتے ہے اور اللہ تعالیٰ کے سواد وسر نے معبود بھی ہانے ہے آج ہی دنیا میں لاکھوں ایسے افراد ہیں جواللہ تعالیٰ کے لئے اولا دیجو یز کرتے ہیں اور خاص کر نصار کی تو اس میں بہت آ کے ہیں ہید لوگ حضرت عیمیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ شانۂ نے ان سب لوگوں کی تر دیو فرما دی جو قرآن کر ہم میں گی جگہ نہ کور ہے بہاں یوفر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور یہ بھی فرمایا کہ صرف وہی معبود حقیقی ہے اس کے علاوہ کوئی اور اس نہیں ہے جو لوگ اس کے علاوہ معبود مانے ہیں ان کو بھانے کے لئے فرمایا کہ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور اس نہیں ہوتا خود کسی کی مخلوق نہ ہوتا کیونکہ جس میں خالق ہونے کی اہلیت نہیں وہ معبود ہونے کا اہل نہیں سو بالفرض اگر کوئی دوسرا معبود ہوتا تو اپنی پیدا کردہ ہر چیز کو اپنے قبضہ میں رکھتا۔ اور اپنی طلوق کو معبود دوسرے معبود دوسرے خالق کی مخلوق سے علیحدہ رکھتا اور اپنی طلوق کی کا اختیار نہ چلنے دیتا اور مزید براں یہ ہوتا کہ ہر معبود دوسرے معبود موسے خالق کی مخلوق ہے ہیں کہ بورے عالم کا نظام بیا تا 'کئین سب جانے ہیں جو پھے وجود ہیں ہے ساری اللہ تعالی ہی کی مظلوق ہے ہوں کا سائی ہے ہوئی معارضہ ہے نہ کوئی معارضہ ہے نہ میں ہوئی کھوت ہے ہیں کہ بورے عالم کا نظام بیا تا کا لئر تعالیٰ ہی کی مشیت وارادہ کے موافق ساری طلوق کا نظام ہا تا ہوئی کی مشیت وارادہ کے موافق ساری ظلوق کا نظام ہا تا ہوئی کی مشیت وارادہ کے موافق ساری ظلوق کا نظام ہے اس میں نہ کوئی تھون کی موافق ساری طلوق کا نظام

چل رہا ہے جس کواس نے جس طرح مسخر فرمایا ہرایک اپنے اپنے کام میں اسی طرح لگا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اور
ادادہ کے موافق ہے اس کود کھتے ہیں اور جانتے ہیں پھر بھی شرک کرتے ہیں ئیسرایا گراہی ہے سُبُ حَسانَ اللہ عَسَّا
مَ صِفَوُنَ (اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ اس کی نسبت بیان کرتے ہیں) یعنی نہ اس کے اولا دہے اور نہ اس کے علاوہ
کوئی دوسرامعبود ہے عَالِم الْغَیْبِ وَالشَّهَا دَقِ (ہر چھی ہوئی اور ہرظا ہر چیز کو جانتا ہے) اس صفت میں بھی اس کا کوئی شرک کرتے ہیں) یعنی لوگوں کی شرک کرتے ہیں) یعنی لوگوں کی شرک کے باتوں سے باک ہے جو لوگ شرک کرتے ہیں) یعنی لوگوں کی شرک باتوں سے باک ہے۔

قُلْ رَبِي إِنَّا تُرِيكِ عَايُوعِنْ وَنَ فَلَ تَجْعَلَىٰ فَى الْقَوْمِ الظّلِيدِينَ وَ اِنَّاعَلَىٰ آبِ اِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

# برائی کوا چھے طریقہ پردفع کرنااور شیاطین کے آنے اوروساوس ڈالنے سے اللہ کی پناہ لینا

قصف میں: قرآن مجید میں بہت ی جگہ کا فروں پر عذاب آنے کی دعید نہ کور ہے موت کے بعد تو ہر کا فرکوعذاب میں داخل ہونا ہی ہے دنیا میں بھی بھی بھی بھی کہیں کہیں عذاب آجا تا ہے عذاب آنے کی جو دعیدیں ہیں ان میں چونکہ کوئی تاریخ مقرر کر کے نہیں بتائی گئی اور یہ بھی نہیں بتایا کہ عذاب آئے گا تو رسول اللہ عظامی کی موجودگی میں آئے گا یا آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ٹازل ہوگا اس لئے رسول اللہ عظامی شائہ نے تشقین فرمائی کہ آپ یوں دعا کریں اے میرے رب اگر آپ مجھے وہ عذاب دکھا دیں جس کا ان لوگوں سے دعدہ کیا جارہا ہے تو مجھے طالموں کے ساتھ نہ بھیجے کے بعد نازل ہوگا۔ ہوتے ہیں وہ بھی لینی مجھے عذاب میں مبتلانہ فرمائیے دنیا میں جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو ان کے آس پاس جولوگ ہوتے ہیں وہ بھی

متلائے عذاب موجاتے ہیں بدنیاوی معاملہ ہے۔

حضرت ابن عمرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فر مایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی قوم پر عذاب نازل فرما تا ہے تو وہاں جولوگ بھی موجود ہوں سب پر عذاب نازل ہوتا ہے پھر قیامت کے دن اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے (رواہ البخاری)

آیت بالاکا مطلب بیہ کہ اے اللہ اگر میری موجودگی میں ان اوگوں پرعذاب آجائے اور میرے دیکھتے ہوئے عذاب آنا ہی ہے تو مجھے ظالموں کے ساتھ ندر کھے آپ اللہ کے معصوم نبی تھے جب تکذیب کرنے والی امتوں پرعذاب آتا تھا تو حضرات انبیاء کرا مجمعی الصلوٰ قوالسلام اوران حضرات کے بعین عذاب سے محفوظ رہتے تھے بھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خدکورہ بالا دعا کی تلقین فرمائی اس میں ایک تو آپ کواس طرف متوجفر مایا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت اور خوف وخشیت کی شمان ہوئی چاہئے اور ساتھ ہی دیگر مومنین کو بھی تلقین ہوگی کہ بید عاکیا کریں اس میں حضرات محابظ کو بھی خطاب ہوگیا اور بعد میں آنے والے اہل ایمان کو بھی۔

پھرفرمایا وَإِنَّا عَلَیْ اَنُ نُرِیکَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ (اورہماس بات پرضرورقادر ہیں کہ ان سے جووعدہ کررہے ہیں وہ آپ کو دکھادیں) اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ ہم آپ کی موجودگی ہیں آئیس عذاب میں مبتلانہ کریں گے یعنی ایساعذاب نہ بھیجیں گے جس سے بیسب تباہ و برباد ہوجا کیں اور بعض لوگوں پر خاص حالات میں دنیا میں عذاب کا آ جانا اس کے منافی نہیں ہے آپ کے وجودگرامی کی وجہ سے عمومی عذاب نہ آئے یہ موعود تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یہ قدرت حاصل ہے کہ جب چاہے جن لوگوں پر چاہے عذاب بھیج دے۔

پر فرمایا اِذَفَعُ بِالَّتِی هِی اَحْسَنُ (آپ اس طریقے پران کی بدمعاملگی کودفع کیجے جوبہت ہی اچھاطریقہ ہے) اس میں رسول اللہ عظیم کے تلقین فرمائی ہے کہ آپ برائی کو یعنی کافروں کی ایڈ ارسانی کودفع کرتے رہیں اوران کے شرکا دفعیہ اجھے سے اچھے طریقہ پر کرتے رہیں برائی کے مقابلہ میں خوش اخلاقی اختیار کرنا اور درگز رہے کام لینا اورا پی طرف سے اچھا برتا وکرنا اس سے دشنوں کی ایڈ اختم یا کم ہوجاتی ہے پھراخلاقی عالیہ کا بھی بھی تقاضا ہے سورة حم ہجدہ میں فرمایا و کَلا تَسْسَنُوی الْہُ حَسَسَنَهُ وَكلا السَّیِسَةُ اَدْفَعُ بِالَّتِی هِی اَحْسَنُ فَاذَا الَّذِی بَیْنَکَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَلَا السَّیِسَةُ اَدْفَعُ بِالَّتِی هِی اَحْسَنُ فَاذَا الَّذِی بَیْنَکَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ کَانَّهُ وَلَا اللّٰہِ عَدَاوَةٌ کَانَّهُ وَلَا السَّیِسَةُ اللّٰ کَا اللّٰهِ عَدِو اللّٰ اللّٰهِ کَا اللّٰهِ عَدِی اللّٰ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰہِ عَدِی اللّٰ کِسُنُ فَاذَا اللّٰذِی بَیْنَکَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ کَانَّهُ وَلَا اللّٰہِ عَدِی اللّٰ کِسُنَ فَاذَا اللّٰذِی بَیْنَاکَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ کَانَّهُ وَلِمُ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کَاسَدِی اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کَانَال اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کہ مُنوحٌ مَا اللّٰ اللّٰ کے مناسوحٌ ہوگیا حالا تک منسوحٌ ہوگیا حالا تک منسوحٌ ہوگیا حالا تک منسوحٌ ہوگیا حالا تک منسوحٌ ہوگیا حالات کا استعال تو بمیشہ ہی ضروری ہے۔

مطابق أنہيں سزادے دیں گے۔ اس كے بعد ایك اور دعا تلقین فرمائی اور وہ سے رَبِّ اَعُو دُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاعُو دُبِكَ

پر فرمایا نے نُونُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ (ہم خوب جانع ہیں جو کھی اوگ آ کی نبت کہتے ہیں) ہم النے علم کے

رَبِّ أَنْ يَخْضُرُونِ (اے میرے رب میں شیطان کے وسوسوں ہے آپ کی پناہ لیتا ہوں اور اس بات ہے آپ کی پناہ لیتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں) ہے دعا بہت اہم اور ضروری ہے ہر مسلمان کو یا دکرنی چاہئے بار ہا پڑھنی چاہئے شیاطین پیچے گے رہتے ہیں وسوے ڈالتے ہیں ان ہے محفوظ رہنے کے لئے یہ دعا بہت اہم ہے جب رسول اللہ علیہ کو شیاطین ہے محفوظ ہونے کی دعاء سے شیاطین ہے محفوظ ہونے کی دعاء سے بین اور کو فی میں سے کوئی نیند میں گھرا جائے تو یہ الفاظ پڑھے اعو ذیکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ و شر عبادہ و من همزات الشیاطین و ان یحضرون ان کلمات کو پڑھ لے والے التامات من غضبہ وعقابہ و شر عبادہ و من همزات الشیاطین و ان یحضرون ان کلمات کو پڑھ لے والے (رواہ التر فرک)

ر بیر ہے۔ اللہ کے بورے کلمات کے ذریعہ اس کے خصہ سے اور اس کے عذاب سے اور اس کے بندول کے شر سے اور شیاطین کے دسوسوں سے اور اس بات سے کہ شیاطین میرے پاس حاضر ہوں پناہ لیتا ہوں۔

حَتِّي إِذَاجِاءَ أَحَلُهُ مُ الْبُوْتُ قَالَ رُبِّ ارْجِعُونِ ﴿ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِعًا فِيمَا یہاں تک کہ جب اس کے پاس موت آ پنچے تو کہتا ہے کہا سے میر سدب مجھوا پس کیجئے تا کہیں جس کوچھوڈ کر آیا ہوں اس میں نیکے عمل کروں تَرَكْتُ كَلَّا النَّهَا كُلِيةُ هُو قَالِلْهَا وُمِنْ وُزَالِهِمْ بَرْنَحُ اللَّهِ وَمِ يُبْعَثُونَ ۖ فَاذَا ہر رہیں! بلاشبہ یہ بات ہے جس کا وہ کہنے والا ہے اور ان کے آگے اٹھائے جانے کے دن تک برزخ ہے سو جب نُفِخ فِي الصُّورِ فَلاَ انْسَابَ بَيْنَكُمْ يَوْمَبِينٍ وَلا يَسَاءُ لُونَ فَمَن ثَقَلْتُ مُوازِنَيْ صور چھونکا جائے گا تو اس روز ان میں باہمی رہتے ندر ہیں گے دہ نہ کس میں ایک دوسرے کو پوچیس کے سوجن کے وزن بھاری ہو تکے تو فَأُولِنِكَ هُمُ الْنُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتُ مُوازِيْنَا ۚ فَأُولِلِكَ ٱلَّذِيْنَ خَسِرُ وَالنَّفْسُهُمُ یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے اور جن کے وزن ملکے ہوں گے تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کرلیا' في جَهَ تَمَ خِلِدُونَ فَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُ مُ النَّادُوهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ١٠ كَمْ تَكُنُّ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ان کے چیرول کو آ گے جھلٹی ہو گی اور اس میں ان کے منہ بگڑے ہوئے ہوں گئے کیا تمہارے ماس میری ۠ڵؿؽ تُتْعَلَّ عَلَيْكُ فِكُنْتُمْ بِهَا تُكُنِّ بُوْنَ °قَالْوَارِتَبْنَا غَلَبْتُ عَلَيْنَا شِغُوتِنَا وَكُتَا قَوَمًا ضَالَيْنَ آیتیں نہیں آئیں جوتمہارےاوپر تلاوت کی جاتی تھی پھڑتم انہیں جھلاتے تھے وہ کہیں گئاے ہمارے دب ہماری بذختی ہم پر غالب آگئی اور ہم گمراہ لوگ تھے رُتِيناً آخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُنْ مَا فَإِنَّا ظُلِمُونَ ۞ قَالَ اخْسَتُوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ۞ إِنَّهُ اورا ب مار سعب بمين اس سنكال ديجي بجراكر بم دوباره كرين وبارجري وبالشبه بم ظالم بول كالهذفة الى كالرشاد وكاكتم الاعماد سعب بالمت المرفوطا شبه

# 

آج میں نے انہیں ان کے مبرکرنے کی وجہ سے بیدلدویا کدوہی کامیاب ہونے والے ہیں۔

# برزخ اور محشر کے احوال واهوال کا فروں کی دعا قبول نہ ہونا کا فروں کا دنیا میں مذاق بنانا

قضسيو: ان آيات مين اول تويفر مايا كهجولوك كفرير جي بوع بين ان كى كافراندزندگى اى طرح گزرتى رہتى ہے یہاں تک کہ جب ان میں سے کی ایک کے سر پرموت آ کھڑی ہوتی ہے اور آخرت کے حالات کا معائد ہوئے لگتا ہاور روح قبض کرنے والے فرشتے نظرآنے لگتے ہیں (جو بری طرح کافری روح قبض کرتے ہیں اوراہے مارتے جاتے ہیں) تو اس وقت وہ اپنی زندگی پر نادم ہوتا ہے اور پشیمان ہوکر اللہ تعالی شان سے یوں عرض کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے ای دنیا میں لوٹا دیجئے اور موت کو مٹا دیجئے امیدے کہ اب میں واپس ہو کرنیک کام کروں گا لین آپ کے رسول کی تقدیق مجی کروں گا اور اعمال کے اعتبار سے بھی درست رہوں گا چھے اعمال میں لگارہوں گا اللہ جل شائهٔ نے فرمایا کلا (برگرنبیس) ( یعنی اب تو مرنای ہوائی نبیس ہوسکتی) واپسی کی کوئی صورت نبیس جب موت کا وقت آ گياتواباس مين تاخير نيس موعلى إنها كلِمَة هُو قَائِلُهَا (بدايك بات بجدوه كهتاب)ليكناس كى بات كموافق فيصله وف والأنبيل ب وَمِنْ وَرَائِهِم بَرُزَخ إلى يَوْم يُبعَقُونَ (اوران كَآكاس ون تك برزخ ہے جس دن اٹھائے جا کیں گے ) برزخ ماجزیعن آڑکو کہتے ہیں جودو مالتوں یادو چیزوں یادو چیزوں کے درمیان حاکل موموت ك بعد ب قيامت قائم مؤن تك كاجودقد باس برزخ كهاجاتا ب جب كولى مخص مرجاتا بوترزخ میں چلاجاتا ہے مومن صالح اچھی حالت میں میں اور کافر برابر عذاب میں رہتا ہے۔جس کی کے سر پر موت آ کھڑی ہو تووہ ملنے والی نہیں روح ثلی اور عالم برزخ میں پہنچ گئی اللہ تعالی کا بیقانون ہے کہ جوفض ماں کے پیٹ سے دنیا میں آگیا اب واپس وہاں نہ جائے گااور جب موت آگئ تو دنیا میں واپس نہ آئے گااور جب قیامت آئے گی تو قبرول میں واپس نہیں لوٹائے جاکیں گے اور قیامت کے دن کے حساب کتاب سے فارغ ہوکر جو حضرات جنت میں بھیج دیعے جاکیں گوہاں سے واپس نہ ہونگے اور کافر دوز خیس بھیج دیئے جائیں گے اور وہ وہاں سے واپس نہ ہونگے ' حاصل ہہ ہے کہ ہر بعد والی نہ ہونگے کر پہلی منزل کی طرف واپس نہ ہونگے ' ہاں بعض مسلمان اپنے گنا ہوں کی وجہ سے جودوز خیس ہر بعد والی منزل میں گئے کر پہلی منزل کی طرف واپس نہ ہونگے ' ہاں بعض مسلمان اپنے گنا ہوں کی وجہ سے جودوز خیس بھر جائیں گے وہ عذاب بھگ کر وہاں سے انہیں پھر کہیں جانا نہ ہوگا ان کو دوز خسے اس لئے نکال دیا جائے گا کہ اس میں ان کو مستقل طریقتہ پر داخل نہیں کیا جائے گا کہ اس میں ان کو مستقل طریقتہ پر داخل نہیں کیا جائے گا (مستقل طور ریر کا فرہی دوز خ میں داخل ہوں گے)

برزخ: اس وقفه کانام جوموت اور قیامت کے درمیان ہے جولوگ فن کئے جاتے ہیں اور جولوگ جلادیے جاتے ہیں اور جنہیں جانور کھا جاتے ہیں ان سب پر برزخ کے احوال گزرتے ہیں اور ہراکی کے اپنے اپنے دین اور اعمال کے اعتبارے وہاں اچھی زندگی والے بھی ہیں اور بری زندگی والے بھی جیسا کہ احادیث شریفہ میں تفصیل آئی ہے ہم نے ایک رسالہ میں ایک احوال کوجم کردیا ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عند سے منقول ہے کہ جب دوسری بارصور پھونک دیا جائے گا تو مرداورعورت جو بھی ہو اولین و آخرین سب کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور ایک پکارنے والا پکاریکا کہ بیفلاں کا بیٹا فلاں ہے جس کسی کا اس پر حق ہوا پنا حق لین ہے کہ اس کی کا اس پر حق ہوا پنا حق لین ہے کہ میر کے جس ہوا پنا حق لین ہوگا کہ وہ اس بات سے خوش ہوگا کہ اچھاہے کہ میر کے باپ پر یا میری ہوی پڑیا میر سے بھائی پر میرا کچھ حق نکل آئے تو وصول کرلوں (وہاں نیکی برائیوں کے ذریعہ لین دین ہوگا) اس کے بعد حضرت ابن مسعود نے آیت کر یم اف آلا اُنسابَ بَیْنَهُمْ کی تلاوت فرمائی۔

 صلدرمی کا سوال نہیں کریں گے جونسب کی بنیاد پر ہواور مذد کے لئے کوئی کی کو نہ پوچھے گا تو کوئی تعارض نہیں رہتا کیونکہ دوسری آیت میں جس سوال کا ذکر ہے وہ محال رشتہ دار کی بنیاد پر نہیں ہے اور حضرت این عباس رضی اللہ عنہا نے فر مایا ہے کہ قیامت کے احوال مختلف ہو نگے کی وقت بہت زیادہ خوف کی شدت ہوگی تو آپس میں کوئی سوال نہ کریں گے اور بعض مواقع میں جب ہوش وحواس ٹھیک ہو نگے تو آپس میں کچھ پوچھ پاچھ کرلیں گے (معالم التز یل بزیادی بیس سے سام سام التز یل بزیادی بیس میں اس کے احد قیامت کے دن کی تول کا تذکرہ فر مایا فَمَن تُقُلَتُ مَوَ ازِین نَفَد کَ فَاوُ آئِنے کَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ (سوجن کی اس کے بعد قیامت کے دن کی تول کا تذکرہ فر مایا فَمَن تُقُلَتُ مَوَ ازِین نَفَد فَاؤُلِنے کَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ (سوجن کی

ال عبد المفلِحُونَ (سوجن کی اول کا مدّ ره فرمایا ف مَن ثقلت مَوَازِیْنهٔ فاؤلِیک هُمُ الْمُفَلِحُونَ (سوجن کی تولین بھاری ہوگا یعن نیکیاں وزن دار ہوگا سویہ لوگ کا میاب ہونگ وَمَنُ حَفَّتُ مَوَازِیْنهٔ فَاؤَلِیک الَّلِیْنَ تَولین بھاری ہوگا یعن نیکیاں وزن دار ہوگا سویہ لوگ کا میاب ہونگ وَمَن حَفَّتُ مَوَازِیْنهٔ فَاُؤَلِیک الَّلِیْنَ خَسِسر وُلَّا اَنْفُسَهُم فِی جَهَنّ مَ حَالِدُونَ (اورجس کی تولین ہلکی ہوگا سویہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کرلیا وہ دوز خ میں ہمیشہ رہیں گے ) وزن اعمال کے بارے میں ضروری تفصیل اور تحقیق سورہ اعراف کے پہلے دکوع کی تفسیر میں گررچک ہاں کود کھرلیا جائے۔ (انوار البیان جس)

اس کے بعدائل جہنم کے عداب اوران کی بعصورتی کا تذکرہ فر مایا ارشاد ہے تَلَفَحُ وُجُوَ هَهُمُ النَّارُ وَهُمُ فِيُهَا كَالْحُونَ (دوزخ کی آگ ان کے چرول کو جلتی ہوگی اوران کے منہ بگڑے ہوئے ہوں گے)۔

حضرت ابوسعیدخدری رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ نبی اکرم عظیمہ نے فیہ فیہ کے الم محون کی تغییر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دوز فی کو آگ بھون ڈالے گی جس سے اس کا اوپر کا ہونٹ سکڑ کر سرے درمیان تک پہنچ جائے گا (رواہ التر فدی) جائے گا اور پنچ کا ہونٹ لٹک کراس کی ناف پر پہنچ جائے گا (رواہ التر فدی)

یاوگ بی برخی اور گرائی کاا قرار کرتے ہوئے ہول بھی عرض کریں گے رَبَّنَ آ اَخُوِ جُنَا مِنْهَا فَانُ عُدُنَا فَانَّا ظَالِمُونَ وَاسِهِ ہُونَا اِنْ عُدُنَا فَانَّا ظَالِمُونَ وَاسِهِ ہُونَا اِنْ اِللّٰہُ ہُونَا وَاسِهُ ہُونِ ہُون

الخسو افی اللہ تعالی کے جواب کے بعد دوز نے کے دروازے بند کردیئے جائیں گے وہ اس میں جلتے رہیں گے (ایشا)

اللہ تعالی کا مرید فرمان ہوگا اِنَّهٔ کیان فَریق مِن عِبَادِی (بلاشہ میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا جو یوں دعا کرتے تھے) کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے سو ہماری مغفرت فرما دیجئے اور ہم پر رحم فرمائے اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم فرمائے والے ہیں اس جماعت کو تم نے فداق اور تھی شاور مخرہ بن کا نشانہ بنالیا تھا اور تم اس درجہ ان کے پیچے پڑے کہ انہوں نے تہمیں میری یا دبھلا دی یعنی تم ان کو فداق بنانے میں ایسے لگے کہ میری یا دکھیں فرصت ہی تہیں رہی۔ تم ان کا فداق بھی بناتے ہی تھے تھی تھے تم نے اپنے کئے کا نتیج بھگت لیا اور ہمیشہ کے فرصت ہی تہیں ان کے میرکر نیکی وجہ سے لئے دوز نے بیں طبح گئے اور انہوں نے اپنے ایمان اور عمل صالح کا پھل پالیا آئ میں نے انہیں ان کے میرکر نیکی وجہ سے لئے دوز نے بیں طبح گئے اور انہوں نے اپنے ایمان اور عمل صالح کا پھل پالیا آئ میں نے انہیں ان کے میرکر نیکی وجہ سے بید لددیا کہ وہ کا میاب ہیں (وہ ہمیشہ کے لئے جنت میں چلے گئے) سورہ آل عمران میں فرمایا فَمَنُ ذُونِ حَ عَنِ النَّادِ وَادُخِلَ الْدَحِدُ فَقَدْ فَاذَ (سوجو محض دوز نے سے ہنا دیا گیا اور جنت میں وافل کردیا گیا وہ ہی کا میاب ہوا)

قُلُّكُوْلِمِثْتُوْفِي الْرُضِ عَدَّدِسِنِيْنَ ﴿ قَالُوْالْكِثْنَايَوْمَااوْبَعْضَ يَوْمِ فَنَكِلِ الْعَاقِيْنَ

الثرتعالی کا سوال ہوگا کہ ہم برسوں کی گنتی کے اعتبار سے زمین میں کتنے وان رہو کہیں گے کہ ایک یا ایک دن سے بھی کم رہے سوآ پ گنے والوں سے

قُلَ إِنْ لَيِثْتُمُ إِلَا قُلِيُلًا لَوُ التَّكُولُنْتُمُ تِعَلَمُوْنَ ﴿ الْحَسِبْتُمُ النَّهَا خِلَقَنَكُمْ عَبِثَا

سوال فرماليجيّ الله تعالى كافرمان موكاكيّم تفوري بي مدت رب اكرتم جانع مؤكركياتم في بيدا كيا كريم في تهمين بطورعبث بيدا كيا

وَاتَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجِعُونَ ۞ فَتَعْلَى اللَّهُ الْمِلِكُ الْحَقُّ لِآ إِلَّهُ إِلَّاهُ وَرَبُّ الْعَرْشِ

اور یہ کہتم جاری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے۔ سو برتر ہے اللہ جو بادشاہ ہے جی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ عرش

لكريْرِ ومن يَلْ عُمَمَ الله إلها أخر لا بُرهان لَه يبِه فَالْمَا عِنْكُ رَيِّهُ وَالله الله عِنْكُ رَيِّهِ ال كري كارب بادرجوك في الله كرماني كردر عنودكولار عن كاس كياس كول ديل بيس به واس كام اس كرب ياس ب

اِنْهُ لَا يُفْلِحُ الْكَفِيُ وْنَ "وَقُلْ رَّبِ اغْفِرُ وَالْحَمْ وَ أَنْتَ خَيْرُ الرِّحِويْنَ الْ

بلاشربات سے کی افراوگ کامیابیں ہو تکے اورآپ ہوں دعا بھنے کہ اے میرے دب بخش دیجے اور تم فرمائے باشر آپ دیم کرنے والوں بھی سے مہر تر تم فرمانے والے ہیں۔

الله تعالی برتر ہے ملک ہے تی ہے وحدہ لاشریک ہے کافر کامیاب بیں ہول کے

قضوں بیں: کافروں سے اللہ تعالی شانۂ کا پھی سوال ہوگا کہتم زمین میں برسوں کی گنتی کے اعتبار سے کتنے دن رہے؟ وہ وہاں بیب اور ہول دلی کی وجہ سے ہوش وحواس مم کر چکے ہوئے اس لئے جواب میں کہیں گے کہ ہمیں تو پھھا ایسا خیال آ تا ہے کہ ایک دن یا اس ہے بھی کم دنیا میں رہے ہوئے اور سے بات یہ ہے کہ ہمیں یا دبی نہیں ہے شار کرنے والوں سے
یعنی فرشتوں سے سوال فرما لیجئے ہماری عمروں کا سیجے حساب ان کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہ تم دنیا میں تھوڑی ہی
مت رہے وہاں جتنے دن بھی زندگی گزاری وہ آخرت کے مقابلہ میں تھوڑی ہی ہے وہ دار الفنا تھا اب دار لقر ارمیں آئے
ہو۔ یہاں موت نہیں ہے اگر تم دنیا میں ہی حقیقت کو بچھ لیتے۔ اور موت کے بعد زندہ ہوکر حساب کتاب کی پیشی کا یقین کر
لیتے تو تہمارے حق میں اچھا ہوتا۔

آخر میں دعا کی تلقین فرمائی وَقُلُ رَّبِّ اغْفِرُ وَارُحَمُ وَاَنْتَ خَیْرُ الرَّاحِمِینَ (اور آپ یوں دعا کیجئے کہ اے میرے رب بخش دیجئے اور رحم فرمائے اور آپ رحم فرمانے والول میں سب سے بہتر رحم فرمانے والے ہیں )اس میں رسول الله علیات کو خطاب ہے امت آپ کے تابع ہے ساری امت اس فرمان پڑس کرے اور اللہ تعالی سے مغفرت ورحمت طلب کیا کریں۔

# رَبِّ اغْفِرُ وَارُحَمُ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ

ولقد حصل الفراغ من تفسير سورة المومنون في الليلة الحادية عشر من ربيع الاخر سنة ١١١٥ الحمد الله اولا وآخر اوظاهر اوباطنا

# مَوُّالْتُوَكِيَّ فَيْكِ وَيَرِيْنِ وَيُرِيْنِ وَيُرِيْنِ وَيُورِيُّ وَيَرِيْنِ وَيُورِيْنِ وَيُورِيْنِ وَيُرَاثِي الْمُنْفِعِ لَوْعَالِمِ

سور وفورمدينه منوره ميل نازل جوئى اس ميل چونشقة يات اورفوركوع بين

#### بِسُرِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْدِ

﴿ شروع الله ك عم سے جو برا مربان نہايت رقم والا ہے ﴾

#### سُورَةُ ٱنْزَلْنْهَا وَفَرَضْنَهَا وَٱنْزَلْنَا فِيْهَا آلِتٍ بَيِنْتٍ لَعَلَّكُمْ تَنَكَّرُوْنَ ۞ الرَّانِيةُ

بیایک مورت ہے جوہم نے نازل کی ہاورہم نے اس کی اوائیگی کا وحدوار بنایا ہاورہم نے اس میں واضح آیات نازل کی ہیں تا کتم مجھوز ناکرنے والی عورت

### وَالرَّانِ فَاجْلِدُواكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةٌ وَلَا تَأْنُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي

اور زنا کرنے والا مرد ان میں سے ہر ایک کو سو درے مارو اور اللہ کے

# دِيْنِ اللهِ إِنْ كُنْ تُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْاخِرْ وَلْيَشْهَدْ عَذَا بَهُمَا طَآلِفَةً

وین میں ان دونوں کے بارے میں تہمیں رحمت نہ پکڑے اگرتم ایمان لاتے ہواللہ پراور آخرت کے دن پراوران کی سزا کے وقت

#### مِّنَ الْهُؤُمِنِينَ ٠

مونین کی ایک جماعت حاضرر ہے

# احکام شرعیه بیمل کرنالازمی ہےزانیاورزانی کی سزاسوکوڑے ہیں

قضعه مين : السورت كاپانچوال ركوع الله نور السهوات و الأرض سينروع بهال كئير بورت مورة النورك نام سيموسوم اور معروف بهاس كثير بورت مورة النورك نام سيموسوم اور معروف بهاس ك شروع بين عفت اور عصمت كي حفاظت كابيان بهاور زنا كر نيوالول اور تهمت لكاف والول كي مزائد كور بهاك برائد كور بهاول توريخ ما ياكه اس مورة نازل كي اوراس مين جواحكام بين ان برهمل كرف كي ومدارى والى بهرف أنه بين البية مون بندول كوسب بر فرض نبيل بين البية مون بندول كوسب بر عمل كرنا چا بيان مين فرائض بهي بين اور غير فرائض بهي بين اور غير فرائض بهي بين اور غير فرائض بهي بين الهين في المنظمة المات والي بين الها والورجم في النامين واضح آيات نازل كي بين النام بين النامين كالكرين المعلكم من الكري المنظمة المات المنام عن النامين واضح آيات نازل كي بين الن آيات مين جواحكام بين ان يركم كرين المعلكم من الكري المنظمة المنام الكرين المعلكم الكرين المعلكم الكرين المنظمة الكري المنام المنام الكرين المناكم الكرين المعلم الكرين المناكم الكرين الكري المناكم الكرين المناكم الكرين المناكم الكرين المناكم الكرين المناكم الكرين المناكم الكرين الكرين المناكم الكرين الكرين الكرين المناكم الكرين المناكم الكرين المناكم الكرين المناكم الكرين الكرين المناكم الكرين الكرين الكرين الكرين المناكم الكرين الكرين الكرين الكرين الكرين المناكم الكرين الكري

# شرعی حدود میں مختی کیوں ہے

اس کے بعد زنا کرنے والے مرداور زنا کرنے والی عورت کی سزابیان فرمائی اور فرمایا کدان میں سے ہرایک کوسو کوڑے مارواورساتھ ہی سی بھی فرمایا کہ سزاجاری کرنے میں تنہیں ان پردم ندآئے۔

آ جکل کی حکومتیں مخلوق کے طعن وشنیع سے ڈرتی ہیں اور دشمنوں کے اعتراضات کا خیال کر کے شری حدود قائم نہیں کرتیں۔ شری حدود قائم نہیں کرتیں۔ شری حدود قائم کرنے میں بہت بڑی خیر ہے حدود قائم ہوں گی تو گناہ ختم ہوں گے یا کم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا ہے کہ زمین میں ایک حدقائم کی جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ چالیس دن بارش ہونے کا جوفع ہے اس سے کہیں زیادہ خیرات و برکات کا نزول ہوگا جبکہ اللہ کی ایک حدقائم کردی جائے گی۔

موجودہ حکومتوں نے رضا مندی سے زنا کو کرنے کو تو قانونی طور پر جائز ہی کر رکھا ہے اور فاحشہ جورتوں کو یہ پیشہ اختیار کرنے پرائسنس دیتی ہیں اور تھوڑی بہت جو قانونی گرفت ہے وہ زنا بالجبر پر ہے لیکن بالجبر زنا کرنے والا بھی پکڑا نہیں جا تا اورا گر پکڑا گیا تو مختری جیل میں رہنے کی سزادے دی جاتی ہے اس سزاسے بھلا زنا کا را پی عادت بدکہاں چھوڑ سکتے ہیں جو حکومتیں ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو مسلمان ہونے کے مدعی ہیں جب ان سے کہا جا تا ہے کہ مجر مین پر شری سزائیں نافذ کرو۔ (ڈاکووک کو تی کوروں کا ہاتھ کا ٹوئز نا کا رم داور عورت کوزنا کا ری کی سزادو غیر محصن ہیں تو سوکوڑ سے سزائیں نافذ کرو۔ (ڈاکووک کو تی کوروں کا ہاتھ کا ٹوئز نا کا رم داور عورت کوزنا کا رو کی سزادو غیر محصن ہیں تو سوکوڑ سے لگا واگر محصن ہیں تو سنگسار کردو) تو اس پراان لوگوں کو چوروں اور ڈاکووک اور زنا کا روں پر رحم آجا تا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے پہلے ہی فرمادیا ہے وَ لا تَا خُودُ کُمُ بِھِ مَا وَ اَفَةٌ فِی دِیْنِ اللهِ (اور جہیں اللہ کو بین کے ہارے میں ان کوروں کے ساتھ رحم کے برتاؤ کا جذبہ نہ پکڑے) اور اس سے بڑھ کرظلم سے ہے کہ جوسرا پاکٹر ہے کہ اللہ تعالی کی جاری فرمودہ صدودکو ظالمانداورو حشیانہ ہو انہ بی کہد سے ہیں اور عجیب بات ہے کہ پھرتھی مسلمانی کے دعویدار ہیں بجر میں کوشری فرمودہ صدودکو ظالمانداورو حشیانہ ہوں کہد سے ہیں اور عجب بات ہے کہ پھرتھی مسلمانی کے دعویدار ہیں بجر میں کوشری

سزائیں نہیں دی جاتی ہیں اس کی وجہ نے ڈاکداورزنا کی کثرت ہے چوریاں بھی بہت ہورہی ہیں زنا کاری کے اڈے بھی کھلے ہوئے ہیں اوران اڈوں کے علاوہ جگہ جگہ ذنا کاری ہوتی رہتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومتوں کے نزویک زنا کاری تو گئی ہوتی رہتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومتوں کے نزویک زنا کاری تو کوئی جرم ہے ہی نہیں اور چوری اور ڈیکٹی پر قابو پا نابھی ان کی مصلحتوں کے خلاف ہے۔ قرآن کونہیں و یکھتے اس کے احکام پر چانا نہیں چاہتے اورا پنے عوام کو اور دشمنان اسلام کوراضی رکھنا چاہتے ہیں۔ اور صرف حکومت باتی رکھنے کے جذبات لئے پھرتے ہیں جب ریصورت حال ہے واللہ تعالی کی مدد کیسے آئے فتد کروایا اولی الالباب۔

#### چندمسائل متعلقه حدزنا

مسئلہ: جومرد عورت آزاد ہولیعن کسی کامملوک نہیں عاقل ہو بالغ ہوسلمان ہواس کا نکال شری ہوا ہو پھر آپس میں میاں بیوی والا کام بھی کیا ہوتو ایسے مردعورت کو بھس کہتے ہیں اگران میں سے کوئی زنا کریتو اس کی سزار جم یعنی سنگسار کرنا (بعنی پھر مار مار کر) ہلاک کر دیتا ہے اور جومردعورت مصن نہ ہواگر وہ زنا کر سے توان کی سزا سوسوکوڑ سے ہیں۔

مسکلہ: کوڑے لگاتے وقت پی خیال کرلیا جائے کہ اگر مرد کوکوڑے لگائے جارہے ہیں تو سر عورت کے لئے جتنے کپڑے کی ضرورت ہے وہ اس پر باقی رہے باقی کپڑے اتاردئے جائیں اور اگر عورت کوکوڑے لگائے جائیں تو اس کے عام کپڑے نہاتارے جائیں ہاں اگر اس نے لحاف اوڑھ رکھا ہے تو کوئی اور ایسی چیز پہن رکھی ہے جو مارنے کی تکلیف سے بچاسکتی ہے تو اسے بدن سے نکال لی جائے گی۔

مستلمه: مردكوكم اكركاور عورت كوبتها كركور الكاع جاكيل-

مسئلہ: ایسے کوڑے سے مارا جائے گا جس کے آخر میں گرہ گی ہوئی نہ ہوا ور بید مارنا درمیانی درجہ کا ہوا ورایک ہی جگہ کوڑے نہ مارے جا کیں البتہ سرچرہ اورشرم گاہ پرکوئی کوڑا نہ مارا جائے۔
مسئلہ: جس زنا کارمردیا عورت کورجم یعن سنگسار کرنا ہے اسے باہر میدان میں لے جا کیں جن لوگوں نے زنا کی گوائی دی تھی پہلے وہ پھر ماریں پھرامیر الموثین پھر مارے اور اس کے بعد دوسر بے لوگ ماریں اگر گواہ ابتداء کرنے سے انکاری ہوجا کیں تو جرم ساقط ہوجائے گا اگر زائی کے اقرار کی وجہ سے سنگسار کیا جانے لگے تو پہلے امیر الموثین پھر مارے اس کے بعد دوسر بے لوگ ماریں اگر گواہ ابتداء کرنے سے کے بعد دوسر بے لوگ اور تورت کورجم کرنے لگیں تو اس کے لئے گڑھا کھود کر اس بیں کھڑی کر کے دجم کریں تو یہ بہتر ہوگا۔

کے بعد دوسر بے لوگ اور تورت کورجم کی جارے میں چارشوش گوائی دیدیں کہ اس نے زنا کیا ہے اور یوں کہیں کہ ہم نے ان کو یم کی کر سے اس طرح دیکھا چیسے سرمہ دانی میں سلائی ہوتو امیر الموثین یا قاضی ان چاروں گواہوں کے بارے میں تو تو ہو ہا گران کا برش ااوعلانی نیا ہول اور صالے سچا ہونا خابت ہوجائے تو امیر الموثین یا قاضی زنا کرنے میں جاتے ہو جائے تو امیر الموثین یا قاضی زنا کرنے والے یہ مدشرعی حسب قانون (کوڑے یا سکسار) نافذ کردے اگر چارگواہ فیہ ہوں یا چارتو ہوں لیکن ان کا فاسق ہونا خابت ہوجائے تو امیر الموثین یا قاضی زنا کرنے والے یہ مدشرعی حسب قانون (کوڑے یا سکسار) نافذ کردے اگر چارگواہ فیہ ہوں یا چارتو ہوں لیکن ان کا فاسق ہونا خابت

ہوجائے تو اس پر جد جاری نہ ہوگی جس کے بارے میں ان لوگوں نے زنا کی گواہی دی۔ بلکہ ان لوگوں کو حدقد ف لگائی جائے گی جنہوں نے گواہی دی۔ (حدقد ف سے مراد تہت لگانے کی سزا ہے جواس (۸۰) کوڑے ہیں) چنداورا آ کے بعداس رکوع میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کاذکر آئے گا۔

مسئلہ: زانی کے اپنے اقرار سے بھی زنا کا ثبوت ہوجاتا ہے (مردہویا عورت) جب اقرار کرنے والا عاقل بالغ ہواور چارمجلسوں میں چارمرتبہ اقرار کر بے تو قاضی اس سے دریافت کرے کہ زنا کیا ہوتا ہے اور تونے کس سے زنا کیا اور کہاں زنا کیا اقرار کرنے والا جب بیر باتیں بتاد ہے تو قاضی اس پر بھی حسب قواعد شرعیہ حدیا فذکر دے گا۔

# دورحاضر کے مدعیان علم کی جاہلانہ باتیں

آ جکل بہت سے مدعیان علم ایسے نکلے ہیں جوابی جہالت کے زور پر شریعت اسلامیہ میں تح یف کرنے کے پیچے پڑے ہوئے ہیں۔ وشمنان اسلام اور بہت سے اصحاب اقتداران کی سریستی کرتے ہیں اور ان کورشوت و کران سے ایک با تیں لکھواتے ہیں جو شریعت اسلامیہ کے خلاف ہوتی ہیں۔ چودہ سوسال سے تمام عوام اور خواص یہی جانے اور بچھتے اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اسلام ہیں زانی غیر محصن کی سراسوکوڑ سے اور زانی محصن کی سرار جم یعنی سنگسار کرنا ہے۔ اپنام کو جا ہلانہ دعادی میں استعال کرنے والے اب یوں کہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں رجم نہیں ہے ان لوگوں سے سوال ہے کہ قرآن و عود میں استعال کرنے والے اب یوں کہ رہے ہیں کہ قرآن فی تو یہ فران نے تو یہ فرانا ہے کہ و کھ آ انا محملہ الرسول اللہ علیہ میں استعال کرے والے اس میں نہ ہووہ و ین اسلام نہیں ہے قرآن نے تو یہ فرانا ہے کہ و کھ آ انا محملہ الرسول اللہ علیہ میں استعال کرے و کھ آ انا محملہ المرسول اللہ علیہ و کھ کہ اور سے پائواور جس سے روکیں رک جاور)

ہے کہ جس آیت میں میضمون تھااس کی تلاوت منسوخ کردی گئی ہے اس کا تھم منسوخ نہیں ہوا جن حضرات نے علم اصول فقہ پڑھا ہے وہ اس کا مطلب بیجھتے ہیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے سورۃ نساء کی آیت اَوُیَ بَحْعَلَ اللّٰهُ لَلَهُ لَلَهُ لَلَهُ لَلَهُ لَلَهُ لَكُونَ مَا اللّٰهُ لَلَهُ لَلَهُ لَلَهُ لَلَهُ لَلَهُ لَلُهُ لَلَهُ لَلَهُ كَا مُرف اشارہ ہے اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اللّٰہ کی کتاب میں واضح طور پرموجو دنہیں ہے تو اس سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ دین اسلام میں رجم نہیں ہے جب رسول اللّٰہ عَلَی اللّٰہ کے اسکو شروع فرمایا تو اللّٰہ کی کتاب میں ہوگیا کیونکہ اللّٰہ کی اللّٰہ کے ساتھ اللّٰہ کے رسول کی اطاعت کتاب اللّٰہ کے ضمون میں شامل ہے۔
اطاعت کے ساتھ اللّٰہ کے رسول کی اطاعت کتاب اللّٰہ کے ضمون میں شامل ہے۔

یہ جولوگ کہ رہے ہیں کہ رجم قرآن کریم میں نہیں ہے اول تو ان سے بیسوال ہے کہ ظہر عصر اور عشاء کی چار رکعتیں مغرب کی تین اور فیر کی دو ہیں اس کوکس آیت میں دکھادیں۔ زکوۃ کا کیا نصاب ہے اس کوکس آیت سے ثابت کریں۔ کیا وجہ ہے کہ نماز اور زکوۃ کی اوائیگ کے لئے جو اسلام کے ارکان میں سے ہیں قرآن مجید کی آیت تلاش نہیں کی جاتی ان پر عمل کرنے کے لئے تو رسول اللہ علی کے گارشادی کا فی ہے اور رجم کودین میں مشروع سجھنے کے لئے آیات قرآن نیری تلاش ہے۔ مطحد اور زندین کا کوئی دین نہیں ہوتا اس لئے بیلوگ ایسی باتیں کرتے ہیں یہ بھی قابل ذکر ہے کہ رجم اگر قرآن مجید میں نہیں ہے تو سوسوکوڑ نے تو لگواؤ اس نے نہول میں نہیں ہے قرال سے سوسوکوڑ نے تو لگواؤ اپنے ڈرا میں نہیں ہے تو سوسوکوڑ نے تو لگواؤ اپنے ڈرا میں نہیں ہے تا کہ خرمایا ہے حدیث شریف سے علم کومئرین اسلام کی تائید کے لئے خرچ کرنا اس کو تو قرآن مجید نے اَضَدَّهُ اللهُ مُعَلَى عِلْم فرمایا ہے صدیث شریف سے الیہ اور دیوا ہے۔

# زنا كارى كى مضرتين اورعفت وعصمت كے فوائد نكاح كى فضيلت

کافروں اور طحدوں زند بقوں کواسی پر تبجب ہے کہ شریعت اسلامیہ میں زنا کو کیوں حرام قرار دیا گیا یہ لوگ سجھتے ہیں کہ
یہ مردعورت کا اپنا ذاتی معاملہ ہے جس کا جس سے جا ہے لذت حاصل کر لے ان لوگوں کی یہ بات جہالت صلالت اور
غوایت پر بنی ہے یہ کہنا کہ بندوں کو اختیار ہے جو جا ہیں کریں ہہ بہت بڑی گراہی ہے جب خالق کا نئات جل مجدہ نے پیدا
فر مایا اور سب اس کی مخلوق اور مملوک ہیں تو کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ خالق اور مالک کے بتائے ہوئے قانون کے
خلاف زندگی گذار ہے کوئی انسان خودا پنانہیں ہے نہ اس کے اعضاء اپنے ہیں وہ تو خالق جل مجدہ کی ملکیت ہے ان اعضاء
کوقانون الہی کے خلاف استعال کرنا بغاوت ہے۔

الله جل شانہ نے حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا فر مایا پھران کی طبعی موانست کے لئے حضرت حواعلیما السلام کو پیدا فر مایا پھران سے السانوں کی نسل کو جاری فر مایا مرد عورت میں جو ایک دوسرے کی طرف فطری اور طبعی میلان ہے اس کے لئے تکاح کوشروع فر مایا اور تکاح کے اصول قوانین مقرر فر مائے جب مرد عورت کا نکاح ہوجائے تو آ پس میں ایک دوسرے سے قانون شریعت کے مطابق استمتاع اور استلذ اذ جائز ہے۔ اس میں جہاں نفسیاتی ابھار کا انتظام ہے وہاں بنی آ دم کی نسل چلئے قانون شریعت کے مطابق استمتاع اور استلذ اذ جائز ہے۔ اس میں جہاں نفسیاتی ابھار کا انتظام ہے وہاں بنی آ دم کی نسل چلئے

اورنسل ونسب کے پاک رکھنے اور آ پس میں رحمت اور شفقت باقی رکھنے کا اور عورت کے گھر میں عزت آ برو کے ساتھ رہنے اور گھر بیٹے ہوئے ضرور بات زندگی بوری ہونے اور عقت وعصمت سے رہنے کا انظام ہے مرو کما کر لائے عورت گھریں بیٹے اور کھائے لباس بھی شوہر کے ذمداور رہنے کا گھر بھی اولا دیپدا ہوتو ماں باپ کی شفقت میں ملے برجے کوئی بچاہو کوئی ماموں ہوکوئی دادا ہوکوئی دادی ہوکوئی خالہ ہوکوئی چھوپھی ہو ہرایک بیچ کو پیار کرے گود میں لے اور ہرایک اس کواپنا سمجے صلد حی کے اصول پرسب رشتہ دار دور کے ہوں یا قریب کے آپس میں ایک دوسرے سے عجت بھی کریں مالی امداد بھی كرين تكاحول كى مجلسول ميں جمع موں وليمه كى دعوتيں كھا كيل عقيقے موں جب كوئى مرجائے كفن دفن ميں شريك مول بيد سبامور نکاح سے متعلق بیں اگر نکاح نہ ہواور عورت مردیوں ہی آپس میں اپنی نفیانی خواہشات پوری کرتے رہیں توجو اولا دہوگی وہ کسی باپ کی طرف منسوب نہیں ہوگی اور جب عورت زنا کارہے تو یہ پہتے بھی نہ چلے گا کہ کس مرد کے نطفہ سے حمل قرار پایا جب کہ باپ ہی نہیں ہے تو کون بچہ کی پرورش کرئے بچہ کو بچے معلوم نہیں میں کس سے پیدا ہوا میرے ماں باپ کون ہیں چونکہ باپ ہی نہیں اس لئے انگلینڈوغیرہ میں بچوں کی دلدیت مال کے نام سے لکھ دی جاتی ہے رشتہ داروں کی جوشفقتیں تھیں باپ کی جانب سے ہوں یا مال کی جانب سے بچدان سب سے محروم رہتا ہے زنا کارعورتوں کے بھائی بہن بھی اپنی بہن کی اولا دکواس نظر سے نہیں دیکھتے جوشفقت بھری نکاح والی ماں کی اولا دیرِنا نا نانی اور خالہ ماموں کی ہوتی ہے برسجه دارآ دمی غور کرسکتا ہے کہ نکاح کی صورت میں جواولا دہواس کی مشفقان تربیت اور ماں باپ کی آغوش میں پرورش ہونا انسانیت کے اگرام کاسب ہے یازنا کارول کی اولا دکی حکومتوں والی پرورش اس کے مقابلہ میں کوئی حیثیت رکھتی ہے؟ پھر جب نکاح کاسلسلہ ہوتا ہے قومال باپ لڑ کا اور لڑی کے لئے جوڑ اڈھوٹڑتے ہیں اور آزاولڑ کے اور لڑکیا ل نفسانی خواہشات پورا کرنے کے لئے دوست (فرینڈ) تلاش کرتے پھرتے ہیں بیجورت کی کتنی بوی ذلت اور تقارت ہے کہوہ م الکی کوچوں میں کیڑے اتارے کھڑی رہے اور مردوں کواپنی طرف لبھائے اور جو شخص اس کی طرف جھکے اس کو کچھون کے لئے دوست بنالے پھر جب چاہے میچھوڑ دے اور جب چاہوہ چھوڑ دے اب پھر دونوں تلاش یار میں نکلے ہیں کیااس میں انسانیت کی مٹی پلیز نبیں ہوتی پھر چونکہ عورت کا کوئی شو ہرنہیں ہوتا اور جن کو دوست بنایا جاتا ہے وہ قانو نااس کے خرج کے ذمہ دار نہیں ہوتے اس لئے عورتیں خود کمانے پر مجبور ہوجاتی ہیں شوروموں پر کھڑی ہوئی مال سیلائی کرتی ہیں روڈ پر بیٹھ كرآنے جانے والے لوگول كے جوتوں ير يالش كرتى بين عجيب بات ہے كم ورتوں كويد ذلت اور رسوائي منظور ہے اور نکاح کر کے گھر میں ملکہ بن کر بچوں کی مال ہو کرعفت وعصمت کے ساتھ زندگی گذارنے کونا پیند کرتی ہیں۔ اسلام نعورت كوبرامقام ديا بوه فكاح كرعفت وعصمت كحفاظت كساته كمركى جارد يوارى مين رباوراس کا تکاح بھی اس کی مرضی سے ہوجس میں مہر بھی اس کی مرضی سے مقرر ہو پھراسے مال باپ اور اولا داور بہن بھائی سے میراث بھی ملے۔ بیزندگی اچھی ہے یا در بدریار دھونڈتی پھریں اور زنا کرتی پھریں بیہتر ہے؟ پچھ توسو چناچا ہے ُ فاعتبر وایا اولی الا بصار اس تمہید کے بعداب ایک مجھدار آ دمی کے ذہن میں زنا کی شناعت اور قباحت پوری طرح آ جاتی ہے اسلام کو بیہ کو اس تمہیر کے بعد اب کا اختلاط ہو پیدا ہونے والے بچوں کے باپ کا پند نہ چلے یا کی شخص دعویدار ہوجا کیں کہ بید بچہ میرے نطفہ سے ہے۔

جومردعوت زناکاری کی زندگی گذارتے ہیں ان سے حرای بچے پیدا ہوئتے ہیں انسانیت کی اس سے زیادہ کیا مٹی پلید ہوگی کہ بچہ ہواوراس کا باپ کوئی نہ ہواہل نظرا ہے حرامی کہتے ہوں یا کم از کم یوں بچھتے ہوں کہ دیکھووہ حرامی آ رہا ہے نہ بیات شریفوں کے لئے موت ہے بہتر ہے لیکن اگر طبی شرافت باتی ندر ہے دلوں میں انسانیت کا احرّ ام نہ ہو تو معاشرہ میں حرامی حلالی ہونے کی حیثیت ہی باتی نہیں رہتی جن ملکوں میں زناکاری عام ہے ان کے یہاں حرامی ہونا کوئی ہنر نہیں۔ اب بیلوگ چاہتے ہیں کہ سلمان بھی ہماری ہاں میں ہاں ملادیں اور قران کے باغی ہوکر ہماری طرح زناکار ہوجائیں اور قرتاکاری کی سزا منسوخ کردیں بھلامسلمان ہے کہ کرسکتا ہے اگر کوئی مسلمان ایسا کرے گاتواسی وقت کا فرہوجائے گا۔

اسلام جوعفت وعصمت کادین ہے اس کے مانے والے شہوت پرستوں کا ساتھ کہاں دے سکتے ہیں زنا کاری ہیں چونکہ مزاہے شہوت پرسی ہے اس لیے شہوت پرست اسے چھوڑنے والے نہیں ہیں معاشرہ اسلامیہ نے زنا کی سز اسخت رکھی ہے پھراس میں فرق رکھا گیا ہے غیرشادی شدہ مرد عورت زنا کرلے تو سوکوڑے لگانے پراکھا کیا گیا اور شاد کی شدہ ہوت کر ہے تو اس کی سزار جم مقرر کی گئی ہے مرد ہو یا عورت جولوگ شہوت پرست ہیں ان کے تقاضوں پر کافر ملکوں کی پارلیم غوں نے نہ صرف یہ کہ مرد عورت کے لئے باہمی رضامندی سے زنا کو قانو ناجا کر قرار دیدیا ہے بلکہ مرد کو بھی اجازت دیدی ہے کہ وہ کسی مرد کی ہوئی ہیں کر رہے ان لوگوں کو نہ انسانیت کی ضرورت ہے نہ شرافت کی نہ نسب محفوظ رکھنے کی نہ عفت عصمت کے ساتھ جینے کی نے ورتوں کو اچھامقام دینے کی شہوت پرست ہیں شہوت کے بندے ہیں اس شہوت پرست بی شہوت کے بندے ہیں اس شہوت پرست میں ہو ایڈز وغیرہ کی نئی نئی تیا دیاں پیدا ہور ہی ہوئی چا ہے یا ان لوگوں کا مزان ہن گیا ہے۔ اور جس کی روک تھا م سے حکومتیں عاجز ہیں ان پرنظر نہیں ہی شہوت پوری ہوئی چا ہے یا ان لوگوں کا مزان ہن گیا ہے۔

یدزناکی کشرت کشرت اموات کامجی سبب بے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جس قوم میں خیانت ظاہر ہوجائے اللہ تعالی ان کے دلوں میں رعب ڈال دیے ہیں اور جس کی قوم میں زنا کھیل جائے اس میں موت کی کشرت ہوگی اور جو لوگ ناپ تول میں کی کرنے گئیں ان کارزق کا ف دیا جائے گا مینی رزق کم ملے گا اور اس کی پر کت ختم کردی جائے گی اور جوقوم ناحق فیصلے کرے گی ان میں قبل کی کشرت ہوگی اور جوقوم بدع ہدی کر بگی ان پر دشمن مسلط کردیا جائے گا۔ (رواہ ما لک جوقوم ناحق فیصلے کے اس میں مولی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب کس آبادی میں زنا اور سود خوری کارواج ہوجائے قان لوگوں نے اپنی جانوں پر اللہ کاعذاب نازل کرلیا (الترخیب والتر ہیب (۲۷۸ج ۳)

حضرت میموند نے بیان کیا کدرسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ میری امت برابر خیر پردہے گی جب تک کدان میں حرامی بچول کی کثرت نہ ہوجائے سوجب ان میں اولا دالزنا کی کثرت ہوجائے گی تو اللہ تعالی ان پر عنقریب عام عذاب بھیج دے گا۔ (رواہ احمد واسنادہ جسن کمافی الترغیب ص ۲۷۷ج ۳)

صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ علی نے اپنا ایک خواب بیان فر مایا اس میں بہت ی چیز ہیں دیکھیں ان میں ایک یہ بھی دیکھا کہ تنور کی طرح ایک سوراخ ہے اس کا اوپر کا حصہ تنگ ہے اور یٹیچ کا حصہ وسیع ہے اس کے یٹیچ آگ جل رہی ہے جولوگ اس تنور میں ہیں وہ آگ کی تیزی کے ساتھ اوپر کو آجاتے ہیں جب آگ دھی پرتی ہے تو یٹیچ کو واپس چلے جاتے ہیں بیب آگ دھی پرتی ہے تو یٹیچ کو واپس چلے جاتے ہیں بیلوگ نظے مرداور نگی عور تیں ہیں ان کی چیخ پکار کی آوازیں بھی آری ہیں آپ نے فر مایا کہ ان کے بارے میں میں نے اپنے ساتھوں (حضرت جرئیل اور حضرت میکائیل علیمی السلام) سے دریافت کیا کہ بیکون ہیں انہوں نے بتایا کہ بیزنا کار عور تیں ہیں۔

#### زناامراض عامه كاسبب

جسزت ابن عرق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ ایک روز ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد قرمایا کہ اے مہاجرین!
پانچ چیزوں میں جبتم جتنا ہوجاؤ اور خدانہ کرے کہ تم جتنا ہو (تو پانچ چیزیں بطور نتیجہ ضرور ظاہر ہوں گی پھران کی تفصیل فرمائی) (۱) جب کسی قوم میں بھلم کھلا ہے حیائی کے کام ہونے لگیں تو ان میں ضرور طاعون اور الی الی بیماریاں پھیل پڑھیں گی جوان کے باپ دادوں میں بھی نہیں ہوئیں (۲) اور جو توم ناپ تول میں کی کرنے گئے گی قبط اور سخت محنت اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعہ ان کی گرفت کی جائے گئ (۳) اور جو لوگ اپنے مالوں کی زکو قروک لیس گے ان سے بارش روک بادشاہ کے ظلم کے ذریعہ ان کی گرفت کی جائے گئ (۳) اور جو لوگ اپنے مالوں کی زکو قروک لیس گے ان سے بارش روک کی جائے گئ (جی کے اگر وی پر جفتہ کر لے گا کی جبد کو تو ڈورے گی اللہ ان پر غیروں میں سے دشمن مسلط فرمادے گا جو ان کی بعض مملوک چیزوں پر جفتہ کر لے گا کے رسول کے عہد کو تو ڈورے گی اللہ ان کتاب کے خلاف فیلے دیں گے (اوراحکام خداو ثدی میں اپنا اختیار واسخاب جاری کریں گے ) تو وہ خانہ جنگی میں جتال ہوں گے (ابن ماجہ)

اس صدیث پاک میں جن گناہوں اور معصیوں پران کے محصوص نتائج کا تذکرہ فرمایا ہے اپ نتائج کے ساتھ اس فرین پر بسنے والے انسانوں میں موجود ہیں۔سب سے پہلی بات جو آنخضرت علی نے ارشاد فرمائی بہ ہے کہ جس قوم میں کھلے کہ انسانوں میں موجود ہیں گان میں ضرور طاعون تھیلے گا اور ایسی ایسی بیاریاں بکثرت فلا ہر ہوں گی جوان کے باپ دادوں میں بھی نہوئی ہوں گی۔

آج بے حیائی کس قدرعام ہے سر کول پارکول کلبول اور نام نہادی قومی اور ثقافتی پروگراموں میں عرسول اور میلول

انواد البيان جلاشتم

# نفس برستوں کولذت جا ہے انسانیت باقی رہے یاندرہے

بیاوگ اس مقام پراتر آئے ہیں کہ ہم انسان کہ رہے تو کیا حرج ہے مزہ تو ملے گا۔ انسان بننے اور انسانی تقاضے پورے کرنے میں نقاض کی زادی میں فرق آتا ہے البنداائسانیت کی ضرورت کیا ہے؟ جانور بھی تو دنیا میں رہتے ہیں اور جیتے ہیں ہم بھی جانور ہو گئے تو کیا ہوا؟ یہ بات بیلوگ زبان سے کہیں یا نہیں ان کا طریقہ کا داور رنگ ڈھنگ ایسا ہی ہے اسی کو قرآن مجید میں فرمایا وَاللّٰ اِنْ مَا وَاللّٰ اِنْ مُنْ وَاللّٰ اِنْ مُنْ وَاللّٰ کُونَ کُمُا تَا کُلُ اَلاَنْ مَا وَاللّٰ اَلْ مُنْوَى لَّهُمُ (اور جن لوگوں فرکھا تے ہیں اور کھاتے ہیں جے جانور کھاتے ہیں اور دوزخ کی آگ ان کا ٹھکا نہ ہے )

انسان کو جواللہ تعالی نے عقل اور فہم سے نواز ااور اسے جوشرف بخشا اس شرف کی وجہ سے اور اسے اونچار کھنے کے لئے احکام عطافر مائے۔ اس کے لئے بچھ چیزوں کو حرام قرار دیا اور پچھ چیزوں کو حلال قرار دیا۔ مرداور عورت کا آپس میں استمتاع بھی حلال ہے لیکن تکاح کرنے کے بعد 'کھراس تکاح اور انعقاد تکاح کے بھی قوانین ہیں تمام انبیاء کرا علیم السلام تکاح کرتے تھے۔ سوائے حصرت بیکی اور حضرت عیسی علیم السلام کے کہ ان دونوں حضرات نے نہ تکاح کیا نہ جورتوں سے استمتاع کیا۔ افسوس ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کا جوقو میں دعوی کرنے والی ہیں وہ ان کی طرف بغیر تکاح کے عورتوں سے استمتاع کرنے کا دعوی کرتے ہیں۔

ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں جب آسان سے تشریف لائیں گے تو دجال کوتل کریں گے اور نکاح

بھی فرمائیں گے آپ کی اولا دبھی ہوگی ( کماذکرہ ابن الجوزی فی کتاب الوفاء) جب وہ تشریف لائیں گے تو صلیب کوتو ڑ دیں گے اور خزیر کوتل کردیں گے اور اس طرح اپنے عمل ہے دین نصرانیت کو باطل قرار دیں گے (رواہ مسلم)

قا كده: قرآن مجيد من عموماً عورتول كوم دول بى كے صيغ من شريك كرك احكام شرعيه بنائے كئے إلى مثلاً جہال جہال بنايها الذين امنوا ہاس ميں گواسم موصول فذكور ہے ليكن عورتول كؤهى ان كامضمون شامل ہے اور جہال كہيں صيغہ تا ديث لا يا كياو ہال مردول كاذكر مقدم ہے جبياكه إنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسُلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُومِنَاتِ (الآية) اور جيسے وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْنَ آيُديَهُمَا ليكن ذناكى حدييان كرتے ہوئے دوبا تين زياده قابل توجہ بين اول تو يرك صرف فركا صيغه لانے يراك قائبين كيا كيا بلك لفظ الزائية ستقل ذكر كيا كيادومرا الزائية كوالزاني يرمقدم فرمايا ہے۔

اب کسی بھی مردیاعورت کو پیشبہ کرنے کی گنجائش نہیں رہی کہ شاید زنا کی حدجاری کرنا مردوں ہی کے ساتھ مخصوص ہو۔
نیز قرآن مجید کے انداز بیان سے بی بھی واضح ہوگیا کہ عورتوں میں زنا کی رغبت بنسبت مردوں کے زیادہ ہے ان کی حفاظت کا
زیادہ اہتمام کیا جائے چوری میں مرد پیش پیش ہوتے ہیں اس لئے سورة مائدہ کی آیت میں لفظ السارق کو مقدم فرمایا اور زنا کی
طرف مائل ہونے میں عورتوں کار بحال زیادہ ہوتا ہے اس لئے حدز نابیان فرماتے ہوئے پہلے لفظ الزادیة کو مقدم فرمایا۔

فا كرہ: شريعت اسلاميہ نے جوزناكى حدمقر رفر مائى ہے بظاہر يہ خت ہے اور تخق اس لئے ہے كہ لوگوںكى عفت عصمت محفوظ رہے اور اس جرم كى طرف لوگوںكا ميلان نہ ہوا گركى غير محصن كولوگوںكى ايك جماعت كے سامتے كوڑے لگا دے جائيں اور كى محصن كوسنگ اركر ديا جائے اور اس كى شہرت ہو جائے تو برس ہا برس كے لئے دور در از علاقوں كے رہے والوں كے لئے ايك ہى سزاعبرت كاسامان بن جائے گی۔

اسلام نے اول تو ایسے احکام وضع کے ہیں جن پڑمل کرنے سے زنا کا صدور ہی آ سان نہیں نظروں پر پابندی ہے عورتوں کی بے جابی پر پابندی ہے نامحرموں سے پردہ ہے محرم بدنشس سے بھی پردہ کا تھم ہے ان سب امور کے باوجود زناصادر ہو جائے تو اس کی سز اکے لئے و لیی شرطیں لگائی ہیں جن کا وجود ہیں آ ناہی مشکل ہے اگر چارگواہ گواہی دیں کہ ہم نے فلاں مردو خورت کو اس طرح زنا کرتے ہوئے دیکھا چیسے سرمہ دانی ہیں سلائی ہوتب زنا کا ثبوت ہوگا، ظاہر ہے ایسے چارگواہ ملنا عاد تا نامکن ہے ہاں اگر کوئی مرد خورت زنا کا اقرار کر لے تو اس پر سز اجاری ہوگی لیکن اس میں بھی امیر المونین اور قاضی کو تھم عاد تا نامکن ہے ہاں اگر کوئی مرد خورت زنا کا اقرار کر لے تو اس پر سز اجاری ہوگی لیکن اس میں بھی امیر المونین اور قاضی کو تھم مولی سے شہبات پر حد کو ساقط کر دیں مقصود لوگوں کی پٹائی کرنا اور سنگ ارکر نائیں بلکہ ذنا سے بچانا مقصود ہاں سب کے باوجود پھر بھی کوئی خوص زنا کے جرم میں پکڑا جائے اور اصول شریعت کے مطابق اس کا زنا ثابت ہو جائے تو امیر سب کے باوجود پھر بھی کوئی خوص زنا کے جرم میں پکڑا جائے اور اصول شریعت کے مطابق اس کا زنا ثابت ہو جائے تو امیر المونین اور قاضی لامحالد اس پر حد جاری کر دے گا کے ونکہ بیش مسلمانوں کے معاشرہ کا ایک ایسا مضو ہے جو بالکل ہی سر چیا ہے ہے گائے بغیر جسم کی اصلاح ممانی برتی ۔ لوگ زنا کی سرزا کی تختی کو تو دیکھتے ہیں اس سرزا کی حکمتوں کوئیس دیکھتے۔

ٱلرَّانِيُ لِا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَدًا وَمُشْرِكَةً وَالرَّانِيةُ لِينَكِحُهَا إِلَّا زَانِ اَوْمُشْرِكَةً

زانی نکاح بھی کی کے ساتھ نہیں کرتا بج زائیہ یا مشرکیہ کے اور زائیہ کے ساتھ بھی اور کوئی تکاح نہیں کرتا بج زانی یا مشرک

#### وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

اور یہ مسلانوں پر حرام کیا گیا ہے

قنصيبي: الي آيت كي فيرين حضرات مفسرين كرام ك فتلف اقوال بين اويرتر جمد ي جومطلب ظاهر مور باس صاحب بيان القرآن في الكواختياركيا م ونقله صاحب الروح عن النيسابوري فقال قال النسيابوري انه احسن الوجوه في الآية ان قوله سبحانه (الزَّاني لَا يَنكِحُ ) حكم مؤسس على الغالب المعتاد جئي به لزجر المؤمنين عن نكاح الرواني بعد زجرهم عن الزنا وذلك ان الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا والتقبح لا يرغب غالبًا في نكاح الصوانيح من النساء اللاتي على حلاف صفته وانما يرغب في فاسقة خبيثة من شكله اوفي مشركة والفاسقة الخبيثة الممسافحة كذلك لايرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال وينفرون عنها وانما يرغب فيها من هو من شكلها من الفسقة والمشركين ونظير هذا الكلام لا يفعل الخير الا تقى فانه جار مجرمي الغالب ومعنى التحريم على المؤمنين على هذا قيل التنزيه وعبربه عنه للتغليظ. (اورات صاحب روح المعانى في نيشا يورى في التنوي كرتے ہوئے كہا ہے كىنىثا يورى فرماتے بيں كماس آيت كى سب سےاحس قوجيديہ كم المؤانى لا يسكح اكثر عادت ك مطابق نیا علم ہے جوزناء سے رو کئے کے بعد مونین کوزنا کاروں سے نکاج سے رو کئے کے لئے لایا گیا ہے اوراس کی وضاحت یہ ہے کہ فاس خبیث جو کہ زناء کاروبد کار ہے وعموماً ان عورتوں سے نکاح کی رغبت ہیں رکھتا جواس کی صفت کے خلاف باعصمت ہیں وہ تواسیے جیسی بدکارگندی عورت یامشرک عورت میں رغبت رکھتا ہے اور اس طرح بدکارگندی عورت صالح مردول سے تکاح کی رغبت نبیں رکھتی اورصالح لوگ بھی اس سے بھا گتے ہیں اس سے شادی کی رغبت وہی رکھتے ہیں جواسی کی طرح کے بدکار ومشرک بير اوراس كلام كى مثال يهمله بكر لا يفعل المنصو الاتقلى (بهلا كينبيس كرتا مرتقى) بهرحال يتمم اكثريت كى بنياد يراور مومنین پراس حرام ہونے سے مراد تنزیمی حرمت ہے جساس عنوان سے فقط شدت کے اظہار کے لئے تعبیر کیا ہے) اور بعض حضرات نے خبر کو بمعنی انھی لیا ہے اور میمطلب بتایا ہے کہ سی زانی کوزانیہ یامشر کہ کے علاوہ کسی عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ای طرح زنا کارعورت کوسی غیرزانی اورغیرمشرک سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں اور موشین کے لئے حرام ہے کہ کی زانیہ یا مشر کہ سے نکاح کریں۔جن حفرات نے بیمطلب بتایا ہے ساتھ ہی ہی فرمادیا کہ میے تکم ہجرت کے ابتدائی دور میں تھا بعد میں زانی اور زانیے کے بارے میں تو یہ کھم منسوخ ہو گیا اور مشرک اور مشرکہ کے بارے میں باقی ر بالعنی زانی مردغیرزانی عورت سے نکاح کرسکتا ہے جبکہ مومن جول اور کسی مومن کامشرک عورت سے اور کسی مومنہ کا کسی مشرك ب جائز نبيل ان حفرات فرمايا ب كراتيت كريم وَأَنْكِحُوا الْآيَامِي مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمُ ے اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا ' بعض حضرات نے آیت کا نزول بتاتے ہوئے بعض قصے بھی نقل کئے ہیں اور یہ قصے فال فرما كرجو كجم فرمايا ہے وہ بھی قول اول یعنی منسوخ تسليم كرنے كى طرف راجع ہوتا ہے حضرت ابن عباس رضى الله تعالی عندسے ایک روایت ہے اور حضرت مجاہد اور عطااین الی رباح اور قبادہ اور زہری اور قعمی (تابعین کرام) نے فرمایا ہے کہ جب مہاجرین مدینہ منورہ آئے اوران کے پاس اموال نہیں تھے۔ تنگ دست بھی تصاور کنبہ قبیلہ بھی نہ تھا تو اس قت أنہیں مال اور تھانے کی ضرورت تھی مدینہ منورہ میں فاحشہ مور تیں تھیں جو مال لے کرز ناکرتی تھیں ان کے باس بیسہ بھی بہت تھا ب

فقراءمهاجرین جو مکمعظمے آئے تھے انہوں نے ان سے تکاح کرنے کے بارے میں رسول عظی سے اجازت مالکی جس میں مصلحت بیتھی کہ بیعورتیں ان پرخرچ کریں گی اس پر بیآیت نازل ہوئی اور ان عورتوں سے نکاح کرنے سے منع فرمادیا۔ای طرح کےاور بھی بعض قصے ہیں جوحفرت عکرمدسے منقول ہیں۔(معالم التزیل ص ١٣٦٣ج ٣)

وَالَّذِيْنَ يَرْمُونَ الْمُعْصَنْتِ ثُمَّ لِمْ يَأْتُوا بِأَرْبِعَةِ شُهَكَ آءَ فَاجْلِدُ وْهُمْ تَمْنِيْنَ اور جو لوگ پاک وامن عورتوں کو تہت لگائیں پھر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو ای درے مارؤ جَلْنَةً وَلَا تَقْبُلُوا لَهُ مُشَادَةً إِبِدًا وَأُولِيكَ هُمُ الْفَلِيقُونَ فَإِلَّا الَّذِينَ تَابُوا اور مجھی ان کی گواہی قبول نہ کرؤ اور یہ لوگ فاس میں گر جو لوگ اس کے بعد توب کر لیں

مِنْ بَعْلِ ذَٰلِكُ وَاصْلَحُواْ فَانَ اللَّهُ عَفُورٌ لَّحِيْمُ

اور اصلاح کر لیس تو بلاشبہ اللہ بخشے والا ہے مہریان ہے

## یا ک دامن عورتول کوتہمت لگانے والول کی سز ا

قصف بيد: اسلام مين مون مردوورت كي آبروكي بزي حيثيت باكركوني مرديا كوئي عورت كسي ياك دامن مرديا عورت كو صاف فظول میں زنا کی تہت لگا دے مثلاً بول کہدے کہ اے زانی اے ریٹری اے فاحث اور جے تہت لگائی ہے وہ قاضی ك بالمطالبكر \_ كدفلال مخص في مجهدا يساي كها بية قاضى اساى كورُون كى مزاد \_ كافقها مكى اصطلاح مين اس کوحدقدف کہنے ہیں۔ بیکوڑے متفرق طور پراعضاء جسم پر مارے جائیں گے اوراس کے کیڑے ندا تارے جائیں گے جوعام طورے پہنے ہوئے ہیں البتدروئی کے کیڑے ما پوتین ماالی چیز جو چوٹ لگنے سے مانع ہواس کوا تارلیا جائے گا۔

تہت لگانے والے کی بیتوجسمانی سزا ہوئی اس کےعلاوہ ایک سزااور بھی ہےاوروہ بیر کہ جس شخص کوحد قدف لگائی گئ اس مخص کی گواہی بھی بھی سی بارے میں بھی مقبول نہیں ہوگی اگراس نے توبد کر لی تو توبہ سے گناہ تو معاف ہوجائے گا لیکن گواہی کے قابل پھر بھی نہ مانا جائے گا۔اس کا بیوزت کا مقام ہمیشہ کے لئے چھین لیا گیا کہ وہ بھی کسی معاملہ میں گواہ بيخ معرت امام ابوحنيف كنزويك آيت بالاكايي مفهوم ب إلَّا اللَّيْنَ مَابُوا جواسْنا بان كنزويك وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا عِاسَّتُناء بَي عِبِلَه وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ عِاسَّتْناء عِلِي تَوْبِرَ فِ عِنْقَ الْعَاسِقُونَ عِاسَّتْناء عِلِي تَوْبِرَ فِ عِنْقَ الْعَاسِقُونَ عِاسَتْنَاء عِلِي تَوْبِرَ فِ عِنْقَ الْعَاسِقُونَ عِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْ تحمضم ہوجائے گالیکن فیمابین العبادوہ گواہ بننے کے بلندمقام سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو گیا۔

وَالْذِيْنَ يَرْمُونَ أَذُواجُهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءً إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَتُهَادَةُ أَحَدِهِمْ

اور جو لوگ اپنی بیویوں کو تہمت لگائیں اور ان کے پاس ان کی اپنی جانوں کے علاوہ گواہ نہ ہوں

#### 

# جولوگ اپنی بیو بول کوتهمت لگائیں ان کے لئے لعان کا حکم

ف ما رمیت هذه من الزنا ( میں اللہ کو گواہ بنا کوشم کھا تا ہول کہ میں اس عورت کے بارے میں جو کہر ما ہول کہ اس نے

زنا کیا ہے سی اس بات میں سچا ہوں پھر پانچو یں مرتبہ یوں کے لعنت اللہ علیہ ان کان من الکذبین فیما رمنی هذه من الزنا (اس عورت کے بارے میں جو میں نے کہا ہے کہاس نے زنا کیا اس بارے میں اگر میں جموٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کا لعنت ہو) پانچو یں مرتبہ جب لفظ هدفه (اس عورت) کے الفاظ ادا کرئے تو ہر مرتبہ عورت کی طرف اشارہ کرے جب مرد پانچو یں مرتبہ مدکورہ الفاظ کہ چے تو اس کے بعد عورت چار مرتبہ کے اشھد بناللہ انب اسمن الکاذبین فیما رمانی به من الزنا (میں للہ کو گواہ منا کرتم کھاتی ہوں کہاس مرد نے جو جھے زنا کی تہمت لگائی ہاس بارے میں یہ جھوٹا ہو کہ کے ان خصب اللہ علیہا ان کان من الصادقین فیما رمانی به من الزنا (مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہوا کہ باس بات میں سچا ہو جو اس نے میری طرف زنا کی نبست کی ہے)

جب دونوں لعان کرلیس تو اب قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کردے گا۔ اور ایر تفریق کرنا طلاق بائن کے عظم میں ہوگا۔ اور ایر تفریق کرنا طلاق بائن کے عظم میں ہوگا۔ اور اگر لعان اس لئے تھا کہ نومولودہ بچہ کے بارے میں شوہر نے یوں کہا تھا کہ بید میرا پچ نہیں ہے تو لعان کے بعد تفریق کردے گا اور بیر عظم نافذ کردے گا کہ بیہ بچہا پی مال کا ہے۔ اس عورت کے ساتھ ساتھ قاضی اس بچہ کا نسب اس مرد سے ختم کردے گا اور بیر عظم نافذ کردے گا کہ بیہ بچہا پی مال کا ہے۔ اس عورت کے شوہر کا نہیں ہے۔ لعان کرنے کے بعدا گر شوہرا پی تکذیب کردے یعنی یوں کہددے کہ میں نے جھوٹی تہمت لگائی تھی تو پھر قاضی اسے حدقد ف یعنی اس کوڑے لگا دے گا۔

حدیث کی کتابوں میں عویمرعجامانی اور هلال ابن امیدرضی الله عنما کے اپنی بیوی سے لعان کرنے کا تذکرہ ماتا ہے سیح بخاری ص۹۹ کوص ۱۹۰۰ وصیح بخاری کتاب النفیر ص۹۹ میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ هلال بن امید نے جواپٹی بیوی کے بارے میں یوں کہا کہ اس نے فلال شخص سے زنا کیا ہے تو آیات لعان وَ السَّنِیْتَ یَسرُ مُسوُنَ اَذُو اَجَهُمُ (الایات) نازل ہوئیں۔

لعان کی کچیشرائط ہیں جوفقہ کی کتابول میں کھی ہیں ان میں سے ایک بیہے کہ بیوی نابالغہنہ بود بوانی نہ ہواور شوہر نابالغ اور د بوانہ نہ بوادرا گر گونگا شوہراشاروں سے اپنی بیوی کوتہت لگاد ہے تواس کی وجہ سے قاضی لعان کا تھم نہیں دے گاوفیہ شرائط آخری۔

اِنَ الَّذِينَ جَاءُ وَ بِالْإِفْكِ عُصِبُ قِنْ كُوْلِا تَحْسِبُونَهُ ثُمَّ الْكُوْبِلُ هُو خَيْرُ لَكُوْ بلاخہ جولاگ تہت لے كرآئے بيتم من سے ایک جاعت ہے تم اے آپ لے شرخہ و بلد وہ تہارے لئے بہتر ہے الحکیل امری قرف من فرق کا اکتسب من الاشور والذی تولی کیبرہ مِنْ المؤسل کے برا عذاب ہے ان میں ہے برقس کے لئے کاہ کاوہ حصر ہے جواس نے كمایا اور ان میں ہے جس تن نے بواصر بیاں کے لئے بواعذاب ہے عظیم الو المؤسل المؤمن کی المؤمن کی المؤمن کی المؤمن کی المؤمن کی المؤمن کی المؤمن کے برا عذاب کے جبتم نے اس کو ساتھ ان موں مردوں اور موس کوروں نے اپنے آئی والوں کے ساتھ انھا گان كوں نہ كيا اور يوں كيوں نہ كہا

إِنْكُ مُبِيْنٌ ﴿ لَوْلَا جَآءُوْ عَلَيْهِ وِإِنْ بَعَدِ شُكَالَةً وَاذْلَمْ يَأْتُواْ بِالشَّهَالَ إِفَا وَلَيْكَ لہ یہ صریح تہت ہے وہ اس برچار گواہ کیوں نہ لائے سو جب وہ گواہ نہ لائے تو وہ اللہ کے عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكَاذِيُونَ ۗ وَلُؤَلَافَضْ لُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي اللَّهُ نِيَا وَالْأَخِرَةِ نزدیک جھوٹے بین اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس بات میں تم لگے رہے كس كُوْ فَيْ مَا اَفَضْتُمْ فِيْ وَعَذَا اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿ إِذْ تَكَفَّوْنَهُ بِٱلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ اس کی وجہ سے تم پر برا عذاب واقع ہو جاتا' جب تم اس بات کو اپنی زبانوں سے قل در لقل کر رہے تھے اور اپنے ؠٲڣٛٳۿۣػؙۿ۫ڟٵڵؽۺۘڷڴۿڔڽ؋ۼڵۿۜۊۜۼؖۺڹٛۏ۫ڹ؋ۿؾۣڹٵؖۊڰٛۏۼڹ۫ۮٳڵؠۊۼڟؽڠؖٷۘڵۏڵؖ مونبوں سے ایسی بات کبدر ہے تھے جس کا تہمیں علم نہیں ہے اور تم اسے ملکی بات مجھد ہے تھے حالانک دہ اللہ کے زد یک بوی بھاری بات ہے اور جب تم نے إِذْسَمِعْتُمُ وَهُ قُلْتُمْ مِمَّا يَكُونُ لِنَا آنَ نَّتَكُلَّمَ بِهِ نَا أَسُبُطْنَكَ هٰذَا بُهْتَانَ اس کو سنا تو یوں کیوں نہ کہا کہ سے بات اس لائق نہیں ہے کہ ہم اسے اینے منہ سے نکالیس سجان اللہ سے بوا عَظِيْمُ ويعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُوْدُوْ المِثْلِهُ أَبُكَا إِنْ كُنْ تُمْ مُّوْمِنِيْنَ فَوَيُكِينَ اللهُ بہتان ہے اللہ حمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ پھر بھی بھی تم ایس حرکت نہ کرنا اگر تم موس ہو اور اللہ لَكُمُ الْالْيِوْ وَاللَّهُ عَلِيْمُ عَكِيْمُ وَإِنَّ الَّذِينَ يُعِبُّونَ آنَ تَشِيْعُ الْفَاحِشَةُ فِي تمہارے لئے احکام بیان فرماتا ہے اور اللہ جانے والا حکمت والا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ اس بات کو پیند کرتے ہیں الَّذِينَ امْنُوْ الْهُمْ عَنَا جَالِيمٌ فِي اللُّهُ يَكُاوَ الْخِرَةُ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَانْتُمُ لِاتَعْلَمُونَ " کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی بات کا جرچا ہو ان کے لئے دنیا و آخرت میں دروناک عذاب ہے اور اللہ جاتیا ہے وَلَوْلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَآنَ اللَّهَ رَوُفٌ لَّحِيْمٌ ٥ اورتم نبيس جائے اورا كرتم برالله كافضل اوراس كى رحمت ندہوتى اور يدبات كدالله برام بريان ہے برى رحمت والل بيات تم بھى ند بجے-

حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها پرتهمت لگائے جانے کا واقعہ الله تعالی کی طرف سے ان کی براءت کا اعلان منسور: ان آیات میں ایک واقعہ کا اعلان منسور: ان آیات میں ایک واقعہ کا اعلان کا ذکر

ہادر اجھ مسلمان جواپی سادگی میں ان کے ساتھ ہو لئے اور بعض دیگر مسلمان جنہوں نے احتیاط سے کام نہ لیاان کو تنبیہ اور نصیحت فرمائی ہے۔

رسول الله علی سفر میں تشریف لے جاتے اوراز واج مطہرات میں سے کی کوساتھ لے جانا ہوتا تو قرعہ ڈال لیتے سے آپی میں آپ غروہ بن مصطلات کے لئے تشریف لے گئے اس سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنھا آپ کے ساتھ تھیں ۔

یا کیہ ہودج میں سوار رہتی تھیں ہودج آلیہ تم کا ڈیر ساہوتا تھا جس میں ایک دوآ دی بیٹے سئے تھے اس کواونٹ کی کمر پر رکھ دیا جاتا تھا۔ واپسی میں جب مدین طیب کے قریب پہنچے اور تھوڑی ہی مسافت رہ گئی تو آخری شب میں روائی کا اعلان کر دیا گیا یہ اعلان اورائی سے بہلے کر دیا جاتا تھا تا کہ اہل ضرورت اپئی ضرور تول سے فارغ ہو کر تیار ہوجا کمیں حضرت عائشہ صدیقہ درضی اللہ عنھانے جب اعلان سنا تو قضائے عاجت کے لئے ذرا دور چل گئیں (جنگل میں تو تھہرے ہوئے تھے ہی اور دیگر اصحاب طاجت بھی تھے جن میں مرد بھی تھے اس لئے دور جانا مناسب معلوم ہوا) واپس آ کیں تو دیکھا کہ گلے میں جو ہو چکا تھا۔ اونٹ پر ہودج دی سے مراث کی ورج والوں کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ یہ خالی ہے جسے ہمیشہ اٹھا کر اونٹ پر کھو دیتے تھے اسی طرح ہو چکا تھا۔ اونٹ پر ہودج کو اورٹ پر کھو دیا آئیس میدخیال نہ آیا کہ اس میں ام الموثین نہیں ہیں جس کی وجہ خود حضرت ہو ویکا تھا۔ اونٹ پر ہودج کو اورٹ پر کہ والوں کو یہ انہیں یہ خیال نہ آیا کہ اس میں ام الموثین نہیں ہیں جس کی وجہ خود حضرت کی اس میں انہوں نے اس وقت بھی ہودج کو اورٹ پر کھوریا نہیں میدخیال نہ آیا کہ اس میں ام الموثین نہیں ہیں جس کی وجہ خود حضرت کو ایک کہ دور سے اورٹ کو قافلہ کے دور سے اورٹ کی ساتھ روانہ کردیا۔

کا احساس نہ ہوا۔ ان کے اورٹ کو قافلہ کے دور سے اورٹوں کے ساتھ روانہ کردیا۔

حضرت عائشہرضی اللہ عنھا اپنی جگہ تشریف لائیں تو دیکھا کہ قافلہ موجو ذہیں ہے اللہ تعالی نے ان کو بجھ دی وہ چادر اوڑھ کرو ہیں لیٹ گئیں اور یہ خیال کیا کہ رسول اللہ عظیاتے جب دیکھیں کے کہ میں ہودج میں نہیں ہوں تو مجھے تلاش کرنے کے لئے پہیں واپس آئیں گے۔ادھرادھر کہیں جانے میں خطرہ ہے کہ آپ کو تلاش میں دشواری ہو۔ای اثنا میں ان کی آئے لگ گئی اورو ہیں سوگئیں۔

صفوان بن معطل سلمی ایک صحابی سے جنہیں رسول اللہ عظامیہ نے اس کام پر مقرر فرمایا تھا کہ لکرکی روائلی کے بعد چھے سے آیا کریں (اس میں میں صلحت تھی کہ کسی کی کوئی چیزگری پڑی بوتو اٹھا کر لیتے آئیں) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب وہ وہ ہاں پہنچ جہاں میں سور بی تھی تو انہیں ایک انسان نظر آیا انہوں نے دیکھر مجھے پیچان لیا کیونکہ انہوں نے نزول جا سے پہلے مجھے دیکھا تھا انہوں نے مجھے دیکھا توانسا اللہ واجعون پڑھا ان کی اس آواز سے میری آگھ جا بسے پہلے مجھے دیکھا تھا انہوں نے مجھے دیکھا تھا انہوں نے جھے دیکھا توانسا اللہ وانسا اللہ واجعون پڑھا ان کی اس آواز سے میری آگھ کھل گئی اور میں نے اپنی چا درسے چرہ ڈھا تک لیا (اس سے ان جا بلوں کی بات کی تر دید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ چرہ کا پر دہ نہیں ہے) وہ قریب آئے اور اپنی اونٹی کو بٹھا دیا میں اوٹٹی کے اگلے پاؤں پر اپنا قدم رکھ کرسوار ہوگئی اس کے بعدوہ اونٹی کی مہار پکڑے ہوئے آگے ہیدل چلے رہے دو پہر کے وقت میں لئکر کے پاس پہنچ گئے اس وقت لئکر پڑاؤڈ ال چکا کی مہار پکڑے ہوئے آگے ہیدل چلے رہے دو پہر کے وقت میں لئکر کے پاس پہنچ گئے اس وقت لئکر پڑاؤڈ ال چکا کی مہار پکڑے ہوئے آگے ہوئے آگے ہیدل چلے رہے دو پر کے وقت میں لئکر کے پاس پہنچ گئے اس وقت لئکر پڑاؤڈ ال چکا

تھا۔ گئر کے ساتھیوں میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا یہ منا نقوں کا سر دارتھا اس نے تہت لگا دی ( کہ بید دونوں قصداً پیچےرہ گئے تھے اور ان دونوں نے تنہائی میں کچھ کیا ہے) زیادہ بات کو اچھا لئے اور لئے لئے پھرنے اور چرچا کرنے میں اس عبداللہ کا بڑا ہاتھ تھا اس کے ساتھ دوسرے منافق بھی تھے اور سپچے مسلمانوں میں سے دوسر داور ایک عورت بھی اس بات میں شریک ہوگئے تھے سر دتو حسان بن ثابت اور مطح بن اٹا ثہ تھے اور عورت حمنہ بنت جش تھیں سے ام المومنین حضرت زینہ بھی کہن تھیں۔

حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ ہم مدینه منورہ تو پہنچ گئے لیکن مجھے بات کا پیہ نہیں چلامیں بیار ہو گئی تو میں رسول الله علية كى طرف سے ده مهر مانى محسون نہيں كرتى تھى جو پہلے تھى آپ تشريف لاتے تھے تو گھر كے دوسر سے افراد سے يوجھ لیتے تھے کہ اس کا کیا حال ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ باہر کیا باتیں چل رہی ہیں اس اثنا میں بیہوا کہ میں مطح کی والدہ کے ساتھ رات کو تضائے حاجت کے لئے نکلی اس وقت گھروں کے قریب بیت الخلاء نہیں بنائے گئے تھے۔ قضائے حاجت کے لئے آبادی سے باہررات کے وقت میں جایا کرتے تھے میں مطح کی والدہ کے ساتھ جار بی تھی کدان کی جا در میں ان کا یاؤں پیسل گیاان کی زبان سے پیلفظ نکل گیا کہ مطح ہلاک ہومیں نے کہایاتو آپ نے ایسے مخص کے لئے برے الفاظ کہہ دیے جوغز وہ بدر میں شریک ہواتھا' وہ بین کر کہنے لگیں کیا تونے سنا ہے جولوگ کہدرہے ہیں (ان کہنے والوں میں مطح بھی تھے) اس کے بعد انہوں نے مجھے تہت لگانے والوں کی باتیں بتائیں جس سے میرے مرض میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا جب میں اینے گھروالیں آئی تورسول اللہ علی تشریف لائے اور حسب عادت ای طرح دوس افراد سے دریافت فرمایا کراس کا کیا حال ہے میں نے عرض کیا مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے ماں باپ کے یہاں چلی جاؤں آپ نے اجازت دیدی تو میں اپنے پیکے چلی آئی والدہ سے میں نے یوچھا کہلوگوں میں کیابا تیں چل رہی ہیں انہوں نے کہا کہ بیٹائم تسلی رکھو جسعورت کی سوتنیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ (حسد میں) ایسا ہوا ہی کرتا ہے میں نے کہا سجان اللہ واقعی ایسا ہی ہور ہاہے؟ یہ باتیں اڑائی جارہی ہیں؟ اس کے بعد میں رات بحرروتی رہی ذرادر کوآنسونہ تھے اور مجھے ذراسی نیند بھی نہآئی اوراس کے بعد بھی روتے روتے بیرحال ہوگیا کہ میں نے سمجھ لیا کہ میرا جگر بھٹ جائے گا' ای پریشان حال میں رات دن گذرتے رہے اور ایک مہینہ تک رسول اللہ عظالیہ پرمیرے بارے میں کوئی وی تازل نہیں ہوئی میں مجھی تھی کہ اللہ تعالی مجصضرور برى فرماد عى اورخيال بول تفاكر سول الله علي كوئي خواب دكيم ليس كيجس مين الله تعالى مجصے برى فرمادين گے میں اپنفس کواس لائق نہیں جھی تھی کہ میرے بارے میں قرآن مجید میں کوئی آیت نازل ہوگا۔

ایک دن رسول اللہ عظیمی ہمارے پاس تشریف رکھتے تھے کہ آپ پردی نازل ہوگی اور آپ کو پسینہ آگیا جودی کے دقت آیا کرتا تھا یہ پسینہ ایسا ہوتا تھا کہ مردی کے دنول میں بھی پسینے کے قطرے ٹیک جاتے تھے جومو تیول کی طرح ہوتے تھے جب آپ کی بیات دور ہوئی تو آپ نس رہے تھے آپ نے سب سے پہلے بیکلم فرمایا کہ اے عائشہ اللہ کی تعریف

كرالله تعالى في تيرى براءت نازل فر مادى ال وقت جُوآيتي نازل مو كيل ان كابتداء إِنَّ اللَّذِينَ جَآءُ وَا بِالإِفْكِ عَضْمَةً مِنْكُمُ سِيْقَى۔

مطح جوتهت لگانے والوں بیں شریک ہوگئے تھے یہ حضرت ابو بکررض اللہ عنہ کے دشتہ دار تھ (مسطح کی والدہ سلمی حضرت ابو بکر گئی خالہ زاد بہن تھیں اس اعتبار سے مطح ان کے بھانجے ہوئے) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا خیال رکھتے تھے اور ان پر مال خرج کیا کرتے تھے جب حضرت عاکشگل براءت کی آیات نازل ہوئیں تو حضرت ابو بکرٹے نہ تھے جب حضرت عاکشگل براءت کی آیات نازل ہوئیں تو حضرت ابو بکرٹے نہ کروں گا اس پر آیت شریف و کلا یَا اَسْ اُولُو ا اللّٰفَضُلِ مِنْکُمْ وَ السَّعَةِ لَىٰ کَهُ اللّٰهُ کُتُم مِیں اس کا خرچہ نیس روکوں گا۔ (آخرتک) نازل ہوئی۔ اس پر حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کا تم میں بھی بھی اس کا خرچہ نیس روکوں گا۔ (صحیح بخاری جامی ۲۳ میں ۲۳ و بحض الاجزاء)

جوآیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنھا کی براءت میں نازل ہوئیں ان کی ابتداء اِنَّ الَّذِیْنَ جَآءُ وَ اِ اِلْاِفَکِ عَلَمَ بِی عَلَی کا ایک گروہ ہے روایات حدیث میں اس بارے میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا اور مخلص مسلمانوں میں حضرت حمان بن فابت حضرت منظے بن افا شاور حضرت حمنہ بنت حضرت منظے میں المنافقین کا اور مخلص مسلمانوں میں صفرت حمان بن فابت حضرت منظے بن افا شاور حضرت حمنہ بنت المنافقین گودل سے مسلمان نہیں تھالیکن چونکہ ظاہر اسلام کا دعوی کرنے والوں میں سے تھا اس لئے لفظ منکم میں اسے بھی شام کرلیا گیا۔ (منافقین پر ظاہری طور پر اسلام کے احکام جاری ہوتے تھے اوروہ بھی اپنے کو اہل ایمان میں شار کرتے منافقین کی حجہ سے خدکورہ بالا تمین مخلص مسلمان میں تباول کے احکام جاری ہوتے تھے اوروہ بھی اجہوں کے مسلمان عب تعلقہ مسلمان عب تعلقہ مسلمان عب تعلقہ مسلمان عب اللہ بن ابی اور جمعی تبید میں تیوں مخلصین قو تا تب ہو گئے تھے لیکن عبداللہ بن ابی اور دوسرے منافقین اپنی بات پر جے رہے انہوں نے قبہ نہیں گ

لِكُلِّ امْدِءِ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِنْمِ (برفض ك ليَّ كناه كاده بي حدب جواس في كمايا) يعن الن

بارے میں جتنا جس نے حصہ لیادہ ای قدرگناہ کا مرتکب ہوااور اس تناسب سے عذاب کا متحق بنا 'سب سے بڑا گناہ گاروہ ہے جس نے اس بہتان کوتر اشااور اس کوآ کے بڑھانے میں پیش پیش پیش میاں سادہ لوح اس کے ساتھ بن گئے اور بعض سن کرخاموش رہ گئے انہیں خاموش رہ جانے کی بجائے فوراً تروید کرنالازم تھا۔

وَالَّذِی تَوَلِّی کِبُرَهُ مِنهُمُ لَهُ عَذَابٌ عَظِیمٌ (اوران میں جس نے اس بہتان میں بڑا حصہ لیااس کے لئے بڑا عذاب ہے) جس نے بہتان میں بڑا حصہ لیا تھاوہ عبداللہ ابن الی رئیس المنافقین تھاعذاب عظیم سے دوزخ کاعذاب مراد ہےاور دنیا میں بھی اسے دوھری سزادی گئی۔صاحب روح المعانی نے بحوالہ جم طبرانی حضرت ابن عمرض اللہ عظیما سے قل کیا ہے کہ جب آیت براء ت بازل ہوئی تو سرور عالم عظیم اللہ محبد میں تشریف لے آئے اور حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کوطلب فرمایا انہوں نے لوگوں کو جمع کیا بھر آپ نے حاضرین کو آیت براء ت سائی اور آپ نے عبداللہ ابن الی کو بلوایا اور اس پر دوحدیں جاری فرمائی میں یعنی دوبارہ • ۴ • ۴ کوڑے لگوائے اور آپ نے حسان اور مطح اور حمنہ کو بھی بلایا ان پر

فقيل ان عبدالله لم يحدولم يقرو هذا قول غير صحيح لان عدم اتيانه باربعة شهداء كاف لا جواء حد القذف ولا ينظر في ذلك المي الاقرار وقال بعضهم انه لم يحدا حد من اهل الافك وهذا ايضالا يصح لما ذكرنا ولان امير المومنين اذائبت عنده الحد لا يجوز له الغائه وكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مبينا للاحكام بالقول والعمل ويعد منه صلى الله لانه مامور من الله تعالى ولما ان الالغاء الغاء لحق المقذوف ولا يظن به صلى الله عليه وسلم ان يمسك الحد عن من وجب عليه الحد ويبطل حق المقذوف. (بعض نه كها كرعبوالله برحد الله يكراس على الله يقرار على الله عليه وسلم ان يمسك الحد عن من وجب عليه الحد ويبطل حق المقذوف. المحتى أكرابي على الرادي الله على وصلم الله على وصلم الله على وحد عليه الحد ويبطل حق المقذوف. المحتى الموتين أكرابي الله المحتى الموتين عند عاد عامل الله على الله عليه والله على الله على وحد على الله على الله على الله على الله على الله على وحد الله على الله على الله على وحد الله على الله على الله على الله على وحد الله على وحد الله وحد الله وحد الله الله على الله على وحد الله على وحد الله وحد الله على وحد الله وحد الله

گھرفر مایا کوکھ آفکھ آؤکھ آؤکھ منگوں کا کھو کھوں کے بارے میں پہلان کیوں نہ کیا کہ یہ بات مرتح جھوٹ ہے)
فی بیہ بات می تو موس مردوں اور موس کورتوں نے اپنی جانوں کے بارے میں پہلان کیوں نہ کیا کہ یہ بات صرتح جھوٹ ہے)
اس میں ان مسلمان مردوں اور عورتوں کو بھی تھیں ہے جو عبداللہ ابن الی کی باتوں میں آ کر تہمت والی بات میں ساتھ لگ لئے
تھے اور ان لوگوں کو بھی تنبیہ ہے جو بات من کر چپ رہ گئے یا شک میں پڑگئے بعن سب پرلازم تھا کہ نیک گمان کرتے اور بات
سنتے ہی یوں کہ دیتے کہ یہ صاف اور صرت کے جھوٹ ہے اس میں بیتا دیا کہ جب کی مومن مرد عورت پر تہمت لگائی جائے تو فورا
یوں کہ دیں کہ رچھوٹ ہے اور حسن طن سے کام لیں برگوئی میں بھی ساتھ نہ موں اور بدگمانی بھی نہ کریں۔

اس سے معلوم ہوا کہ ہرمسلمان مردعورت کے ساتھ اچھا گمان رکھنا داجب ہے اور جو تحض بلا دلیل شرعی کسی پر تہت دھرے اس کی بات کو جھٹلا نا اور د کرنا بھی واجب ہے کیونکہ اس میں بلاوجہ مسلمان کی بے آبروئی ہے اور رسوائی ہے۔ حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقی نے ارشا دفر مایا کہ جس کسی نے کسی مومن کی حمایت کی کسی منافق کی بدگوئی سے اسے بچایا تو قیامت کے دن اللہ تعالی ایک فرشتہ بھیج گا۔ جواس کے گوشت کو دوزخ کی آگست ہے بچائے گا۔ اور جس کسی نے کسی مسلمان کوعیب لگا دیا اللہ اسے دوزخ کے بل پر کھڑ اکرے گا۔ یا تواس سے نکل جائے یا وہیں کھڑ ارب گا (رداہ ابو داور) یعنی جس کوعیب لگایا تھایا تو اسے راضی کرے یا اپنے کیے کی سرزا پائے 'یہاں عورتیں خاص کر دھیان دیں جو بات بات میں ایک دوسری کو چھنال حرامزادی رنڈی فلاں سے پہنسی ہوئی کہد دیتی ہیں ماس بہونند بھاوج کی لڑائیوں میں ایسا ہوتا رہتا ہے اور بعض عورتیں تو اپنی لڑکیوں کو بھی نہیں بخشی ہیں چھنال دغیرہ تو ان کا ساس بہونند بھاوج کی لڑائیوں میں ایسا ہوتا رہتا ہے اور بعض عورتیں تو اپنی لڑکیوں کو بھی نہیں بخشی ہیں چھنال دغیرہ تو ان کا سکیکلام ہی ہوجا تا ہے۔ (اللہ تعالی جہالت سے بچائے)

حضرت اساء بنت یزیدرضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عائبانہ اپنے بھائی کی طرف سے دفاع کیا ہے (غیبت کے ذریعہ جس کا گوشت کھایا جارہا تھااس کی صفائی دی) الله تعالی نے اس دفاع کرنے والے کے لئے اپنے اوپر بیدواجب کرلیا ہے کہ اسے دوزخ ہے آزاد فرمائے گا۔ (مشکلو قالمصابح ص۲۲۳) حضرت ابوالدرداء رضی الله تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله علیہ کویٹرماتے ہوئے سا کہ جو بھی کوئی مسلمان اپنے بھائی کی آبروکی طرف سے دفاع کرے گا اللہ تعالی کے ذمہ ہے کہ قیامت کے دن اسے دوزخ کی آگ سے دورر کھے گا۔ (مشکلو قالمصابح ص۲۲۳)

آیت شریفه میں بی تعلیم دی ہے کہ اهل ایمان کے بارے میں بد گمانی سے بچیں ایک حدیث میں ارشادہ ایسا کم والطن فان الطن اکذب الحدیث (کرتم بد گمانی سے بچو کیونکہ بد گمانی سب باتوں میں جموثی چزہے)(رواه البخاری) اور ایک حدیث میں ارشادہ حسن الطن من حسن العبادة کہ نیک گمانی اچھی عبادت سے ہے۔(رواه البوداؤر)

يهال بينكتة قابل توجه بكالله جل شائه في يول فرمايا لَوُلا إِذُ سَمِعَتُ مُوهُ ظُنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ

بِانْفُسِهِمْ خَيْراً (جبتم في بهتان والى بات في تومون مردول اورمومن عورتول في جانول كي بار عين اچها
گان كيول نهين كيا)

اس میں جو بسانف سے فرمایا اس میں بیر تنادیا کرسب مسلمان آپس میں ایک بی بین اگر کسی مسلمان پرتہت لگائی جائے تو سننے والے مسلمان یوں سمجھیں کہ بیتہت ہمیں بی لگائی گئی ہے اور اس میں ہماری اپٹی رسوائی ہے بیراییا بی ہے جیسے سورہ جرات میں ہے کلا تلکورُوْ آ اَنفُسَکُمُ فرمایا ہے چونکہ سب مسلمان ایک بی بین اس لئے ایک کوتہت لگانا لگانا سب کوتہت لگانے نے ہم منی ہے حضرت نعمان بن بشررضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا سب الل ایمان آپس میں الراب بین جیسے ایک بی شخص ہواگر آ کھوتکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کوتکلیف ہوتی ہے۔ (رواہ مسلم) لہذا جب ایک مسلمان کوجسمانی اور مواثی تکلیف ہوتی ہے نے سب فکر مند ہوں اور جو

تہت گی ہے ہر خص یوں سمجھے کہ بہتہت مجھے لگائی گئی ہے پھرتہت لگانے والے کے بارے میں یوں بھی کہے کہ بہجھوٹا ہے مسلمان کی حمایت بھی کرے اور اس کی طرف ہے دفاع بھی کرے۔

آوُلا جَآءُ وُا عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآء (بيلوگ اپن بات پر چارگواه كيول بندلائ فَافِذُكُمْ يَاتُنُوا بِالشُّهَدَآء فَالُولا عَلَيْهِ عَنْدُ اللهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (سوجب وہ گواه ندلا كين قوه الله كنزديك يعن اس كنازل فرمودہ قالون شرى كاعتبارے جھوٹے ہيں) اس مِن تهت لگانے والول كو تبيہ ہے كہ بن ديھے ايك ملمان مرداورا يك ملمان عورت پر تهت لگارہ ہيں جو شكر سے بيچھے رہ گئا ہی اس بات كے لئے كافی ہے كہ اس كی طرف برى بات منسوب كی جائے نہ خود و يھا اور نہ كى اور شخص نے گوائى دى بس برائى كى تهت لگا كراچھالنا شروع كر ديا ان كا جھوٹا بات منسوب كى جائے نہ خود و يھا اور نہ كى اور شخص نے گوائى دى بس برائى كى تهت لگا كراچھالنا شروع كر ديا ان كا جھوٹا بوناس سے خام ہر ہے۔ اگر كى كو كئ شخص تھا ہم ہے وار گواہ نہ لا بات كے لئے ہو رہ بات كے اس ميں احكام اور قضا ہ كو بتا ديا كہ جو منسر جھوٹا مانا جائے گا۔ اور اس پر حدقد ف لگے گی جس كا پہلے ركوع ميں ذكر ہو چكا ہے اس ميں احكام اور قضا ہ كو بتا ديا كہ جو شخص كى پر تهت دھرے اس سے چارگواہ طلب كريں اگر وہ چارگواہ وں كی شرط رکھی گئی ہے اور ديگر حقوق كے ثابت كر في جوئكہ ہيں آبروكا معاملہ ہے اس لئے اس كے تو ت كے لئے چارگواہوں كی شرط رکھی گئی ہے اور ديگر حقوق كے ثابت كر في جوئكہ ہيں آبروكا معاملہ ہے اس لئے اس كے توت كے لئے چارگواہوں كی شرط رکھی گئی ہے اور ديگر حقوق كے ثابت كر في لئے دوگواہوں پر كفايت كی گئی ہے۔

یہاں پیشبہ ہوتا ہے جب بی قانون شرق ہے تو رسول اللہ عظائے نے تہمت لگانے والوں سے کیوں گواہ طلب نہ فرمائے۔ گواہ طلب فرمائے اور چونکہ وہ گواہ طلب کرنے سے عاجز تھے اس لئے دن کے دن تہمت لگانے والوں پر حد جاری فرما دیتے آیک مہینہ تک پر بیٹانی میں جٹار ہے کی کیا ضرورت تھی اصل بات بیہ ہے کہ رسول اللہ عظائی تھی جٹاری فرما ور سے کی کیا ضرورت تھی اصل بات بیہ ہے کہ رسول اللہ عظائی تھی جٹار ہے کی کیا ضرورت تھی اصل بات بیہ ہے کہ رسول اللہ عظائی تھی جہ تھے آپ کو یہ گوارانہ تھا کہ ایمان لانے کے باوجود کوئی خیا من خواری کی طرف سے بدگان ہوکر اور کوئی ایما ویسا کھر ذبان سے نکال کر کافر ہوجا ہے بات کا اٹھانے اور پھیلا نے والا تو منافقوں کا سردارتھالیکن تین مسلمان بھی اس کے ہمنوا ہوگئے تھے اور بعض مسلمان خاموش تے بعض متر دو تھا گربات سنتے ہی اس وقت چٹ بیٹ صدلگادی جاتی تو اندیشہ تھا کچھلوگ یوں خیال کر لیتے یا ذبان سے کہ دیتے کہ دیکھا چونکہ اپنا معالمہ تھا اس لئے بات کہنے والوں کی چائی کر کے دبا دیا اگر کوئی ایسا خیال کر لیتے یا ذبان سے کہ دیتے کہ دیکھا چونکہ اپنا معالمہ تھا اس لئے بات کہنے والی کی چائی کر کے دبا دیا اگر کوئی ایسا معالمہ کھی پائے جاتے ہی اور اس وقت موادی فرما کی اس معالمہ کے تھیتی فرمائی پھر جب اللہ تعالی کی طرف سے براءت نازل ہوگئی تو سب کو مانا پڑا اور آپ نے بھی صدجاری فرمادی سے بیات ہر تھاند آپ کی جس کی کا بوی کو تہت لگائی جائے اور وہ غلط بھی ٹابٹ ہو جو بائے تو وہ وہ اسے تو وہ وہ اسے تو وہ وہ اسے اپنی سے ہر خوات اور ہو گیا آپ کی کسی ہوئی ہوئی یا آپ کوئی آپ سی مضمون کو چھیانے کا اختیار ہوتا تو آپ تہمت والے جیداللہ کی کتا بھی بیا تہ ہوئی یا آپ کی گئی ہوئی یا آپ کوئی آپ سے یا مضمون کو چھیانے کیا اختیار ہوتا تو آپ آپ تہمت والے جیداللہ کی کتا ہوئی یا آپ کی گئی ہوئی یا آپ کوئی آپ سے یا مضمون کو چھیانے کیا اختیار ہوتا تو آپ تہمت والے جیداللہ کی کتا ہوئی یا آپ کی گئی ہوئی یا آپ کوئی آپ سے یا مضمون کو چھیانے کیا اختیار ہوتا تو آپ تہم ہوئی اور تہم سے اسے مسلم کوئی تو تہم سے کہ جو بیا کوئی ہوئی یا آپ کوئی آپ سے مسلم کی کوئی کوئی کی کیائی کی کوئی کیا اختیار ہوتا تو آپ تہم ہوئی یا آپ کیا ہوئی اور کوئی کیا کوئی کیا گئی کی کوئی کوئی کوئی کوئی

مضمون کوباتی ندر کھتے۔اس سے معلوم ہوا کہ قران مجید نہ آپ کی کبھی ہوئی کتاب ہے اور نہ آپ کو کسی آیت یا مضمون کے چھپانے کا اختیار تھا اللہ تعالیٰ نے جو پچھٹاز ل فرمایا تھم الہی کے مطابق اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔

وَلُولًا فَصُلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحُمَتُهُ فِي الدُّنيَا وَالْاحِرَةِ لَمَسَّكُمُ فِيُمَا اَفَصُهُمُ فِيهِ عَذَابٌ عَظَيْمٌ يهَ يَت ان مومنوں كے بارے ميں نازل ہوئى جو بے احتياطى كى وجہ سے استہت ميں كئ شم ك شركت كر بيشے تھے الله تعالى نے دنيا ميں ان پر دم فرمايا كه تو بہ ك تو فيق دے دى اور آخرت كى معافى كا بھى وعده فرمايا اگر الله كى طرف سے تو بكى توفيق نہ ہوتى تو جس شغل ميں گھے تھے اس كى وجہ سے بڑا عذاب آجا تا۔

اِذْتَكَقُّوْنَهُ بِالْسِنَةِ كُمْ وَتَقُولُونَ بِافُواهِ كُمْ مًّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمٌ (جَبَرَتُمُ اللهِ بات كوايك دوسرے كے منہ سنة تقاورائ منہ سن كالتے تقاورائي بات كررے تھے كہ جس كا منہ بس علم نہيں اورتم خيال كررے تھے كہ بي بلى بات ہوالانك وہ الله كنزديك بري بات ہے) يعنى جوكوئى كى پرتهت ركى جائے اس سن اورتم خيال كررے تھے كہ بہ بازا گناہ ہواورائ بات كو بلكا سجھنا سخت غلطى كى بات ہالى ميں اس بات كو بلكا سجھنا سخت غلطى كى بات ہالى ميں اس بات پر سنبيہ كہ جب كى جارے ميں كوئى تهمت كى بات كى جائے الله الله تقاضوں كے خلاف ہے تهمت والى قرار دينا كہ جم نے تو تهمت نہيں كڑھى تم نے تو سن ہوئى بات تى كى ہے يہى ايمانى تقاضوں كے خلاف ہے تهمت والى بات كونقل كرنا ہى گناہ ہے اور برا گناہ ہے۔

وَيُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ لَا يَاتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (اورالله تهارے لئے واضح طور پرآیات بیان فرما تاہاورالله جانے والا ہے حکمت والا ہے) اس میں حدقد ف قبول تو بر نصحت موعظت سب داخل ہیں جن کوندامت تھی ان کی تو بہ قبول فرمالی اور حدجاری کرنے میں حکمت تھی اس لئے حد بھی جاری کرادی۔

اِنَّ اللَّذِيْنَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ امْنُوا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِي اللَّذِيْنَ وَالاَحِرَةِ (بلاشهجو اللَّهُ ا

دردناک عذاب ہے جن لوگوں نے حضرت عائشہ رضی الله عنها کو بہت لگانے میں حصد لیا اس میں ان کو بھی تنبیہ ہے اور بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی تنبیہ ہے تہت لگانا تو گناہ ہے ہی اگر کوئی شخص کسی کو تہت لگا ڈے یا کسی شخص سے بے حیائی کا گناہ صادر ہو ہی جائے اور اس کا کسی کو پیتہ چل جائے تب بھی اس بات کو نداچھائے گناہ گار کی پر دہ لوث کر سے ہاں سمجھانے کا اہل ہوتو اصلاح کی نبیت سے احسن طریقہ پر سمجھا دے اگر دلیل شری سے ثابت ہوجائے کہ فلال شخص نے بے حیائی کا کام کیا ہے تو امیر المونیون یا قاضی حسب قانون شری حد جاری کر دے اس حد جاری کرنے میں بھی بے حیائی کی دوک حقام ہے بے حیائی کا کام کیا ہے جو ایک کا کام کیا ہے جو لوگ ایسی حرکت کریں ان کے لئے دنیا اور آخرت میں عذاب الیم کی وعید بیان فر مائی۔ الفَاحِ شَدَةُ مِیں داخل ہے جولوگ ایسی حرکت کریں ان کے لئے دنیا اور آخرت میں عذاب الیم کی وعید بیان فر مائی۔

وَلَوْلَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحُمَتُهُ وَأَنَّ اللهُ رَءُ وُق رَّحِيْمٌ اوراكريه بات نه بوتى كتم پرالشكافضل ماور رحت ماور رحت ماور بات كدالله روف مرحم مع وقتم بحى نه بيت -

شیطان کے اتباع سے بچو خیر کے کام سے بیخے کی قسم نہ کھاؤ 'بہتان لگانے والوں کے لئے عذاب عظیم ہے یا کیزہ لوگوں کے لئے مغفرت اور رزق کریم ہے یا کیزہ لوگوں کے لئے مغفرت اور رزق کریم ہے

قضف میں ایک ایک ان کا تعلق بھی انہی مضامین سے ہے جوسورہ کے شروع سے لیکراب تک بیان کئے گئے۔

پہلی آیت میں اہل ایمان کو تنہیہ فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ شیطان کے قدموں کا اتباع نہ کرو۔ یعنی اس کے بتائے

ہوئے طریقوں پر چلوجو خص شیطان کا اتباع کرے گا یعنی اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا شیطان اسے برباد کر

دے گا کیونکہ وہ بے حیائی کے کاموں کا اور طرح طرح کی برائیوں کا تھم دیتا ہے جس نے اس کی بات مانی وہ گراہی کے

دے گا کیونکہ وہ بے حیائی کے کاموں کا اور طرح طرح کی برائیوں کا تھم دیتا ہے جس نے اس کی بات مانی وہ گراہی کے

گڑھے میں گرائی چراگر تو بہند کی تو ہلاک ہوا۔ چرفر مایا کہ اگرتم پر اللہ کا نصل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی

بھی پاک نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہہ کی تو فیتی ہی نہ ہوتی جیسا کہ منافقین نفاق پر بھی اڑے درہے حضرت صدیقہ کو

تہمت لگائی اس پر بھی جے رہے۔ وَ للْکِ مَنْ اللہ یُسْزَ تِحَیٰ مَنْ یَشْمَاءُ (اورلیکن اللہ جس کوچا ہتا ہے پاکیزہ ہنا ویتا ہے وَ اللّٰہُ

گاروں کو تو بہ کی تو فیتی دے دیتا ہے اور جس پاک دامن کو تہمت لگا دی جائے اس کی برائت کا راستہ نکال دیتا ہے وَ اللّٰہُ

سَمِيْع عَلِيْمٌ (اورالله سننے والا جانے والا ہے) مرحض كى اچھى برى بات كوستنا ہے اور برايك كے بر مل كوجا نتا ہے۔ دوسرى آيت وَلا يَساتَل أولُو الْفَصْل مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ مِن يفرمايا كميم من عديد درج والاور وسعت والے الی قشمیں نہ کھا ئیں کہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور فی سبیل اٹلہ ہجرت کرنے والوں پرخرج نہ کریں گے يبل كذر چكا ب كدهفرت الوبكروض الله عنداين رشته دار سطح بن ا ثاثه ير مال خرج كياكرت تن جي جب سطح في دهفرت عا کشرصد یقه رضی الله عنها کوتهت لگانے والوں کا ساتھ دیا پھر الله تعالیٰ نے ان کی برأت نازل فرما دی تو حضرت ابو بکر صديق في مالى كداب تحمد يرفر في ندكرون كاراس يرة يت كريم وكا ياتل أولو الفصل مِنكُم ( أخرتك ) نازل موئى تغيير درمنثور مين حفرت قاده يفل كيا بكرجب بيآيت نازل موئى اوراللدتعالى كي طرف عظواور در كذر كاحكم موااوراللد نے یوں بھی فرمایا آلا تُعجبُونَ أَنْ يَعْفِو اللهُ لَكُمُ (كياتم يهنزيس كرتے كراللهميں مغفرت فرمائ) تو رسول الشعطية في حضرت الوبركوبلايا ورائبيل بيآيت سالى اورفر ماياً كا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْفِوَ اللهُ لَكُمُ (كياتم بي بيند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے ) حضرت الو بکرنے عرض کیا میں تو ضرور یہ جا بتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرمائ رسول الله عظيفة في فرمايا كه للبذائم معاف كرودر كذركرواس يرحضرت ابو بكررضي الله تعالى عنه في عرض كيا كمالله کی قسم اب تو بیضروری بات ہوگئ کہ آئ سے پہلے میں جو پھی سطح پرخرچ کیا کرتا تھا اسے نہیں روکوں گا وہ بدستور جاری رہے گا۔ درمنثور میں ایک روایت بیجی نقل کی ہے کہ آیت بالا نازل ہونے کے بعد حضرت ابو برصدیق رضی اللہ تعالی عند نے حضرت مطلح پراس سے دوگناخرچ فرمایا کرتے تھے جو پہلےخرچ کرتے تھے بعض روایت میں ہے کہ حضرت ابو ابو بحررضی الله عند نے فرمایا کہ اگر میں کوئی فتم کھالوں پھوشم کی خلاف ورزی کرنے میں خیر دیکھوں توقشم کا کفارہ دے دول گااور جو بہتر کام ہاس کو کروں گا۔

درمنثور میں حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبها فقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر کے علاوہ اور بھی بعض صحابہ تھے جن لوگوں نے اپنے ان رشتہ داروں کا خرچہ بند کرنے کی تتم کھالی تھی جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنبها پر تبہت لگانے میں کچھ حصہ لیا تھا اللہ تعالی شان نے سب کو تنبیہ کی اور آیت بالا نازل فرمائی۔ (ج۵س۳۴ ۳۵)

تیسری اور چوتی اور پانچوی آیت میں پاکدامن عورتوں کوتہت لگانے والوں کی سز ااور دنیا اور آخرت کی بدحالی کا تذکرہ فرمایا اوّل تو یہ کہ جولوگ ان عورتوں کوتہت لگاتے ہیں جو پاک دامن ہیں اور برے کاموں سے عافل ہیں اور موثن ہیں ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت ہیں لعنت ہان پر اللّٰہ کی پیٹکار ہا اوران کے لئے بردا عذاب ہے پھر فرمایا کہ ان کی بدح بحق کے ایس اور ان کے لئے بردا عذاب ہے پھر فرمایا کہ ان کی بدح بحق کا شہوت قیامت کے دن خودان کے اپنے اعضاء کی گوائی سے ہوگا۔ قیامت کے دن ان کی زبانیں اوران کے ہم باتھ پاؤں ان کے خلاف ان کاموں کی گوائی دیں گے جو کام وہ لوگ دنیا میں کی اس نے جھے فلاں فلال بری باتوں میں استعال کیا اور ہاتھ پاؤں کہیں گے کہ اس نے جمیں گناہ گاری کے فلاں فلال کام میں استعال کیا۔

يهال جوبيا شكال موتائب كرسوره يس ميل الميوم مَنحتِم عَلَى الْهُواهِهِمُ فرمايا (كريم ال كرمونهول يرم رلكا دي ك )اورسورة نورين فرمايا عِيومَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ ٱلْسِنتُهُمُ فرمايا (كران كي زباني كواى دين ك )اس من بظاہر تعارض ہے اس اشکال کا جواب میہ ہے کہ بیعتلف اوقات میں ہوگا بعض اوقات میں زبانیں گونگی ہوجا ئیں ان پرمہر لگادی جائیں گی کچھ بول نہ سکیں کے پھر بعد میں زبان کو بولنے کی طاقت دیدی جائے گی اور جس کی زبان تھی خود زبان اس کےخلاف گواہی دیکی۔

يَوُمَئِذٍ يُووَقِيهِمُ اللهُ (الاية) ال روز الله تعالى ان كالورابورابدلدو في جوان كاواقعي بدله موكاريد بدله عذاب كي صورت میں سامنے آئے گا اور اس دن ان کومعلوم ہوجائے گا کہ واقعی الله تعالی صحیح اور ٹھیک فیصلہ دینے والا ہے اور وہ حقیقت کوظا ہر کرنے والا ہے۔ یہال دنیا میں اگر کوئی میں محصتا ہے کہ میرے اعمال کا محاسبہ نہیں ہوگا یہ اس کی جہالت اور صلالت کی بات ہے قیامت کے دن جب محاسبہ وگا الله تعالی کے فیصلے سامنے آجائیں گے جو بالکل حق اور صحیح موسکے مجرمين سيجان ليس كح كه مهارات مجهنا كه مهارى حركتون كاكسى كويبة ند چليكا غلط فكلا الله تعالى في سب كوظا مرفر ماديا ية يات ان لوگوں كے بارے يس بيں جنهوں نے آيات برأت نازل مونے كے بعد بھى توبىندكى اور تهت والى

چھٹی آیت میں پیفر مایا کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں اور یا کیزہ عورتیں یا کیزہ مردول کے لائق ہیں اور یا کیزہ مردیا کیزہ عورتوں کے لائق ہیں اس میں اول تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے طبیعتوں میں جوڑر کھاہے گندی اور بدکار عورتیں بدکار مردول کی طرف اور گندے اور بدکار مردگندی اور بدکار عورتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں اس طرح یا کیزہ عورتیں یا کیزہ مردوں کی طرف اور یا کیزہ مرد یا کیزہ عورتوں کی طرف راغب ہوتے ہیں اور اس طبعی اور رغبت کی مناسبت کی وجہ سے اچھوں کو اچھا جوڑ امل جاتا ہے اور بروں کو براجوڑ ا حاصل ہوتا ہے اس سے معلوم ہو گیا حضرات انبیاء کرام میسم الصلوٰۃ و السلام کوجواللہ تعالیٰ نے بیویاں عطافر مائیں وہ پا کیزہ بیویاں خیس رسول الشعصية جوتمام انبياءكرام يهم السلام كيسردارين ان كي ازواج بهي طاهرات اورمطبرات اور ياكيزه بين جب الله تعالى انبيس سردار انبياء عليه كى زوجيت كاشرف عطافر ماديا تواب ان كے بارے ميں برى بات كاخيال كرنا اور زبان برلانا رسول الله عليلية كى شان اقدى برحمله كرنے كے مترادف مواراى لئے حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها بر تہمت لگانے والوں کے بارے میں (جنہوں نے بری بات کواٹھایا اور آ کے بردھایا اور پھیلایا اور پھر آیت قرآنے نازل ہونے ي المسان المعنوا في اللُّنيا والاحِوةِ فرماديا أولائك مُبَرَّءُ وْنَ مِمَّا يَقُولُونَ (بيها كيزهم داوريا كيزه ورتيل ان چزوں سے بری ہیں جولوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں لیخی تہمت لگاتے ہیں) لَهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقَ كَرِيْمٌ (ان كے لئے گناہوں کی مغفرت ہاور عزت والارزق ہے) لیعنی ان کے لئے جنت ہے جس میں عزت کے ساتھ کھائیں گے۔ مُبَرَّعُونَ مِمَّا يَقُولُونَ مِن حفرت عائشرضى الله تعالى عنها كى باءت كى تفرق كي ساتھ حفرت صفوان بن معطل رضى الله عنه كى برأت كى بھى تفرق م من كى \_ (معالم التزيل جسم ٣٢٥)

حضرت عائش صدیقد رضی الله تعالی عنبا فرمایا کرتی تعین کہ جھے چند چیز ول پر فخر ہے پھراس کواس طرح بیان فرماتی تعین (۱) کہ رسول الله علیہ نے میر ہے علاوہ کسی بر کیفی کواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا (۲) رسول الله علیہ کی جب وفات ہوئی تو آپ میری گود میں تھے۔ (۳) اور آپ میرے گھر میں فن ہوئے۔ (۴) اور آپ کے اوپر (بعض مرتبہ) ایسی عالت میں ولی آتی تھی کہ آپ میرے ساتھ ایک ہی لحاف میں ہوتے تھے۔ (۵) اور آسان سے میری برأت نازل ہوئی۔ (۲) میں رسول الله علیہ کے خلیفہ اور دوست (یارغار) کی بیٹی ہوں۔ (۷) اور میں یا کیزہ پیدا کی گئی۔ (۸) اور جھی سے مغفرت اور رز ق کر یم کا وعدہ فرمایا گیا۔

اورالاصابہ میں بحوالہ طبقات ابن سعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے بول نقل کیا ہے کہ جھے چندا کی تعتیں عطا کی تئی بیں جومیر ہے علاوہ کسی اور عورت کونصیب نہیں ہوئیں۔(۱) میں سات سال کی تھی جب رسول اللہ علی ہے جھے نے مجھ نکاح کیا ہے۔(۲) فرشتہ میری صورت آپ کے پاس ایک ریشمین کیڑے میں لیکر آیا تا کہ آپ علی ہم جھے و کیے لیں۔ (۳) میں نوسال کی تھی جب زفاف ہوا۔ (۴) میں نے جرئیل علیہ السلام کو دیکھا۔ (۵) میں بیویوں میں آپ کی سب سے زیادہ مجوب تھی۔(۲) میں نے آپ کی آخری حیات میں آپ کی تیارداری کی میرے ہی پاس آپ کی وفات ہوئی آپ کی وفات کے وقت میرے اور فرشتوں کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ (انتھی) وراجع الدر المنورج کا س

بعض اکابر نے فرمایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پرتہمت لگائی گئی تو اللہ تعالی نے ایک چھوٹے بچہ کوقوت گویائی دی اور اس نے ان کی برأت ظاہر کی اور حضرت مربم علیہ السلام پرتہمت لگائی گئی تو ان کے فرزند حضرت علیہ السلام (جبکہ وہ گودی میں تھے ) ان کی برأت ظاہر کی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پرتہمت لگائی گئی اور ان کی برأت ظاہر فرمانے کے لئے اللہ تعالی نے قران مجید میں متعدد آیات نازل فرمائیں۔

حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جو تہت لگائی تھی قرآن مجید میں ان کی برأت نازل ہوئی اور اللہ تعالی نے تہت لگانے والوں کو جھوٹا قرار دیا اور جنہوں نے آیت نازل ہونے کے بعد بھی اعتقاد تہت سے قبنہ کی ان کے لئے فرمایا کہ دنیا واقت میں ملعون ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ ان کے لئے عذاب عظیم ہے اور یہ بھی فرمایا ان کی حرکت کا اللہ تعالی انہیں پورا بورا بدلد دے گاس سب کے باوجود مدعیان اسلام میں جو شیعہ فرقہ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ حضرت عائش پر جو تہت لگائی تھی وہ سے تھی اور ساتھ ہی یہ لوگ بول بھی کہتے ہیں کہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے قو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قبر سے نکال کر حدلگائیں گے (العیاف باللہ) یہ لوگ آیت قرآنیہ کے متحراور مکذب ہونے کی وجہ سے کا فر بیں اور لُعِنُوا فِی اللّٰہُ نَا وَالاَنِ خِوَةُ کی اصداق ہیں قَاتَلَهُمُ اللهُ اُنَّی یُوفِ کُونَ۔

# دوسرول کے گھر جانے میں اندر آجانے کی اجازت لینے کی ضرورت اور اہمیت استیذان کے احکام وآداب

قفعه بيو: يهال سے سورہ نوركا تيمراركوع شروع ہور ہاہ شروع سورت سے فواحش اور بدحيائى كى روك تھا م اور بدحيائى والد كام كى سز الدر تہت لگانے والے كى سز اكا اور تہت لگانے كى مدمت كابيان تھا۔ جوفواحش اور مكرات ظہور پذير ہوتے ہيں وہ يوں ہى آن واحد ہيں موجو ذہيں ہوجات ان سے پہلے پچھا پسے اسباب اور دواعى ہوتے ہيں جو قريب كرتے كرتے ايك دن بدحيائى ككام پر ڈال ديتے ہيں ان ميں ايك بہت براسب ايك جگه نظر كاپڑجانا ہمى ہو قريب كرتے كرتے ايك دن بدحيائى ككام پر ڈال ديتے ہيں ان ميں ايك بہت براسب ايكى جگه نظر كاپڑجانا ہمى ہو اسطے اجازت ہے جہاں نظر كا ڈالنا ممنوع ہے نظر كى تفاظت كے لئے اللہ تعالى شائد نے گھروں ميں داخل ہوئے كے واسطے اجازت لينى كا تقم ديا ہے اور ان آيات ميں اجازت لينى جا تون ميں تا ہوئے دوران آيات ميں اجازت لينى مراد ہے ميں تم نہيں رہتے ) ان ميں ائسيت حاصل كے بغير داخل مت ہو۔ انسيت حاصل كرنے سے اجازت لينا مراد ہے مفسرين نے اس كي تغير داخل مت ہو۔ انسيت حاصل كرنے سے اجازت لينا عراد ہے مفسرين نے اس كي تغير داخل مت ہو۔ انسيت عاصل كرنے سے اجازت لينا عراد ہو خاند سے مانوس ہوتا ہے اور انہيں اپنی ذات سے مانوس كرتا ہے اس لئے خشسى قسمت سے انسان ميں انسان ميں اور اجازت التا ہوں انہيں اپنی ذات سے مانوس كرتا ہے اس لئے خشسى قسمت اندان اللہ سے اور انہيں اپنی ذات سے مانوس كرتا ہے اس لئے خشسى قسمت اندان ميں انداز اللہ محل فرمايا اور ماتھ ہی و تُسلید مؤا ايک محالى اللہ محل فرمايا لين اخرا اللہ محل فرمايا ليک اللہ محل فرمايا لين خال اللہ محل فرمايا لين اللہ اللہ محل فرمايا كے اخترا ور اجازت اللہ محل فرمايا لين اللہ موجود اللہ موجود اللہ محل فرمايا لين اللہ موجود اللہ محل فرمايا لين اللہ موجود اللہ موجود

لیے بغیررسول اللہ علیہ کی خدمت میں بھی حاضر ہو گئے آپ نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور یوں کہوالسلام علیم اوخل (تم پر سلام ہوکیا میں داخل ہوجاؤں)رواہ ابوداؤ د

اورایک مدیث مین بے کدرسول الله تعالی علیه وسلم نے ارشادفر مایا که لا تا فنوا لمن لم ببدا بالسلام (اساندرآن کی اجازت ندو جوسلام سے ابتدانہ کرے) مشکوۃ المصابح صامیم

خَالِکُمْ خَيْرٌ لَّکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَكُرُونَ وَيَهِارِ لَيُ بَهِ رَبِيَ الْكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَكُرُونَ وَيهِارِ لِيَهِارِ لِيَهِارِ لِيَهِارِ لَكُمْ الْعُرولِ عَلَى كُونَهِ بِاوْتُوانِ عَنِ الروقت تَكُ واَلْ نَهُ وَيَهُا اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْلَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِ وَلَا اللَّهُ وَالْمُعُولُولُ وَلَا اللَّهُ وَال

اس آیت میں بیتادیا کہ جب کس کے یہاں اندرجانے کی اجازت مانگواور اندرے یوں کہدیا جائے کہ واپس تشریف لے جائے۔ (اس وقت موقع نہیں ہے یا ہماری اور آپ کی ایسی بے تکلفی نہیں جس کی وجہ سے اندر بلا کیں زبان قال سے کہیں یا زبان حال سے محسوس ہویا اور کوئی سب ہو) تو واپس ہوجا کیں اس میں خفت اور ذلت محسوس نہ کریں بیجوفر مایا فسار جعوا افراز کلی لگھ اس میں بتادیا کہ جب اجازت مانگئے پرواپس ہونے کو کہدیا جائے تو واپس ہوجا ہے ہیاں سے بہتر ہے کہ وہیں وحرنا دیکر بیٹھ جائے اور وہاں سے نہ ٹلے کیونکہ اس سے صاحب خانہ کو تکلیف ہوگی ۔ اگر پہلی ہی بار اندر سے جواب مل جائے تو وہا دیکر بیٹھ جائے کوئکہ ہی میں نہ پڑے کہونکہ اس سے صاحب خانہ کو تکلیف ہوگی ۔ اگر پہلی بی بار اجازت لینے پرواپس ہونے کو کہدیا گیا تو اب اندر آنے کی ممانعت کے بعد بھی اجازت پراصرار کرنے واسے ذیل ہونے کے تیار زبنا چاہیے۔

جب کی گھریں اندرجانے کی اجازت مانگی اورکوئی اندر سے نہ بولا پھر دوسری باربھی ایسا ہی ہوا اور تیسری باربھی تو واپس ہوجائے۔رسول اللہ عظیمی کا ارشاد ہے اذا است اذن احد کے شلافاً فلم یؤذن له قلیر جع (تم میں سے کوئی جب تین مرتبہ اجازت طلب کرے اور اسے اجازت نہ ملے تو لوٹ جائے ) (رواہ ابخاری ص۹۲۳)

ایک مرتبدرسول علی مطرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عند کے مکان پرتشریف لے گئے آپ نے تین بار اجازت طلب فرمائی اندرسے جواب نہ آیا تو آپ واپس ہو گئے اندرسے حضرت سعدرضی اللہ عند جلدی سے نگلے اور آپ کو اندر لے گئے اور آپ کو اندر لے گئے اور آپ کی خدمت میں کھانے کے لئے تشش پیش کئے۔ (مشکوۃ المصابیح ص ۲۹۹)

حضرت قاده سے تقال کیا ہے۔ هی الحانات والبیوت والمنازل المبنیه للسابلة لیاووا الیها ویؤووا امتعتهم الیها فیجوزد خولها بغیر استئذان والمنفعة فیها بالنزول وایواء المتاع والا تقاء من الحروالبود (اس سے مرادد کانین گر اور راستوں پر بنی ہوئی سرایوں میں تاکدان میں داخل ہوں اور اپنے سامان اس میں رکھیں لیس ان میں بغیرا جازت داخل ہونا جائز ہے اوران میں نفع تمہر نے سامان رکھنے اور سردی گری سے بیخے کا ہوتا ہے)

مِينِيثاب پاخاند كى حاجت بوراكرنے كے لئے جاوًتواك مِين كوئى گناوئيس بے (ذكرہ في معالم التنزيل ايضا) تفسير درمنثور مين فقل كيا ہے كہ جب آيت كريمہ ينسائيها الَّذِينَ امَنُوا لَا تَدُ خُلُوا بُيُوتًا خَيْرَ بُيُوتِكُمُ نازل

ہوئی تو حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ عظیمی قریش کے تا جر مکہ مدینہ اور شام اور بیت المقدس کے درمیان سفر کرتے ہیں اور راستوں میں گھر ہے ہوئے ہیں انہیں میں تشہر جاتے ہیں ان میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے تو س سامان سالم کو سرک کا میں میں میں اللہ تا است اللہ تا است کا میں کو بھر مورد کی کر ہتا ہی نہیں ہے تو س

ے اجازے لیں کس کوسلام کریں اس پراللہ تعالی نے آیت کریمہ کیسس عَلَیُٹُمُمُ جُنَاحٌ اَنُ تَدُخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ مَسْکُونَةٍ نازل فرمائی اور خدکورہ گھروں میں بلاا جازے واظل ہونے کی اجازے دیدی (درمنثورج ۵ص ۲۰۰)

احادیث نثریفه میں اسید ان کے احکام وآ داب

ذیل میں چنداحادیث کا ترجمہ لکھا جاتا ہے جن میں کسی کے یہاں اندر جانے کی اجازت لینے کے احکام وآواب مذکور ہیں حضرت عبداللہ بسررضی اللہ تعالیٰ عندنے بیان کیا کہ جب رسول اللہ علیہ کسی خاندان کے درواز و پرتشریف لاتے (اوراجازت لینے کے لئے کھڑے ہوتے) تو دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکداس کے دائمیں جانب یا بائیں جانب کھڑے ہوکرالسلام علیم السلام علیم فرماتے تھاس زمانہ میں دروازوں پر پردینمیں تھے۔ (رواہ ابوداؤد)

اس سے معلوم ہوا کہ جب اندرآنے کی اجازت لینے لگے تو اپنی نظر کی حفاظت کرے تا کہ کھلے دروازہ کے اندر سے یا کواڑوں کی شکاف سے اندرنظر نہ جائے 'حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ہیں جو کسی کے لئے حلال نہیں ہیں (1) کوئی شخص ایبانہ کرے کہ پچھلوگوں کا امام بے پھر دعا كرنے لكے واليس چھوڑ كرائے بى فس كودعاء كے لئے مخصوص كر لے اگر كسى نے ايما كيا تواس نے مقتد يوں كى خيات كى \_(٢) اوراجازت سے پہلے کی گھر کے اندرنظر فدوالے اگرابیا کیا تواس گھر کے دہنے والوں کی خیانت کی (٣) اور کوئی مخض الي حالت من نمازنه يرفع جب كه بيثاب بإخانه كوروكي موت مور (رواه ابوداؤد)

حفرت مہل بن سعدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مخص نے دروازہ کے سورماخ سے رسول اللہ علی کے گھ میں نظر ڈالی اس وقت آپ کے ہاتھ میں تنکھی کی تنم کی ایک چیڑھی جس سے سرمبارک کو تھجارہ سے آپ نے فرمایا کہ اگر بھے معادم ہوتا کہ تو مجھے دیکھ رہاتواں عظمی کرنے کی چیزے تیری آ تھوں کورٹی کر دیتا 'اجازت تو نظر بی کی وجہ سے رکھی گئی ہے۔ (رواہ البخاری ص۹۲۲)

اورا كي مديث من ارشاد ب فَإِنْ فَعَل فَقَدَدُ عَلَ لِعِن جس في اندرنظر والدى توده توداخل بى موكيا (رواه ابوداؤد) مطلب بیے کدو کھور ہا ہے تو اجازت کول لےرہا ہے اجازت ای لئے رکھی گئ ہے کہ صاحب خاندایے خاکل احوال کودکھانائبیں جاہتا۔ جب اجازت سے پہلے دیکھ لیاتو گویا اندرہی چلا گیا۔

جب اجازت لینے کے لئے سی کا درواز ہ یا گھنٹی بجائے اور اندر سے کوئی سوال کرے کے کون ہے قو واضح طور پر اپنانام بتا دے اور اہل خانہ نام ہے بھی نہ پہنچانتے ہوں تو اپنا تھیج پورا تعارف کرادے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فر مایا کہ میں اپنے والد کی قرضہ کی ادائیگی کے سلسلہ میں آنخضرت علیقے کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے ورواز و کھٹکھٹایا آپ نے اندر سے فرمایا کون ہے؟ میں نے جواب میں عرض کردیا انا (یعن میں ہوں) آپ نے کراہت کے انداز میں فرمایاانا انا (رواہ ابخاری ص ۹۲۳) مطلب یے کہ میں میں کرنے سے اہل خاند کیا سمجھیں کہ کون ہے میں او مجف ہے۔

جس گھر میں کوئی شخص خودا کیلائی رہتا ہواں میں تواہے کی استدان یعنی اجازت لینے کی ضرورت نہیں دروازہ کھولے اندر چلا جائے کیکن جس گھر میں اورلوگ بھی رہتے ہیں اگر چدانے محارم ہی ہوں (والدین بہن بھائی وغیرہ) تب بھی اندر جانے کی اجازت لے حضرت عطاء بن بیار (تابعی) سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیم سے ایک مخص نے سوال کیا کیا میں اپن والده کے پاس بھی اجازت کیکر جاؤں آپ نے فرمایا ہاں اندرجائے کے لئے والدہ سے بھی اجازت اواس مخص نے کہا میں تووالدہ کے ساتھ کھر میں رہتا ہی ہوں آپ نے فرمایا (اس کے باوجود) اس سے اجازت کیکرا عمد جاؤ'اں مخص نے کہا

کہ میں اپنی والدہ کا خدمت گذار ہوں (جس کی دجہ سے اکثر اندر آنا جانا پڑتا ہے) آپ نے فرمایا بہر صورت اجازت لیکر داخل ہو کیا تجھے یہ پیند ہے کہ اپنی والدہ کوننگی و کھے لے اس نے کہا یہ تو پند نہیں ہے آپ نے فرمایا بس تو اس کے پاس اجازت لیکر جاؤ۔ (رواہ مالک وهو حدیث مرسل)

اگرکی گھر میں صرف میاں ہوی رہتے ہوں تب بھی متحب سے ہے کہ بغیر کی اطلاع کے اندر نہ جائے داخل ہونے سے پہلے کھانس سے کھنکارسے یا پاؤں کی آ ہٹ سے باخر کردے کہ میں آ رہا ہوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ نے بیان کیا کہ عبداللہ جب بھی بھی باہر سے گھر میں آتے تو دروازے سے باہر کھنکار کے پہلے سے اپنے آنے کی اطلاع دے دیتے تھا کہ وہ ہمیں ایسی حالت میں نہ دیکھیں جوان کونا پند ہو۔ (ذکرہ ابن کثیر فی تفیرہ)

بعض مرتبالیا ہوتا ہے کہ بیوی ہے بھی کرمیاں کوجلدی آنائیں ہے بناؤ سنگار کے بغیر گھر میں رہتی ہے ایسی حالت میں اچا تک شوہر کی نظر پڑجائے تو ایک طرح کی وحشت معلوم ہوتی ہے۔ اس قتم کے امور کی دجہ سے اسے بھی مستحب اور سنتھن قرار دیا جس گھر میں صرف بیوی ہواس میں بھی کسی طرح اپنی آمد کی اطلاع دیکر داغل ہوگومیاں بیوی کا اسپس میں کوئی پر ، نہیں ہے۔

عورتیں بھی عورتوں کے پاس اجازت کی رجائیں کیونکہ معلوم نہیں کہ جس عورت کے پاس جانا ہے وہ س حال میں ہے۔
عورت کو بھی دوسری عورت کے جسم کے ہر حصہ کود کھنا جائز نہیں ہے اگر وہ غسل کر رہی ہویا کپڑے بدل رہی ہوتو بلا اجازت اس
کے گھر میں داخل ہونے کی صورت میں بدن کے اس حصہ پر نظر پڑجائے کا اختال رہے گا جے دوسر ے عورت کو شرعاً دیکھا جائز
نہیں ہے (اس کی پر تفصیل ان شاء اللہ تعالیٰ آگ آئے گی) پھر یہ بھی عمکن ہے کہ جس عورت کے پاس جانا ہے وہ کسی الیہ شغولیت سے کسی عورت کو باخر کرنا مناسب نہ جائق ہوتف سے را بن کشر میں
میں ہوجس کی وجہ سے بات کرنے کی فرصت نہ ہویا پی شغولیت سے کسی عورت کو باخر کرنا مناسب نہ جائتی ہوتف سے را بن کشر میں
حضرت ام ایاس سے نقل کیا ہے کہ ہم چار عور تیں تھیں جو اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ عنھا کے پاس حاضر ہوا کرتی تھیں گھر میں
جانے سے پہلے ہم ان سے اندوا نے کی اجازت طلب کیا کرتے تھے جب اجازت دیتے تھیں تو ہم اندر چلے جائے نے تھے۔

بعض مرتبداییا ہوتا ہے کہ اجازت لینے والے کی آ واز باہر سے پہنے سکتی ہے ایسی صورت میں اجازت لینے والے کو السلام علیم کہدکر اور اپنا نام بتا کر اجازت لینا چاہئے تا کہ اندر سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے کہ تم کون ہو حضرت السلام علی کے استعمری اُشعری رضی اللہ تعالی عند حضرت عمرضی اللہ عندے منے کے لئے گئے تو باہر سے یوں کہا السلام علی کہ هذا الا شعری (رواہ مسلم ج کس ۲۱۱)

اگر کسی مخص کو بلا کر بھیجا ہواور جے بلایا ہووہ ای وقت قاصد کے ساتھ آگیا اور قاصد بغیرا جازت اے اپنے ساتھ اندر لیجانے گئے تو اس صورت بیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔فقدروی ابو ھریو قرضی اللہ عند ان رسول اللہ علیہ قال اذا دعی احد کم فجاء مع الرسول فان ذلک له اذن (رواہ ابو داؤد) (حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم اللہ سے نار شادفر مایا جبتم میں ہے کی کو بلایا جائے اور وہ قاصد کے ساتھ آجائے تو اس کے لئے یہی اجازت ہے) (وجداس کی ہے کہ جو بلانے گیا بلایا جائے اور وہ قاصد کے ساتھ آجائے تو اس کے لئے یہی اجازت ہے) (وجداس کی ہے کہ جو بلانے گیا

ہےوہی ساتھ کیکراندرداخل ہور ہا ہا ہے معلوم ہے کہاندر بلااجازت چلے جانے کاموقع ہے)

فا کدہ: (۱) بعض متعلقین سے بہت زیادہ بے تکلفی ہوتی ہادرا سے دوست کو یہ جی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جاؤں گاتو صاحب خانہ کو تکلیف نہ ہوگی اور یہ موقع عورتوں کے پاس ہونے کا اور کسی رازی بات کانہیں ہے۔ایہ شخص اپنے دوست کی عام اجازت پر (جو خاص طور سے اسے دی گئی ہو) نئی اجازت لئے بغیر بھی داخل ہوسکتا ہے۔اس کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے یوں بیان کیا کہ رسول اللہ علی ہے نے جھے نے ممال کہ تمہارے لئے میرے پاس آنے کی بس بہی اجازت ہے کہ تمہیں میری آ ہت کی آ واز سکر میہ پنتہ چل جائے کہ میں اندر موجود ہول تم پر دہ اٹھا کا اور اندر آ جاؤ۔ ہال اگر میں منع کردول تو اور بات ہے (رواہ مسلم)

فا كده: (٣) اجازت ديئے كے لئے زبان عى سے اجازت دينا ضرورى نہيں اگراجازت دينے كے لئے آپس ميں كوئى اصطلاح مقرر كرر كھى ہواوراس كے مطابق عمل كرلياجائے تو وہ بھى اجازت ميں ثار ہوگا۔ حضرت على رضى الله عند نے بيان فرمايا كہ رسول الله على خدمت ميں مير الك باردان كوليك باررات كوجانا ہوتا تھا جب ميں رات كوجاتا تھا تو آپ مشار ديتے تھے۔ (رواہ النسائى كما فى المشكوة ص اجم)

فاكرہ: (سم) اگركوئی شخص كى شخ ياستادك پاس جائے اور دروازہ بجائے بغيرو ہيں دروازہ سے ہٹ كرايك ظرف اس انظار ميں بيٹے جائے كه اندر سے تكليں گو بات كرلوں كايا كوئى مسئلہ يو چھلوں كايا آ كچے ساتھ مدرسہ يابازار جانے كے لئے ہمراہ ہوجاؤں كا توبيجائز ہے كيونكه اس سے اہل خانہ كوكوئى زحمت اور تكليف نہيں ہوگى ۔

قُلْ لِلْمُوْمِنِيْنَ يَعْضُواْمِنُ اَبْصَارِهِمُ وَيَعَفَظُواْ فَرُوْجَهُمْ ذَلِكَ ازْنَى لَهُمُ إِنَّ اللهُ اللهُ وَمِنِيْنَ يَعْضُواْ مِنْ اللهُ ا

بعولته او الخواره او المحالة المحالة

### نظركى حفاظت اورعفت وعصمت كاحكم محارم كابيان

قف معدیو: ان دونون آیون میں پردہ کے احکام بیان قرمائے ہیں اول تو مردوں اور عورتوں کونظریں پہت لیمنی پنجی رکھنے کا عظم فرما یا اور ساتھ ہی ہی فرما یا کہ اپنی شرمگا ہوں کو تحفوظ رکھیں لیمنی زنائ نہ کریں۔ دونوں با توں کے ساتھ جوڑ کریہ بتا دیا کہ نظری حفاظت نہوگی تو شرم گا ہوں کی حفاظت بھی نہر ہے گی۔ گھروں میں جانے کے لئے جواجازت لینے کا بھم ہاں میں جہاں دیگر امور کی رعایت ملحوظ ہے وہاں تفاظت نظر بھی مطلوب ہے جب نظری حفاظت ہوگی تو مردعورت کا میل جول میں جہاں دیگر امور کی رعایت ملحوظ ہے وہاں تفاظت نظر بھی مطلوب ہے جب نظری حفاظت ہوگی تو مردعورت کا میل جول آگئیں بڑھے گا اور زنا تک نہ پنچیں گے۔ چونکہ نظر کو بھی مزہ آتا ہے اور نظر بازی سے دواجی زنا کی ابتداء ہوتی ہاں لئے اللہ تعالی نظر پر پابندی لگائی ہے اور نظر کو بھی زنا قرار دیا ہے رسول اللہ عظمی کا ارشاد ہے کہ تھوں کا زناد کھنا ہے اور کانوں کا زنا سینا ہے اور دل خواہش کرتا ہوں کا زنا سینا ہے اور دل خواہش کرتا ہوں کا زنا سینا ہے اور دل خواہش کرتا ہوں آرد وگرتا ہے اور شرم گاہ اس کو سیا کردی تی ہے یا جھوٹا کردیتی ہے۔ (رواہ مسلم جو سام اور کا تو سیا ہوں کے ایک کا رہانہ کو سیا ہوں کا دور کو دور ہوں کرتا ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کا دور کی ہوں کا دیا ہوں کا دیا ہوں کا دور کو دور کو دور کو دور کرتا ہے اور شرم گاہ اس کو سیا کردیتی ہے اور دور ہوں کا دور کرتا ہوں کا دیا ہوں کا دور کو دور کرتا ہوں کا دور کرتا ہوں کا دیا ہوں کرتا ہے اور کرتا ہوں کا دیا ہوں کرتا ہوں کو دور کو دور کرتا ہوں کا دور کرتا ہوں کو بھوٹا کردیتی ہے۔ (رواہ سلم جورتا کرتا ہوں کو کرتا ہوں کرتا ہوں کو دور کرتا ہوں کو دور کو کرتا ہوں کو دور کرتا ہوں کرتا ہوں کو دور کرتا ہوں کو دور کرتا ہوں کرتا ہوں کو دور کرتا ہوں کو دیا ہوں کرتا ہوں کو دور کرتا ہوں کو دور کرتا ہوں کو دور کرتا ہوں کا دور کرتا ہوں کرتا ہوں کو دور کرتا ہوں کو کرتا ہوں کرتا ہوں کو دور کرتا ہوں کو دور کرتا ہوں کو دور کرتا ہوں کرتا ہ

مطلب بیہ کوزنا سے پہلے جوزانی مرداورزانی عورت کی طرف سے نظر بازی اور گفتگواور چھونا اور پکڑنا اور چل کر جانا ہوتا ہے بیرب زنا میں شار ہے اور بیر چیزیں اصل زنا تک پہنچا دیتی ہیں بعض مرتبہ اصل زنا کا صدور ہوہی جاتا ہے۔ (جس کے بارے میں فرمایا کوشرم گاہ تھندیق کر دیتی ہے) اور بعض مرتبہ اصلی زنارہ جاتا ہے مردعورت اسے نہیں کر پاتے (جس کو یوں بیان فرمایا کوشرم گاہ جھٹلا دیتی ہے۔ یعنی اعضاء سے زنا کا صدور تو ہوگیا لیکن اس کے بعد اصلی زنا کا موقع نہیں لگتا) حفاظت نظر کا بھم مردوں کو بھی ہے اور عور توں کو بھی ہے۔ نظر کے بارے میں شریعت مطہرہ میں بہت سے احکام بین عورت عورت کے مس جھے پرنظر ڈال سکتی ہے اور مردمرد کے س جھے کود کھے سکتا ہے اس کے بھی توانین ہیں اور شہوت کی نظر ہیں بین عورت میں بیان اور شہوت کی نظر ہیں بین اور شہوت کی نظر ہیں بین اور شہوت کی نظر ہیں بین عورت میں بین میں اور شہوت کی نظر ہیں بین اور شہوت کی نظر ہیں ہیں اور شہوت کی نظر ہیں ہیں اور شہوت کی نظر ہیں ہیں اور شہوت کی نظر ہوں کو بھی ہے اور موردمرد کے سی جھے کو دیکھی سکتا ہے اس کے بھی توانیوں میں بین اور شہوت کی نظر ہیں ہیں اور مورد کی سکتا ہے اس کے بھی توانیوں ہیں اور شہوت کی نظر ہیں بین اور شہوت کی نظر ہیں ہیں اور سے بین خورت میں بین اور سے بین خورت کی سے میں بین اور شہوت کی نظر ہیں ہیں اور سے بین خورت کو رہوں کی سے بین خورت کی سے بین خورت کی سے بین خورت کی سے بین خورت کو رہوں کو بین اور شہوت کی نظر ہیں ہوں کی سے بین خورت کی سے بین خورت کیاں کو بیاں کی میں کو بیاں ہیں کی بین اور شہوت کی نظر کی کورت کو بین کیاں کی میں کو بین کی کورٹ کو بین کی کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کی کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کا کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی

تو بجرمیاں ہوئی کے کسی کے لئے طال نہیں۔ جس نظر سے نفس کومزہ آئے وہ شہوت کی نظر ہے اگر عورت بردہ نہ کرے مردوں کو
سب جمی نظر ڈالناممنوع ہے۔ حضرت ابوسعید خدر کی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقی نے اپنے سحابہ سے فرمایا کہ داستوں
میں مت بیٹھا کر و سحابہ نے عرض کیا ہمارے لئے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے ہم راستوں میں بیٹھ کر با تیں کرتے ہیں آپ
نے فرمایا اگر تمہیں یہ کرنا ہی ہے قوراستے کواس کا حق دیا کروعوض کیایارسول اللہ داریت کا حق کیا ہے؟ فرمایا نظریں بست رکھنا ہمی
کو تکلیف ندوینا سمام کا جواب وینا بھلائی کا علم کرنا گناہ سے روکنا۔ (رواہ البخاری) اپنے محروسوں سے بردہ نہیں ہے لیکن اگر
وہاں بھی شہوت کی نظریز نے لگے قو پردہ لازم ہے اگر کوئی عورت سیجھتی ہو کہ میر افلال مجرم جھے پر بری نظر ڈالنا ہے قو پردہ کرنے اگر
بردھیائی سے کہیں الی نظریز جائے جو حال نہیں ہے قورا نظر کو ہٹالیں حضرت جریزی عبداللہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول
اللہ علیہ تھے ہے بوچھا اچا تک نظریز جائے تو کیا کروں آپ علیہ نظر کو ہمیں لو (رواہ سلم)

حفاظت نظراور حفاظت بشرم گاه کا تھم دینے کے بعدار شاوفر مایا۔ وَلَا یُسْدِیْنَ زِیْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَوَ مِنْهَا (اورا پِیْ زِینت کوظا ہرنہ کریں گرجواس میں سے ظاہر ہوجائے) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ اس سے اور کی چاور مراد ہے۔ جب عورت اچھی طرح کیڑوں میں لیٹ کر چوڑی چکی چا دراوڑھ کرمنہ چھپا کر بمی ضرورت سے باہر نظلے گی تو اور او پری چاوروں کی نظر بڑے گی چونکہ عورت بھی جادراو پر کی چاوروں کی نظر بڑے گی چونکہ عورت بھی ہوری سے نگلی ہے اور او پر کی چاور پر شہوت کی نظر بھی نہیں پڑتی اس لئے اس طرح کا نکاناممنوع نہیں ہے۔ اس پرنظر پڑجائے توبیاس اظہار زینت میں شامل نہیں ہے جوممنوع ہوں علی جیئو بھیں (اور چاہے کہ مومن عورتیں ایٹ کے دوپڑوں کو اپنے کہ مومن عورتیں اس میں سینہ ڈھا کے رہنے کا تھی فرمایا ہے کیونکہ گربیان عوماً سینے پر ہی ہوتا ہوں کو اپنے اس موں پر دو ہے ڈال کر دونوں کنار سے پشت کی طرف چھوڑ دیا کرتی تھیں جس سے گربیان اور گلا اور سینیاورکان کھار ہے تھے۔ اللہ تعالیٰ شائہ نے مومن عورتوں کا کہان چیزوں کو چھپا کرتھیں۔

اور گلا اور سینیاورکان کھار ہے تھے۔ اللہ تعالیٰ شائہ نے مومن عورتوں کھم دیا کہان چیزوں کو چھپا کرتھیں۔
اور گلا اور سینیاورکان کھار ہے تھے۔ اللہ تعالیٰ شائہ نے مومن عورتوں کو کھم دیا کہان چیزوں کو چھپا کرتھیں۔
اور گلا اور سینیاورکان کھار ہے تھے۔ اللہ تعالی شائہ نے مومن عورتوں کو تھی دیا کہان چیزوں کو چھپا کرتھیں۔

وَلْيَصْ رِبُنَ بِيخُمُرِ هِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ كَاحَم نازل فرمايا توصحالي عورتوں نے اپنی چا دروں کو پھاڑ کردو پٹے ہنا لئے میر

حدیث سنن الی داؤد ( کتاب اللباس ج مه سام) میں بھی ہاں میں پیلفظ ہے کہ شققن اکتف عروطهن فاختمرن بھا کہ انہوں نے اپنی موٹی موٹی موٹی چا دروں کوکاٹ کردو پٹے بنالئے۔ (اس ہے معلوم ہوا کہ ہروں کے دو پٹے ایسے ہوں جن میں بال نظر نہ آئیں اور انہیں اس طرح اوڑ ھاجائے کہ ہر گردن اور کان اور سین برد ھکار ہے ) یاور ہے کہ بیعام حالات میں گھروں میں رہتے ہوئے کمل کرنے کا تھم ہے باہر نگلنے کا اس میں ذکر نہیں ہے باہر نگلنے میں چہرہ ڈھا نکنا بھی لازم ہے جبکہ نامحرموں کی نظریں پڑنے کا اندیشہ ہو۔ دور حاضر کی فیشن ایبل عورتیں جنہیں قر آن و حدیث کے احکام کا دھیاں نہیں ہواں تو انہوں نے باریک دو پٹے بنالئے ہیں جن میں بال نظر آتے ہیں انہیں اوڑھ کر نماز بھی نہیں ہوتی دو ہرے ذراسا حصہ پر ڈال کر چل دیتی ہیں زمانہ جا ہلیت کی عورتوں کی طرح آ دھے سینے تک سب پھے کھلا رہنا ہے۔ ان کوگر می کھائے جاتی ہے اسلام کے تقاضوں کی کچھ پرواہ نہیں کرتی ہیں۔

أَوْالْكَالِيقَ (يااتِ بابول بر)

اَوْالِكَاءِ بُعُوْلِوَ فِينَ ( يا البين شومرول كے بالوں ير )

اوُالْنَاوِنُ (يااتِ بيول پر)

اَوْاَنِنَاءِ بُعُوْلِتِهِنَ (يالي شو مرول كي بيول ر) الني بيني مول يادوسرى يوى سے مول \_

أَوْلِخُوالِفِنَ (ياابِ بِمائيول بِ)

أَوْ بَرْنِي إِنْ وَالْهِنِّ (مِالْتِ بِمَا سُول كَ بِيوْل بِي)

اَوْبَرُقَ اَخُوْقِينَ (يا بِي بهنول كيميول ير)

آیت کریمہ کے مندرجہ بالا الفاظ سے معلوم ہوا کہ عورت کا اپنا باپ (جن میں دادا بھی شامل ہے) اور شوہر کا باپ اور اپنے لڑکے اور شوہر کے لڑکے (جو کسی دوسری بیوی سے ہوں) اور اپنے بھائی (خواہ حقیقی بھائی ہوں خواہ باپ شریک میمائی ہوں خواہ مال شریک) اور اپنے بھائیوں کے لڑکے اور اپنی بہنوں کے لڑکے (اس میں متیوں قتم کے بہن بھائی داخل ہیں جن کا ذکراد پر ہوا) ان لوگوں کے سامنے مورت زیب وزینت کے ساتھ آسکتی ہے اور پرلوگ مورت کے محارم کہلاتے ہیں جن ہیں لیکن ان لوگوں کو بھی اپنی محرم مورتوں کا پورا بدن دیکھنا جائز نہیں ہے بیلوگ اپنی محرم مورت کا چہرہ اور سرا پنڈلیاں دیکھے سکتے ہیں بشرطیکہ مورت کو اور دیکھنے والے مردکو اپنے نفس پراطمینان ہولیعنی جائبین میں سے کسی کوشہوت کا اندیشہ نہ ہواورا پی محرم مورت کی پشت اور پیٹ اور ران کا دیکھنا جائز نہیں ہے آگر چیشہوت کا اندیشہ نہ ہو۔

محرم اس کو کہتے ہیں جس ہے بھی بھی نکاح کرنا حلال نہ ہو جن لوگوں کا ذکر ہوا ان کےعلاوہ چپا ماموں بھی محارم ہیں۔دود ھے شریک بھائی بہن اور رضا می بیٹا (جسے دود ھیلایا ہو) بھی محرم ہیں۔ان لوگوں کے بھی وہی احکام ہیں جواوپ میں مدرسے نامار سے بھی میں جارہ اس کا اس مدنیا کہ منہیں ہیں۔ان بکاری تھی میں جدغو محرم مکاتھی میں

نہ کور ہیں۔خالداور پھوپھی اور پچا تایا کے اڑے اور بہنوئی محرم نہیں ہیں۔ان کا وہی تھم ہے جو غیر محرم کا تھم ہے۔

اس کے بعد فر مایا آو نیس آئیوں (یا پٹی بورتوں کے سامنے) لینی مسلمان عورتیں مسلمان عورتوں کے سامنے اپنی زینت فاہر کر سکتی ہیں صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ ایک مرددوسرے مرد کے سارے بدن کود کھے سکتا ہے البتہ ناف سے لیکر کھٹنے تک مرد بھی مردکوئییں دکھے سکتی اس طرح عورت بھی دوسری عورت کے سارے بدن کود کھے سکتی ہے البتہ ناف سے لیکر کھٹنے تک کے حصہ کوئییں دکھے سکتی اوران دونوں مسلوں میں بھی وہی قید ہے کہ جموت کی نظر ند ہو۔ بہت ہی عورتیں ولا دت کے وقت بہت زیادہ بے احتیاطی کرتی ہیں۔ دائی اور زس کو بچہ پیدا کرانے کے لئے بھتر صرف بیداکش کی جگہ کہ کے وقت بہت زیادہ بے احتیاطی کرتی ہیں۔ دائی اور زس کو بچہ پیدا کرانے کے لئے بھتر صرف بیداکش کی جگہ دکھنے تک کے حصہ کو ند دیکھیں کیونکہ ان کا دیکھنا بالا ضرورت ہے۔ زس اور دائی کو بچورا نظر ڈالنی پڑتی ہے دوسری عورتوں کو کہ مجبوری نیس ہے لہذا انہیں دیکھنے کی اجازت نہیں کی جورستور ہے کہ ولا دت کے وقت عورت کو زنگا کر کے ڈال دیتی ہیں اور وی بیس کے وقت عورت کو زنگا کر کے ڈال دیتی ہیں ویورتیں دیکھنی رہتی ہیں بیرام ہے۔

آیت شریفه میں جو اونسستی فرمایا ہے (اپی عورتیں) اس شر افظ اپنی سے حضرات مفسرین عظام اورفقہاء کرام نے بید مسئلہ ثابت کیا ہے کہ جوکا فرعورتیں ہیں ان کے سامنے مسلمان عورتیں بے پردہ ہوکرند آئیں کیونکہ وہ اپنی عورتیں نہیں ہیں مفسر ابن کیئر نے حضرت جاہتا ہی نے آل کیا ہے کہ لا تبضع المسنسلمة خمار ہا عند مشر کھ لان الله تعالی یقول او نسائھن فلیست من نسائهن (بین مسلمان عورت اپناوہ پئر کی مشرک عورت کے سامنے اتار کرندر کھے کیونکہ اللہ تعالی نے او نسسائهن فرمایا ہے اورمشرک عورتیں مسلمان عورت مشرکہ یا غیرمشرک رسب کا یہی تھم ہے۔ معالم النزیل میں ہے۔ والمحافرة لیست من نسائنا لا نها اجنبیة فی المدین کتب عمر بن الخطاب الی ابی عبیدة ابن الجواح رضی الله عنهما ان یمنع نساء اہل الکتاب ان یدخلن الحمام مع المسلمات (کافر عورت ہماری عورتوں میں ہیں۔ حضرت عمر نے ابوعبیدہ الکتاب ان یدخلن الحمام مع المسلمات (کافر عورت ہماری عورتوں میں سے نہیں ہیں۔ حضرت عمر نے ابوعبیدہ بن جرائے کو کھا تھا کہ اہل کتاب ان یدخلن الحمام مع المسلمات (کافر عورت ہماری عورتوں میں سے نہیں ہیں۔ حضرت عمر نے ابوعبیدہ بن جرائے کو کھا تھا کہ اہل کتاب ان یدخلن الحمام مع المسلمات (کافر عورت ہماری عورتوں میں سے نہیں ہیں۔ حضرت عمر نے ابوعبیدہ بن جرائے کو کھا تھا کہ اہل کتاب ان یدخلن الحمام مع المسلمات (کافر عورت ہماری عورتوں میں وافل ہونے سے منع کریں)

در مخارکتاب النظر والاباحی میں ہے المذمیة کالر جل الاجنبی فلا تنظر الی بدن المسلمة (ذی مورت لیمی کافر عورت بوسلمانوں کی عمل داری میں رہتی ہووہ سلمان عورت کے بدن کو ندد کیمی ) اس کے ذیل میں صاحب ردالتخار نے لکھا ہے لا یعل لملمسلمة ان تنکشف بین یدی یھو دیة او نصر انیة او مشر کة الا ان تکون امة لها کما فی السراج و نصاب الاحتساب و لا ینبغی للمرئة الصالحة ان تنظر الیها المراة الفاجرة لانها تصفیها عند الرجال فلا تضع جلبابها و لا حمارها کما فی السراج (علامه این کثر رحمة الله علیہ اپنی تفیر میں حضرت کمول اور حضرت عبادہ بن کی سے روایت کیا ہے کہ ان کے ہاں یہ بات کروہ ہے کہ جس سلمان عورت کے پاس ولا دت کے وقت دائی نہ ہواوراس کا یہ کام کوئی عیمائی یہودی یا مجوی عورت کرے) (مسلمان عورت کے لئے یہ حلال نہیں ہے کہ یہودیہ یا نفرانیہ یا مشر کیہ عورت کے سامنے بے پردہ ہو ہاں اگر اس کی اپنی مملوکہ با ندی ہوتو اس کے سامنے آ نامنٹی ہودیہ یا نفرانیہ یا مشر کیہ عورت کے یہ مناسب نہیں ہے کہ فاج عورت کے سامنے بے پردہ ہو جائے کہ وزا تارے (روالحقار)

مسلمان عورت كافرعورت كسامن صرف چره اور بتقيليال كهول كتى بتمام غير مسلم عورتين بهنگن دهوبن نرس ليدى و اكثر وغيره جو بهى بول ان سب كم متعلق وى حكم ب جواورول پربيان بوائي پيدا كرانے كے لئے مسلمان وائيال اور نزسيل بلائيل اور بي بهى بقدر ضرورت پيدائش كى جگه نظر و ال كتى بيل اور اگر كسى غير مسلم عورت كو بي جنوان كي لئے بلوائيل تو اس كسامنے كى كورت كو بي جنوان كي لئے بلوائيل تو اس كسامنے كى كورت مرن كھولے اور جہال تكمكن بوكافر عورت كو بلانے بربيز كريں۔ ذكر ابن كشير في تفسيره عن مك حول و عبادة بن نسى انهما كرها ان تقبل لا تكون قابلته اى حاصرة عند الولادة لعمل عمل الاستبلاد حينا اتلد المرة المسلمة النصر انية و اليهو دية و المجوسية المسلمة

او ماملکت ایمانهن (یاان کے سامنے جوان کی مملوک ہیں) ابھی پردہ کا بیان جاری ہے جب مسلمان شرعی جہاد کرتے ہیں تو غلاموں با ندیوں کے مالک ہوتے سے جب سے شرعی جہاد کوچوڑ اہاور کا فروں کے ساتھ معاہدوں میں بندھے ہیں بیت ہورہ ہیں۔ جب باندی اور غلام ہوتے سے تو عور تیں بھی ان کی مالک ہوتی تھیں اس وقت بیسوال بھی در پیش ہوتا تھا کہ گورت کا اپنے غلام سے اورا پی باندی سے کتنا پردہ ہے آؤ ما مَلَکُ اَیْمَانُهُنَّ میں ای کو بیان فر مایا ہے مطرت امام الوضیف نے فر مایا کہ اس سے صرف باندیاں مراد ہیں مردمملوک یعنی غلام مراد ہیں ہیں۔ حضرت امام شافعی کا بھی بی تھی کہ غلام اور باندی کا ایک بھی بی تھی کہ غلام اور باندی کا ایک ہی مسلمان عورت کا اس کے اپنے مملوک غلام یا باندی سے وہ پردہ نہیں جواجا نب سے ہے) بعد ہیں ہی تھی کہ غلام اور باندی کا ایک ہوں نے دون الذکو ور (لیعنی تم سورہ نورکی آ یت کی ایک ہوں کے دورہ نہیں جواجا نب سے ہے) بعد ہیں انہوں نے دورہ الذکو ور (لیعنی تم سورہ نورکی آ یت کی جورے فر مایا اور فر مایا لا یعور نکھ آیہ النور فائع افری الاناٹ دون الذکو ور (لیعنی تم سورہ نورکی آ یت کی جورے فر مایا اور فر مایا لا یعور نکھ آیہ النور کی بارے میں ہم ملوک مردوں کے بارے میں نہیں ہے) صاحب میں کہ خورت کا غلام اگر چواس کا مملوک ہو کہ اس کی مردوں کے بارے میں نور می نورہ ہوت تھی ہوں ہوں تھی ہوں ہوں تھیں کہ خورت کا غلام اگر چواس کا مملوک ہوں القرآن جلد کا مورد کے ندی میں ہو اور شہوت تھیں می دورہ نورکی کا می تعمل کے دورہ نورکی کا تعمل میں عورت کا مارہ کورد کا مارہ کا تی تھی ہم جواجنبی مردوں کا تعمل ہے۔ علامہ قرطبی نے ادکام القرآن جادیا ان حکم ہوں کورٹ کا میں مورد کی نور کورکی کی تعمل کورٹ کورڈ کی کورٹ کورٹ کا کورٹ کورٹ کا کورٹ کی کورٹ کا کورٹ کورٹ کا کی تعمل کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کا کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کا کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی ک

حضرت عام شعبی اور حضرت مجابداور حضرت عطاء سے قال کیا ہے کہ غلام مملوک اپنی آ قاعورت کے بالوں پر نظر نداز الے۔

گھروں میں کام کرنے والے جونو کر جا کہ بیں ان کا تھم بھی بالکل وہی ہے جواجنبی مردوں کا ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں اس طرح جوعور تیں گھروں میں کام کرتی ہیں وہ مملوک اور باندیاں نہیں ہیں ان پر بھی لازم ہے کہ مردوں سے

پرده کریں جن کے گھروں میں کام کرتی ہیں اور مردوں پر بھی لازم ہے کہان پر نظریں نہ ڈالیں۔

اَوِالتَّابِعِيُنَ غَيُرِ أُولِى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ (ياان مردول كسامنے بوطفيلول كطور پر بهول جنهيں حاجت نہيں ہے) مطلب يہ ہے كہ جو بدحواس اور مغفل فتم كے لوگ بهول جن كو ثهوت سے كوئى واسط نہيں عورتول كے احوال اور اوصاف سے كوئى دلچي نہيں انہيں بس كھانے پينے كوچا ہے طفیلى بن كر پڑے رہتے ہيں ایسے لوگول كے سامنے عورتيں اگرزينت ظاہر كرد ہے تو يہ بھى جائز ہے يعنى يہلوگ بھى محارم كے درجہ بيں آيت كا يہ مطلب حضرت ابن عباس سے منقول ہے انہوں نے فرمايا هذا الرجال بنبع القوم و هو مغفل فى عقله لا يكترث للنساء ولا يشهى عن نساء (درمنثور ص ۱۳ ج ۵)

حضرت طاؤس تابعى سے بھى اسى طرح كالفاظ منقول بين انہول في مايا هو الا حمق الذى لا حاجة له في النساء (حوالہ بالا)

یادرہے کہ اگر ذکورہ مردوں کے سامنے عورت گہرے پردہ کا اہتمام نہ کرے (محرموں کی طرح سمجھے) تو اس کی ا اجازت تو ہے لیکن عورتوں کوان پرشہوت کی نظر ڈالنا جائز نہیں ہے۔

قرآن جمید کالفاظ غَیْسُو اُولِی اُلاِرُبَةِ اور حضرت ابن عباس کی تغییر سے معلوم ہوگیا کہ ان مردول کے سامنے عورتیں آسکتی ہیں جو عافل ہوں معقل ہوں بے عقل ہوں نہ ان میں شہوت ہونہ عورتوں کی طرف رغبت ہوان میں بوڑھے مرد ہوش گوش عقل ہجھا ور شہوت والے اور ہجو سے داخل نہیں ہیں عورتیں ایسے لوگوں کو بوڑھا سجھ کریا با دادا کہہ کرسامنے آجاتی ہیں۔ یہ گناہ کی بات ہے نیز اگر کو کی شخص نامر دہویا اس کاعضو مخصوص کٹا ہوا ہودہ بھی غَیْرِ اُولِی اُلاِ دُبَةِ میں شامل نہیں ہے۔ اور اس کے سامنے آبا جی ممنوع ہے صبحے بخاری میں ہے کہ دسول اللہ علیہ اپنی اہلیہ مطہرہ وام سلم شکے پاس سے داور اس کے سامنے آبا بھی ممنوع ہے صبحے بخاری میں ہے کہ دسول اللہ علیہ اُسِی اللہ مطہرہ وام سلم شکے پاس سے دوراس کے سامنے آبا کہ اے عبداللہ اگر میں اس وقت ایک بخت ( ہجو ہ ) بھی تھا اس ہجو نے خضرت ام سلم شکے بھائی سے کہا کہ اے عبداللہ اگر تعنی لیے خات کو فتح فرما دیا میں مجھے غیلان کی ہٹی بتا دوں گا وہ جب سامنے آتی ہے تو اس کے بیٹ میں جارشکنیں ہوتی ہیں اور جب بیٹے موڑ کر جاتی ہے تو اس کی کمر ہے آٹھ شکنیں نظر آتی ہیں رسول اللہ علیہ نے اس کی بات س کر ارشاد فرمایا کہ میلوگ ہرگز تمہارے گھروں میں نہ آئیں۔ ( مشکلو قالمصابی \* سامنے آتی ہیں رسول اللہ علیہ نے اس کی بات س کر ارشاد فرمایا کہ میلوگ ہرگز تمہارے گھروں میں نہ آئیں۔ ( مشکلو قالمصابی \* سے اداز بخاری و مسلم )

قبال صباحب الهداية المخصى في النظر الى الاجنبية كالفحل لقول عائشة رضى الله عنها الخصاء مثلة فلا يبيح ماكان حواما قبله و لانه فحل يجامع و كذا المجبوب لانه يسحق وينزل و كذا المختث في الردئي من الافعال لانه فحل فاسق و الحاصل انه يوخذ فيه بحكم كتاب الله المنزل. (صاحب برائيث كها بحص آدئي المبحث في الردئي من الافعال كنه مع عرضي كل المحتث في المحتث في الردئي من الافعال كرار على عرضي كل المحتث في المحتث في المحتث و يميل الله يوخذ فيه بحكم كتاب الله المعنزل. والمحتب كرضي بحى الى كافتل بهاس برحرام تعالى عبال عنها الله المعنول كافر بست بحداث كرسكا بها المحتب المحتب الله عنها المحتب الله المحتب الله المحتب الله المحتب المحتب المحتب المحتب المحتب المحتب المحتب المحتب المحتب الله المحتب المحت

آوِ الطِّفُلِ الَّذِيْنَ لَمُ يَظُهُرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ (ياان لِرُكوں پرجوورتوں كے پرده كى چيزوں پر طلع نہيں ہوئے) يعنی ده نابالغ لڑكے جوعورتوں كخصوص حالات اورصفات سے بالكل بخبر بيں ان كے سامنے ورت آسكى ہوئے اور جولا كاعورتوں سے متعلقہ احوال اور اوصاف كوجا نتا اور جولا كاعورتوں سے متعلقہ احوال اور اوصاف كوجا نتا اور جولا كاعورتوں سے متعلقہ احوال اور اوصاف كوجا نتا اور جولاكا عورتوں سے متعلقہ احوال اور اوصاف كوجا نتا اور جولاكا عورتوں سے بدده كرنا واجب ہے۔

جب زیورکی آ دازسنانا نامحرمول کوممنوع ہے قوعورت کے لئے اپنی آ دازسنانے میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔

بدرجہ مجبوری نامحرمول سے ضرورت کی کوئی بات کی جائے قواس کی گنجائش ہے اس کو سجھ لیا جائے عورت اگر باہر نکلے قوخوب
اہتمام کے ساتھ پردہ میں نکلے اور پردہ کے لئے جو بڑی چا دریا پر قداستعال کرے وہ بھی مزین اور کا مدار اور تیل ہوئے والا
مردول کی نظر کو لبھانے والا نہ ہو۔ اور جب زیورکی آ واز سنانا جا ترنہیں قونامحرموں کوخوشبوسنگھانا بطریق اولی ممنوع ہے۔
مردول کی نظر کو لبھانے والا نہ ہو۔ اور جب زیورکی آ واز سنانا جا ترنہیں قونامحرموں کوخوشبوسنگھانا بطریق اولی ممنوع ہے۔

مردول کی نظر کو لبھانے والا نہ ہو۔ اور جب زیورکی آ واز سنانا جا ترنہیں قونامحرموں کوخوشبوسنگھانا بطریق اولی ممنوع ہے۔

حفرت ابوموی اشعری رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ نے فرمایا کہ ہرآ کھیزنا کارہے اورکوئی عورت عطر لگا کر (مردوں کی )مجلس کے قریب سے گزرے تو ایس ہے دیسی ہے یعنی زنا کارہے (رواہ ابوداؤد)

وَلُوبُواْ آلِى اللهِ جَمِيعًا آيُهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ (اے مومواجم سب الله كے حضور على قوب كروتا كه كامياب ہو جاؤ) اس على مومن مردول اور مومن عورقول كوهم ديا كه سب الله كے حضور على قوب كريں ۔ توب كرنے على كاميا بى ہے ۔ ہر طرح كے تمام گنا ہول سے قوب كريں اورنش ونظر سے جوگناہ صادر ہو گئے ہوں ان سے خاص طور سے قوب كريں نفس ونظر كا ايسا گناہ ہے جس پر دومرول كو اطلاع نہيں ہوتى اورنظروں كو اورنفوں كارادوں كو الله تعالى ہى جانتا ہے جو جنتا ہے موسلا كے موسود نے كى مرديا عورت كو برى نظر سے ديكوليا ياكى عورت نے كى مرديا واللہ فاللہ ہوتى اورنہ كى دومر شخص كو پية چانا ہے اپنے نفسانيت والى نظر ڈالى دى تواس كا اس شخص كو پية نہيں چانا جس پر نظر ڈالى ہے اورنہ كى دومر شخص كو پية چانا ہے اپنے نفسانيت والى نظر ڈالى دى تواس كا اس شخص كو پية نہيں چانا جس پر نظر ڈالى ہے اورنہ كى دومر شخص كو پية چانا ہے اپنے نفس ونظر كی خودى گرانى كرتے رہيں اور ہرگناہ سے توب كريں۔

بے بردگی کے حامیوں کی جاہلانہ با تنس اوران کی تروید جب سے لوگوں میں صرف اسلام کا دول رہ گیا ہے اور اسلام پر چلنے کی ہمتے ہیں کرتے اور پیچاہتے ہیں کہ دیندار بھی رہیں اور آزاد بھی رہیں ایسے لوگ بے پردگی کے حامی ہیں بیلوگ جاہتے ہیں کہ مسلمان عورتیں کافرعورتوں کی طرح گلی کوچوں میں پھریں اور ہازاروں ہیں گشت لگا کئیں ان آزاد منش جاہلوں کی جہالت کا ساتھ دینے والے بعض معری قلم کاربھی ال گئے پھر معرک ان نام نہاد آزاد خیال لوگوں کا اتباع ہندو پاک کے ناخدا ترس مضمون نگار بھی کرنے لگے۔ ان لوگوں کو اور تو پھے خدملا الا معاظهر منھا مل گیا اور الا معاظهر کی تغییر جو حضرت ابن مسعود نے کی ہے کہ اس سے اور کر کی چا در مراد ہے چونکہ بیان لوگوں کے جذبات نفسانیہ کے خلاف بھی اس لئے اس سے تو اعراض کیا اور حضرت ابن عباس سے جواس کی تغییر میں وجداور کفین منقول ہے اس لئے اس سے تو اعراض کیا اور حضرت ابن عباس سے جواس کی تغییر میں وجداور کفین منقول ہے اسے لیاڑ نے کیا وجہ ہے حضرت ابن مسعود کی تغییر کوچھوڑ اجبکہ دہ پرانے صحابی ہیں سابقین اولین ہیں سے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ علیا کی ارشاد ہے تھے سے میں وابعہ لا بن اھ عبد کرام عبد کے بیلے (ابن مسعود) کی طرف سے جود بن تھی طے اس کو مضبوطی سے پکڑلو۔ (مشکو قاص ۵۷۸)

حضرت ابن عباس مفسر قرآن تصاور برس عالم تصرسول الله علیہ فیان و الله معلمه الکتاب کی دعا بھی دی تھی اگران کی اس تفسر کو لیا جائے جوانہوں نے العبدوالکفان سے کی ہے تب بھی اس سے قورتوں کو بے پردہ ہو کر با بر نکلنے کا جواز ثابت نہیں ہوتا کیونکہ اول تو آبت شریفہ میں الّا مَا ظَهَرَ فرمایا ہے الله مَا اظْهَرُنَ نہیں فرمایا (لیعنی نہیں فرمایا کہ عورت نہیں فرمایا کہ عورت پھرہ کھول کر با بر نکلے گی تو اظہار ہوگا یا ظہور ہوگا ؟ کیا اس کو یوں کہیں گے کہ بلا اختیار ظاہر ہوگیا ہے؟ پھر یہ بھی واضح رہے کہ آبت میں نامخرم کے سامنے ظاہر ہونے کا وکنی ہوگا ہے ہوگا؟ کیا اس کو یوں کہیں گے کہ بلا اختیار ظاہر ہوگیا ہے؟ پھر یہ بھی واضح رہے کہ آبت میں نامخرم کے سامنے ظاہر ہونے کا وکن ہوں اس کے سامنے ظاہر ہونے کا عنہ میں کام میں نامخرموں کے سامنے قورت کے چرہ اور کھیں کے خود سے لے آئے ۔ حضرت این عباس رضی اللہ تعالی عنہا کا کم میں نامخرموں کے سامنے قورت کے چرہ اور کھین کے ظاہر ہونے اور ظاہر کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے ان کی بات کا سیدھا سادہ مطلب ہے ہے کہ عورت کو عام حالات میں جبکہ وہ گھر میں کام کائ میں گی ہوئی ہوسا دے کپڑے پہنے دہنا جاسر حاسادہ مطلب ہے ہے کہ عورت کو عام حالات میں جبکہ وہ گھر میں کام کائ میں گی ہوئی ہوسا دے کپڑے پہنے دہنا جائے اور کھی ہونا کر نے موال کی نظر پڑ جائے ہوا کہ جو کہ کے موال کی نظر پڑ جائے ہوا کہ جو کہ وہ کہ تا ہم دور کی نظر پڑ جائے ہوا کر نے بہتے دہنا جائے ہے جائز ہے۔

لوگوں میں یوں ہی بے دینی ہاور عفت وعصمت سے دشمنی ہاو پر سے انہیں بیمفت کے مفتی بھی ال گئے جنہوں نے
کہددیا کہ چہرہ کا پردہ نہیں ہا گر ہے قد درجہ استجاب میں ہے ان جاال مفتیوں نے نہ آیات اور احادیث کود یکھا کہ اور نہ بیسوچا
کے عورت بے پردگی کوسرف چہرہ تک محدود ندر کھے گی عورت کا مزاج تو بننے مختنے اور دکھانے کا ہے اب دیکھ لو بے پردہ با ہر نکلنے
والی عورتوں کا کیا حال ہے کیا صرف چہرہ ہی کھلار ہتا ہے؟ ان لوگوں نے حضرت ابن عباس کے قول کود کھ لیا اور اس کا مطلب
غلط لے لیا چرا بنی ذاتی رائے کو عورتوں میں چھیلایا اور ان من العلم جھلا کا مصدات بن گئے۔

### سورة احزاب ميل عورتول كويرده كرنے كاحكم

اول سورة احزاب كي آيت وَإِذَا سَالُتُ مُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْنَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ (اورجب تم ال سيكي

برت کی چیز کا موال کروتوان سے پردہ کے پیچے سے ماتو ) پڑھئے اور فور بیخے کہ اگر چرہ پردہ میں نہیں ہے تو پردہ کے پیچے سے ماتک کی کیا صرورت ہے؟ یوں بھی عورتیں عام طور سے گھروں میں نگی تو نہیں رہتی ہیں عورتا ہا تھ اور چرہ کھلا رہتا ہے اگر چرہ کا پردہ نہیں تو نامحرم مردول کوکوئی چیز لینے کے لئے پردہ کے باہر سے طلب کرنے کا حکم کیوں فر مایا؟ تو معلوم ہوا کہ چرہ ہی اصل پردہ کی چیز ہے پھراس میں صیندام بھی ہے جو وجو بپردالات کرتا ہے اس سے ان جا بلوں کی بات کی تردید ہوگئی جو ایول کہتے ہیں کہ چرہ کا ڈھانچا اعلی وافعل ہے واجب نہیں ہے اب سورہ احزاب کی ایک اور آیت سنے ارشادر بانی ہوگئی جو ایول کہتے ہیں کہ چرہ کا ڈھانچا اعلی وافعل ہے واجب نہیں ہے اب سورہ احزاب کی ایک اور آیت سنے ارشادر بانی ہو یوں سے ادا پی شرف جگلابیہ ہوئی چا دروں کے حصوں ہو چو یوں سے اور اپنی سے اور دور سے کہ دیجے کہا ہے او پر اپنی چا دروں کے حصوں کو پچا کرلیا کریں کا آپ کی سے اور دور سے مومنین ان مومنین کی خورتوں کو جو وہ مو ہو مو ہو مو ما بالحد لابیب الاحینا و احدہ لیعلم انہن حوالو (معالم التر بل جسم ۱۳۲۵) یعنی مومنین کی جو دور کو سہن و وجو ہو میں بالحد البیب الاحینا و احدہ لیعلم انہن حوالی و دروں سے ڈھا کے رہا کریں موالے کہ یہ باندیاں نہیں ہیں۔

یادر ہے کہ یہ وہ اہن عہاس ہیں جن کی طرف اِلّا هَا ظَهُو َ عِنْهُا کَالَّهُ ہِر العِدِوالكفان منسوب ہے معلوم ہوا کہ انہوں نے جو یہ فرمایا ہے کہ اِلّا هَا ظَهُو عِنْهُا ہے وجہ و کفین مراد ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کھلا چر ہ کیکر انہوں نے بھر فرمایا ہے کہ اِلّا هُم اعْلَمُ وَ عِنْهُ اِلَّهُ مُلِ اللهِ اللهُ ال

#### احادیث میں پردہ کا حکم

اب احادیث شریفه کا مطالعہ سیجئے ان ہی اوراق میں گذر چکا ہے کہ جب غزوہ بنی المصطلق کے موقعہ پر حضرت مفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہا پر نظر پڑی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فی اسلہ تعالی عنہا کے خورت عائشہ کی اور حضرت عائشہ کی آفرانیا چرہ نے ان کے انسا اللہ و انسانی چرہ کی آفرانیا چرہ اور خورت عائشہ کی آفرانیا جرہ کی اور ایسانی جرہ کی اور پر میں کی اور پر میں کی کی اور پر میں کی کی اور پر بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ انہوں نے جھے نزول کی اور پر بیان کرنے کی ضرورت نہیں کی کہ انہوں نے جھے نزول جاب کے جم سے پہلے دیکھا تھا۔

نیز چندصفات پہلے یہ واقعہ بحالے گذر چکاہے کہ رسول اللہ علیہ ہے اہمیہ محرمام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس تھے وہیں ایک ہجوابھی تھااس نے حضرت ام سلمہ کے بھائی سے کہا گر اللہ تعالی نے طائف کو فتح کر دیا تو ہیں تہہیں غیلان کی بیٹی بتادوں گاجوا کی ایک ہے اس پر رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ بیلوگ ہرگر تمہارے گھروں میں وافل نہ ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فر مایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیاں اللہ آپ کے پاس (اندرونی خانہ) ایسے بر بے لوگ آتے جاتے ہیں۔ (وہاں امہات المونین بھی ہوتی ہیں) اگر آپ امہات المونین کو پر دہ کرنے کا تھم دید ہے تو اچھا ہوتا۔ اس پر اللہ تعالی نے پر دہ والی آیت نازل فرمائی (صحیح بخاری ص ۲۰۷) اس سے پہلے بھی کیڑے مان خاہر ہے کہ پر دہ کی آپ میں نامحرموں کے سامنے چرے ڈھا نینے کا تھم نازل ہوا۔ کیونکہ اس سے پہلے بھی کیڑے کے ساف خاہر ہے کہ پر دہ کی آپ میں نامحرموں کے سامنے چرے ڈھا نینے کا تھم نازل ہوا۔ کیونکہ اس سے پہلے بھی کیڑے کے ساف خاہر ہے کہ پر دہ کی آپ میں نامحرموں کے سامنے چرے ڈھا نینے کا تھم نازل ہوا۔ کیونکہ اس سے پہلے بھی کیڑے کے ساف خاہر ہے کہ پر دہ کی آپ میں نامحرموں کے سامنے چرے ڈھا نینے کا تھم نازل ہوا۔ کیونکہ اس سے پہلے بھی کیڑے کے بینے ہوئے بی بیٹے تھی رہتی تھیں۔

حضرت النس رضى الله تعالی عند کی ایک روایت اور سنے وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول الله علی نے خضرت زینب بنت بخش کے ساتھ شب گذار کرمنے کو ولیم کیا تو خوب بردی وعوت کی لوگ آئے رہے کھائے رہے اور جائے رہے کھانے سے فارغ ہوکر سب لوگ چلے گئی تین اصحاب رہ گئے وہ باتیں کرتے رہے آپ کے مزاح میں حیاء بہت تھی آپ نے ان سے نہیں فرما یا کہ تم چلے جاؤ بلکہ خود حضرت عاکشہ رضی الله عنها کے جمرہ کی طرف چلے گئے۔ جب میں نے آپ کو فہروی کہ وہ لوگ چلے گئے تو آپ والی انشریف لے آئے میں آپ کے ساتھ (حسب عادت) واقل ہونے لگا تو آپ نے میرے اور اپنے درمیان پر دہ ڈال ویا اور آیت تجاب لیمن آپ کے ساتھ (حسب عادت) واقل ہونے لگا تو آپ نے میرے اور اپنے درمیان پر دہ ڈال ویا اور آیت تجاب لیمن آپ کے ساتھ (حسب عادت) واقل ہونے لگا تو آپ نے میرے اور اپنے درمیان پر دہ ڈال ویا اور آیت تجاب لیمن آیت کر یم یا آئی اللہ نیک نازل فرمادی (صحیح بخاری صحیح بغاری صحیح بخاری صحیح بنی سے بعد بحد بحد بحد بنائل میں سے بخاری سے بخاری سے بخاری سے بخاری بدور سے بالے بعد بنائل میں سے بخاری سے بخاری سے بخاری سے بعد بنائل میں سے بخاری سے بخاری سے بخاری سے بالے بھی بالے بھی بنائل میں سے بحد بحد بسی سے بحد بنائل میں سے بعد بنائل میں سے بحد بنائل میں سے بعد بنائل میں سے بحد بنائل میں سے بعد ب

حضرت انس رضی اللہ عند برانے خادم تھے دس برس تک انہوں نے آپ کی خدمت کی جب پردہ کا تھم نازل ہواتو آپ نے پہلے جوحضرت انس کوائدر آنے بیس دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے جوحضرت انس کھروں میں اندر آتے

جاتے سے کیااز وائی مطہرات کیڑ نے نہیں پہنی تھیں کیا چرہ کے سواکسی اور جگہ بھی ان کی نظر پڑتی تھی؟اگر چرہ پردہ میں نہیں تو ان کواندر جانے سے کیوں ردکا گیا۔از واج مطہرات سے فرمادیتے کہ اس کوآنے جانے دوصرف چرہ کھلے رکھا کرولیکن وہاں مستقل داخل ہونے پر پابندی لگادی گی۔اس سے بچھ لیا جائے کہ پردہ کا جو تھم نازل ہوااس میں اصل چرہ ہی کا چھپانا ہے ورنہ جسم کے دوسرے جھے پہلے بھی نامحرموں کے سامنے فا ہر نہیں کے جاتے تھے۔

سنن ابوداؤد کتاب الجہاد میں ہے کہ حضرت ام خلادگا صاجز ادہ ایک جہاد کے موقعہ پرشہید ہوگیا تقاوہ چرہ پر نقاب فالے ہوئے رسول اللہ علیضا کی خدمت میں حاضر ہوئیں ان کا بید حال دکھ کرکی صابی نے کہا کتم اپ بینے کا حال معلوم کرنے کے لئے آئی ہواور نقاب ڈالے ہوئے ہو؟ حضرت ام خلاد نے جواب دیا اگر بیٹے کے بارے میں مصیبت زدہ ہو گئی ہوں تو اپنی شرم وحیاء کھوکر ہرگز مصیبت زدہ نہ نہوں گی ( لینی حیاء کا چلا جانا ایسی مصیبت زدہ کردیئے والی چڑ ہے جیسے بیٹے کا ختم ہو جانا ) حضرت ام خلاد کے بوچنے پر حضور علی ایسی حیاء کا چلا جانا ایسی مصیبت زدہ کردہ ہے لئے دوشہیدوں کا ثو اب بیٹے کا ختم ہو جانا ) حضرت ام خلاد کے بوچنے پر حضور علی ایسی کے دارے اہل کتاب نے گل کیا ہے ( سنن ابوداؤ دی آئی ہوں ہو اس بیٹ کو سنی الزم اس کا کردید ہوتی ہے جو چرہ کو پر دہ سے خارج کرتے ہیں اور یہ بھی جا بات ہوتا ہو گئی ہو یا خورت ایسا طرز احتیار کرتے ہیں کہ گویا مصیبت کوفت شریعت کا کوئی قانون لا گؤئیں ہے جب گھر میں کوئی موت ہوجائے گی تو اس بات کو جائے ہوئے کہ نوحہ کرتی ہیں جنازہ گھر سے بابر نکالا جاتا ہے تو جورتی دروازہ کے جائے ہوئے کہ نوحہ کی بی بین دروازہ کی خوال ہیں ادر پر دہ کا کہ کھٹیال نہیں کرتین خوب یا درکھؤ خصہ ہو یا رضا مندی خوثی ہو یا مصیبت میں احکام شریعت کی بی بی مال میں احکام شریعت کی بیا ہی کہ بی اور پر دہ کا کہ کھٹیال نہیں کرتین خوب یا درکھؤ خصہ ہو یا رضا مندی خوثی ہو یا مصیبت ہو حال میں احکام شریعت کی یا بندی کرنالازم ہے۔

رسول الشعطی المورة المعرمة (مفکوة المصورة (مفکوة المصورة المعرمة (مفکوة المصورة (مفکوة المصورة (مفکوة المصابح ۲۳۵) یعنی احرام والی عورت نقاب ند الحال سے صاف ظاہر ہے کہ زمانہ نبوت میں عورتیں چروں پر نقاب المصابح تحص بادر ہے کہ تحم میرے کہ عورت حالت احرام میں چرو پر کٹر اند الح الے یہ مطلب نہیں ہے کہ نامحرموں کے مانے چرو کھو لے رہے یہ جو عورت والت احرام میں پردہ نہیں یہ غلط ہے اس غلط نہی کو حضرت عاکشہ رضی مانے چرو کھو لے رہے یہ جو عورت والت احرام میں پردہ نہیں یہ غلط ہے اس غلط نہی کو حضرت عاکشہ رضی الشرعنها کی ایک حدیث سے دور کر لیں انہوں نے فر مایا کہ ہم حالت احرام میں حضورا قدس علی کے ساتھ تھے گذر نے والے اپنی سوار یوں پر ہمارے پاس سے گذر رخے والے اپنی سوار یوں پر ہمارے پاس سے گذرت تھے۔ (مفکو قالمصابح سرے آگے بردھا کر چرو کے سامنے لاکا لیت تھے۔ جب وہ لوگ آگے بردھ جاتے تو ہم چرو کھول لیتے تھے۔ (مفکو قالمصابح سرے آگے بردھا کر چرو کے سامنے لاکا لیت تھے۔

مئلہ یہ ہے کہ احرام والی عورت اپنے چرہ کو کپڑ اندلگائے بیمطلب نہیں ہے کہ نامحرموں کے سامنے چرہ کھولے رہے اس فرق کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانے واضح فرمادیا جیسا کہ ابوداؤ دشریف کی روایت میں نہ کورہے۔

نماز کے مسئلہ سے دھوکہ کھانے والوں کی گمراہی

بعض لوگوں نے نماز کے مسلے وحوکہ کھایا ہے خود سے دھوکہ کھانے کا بہانہ بنایا ہے بدلوگ کہتے ہیں کہ نماز کے بیان میں بول کھھا ہے کہ ورت کا چرہ اور تھیلی ستر میں داخل نہیں ہے اس سے بھلانا محرموں کے سامنے چرہ کھولنا کیسے ثابت ہوا؟ نماز میں جسم ڈھکنے کا مسلداور ہے اور فامحرموں کے سامنے چمرہ کھولنا بیدوسری بات ہے دیکھنے صاحب ورمخنار شروط الصلوة کے بیان مِن حره لِعِن آزاد ورت كي نماز مِن برده يوشي كاعم بتات موئ لكت بين وللحرة جميع بدنها حتى شعر ها النازل في الاصح حلا الوجه والكفين والقدمين على المعتمد (اورآ زادمورت كے لئے اس كاسارابدن و حالين كى جگہ ہے تى تصحیح قول کے مطابق اس کے لکے ہوئے بال بھی سوائے چبرے ہھیلیوں اور قدموں کے علاوہ معتبر قول کے مطابق) اس میں یہ بتایا کرنماز میں آزادعورت کے لئے چہرہ اور ہتھیلیاں اور دونوں قدم کےعلاوہ سارے بدن کا ڈھانکنالازم ہے یہاں تک کہ جو بال سرے لیکے ہوئے ہوں ان کا و حائکنا بھی ضروری ہے اس کے بعد لکھتے ہیں۔و تمنع الموء ة الشابة من كشف الوجه بين رجال لالا نه عورة بل لخوف الفتنة كمسه وان امن الشهوة لانه اغلظ ولذا ثبتت به حرمة المصاهرة ولا يجوز النظر اليه بشهوة كوجه الامرد فانه يحرم النظر الى وجهها ووجه الامرد اذا شك في الشهوة اما بدونها فياح ولو جميلا كما اعتمده الكمال ـ (اورنوجوان ورت ك لئم دول كما من جره نكاكرناممنوع ب اس لے نہیں کہ وہ ڈھانیافرض ہے بلکہ فتنہ کے خوف سے جیسا کہ اس کا چھونامنوع ہواگر چیشہوت کا خوف نہ بھی ہواس کئے كريشهوت من زياده شديد باس لئ اس كرماته ورمت مصابرت ثابت بوجاتى باوراس كى طرف شهوت كى نظر س دیکھنا جائز نہیں ہے جیسا کدام (دکاچرہ البذاعورت کے چرہ کودیکھنا حرام ہےاور امرد کے چرہ کودیکھنااس وقت حرام ہے جب شہوت کا خطرہ ہے اگر شہوت کے بغیر مباح ہے اگر چہ خوبصورت ہوجیا کہ کمال نے اسے معتمد جانا ہے ) فقہاء پر اللہ تعالی کی رحتیں ہوں جن کواللہ تعالی نے متنب فرمادیا کہ ایسے لوگ بھی ہوسکتے ہیں جونماز کے مسئلے سے نامحرموں کے سامنے چہرہ کھو لئے پر استدلال كرسكتے بين اس لئے انہوں نے كتاب الصلوة بى مين نماز مين سترعورت كاتھم بتا كرفورااى جگديہ بھى بتا ديا كد جوان عورت كومردول كسامنے چره كھولنے سے منع كيا جائے گا كيونكه اس ميں فتن كا در ساور جوان عورت كے چره كى طرف اور ب ریش اوے کے چیرے کی طرف شہوت سے دیکھنا جائز نہیں ہے جبکہ اس میں شک ہوکہ شہوت یعن نفس کی کشش ہوگی جب اس میں

شک ہو کدد کھنے میں شہوت ہوگی یانہیں اس صورت میں نہ صرف سے کہ ورت کے چرہ پر نظر ڈالنا حرام ہے بلکہ برلیش الر کے کوذ یکھنا بھی حرام ہے۔ پھر جب شہوت کا یقین ہو یا عالب گمان ہوتو نظر ڈالنا کیونکر حرام نہیں ہوگا؟

اب بجھ لیا جائے کہاس زمانہ میں جو عورت چیرہ کھول کر باہر نکلے گی اس پرنظریں ڈالنے والے مردعمو ماشہوت والے ہیں یابلاشہوت والے ہیں۔

صاحب جلالين كى عبارت برهي وه لكحة بي وَ لا يُسْدِينُ فَي يُنتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَهُو الوجه والكفان فيبجوز نيظره لا جنبي ان لم يسخف فتنة في احد الوجهين والثاني يحرم لانه مظنة الفتنة ورجح حسماللباب لینی ما ظَهَرَ مِنْهَا سے (حضرت ابن عباس کے قول کے مطابق) چرہ اور بھیلیاں مراد ہیں البذاا گرفتنہ کا خوف ہوتو اجنبی کودیکھنا جائز ہے بیر شافعیہ کے نزدیک) ایک رائے ہے اور دوسری رائے بیہے کہ چونکہ چہرہ کودیکھنے میں فتنہ کا احمال ہے اس لئے اجنبی کو نامحرم عورت کا چہرہ دیکھنا حرام ہے اس رائے کوڑ جے دی گئی ہے تا کہ فتنہ کا دروازہ بالکل بند ہوجائے (معلوم ہوا کہ محققین شافعیہ کا بھی یمی فرماناہے کہ چرہ کا پردہ کرنالا رم ہے)

تعميل : اسلام من حيااورشرم كى بهت اجميت بأرسول الله علي في ارشاد فرمايا كه حيااورايمان دونو ل ساتھ ساتھ ہيں جب ایک اٹھایا جاتا ہے قودوسر ابھی اٹھالیا جاتا ہے (مشکوۃ المصافیح ص ٢٣١٦)

حیا کے تقاضوں میں جہال نامحرمول سے پردہ کرنا ہے دہاں مردوں کے آپس کے اور عورتوں کے آپس کے پردہ کے بھی احکام ہیں حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنہ نے بیان فر مایا که رسول الله عظیم کا ارشاد ہے کوئی مردک مررکی شرم کی جگہ کو نہ دیکھے اور نہ کوئی عورت کی شرم گاہ کو دیکھے اور نہ دومرد ( کیڑے اتار کے ) ایک کیڑے میں لیٹیں۔اور نددوعورتین (کیرے اتارکر)ایک کیرے ملیٹین (رواہسلم)

ال صديث سے معلوم ہوا كہ جس طرح ورت كامردسے بردہ ہاى طرح ورت كاعورت سے اور مردكامردس بھی پردہ ہے لیکن پردوں میں تفصیل ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنوں کے ختم تک کسی بھی مرد کوکسی مرد کے طرف دیکھنا حلال نہیں ہے۔ بہت سے لوگ آپس میں زیادہ دوئ ہو جانے پر پردہ کی جگہ ایک دوسرے کو بلاتکلف دکھا دیتے ہیں یہ سراسر حرام ہے اس طرح ورت کوورت کے سامنے ناف سے لیکر مھنوں کے ختم تک کھولناحرام ہے۔

مسكلير: جتني جكمين نظركا يرده باتن جكه كوچيونا بھي درست نہيں ہے جاہے كيڑے كے اندر ہاتھ وال كر ہى كيوں نہ ہو۔مثلا کسی بھی مردکویہ جائز نبیں کسی مرد کے ناف سے لے کر گھٹوں تک کہ حصہ کو ہاتھ لگائے۔ای طرح کوئی عورت کسی عورت کے ناف کے بنچے کے حصہ کو گھٹنول کے ختم تک ہاتھ نہیں لگاسکتی اس وجہ سے حدیث بالا میں دومردوں کو ایک کپڑے میں لیٹنے کی ممانعت فرمائی ہے اور یہی ممانعت عورتوں کے لئے بھی ہے یعنی دوعور تیں ایک کپڑے میں نہ لیٹیں۔ یہ جو کھ بیان ہواضرورت اور مجوری کے مواقع اس سے مشکی ہیں مجبوری صرف دوجگہ پیش آتی ہے۔اول تو بچہ پیدا

کرانے کے وقت اس میں بھی دائی جنائی نرس لیڈی ڈاکٹر صرف بقدر ضرورت پردہ کی جگہ پرنظر ڈال سکتی ہے اور کسی کو و کیھنے کی اجازت نہیں ہے۔

دوسری مجودی علاج کے مواقع میں پیش آئی ہے اس میں بھی الضرورة تقدر بقدر الضرورة کالحاظ کرنالازم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مجودا جتنے بدن کا دیکھنا ضروری ہو۔ معالج بس ای قدرد کھ سکتا ہے۔ مثلا اگر ران میں زخم ہوتو علیم یا ڈاکٹر صرف اتن جگہ دیکھ سکتا ہے جس کا دیکھنا ضروری ہے۔ جس کی صورت یہ ہے کہ پرانا کپڑا پہن کرزخم کا و پرکا حصہ کا ف دیا جائے پھراسے صرف معالج دیکھ لے جسے مثلا آپریش کرنا ہے یا کو لیے میں کسی مجبوری سے آجکشن لگانا ہے قو صرف انجکشن لگانے کے لئے ذرائی جگہ کھولی جائے جسکا طریقہ اوپر خدکور ہے اور جس جگہ کو علاج کی مجبوری سے ڈاکٹر یا حکیم کو دیکھنا جائز ہے دوسر ہے لوگوں کو دیکھنا جائز نہیں جو وہاں موجود ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کا دیکھنا بلاضرورت ہے۔ اگر سکتی حکیم کو ایسی عورت کے بیض دکھانی ہو جو حکیم کی محرم نہ ہوتو نبض کی جگہ پرانگلی دکھ سکتا ہے اس سے ذیادہ مریضہ کے جسم کو باتھ نہ لگائے۔ ان باتوں کو خوب سمجھ لیا جائے۔

تذریمل: اگرکوئی نامحرم عورت اپنے رشتہ داریا غیررشتہ دارہ پردہ نہ کرے قامحرم مردول کواس کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہوجا تا پردہ تھم شرع ہے خود عورت کی اجازت ہے یا اس کے شوہر کی اجازت سے یا کسی بھی شخص کے کہنے یا اجازت دینے سے محرموں کو اس پرنظر ڈالنا حلال نہیں ہوجا تا۔ اس طرح کما نازمت کے کام انجام دینے کی دجہ سے بے پردہ ہو کر نامحرموں کے سامنے آ جانا گناہ ہے کوگ مسلم خواتین کو بع حیاء تصرانی لیڈیوں کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں ایک مسلمان عورت کسی کافر عورت کی نقل کیوں اتا رہے؟ ہمارادین کامل ہے جمیں اپنے دیٹی امور میں یا دنیادی مسائل میں کافروں کی تقلید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

یادرہے کہ جیسے نامحرم عورتوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے اس طرح بے ریش لڑکوں پر یا باریش نوجوانوں پر یا ڈاڑھی منڈے نوبصورت مردوں پر شہوت کی نظر ڈالنا جائز نہیں ہے۔ شہوت کی نظر دہ ہے جس جی نفس اور نظر کو مزا آئے اور آ جکالڑکوں اور مردوں کی کسی ہوئی پتلون نے۔ جو نظا ہونے کے برابر ہے۔ بدنظری کے مواقع بہت زیادہ فراہم کردیئے ہیں۔ ہرموس بدنظری سے بچے بدنظری گناہ بھی ہاوراس سے دل کا ناس ہوجا تا ہے نماز اور ذکر تلاوت جی دل انہیں لگا۔ اور اس کے برخلاف ناجائز نظر پڑجانے پرنظر چھیر لینے سے ایسی عبادت کے نصیب ہونے کا وعدہ ہے جس کی حلاوت یعنی مٹھاس محسوس ہوگی۔ (رواہ احمد کمافی المشکل قص کا)

حضرت حسن ہے (مرسلا) مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ اللہ کی لعنت ہے دیکھنے والے پر اور جس کی طرف دیکھا جائے اس پر بھی (مفکل ق المصابح ص ۱۵ از پیمٹی فی شعب الایمان)

نه صدیث بہت ی جزئیات پر حاوی ہے جس پر بطور قاعدہ کلیہ برنظر حرام کوسب لعنت بتایا ہے بلکداس پر بھی لعنت جمیجی

### وَٱنْكِعُواالْآيَافِي مِنْكُمْ وَالصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا لِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُغَنِهِمُ

اورتم میں سے جو بے نکاح ہو اور تمہارے غلام اور باند بول میں سے جو نیک ہوان کا نکاح کر دیا کرو اگر وہ تگدست ہول تو

#### اللهُ مِنْ فَضَلِهِ وَاللهُ وَالسُّو عَلَيْمُ وَ

اللدانيس ايخ اي فضل في فر ماد سكا اور الله وسعت والا ب جان والا ب

#### نكاح كى ضرورت اورعفت وعصمت محفوظ ركھنے كى اہميت

قسف مدید: ان آیات بی ان او گول کا نکاح کردین کا تھم فرمایا ہے جوبا نکاح ند ہوں جس کی دونوں صور تیں ہیں ایک میک میر کداب تک نکاح ہوا ہی نہ ہو دوسری میر کہ نکاح ہو کر چھوٹ چھڑا او ہو گیا ہویا میاں ہوی بیس سے کسی کی وفات ہوگئ ہوئ آیت شریفہ بیل جولفظ ایا می وارد ہوا ہے یہ ایتم کی جمع ہے عربی بیل ایتم اس مردکو کہتے ہیں جس کا جوڑا نہ ہو چونکہ نکاح ہو جانے سے مرداور عورت کے نفسانی ابھار کا انتظام ہوجا تا ہے اور نکاح پاکدامن رہنے کا ذریعہ بن جا تا ہے اس لئے شریعت اسلامیہ بیل اپنا نکاح کرنے اور دوسروں کا نکاح کرا دینے کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ نکاح ہوجانے سے نفس ونظر پاک رہتے ہیں گناہ کی طرف دھیان چلابھی جائے تواہنے پاس نفس کی خواہش پوراکرنے کے لیے انظام ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ نے ارشاد فر مایا کہ جب بندہ نے نکاح کرلیا تواس نے آ دھے دین کوکامل کرلیا للبذاوہ باقی آ دھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرے (مفکوۃ المصابح ص۲۱۸)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا کہ اب جوانو! تم میں سے ج بے جے نکاح کرنے کا مقدور ہووہ نکاح کرلے کیونکہ نکاح نظروں کو نیجی رکھنے اور شرم گاہ کو پاک رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور جے نکاح کرنے کا مقدور نہ ہووہ روزے رکھے۔ کیونکہ روزے رکھنے سے اس کی شہوت دب جائے گی (رواہ البخاری ص ۸ م ۲۰۰۲)

متقل طور پرقوت مرداندزائل کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ نسل بردھانا مقصود ہے اورمسلمان کی جواولاد ہوتی ہے وہ مومانا مقصود ہے اوراس طرح ہے رسول اللہ علیہ کے است بردھتی ہے آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ کہ اسی عورت سے زکاح کروجس سے دل گے اورجس سے اولا دزیادہ ہوکیونکہ میں دوسری امتوں کے مقابلہ میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ (رواہ ابوداؤدم ۱۸۰۰۲۰)

اگرمردانہ قوت زائل ندکی جائے پھر بھی نگاح کامقدور ہوجائے تواس میں اولا دے محروی نہ ہوگی حضرت عثان بن مظعون رضی اللہ تعالی عند نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ہمیں خصی ہونے کی اجازت دیجئے آپ نے فرمایل لیسس منا من حصلی ولا اختصلی ان حصاء امتی الصیام (مشکوۃ المصابح ص ۲۹ از شرح الند) یعنی وہ خض ہم میں سے نہیں جو مسکو خصی کرے یا خود خصی بے بیش میری امت کا خصی ہونا ہے کہ روزے رکھے جائیں۔

عام حالات میں نکاح کرنا سنت ہے حصرات انبیاء کرام علیم الصلاق والسلام کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ علیہ السواک فرمایا تھا (۱) شرم کرنا (۲) عطرلگانا (۳) مسواک کرنا (۳) نکاح کرنا (۱) شرم کرنا (۲) عطرلگانا (۳) مسواک کرنا (۳) نکاح کرنا (رواہ التر فدی و هواول حدیث من ابوا النکاح فی کتابہ) فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو شہوت کا غلبہ و اوراے غالب گمان ہوکہ حدود شریعت پرقائم نہرہ سکے گانس ونظر کو محفوظ ندر کھ سکے گا اوراس کے پاس نکاح کرنے کے وسائل بھی موجود ہوں تو ایسے شخص پر نکاح کرنا واجب ہے۔ اگر شہوت کا غلبہ ہے اور نکاح کے وسائل نہیں یا کوئی عورت اس سے نکاح کرنے پرراضی نہیں تو گناہ میں جتلا ہونا پھر بھی حلال نہیں شہوت دبانے کے لئے رسول اللہ علیہ نے روزے رکھنے کا نسخہ بتایا ہے اس پر عمل کریں۔ پھر جب اللہ تعالی تو فتی و دے وسائل کرلیں۔

چونکہ عام طور سے اپنے نکاح کی کوشش خور نہیں کی جاتی اور خاص کر عور تیں اور ان میں بھی کنواری لڑکیاں اپنے نکاح کی خود بات چلانے سے شرماتی ہیں اور بیشرم ان کے لئے بہٹرین ہے جوایمان کے نقاضوں کی وجہ سے ہے اس لئے اولیاء کواڑکوں اور لڑکیوں کا نکاح کرنے کے لئے شفکر رہنالازم ہے اس طرح ہوئے عرکے بے شادی شدہ مردوں اور عور توں کے نکاح کے لئے فکر مندر ہنا چاہئے۔آ بت شریفہ جو و آئی کے سو الایک امنی فرمایا ہے اس میں بہی بتایا ہے آ جکل لوگوں نے نکاح کوایک مصیبت بنا رکھا ہے دیندار جوڑ آئیس ڈھونڈتے اور دنیا داری اور ریا کاری کے دھند نے پیچے لگار کھے ہیں جن کی وجہ ہے بردی بردی میروں کے مرداور خودت اپنا جوڑ ڈھونڈ لیتی ہیں بردی عمروں کے مرداور خودت اپنا جوڑ ڈھونڈ لیتی ہیں اور کورٹ میں جا کر قانونی نکاح کرلیتی ہیں اب مال باپ چو نکتے ہیں کہ ہائے ہائے ہی کیا ہوا۔ اور بعض مرتبہ یہ نکاح شرعا درست نہیں ہوتا اولاد کے نکاحوں کے سلسلے میں لوگوں کی بے دھیانی اور بے دائی کی وجہ ہے برے برے نتائے سامنے آ رہے ہیں۔ منہیں ہوتا اولاد کے نکاحوں کے سلسلے میں لوگوں کی بے دھیانی اور بے دائی کی وجہ سے برے برے نتائے سامنے آ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ درسول اللہ علی ہے دوئی ہوتو تم اس سے نکاح کر دوا گرتم اس پڑمل نہ کرو گے کوئی ایسا شخص نکاح کر دوا گرتم اس پڑمل نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فقنہ ہوگا اور (لمبا) چوڑ افساد ہوگا (رواہ الترفزی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے (۱)اس کے مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے (۱)اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کرکے کامیاب ہوجا اللہ تختے سمجھدے (رواہ ابخاری)

ان دونول حدیثول سے معلوم ہوا ہے کہ مرد یا عورت دونول کے لئے دینداراور حسن اخلاق سے متصف جوڑا تلاش کیا جائے۔ آ جکل دینداری کی بجائے دوسری چیزل کود یکھا جاتا ہے۔ بڑے بڑے خرچوں کے انتظام میں دیر لگنے کی دجہ سے لڑکیاں پیٹھی رہتی ہیں ریا کاری کے جذبات سادہ شادی نہیں کرنے دیتے۔ ہیں تو سیدصا حب لیکن اپنی ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مطابق بیٹا بیٹی کے نکاح کرنے کو عاریجھتے ہیں اگر کوئی توجہ دلاتا ہے تو کہتے ہیں بیآج کل کا دورہی ایسا ہے کہ لیکن بیٹریس سوچتے کہ اس دور کو لانے والا کون ہے خود ہی ریا کاری کا رواج ڈالا اور اب کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے انکن بیٹریس سوچتے کہ اس دور کو لانے والا کون ہے خود ہی ریا کاری کا رواج ڈالا اور اب کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے اخراجات نہ ہوں تو لڑکی کا نکاح کیسے کریں اور کس سے کریں؟ مسلمانو! الی با تیں چھوڑو و سادگی میں آ جاؤ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہیں آ درشاوفر مایا کہ بلا شبہ برکت کے اعتبار سے سب سے بڑا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہے کم ہو۔ (مشکو قالمصانی میں کا دورہ)

غیرشادی شده آزادمردول اورعورتول کے نکاح کا حکم کردینے کے بعد فرمایا و الصّالِحِیْنَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإِمَائِکُمْ لَا يَعْنَا الْبِي عَلَامُول مِيل سے ان غلامول اور بائد يول کا نکاح کرديا کرد جوصالح ہول بعض مفسرين نے فرمایا کہ صالحین سے وہ غلام اور بائد میال مراد بیں جن میں نکاح کی صلاحیت ہوا وربعض حفرات نے فرمایا کہ اس سے صالح کے معروف معنی یعنی نیک ہونا مراد ہے جو معنی بھی مرادلیا جائے غلام اور بائدی کے آقا کے لئے مستحب کہ ان میں صلاح اور صلاحیت دیکھے تو نکاح کر وے قال فی دوح السمعانی و الامر هنا قبل للوجوب و الیه ذهب اهل الطاهو 'وقیل للندب و الیه ذهب السحمه و در (روح المعانی میں ہے بعض نے کہا ہے یہالی امروجوب کے لئے ہواوراہل ظاہراسی طرف گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ استخباب کے لئے اور جمہور کار جمان اسی طرف ہے میں اور کہا گیا ہے کہ استخباب کے لئے اور جمہور کار جمان اسی طرف ہے ) غلاموں اور بائد یوں کے نکاحوں اور ان سے پیدا شدہ اولاد کے کہ استخباب کے لئے اور جمہور کار جمان اسی طرف ہے ) غلاموں اور بائد یوں کے نکاحوں اور ان سے پیدا شدہ اولاد کے کہ استخباب کے لئے اور جمہور کار جمان اسی طرف ہے ) غلاموں اور بائد یوں کے نکاحوں اور ان سے پیدا شدہ اولاد کے کہ استخباب کے لئے اور جمہور کار جمان اسی طرف ہے ) غلاموں اور بائدیوں کے نکاحوں اور ان سے پیدا شدہ اور کیا کہ کور اور کار بھوں کے لئے اور جمہور کار جمان اسی طرف ہے ) غلاموں اور بائدیوں کے نکاحوں اور ان سے پیدا شدہ اور کور کے کہ استخباب کے لئے اور جمہور کار جمان اسی طرف ہے )

مائل كتب فقد مين ذكور بين - آزادمرداورعورت اورمملوك مرداورعورت كا نكاح كاظم دينے كے بعد فر مايا إِنْ يَسْحُونُ وُلُوا فُقَرَ آءَ يُغُنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضُلِهِ (الربياوگ مفلس بول كتوالله أنبيل لين فضل سے غى فر مادےگا) وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (اورالله وسعت والا بے جانے والا ہے)

اس آیت میں اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نکاح کرنے کی مالی مدفر مائے گا۔اوراس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ تنگدی کی وجہ سے نکاح کرنے سے باز ندر ہیں اگر کوئی مناسب عورت مل جائے تو نکاح کرلیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں جن کی مد کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے دے کہ لیا ہے۔

- (۱) وہ مکا تب جوادائیگی کی نیت رکھتا ہے (عنقریب ہی مکا تب کامعنی معلوم ہوجائے گا انشاء اللہ تعالی)
  - (٢) وه نكاح كرفي والاجويا كدامن رہنے كى نيت سے نكاح كرے۔
  - (س) وه مجامد جوالله كى راه من جهاد كرے (رواه النسائى كتاب الكاح)

پھرفر مایا وَلَیسَتَعُفِفِ الَّذِیُنَ لَا یَجِدُوُنَ نِگامًا حَتّی یُغْنِیَهُمُ اللهُ مِنْ فَصَٰلِهِ کہ جولوگ نکاح پرقدرت نہ رکھتے ہوں ان کے پاس مال واسباب نہیں گھر درنہیں تو وہ اس کوعذر بنا کراپئی عفت اور عصمت کو داغدار نہ کرلیں ۔ نظر اور شرم گاہ کی جفاظت کا اجتمام کریں 'یوں نہ بچھ لیس کہ جب میں نکاح نہیں کرسکتا تو نفس کے ابھار وخواہشات کو زنا کے ذریعہ پورا کرلوں ۔ زنا بہر حال حرام ہے اس کے حلال ہونے کے کوئی راستہ نہیں ہے ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کا انتظار کریں ۔ جب مقدور ہوجائے نکاح کریں اور صبر سے کام لیں اور نفس کے جذبات کو دبانے کی تدبیر حدیث شریف ہیں گزر چکی ہے کہ روزے رکھا کریں۔

# الْتِ مُبِيِّنْتِ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلُوْا مِنْ تَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿

کھلے کھلے احکام نازل کئے ہیں اور جولوگ تم سے پہلے تھان کی بعض حکایات اور متقبوں کے لئے نصیحت نازل کی ہیں۔

# غلامول اورباند بول كومكاتب بنانے كاحكم

تفسید و نام اورباندیوں کے بارے میں شریعت مطہرہ میں بہت سے احکام ہیں جو صدیث وفقہ کی کہوں میں مذکور ہیں انہیں احکام میں سے ایک مکا سب بھی ہے۔ ہی قالے خلام یاباندی سے کے کہ اگر تو جھے اتی رقم دے دیتو آزاد ہوجاتا ہے غلام یاباندی اسے منظور کرلے تو پھروہ آقا کی خدمت سے آزاد ہوجاتا ہے غلام تو رہتا ہے لیکن اپنے کسب میں آزاد ہوجاتا ہے غلام کا آقاسے مکا تبت کا معاملہ ہوجائے میں آزاد ہوجاتا ہے گا۔ جب غلام کا آقاسے مکا تبت کا معاملہ ہوجائے میں آزاد ہوجائے گا۔ جب غلام کا آقاسے مکا تبت کا معاملہ ہوجائے دے کتابت بھی کہتے ہیں تو غلام مکا تب ہوگیا اگر غلام سے بیسطے ہوا ہے کہ بھی نقد لاکر قم دے دیتو آزاد ہوجائے گا۔ اورا گریہ طے ہوا کہ اورا گریہ طے ہوا کہ است عرصہ میں آئی تسطوں میں رقم ادھار قرض کر کے اپنے آقا کورقی دوجائے گا۔ اورا گریہ طورت میں مکا تب اموال کسب کرتا رہوجا و آزاد ہوجائے گا۔ تو اس صورت میں مکا تب اموال کسب کرتا رہوجائے آقا کو دیتا ادا کرتے رہنا جب آخری قبط ادا کر دے گا تو آزاد ہوجائے گا۔ اگر وہ کسب سے عاجز ہوجائے یا یوں کہددے کہ میں آگے قبط نہیں دے سب آخری قبط ادا کر دے گا تو آزاد ہوجائے گا۔ اگر وہ کسب سے عاجز ہوجائے یا یوں کہددے کہ میں آگے قبل نہیں دے سب آخری قبط ادا کر دے گا تو آزاد ہوجائے گا۔ اگر وہ کسب سے عاجز ہوجائے یا یوں کہددے کہ میں آگے قبل نہو کے گا میں خوام کے گا جسے غلام ہوجائے گا۔ اگر وہ کسب سے عاجز ہوجائے یا یوں کہددے کہ میں آگے قبل نہوں کہ دے اس کری قبل میں گے۔ وہ سلم ہوجائیں گا۔ وہ کا حالے گا جسے غلام ہوجائیں گیں گے۔

چونکہ آیت میں لفظ کاتبو ہم (امر کاصیغہ) وارد ہوا ہاں لئے حضرت عطاء اور عمر و بن دینار نے فر مایا ہے کہ اگر غلام اپنی قیمت یا اس سے زیادہ پر کتابت کا معاملہ کرنا چاہا وراپ آتا سے درخواست کر بو آتا واجب ہے کہ اسے مکا تب بنا دے اور اپنی قیمت سے کم پر مکا تب بنا نے کا مطالبہ کر بے ق آتا کے ذمہ مکا تب بنا نا واجب نہیں ہے لیکن اکثر اللہ ملے نے یوں فر مایا ہے کہ بیچکم ایجا بی نہیں ہے استخباب کے لئے ہے۔ یعنی غلام کے کہنے پر اگر آتا اسے مکا تب بنا دے تو بہتر ہے اگر نہ بنائے گاتو گنہ گار نہ ہوگا (ذکرہ فی معالم التزیل)

فَكَاتِبُوُهُمْ كَمَاتِهِ إِنْ عَلِمْتُمُ فِيهِمْ خَيْرًا تَجَى فرمايا بِينِي الرَّمِ ان كاندر خيريا وُتُوانبيس مكاتب بنادوُ خير

ے کیا مراو ہے؟ اس کے بارے میں در منتور میں ابوداؤ داور سن بیمق سے رسول اللہ کا ارشاد نے قبل کیا کہ اگرتم ان میں حرفہ یعنی کمائی کا ڈھنگ دیکھوتو انہیں مکا تب بناوواور انہیں اس حال میں نہ چھوڑ دو کہ لوگوں پر بو جھ بن جا کیس (مطلب سے ہے کہ ان کے اندراگر مال کمانے کی طاقت اور طریقہ کارمحسوں کروتو مکا تب بنادوا بیانہ ہو کہ وہ لوگوں سے مانگ کر مال جمع کرتے پھریں اور اس سے تہمیں بدل کتابت اوا کریں )

ورمنثور میں ریمی لکھا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عندا پنے کسی غلام کومکا تب نہیں بناتے تھے۔ جب تک بیدند دکھ لیتے تھے کہ دیما کردے سکے گا'اور یوں فرماتے تھے کہ (اگر ریمانے کا اہل نہ ہواتو) مجھے لوگوں کے میل کچیل کھلائے گا یعنی

جب آقائسی غلام کومکاتب بناد ہے تواب وہ حلال طریقوں پر مال کسب کر کے اپنے آقا کو تسطیں دیتارہے دو تین صفحات پہلے مدیث گزر چکی ہے کہ تین مخصوں کی مدداللہ تعالی نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ ان میں سے ایک وہ مکاتب بھی ہے جس کا ادائیگی کا ارادہ ہو۔

بعض حضرات نے خیر سے نماز قائم کرنام ادلیا ہے لینی اگرتم یہجھتے ہو کہ وہ نماز قائم کریں گے قوتم انہیں مکا تب بنادو ﴿ ذکرہ فی معالم النز بل عن عبیدة ﴾ لیکن اس سے سیجھ میں آتا ہے کہ کافر کو مکا تب بنانا جائز نہ ہؤ حالانکہ وہ بھی جائز ہے اور عض حضرات نے فرمایا ہے کہ خیر سے بیم راد ہے کہ آزاد ہو جانے کے بعد وہ مسلمانوں کے لئے مصیب اور ضرر کا باعث نہ ہنا افضل ہے (ذکرہ فی الروح ص ۱۵۵ ج ۱۸)

اس کے بعد فرمایا و النّہ و هُمُ مِّنُ مَّالِ اللهِ الَّذِی النّاکُمُ (اور انہیں اس مال میں سے دو دوجوالله نے تہمیں عطا فرمایا ہے) اس کے بارے میں صاحب معالم النزیل نے حضرت عثمان حضرت علی حضرت زبیر رضی الله عنهم اور حضرت امام شافعی رحمة الله علیہ سے فقل کیا ہے کہ ہی آ قا کو خطاب ہے کہ جے مکا تب بنانا ہے اس کے بدل کتابت میں سے ایک حصہ معاف کر دے اور بیان حضرات کے زود کی واجب ہے بعض حضرات نے فرمایا ہے ہم امعاف کر دے بید حضرت علی رضی الله تعالی عند کا فرمان ہے اور حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے کہ معاف سے معاف کر دے وضرت امام شافعی رحمۃ الله علیہ اور دھرت ابن عباس کی کوئی صرفی الله عنها چاہم معاف کر دے وضرت عبدالله بن عمروضی رحمۃ الله عنہ عنا چاہے معاف کر دے وضرت عبدالله بن عمروضی الله عنہ کا پیر اردرہ ہم چھوڑ دیئے وضرت سعید بن جمیر رضی الله عنہ کا پیر طریقہ تھا کہ جب کسی غلام کو مکا تب بناتے تھے تو شروع کی وضروع کی وضوں میں سے پھے معاف کر دیتے تھے۔

آیت بالا کی تغییر میں دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا خطاب عام مسلمانوں کو ہے اور مطلب بدہے کہ عامة اسلمین

مكاتب كى مددكري أورايك قول يه بكراس سرمكاتب كوزكوة كى رقم دينامراد بي كيونكه سوره توبه يس مصارف زكوة بيان كرت بوك الرقاب بهى فرمايا بإروبذاكله من معالم التزيل سسم سريس الم

حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ کی خدمت میں ایک دیہات کا آدمی آیا اور اس نے عض کیا کہ جھے ایسا کمل بتاد ہے جو مجھے جنت میں داخل کرادے آپ نے فرمایا کہ جان کو آزاد کردے اور گردن کو چھڑا دے اس نے عض کیا کہ کیا یہ دونوں ایک نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں! (پھرفرمایا کہ) جان کا آزاد کرنا یہ ہے کہ تو کسی جان کو (غلام ہویا باندی) پورا پورا اپنی ملکیت ہے آزاد کردئ اور فک دقیق (اور گردن کا چھڑانا) یہ ہے کہ تو اس کی قیمت میں مدد کرے۔ (مشکلو قالمصابح س ۳۹۳) زبیمجی فی شعب الایمان)

علامہ ابو بکر جصاص نے احکام القرآن ص۳۲۲ میں لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف امام زفر امام محمد امام مالک امام توری نے فرمایا ہے کہ آقا کے ذمہ بیوا جب نہیں ہے کہ مال کتابت میں سے پچھوضع کرے اسے اس پرمجور نہیں کیا جائے گاہاں اگروہ پچھر قم خود سے کم کردے تو یہ شخسن ہے پھر چندو جوہ سے ان حضرات کے قول کی تر دید کی ہے جنہوں نے یوں فرمایا ہے کہ آقا پر بدل کتابت کا پچھ حصہ معاف کردینا واجب ہے۔

ال ك بعد فرمايا وَلَا تُكُوهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ اَرَدُنَ تَحَصُّنَا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيُوةِ الدُّنيَا (اوراپی باندیوں کوزنا کرنے پرمجبور نہ کروجبکہ وہ پا کدامن رہنا چاہیں تا کتم کوڈنیاوی زندگی کا کوئی مال مل جائے ) زمانہ جاہلیت میں لوگ زنا کاری کے خوگر منص عورتیں اس پیشہ کو اختیار کرکے مالدار بنی رہتی تھیں زنا کاری کے اڈوں پر جھنڈ ہے لگےرہتے تھے جس سے لوگ پہچان لیتے تھے کہ یہاں کوئی زنا کارعورت رہتی ہے (معالم التزریل) جب آزادعورتیں ہی زنا کاری کے پیشہ سے مال حاصل کرتی تھیں تو اس کے لئے باندیاں اور زیادہ استعال کی جاتی تھیں۔لوگوں کا پیطریقہ تھا کہاپنی اپنی باندیوں سے کہتے تھے کہ جاؤ زنا کروپیسے کما کرلاؤوہ زنا کارمردوں کوڈھونڈتی پھرتی تھیں اور زنا کاری کی اجرت میں جو پیسے ملتے تھے وہ اپنے آقاؤں کولا کردے دیت تھیں جب اسلام کے احکام نازل ہوئے تو زنا کاری کوحرام قرارد ب ديا اورزناكي اجرت كوبهي حرام قرارد ب ديا (كما رواه مسلم عن رافع بن خديج أن النبي عَالَبُ قال ثمن الكلب حبيث ومهر البغى حبيث وكسب الحجام حبيث (جيما كمسلم في حفرت رافع بن فدت رضى الله تعالی عند سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتے کے بدلے لئے ہوئے چیے خبیث ہیں۔ فاحشة عورت كامهر خبيث ہے اور حجام كى كمائى خبيث ہے )ليكن جن لوگوں كو باند يوں كوزنا كارى كے لئے بھيج كر پيسه كمانے کی عادت تھی انہیں اسلام کا فیصلہ اچھانہ لگاتفیر در منثور ص ۲۶ ج ۵ میں کتب حدیث سے ایسی متعدد روایات تقل کی ہیں جن میں یہ بیان کیا ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی باندیاں تھیں وہ زمانہ جاہلیت میں ان سے زنا کرا کر پیے کما تا تھا'جب اسلام کا زمانہ آیا تو انہیں زنا کرنے پر مجبور کیا جب انہون نے انکار کیا تو بعض کواس نے مارا بھی الله شانہ نْ آيت بالانازل فرمائي وَلَا تُكُرِهُ وا فَتَسْتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ ارَدُنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيْوةِ الدُّنيَّا (كددنياوى مال حاصل كرنے كے لئے اپنى بانديوں كوزنا پر مجبور نہ كرواگروہ پاكدامن رہے كاارادہ كريں)

اس میں جوآخری الفاظ بیں کہ اگروہ یا کدامن رہے کا ارادہ کریں اس کا پیمطلب نہیں ہے کہ باندیاں یا کدامن نہ رہنا چاہیں تو انہیں زنا پر مجبور کرنا جائز ہے بلکہ آقاؤں کو زجرہ تنبیہ اور غیرت دلانا مقصود ہے کہ باندی تو پا کدامن رہنا چاہتی ہے اور تم بے غیرتی کے ساتھ انہیں زنا کے لئے مجبور کر کے زنا کی اجرت لینا چاہتے ہو'اب جا بلیت والی بات نہیں رہی اب تو زنا بھی حرام ہے خوشی اور رضا مندی ہے ہو یا کسی کی زبردتی ہے اور زنا کا تھم دینا اور اس پر مجبور کرنا بھی حرام ہے خوشی اور رضا مندی ہے ہو یا کسی کی زبردتی ہے اور اس کی اجرت بھی حرام ہے 'چونکہ عبداللہ بن الی مسلمان ہونے کا دعوید ارتھا اس لئے آیت شریفہ میں لفظ اِن اُو دُنَ تَحَصُّنًا بر حادیا کہ باندی زنا ہے نے کر بی ہے اور تو اسے زنا کے لئے مجبور کر رہا ہے یہ کیسا دعوائے مسلمانی ہے۔

پھرفرمایا وَمَنُ یُکُوهُهُنَّ فَاِنَّ اللهَ مِنُ ؟ بَعُدِ اِکُواهِهِنَّ غَفُورٌ دَّحِیْمٌ (اور جُوصُ ان پرزبرد تَی کرے تو آنہیں مجود کرنے کے بعد اللہ بخشے والامہر بان ہے ) مطلب سے کہ لونڈ ہوں کوزنا پر مجود کرنا حرام ہے آگر کسی نے ایسا کیا اور وہ آقا کے جہروا کراہ کے مغلوب ہو کرزنا کر بیٹھی تو اللہ تعالی اسکے گناہ معاف فرمادے گا اورائ کا گناہ مجود کرنے والے پر ہوگا۔ فعی معالم التنزیل وَمَنُ یُکُوهُهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنُ ؟ بَعُدِ اِکُواهِهِنَّ غَفُورٌ دَّحِیُمٌ لیعنی للمکرهات والوزر علی المکرہ و کان

المحسن اذاقسراهذه الآية قبال لهن والله لهن والله (لعني الله عالى مجور كي جان واليول كو بخشف والا باور كناه مجور

کرنے والے پہاورجب بیآ یت تلاوت کی جاتی تو حضرت حسن فرماتے ورتوں کے لئے ہے ورتوں کے لئے ہے اورجب بیآ یت تلاوت کی جاتی تو حضرت حسن فرماتے ورتوں کے لئے ہے ورتوں کے لئے ہے ہیں جن پیر فرمایا وَلقَدُ اَنْزَلْنَا اِلَیٰکُمُ ایَاتٍ مُبیّناتٍ (الآیة) مطلب بیہ کہ ہم نے تہارے پاس کھلے کھلے احکام بھیج ہیں جن جن جن میں تہارے لئے عبرت ہے اور جوامتیں تم سے پہلے گزری ہیں ان کے بھی بعض احوالی اور واقعات بیان کردیئے ہیں جن میں تہارے لئے عبرت ہے اور ایسی چیزیں نازل کی ہیں جن میں متقیوں کے لئے نصیحت ہے (نصیحت تو سب ہی کے لئے ہے لئی جن کا ارادہ ہے وہی اس سے متنفیض ہوتے ہیں اس لئے اہل تقوی کے لئے مفید ہونے کا خصوصی تذکرہ فرمایا) قبال صاحب الروح ص ۱۲۰ ج ۱۸ اوقیدت الموعظة بقوله سبحانه (للمتقین) مع شمولها للکل حسب شمول الانزال حثاللمخاطبین علی الاغتنام بالانتظام فی سلک المتقین ببیان انہم شمولها للکل حسب شمول الانزال حثاللمخاطبین علی الاغتنام بالانتظام فی سلک المتقین ببیان انہم المعتنمون لآثارها المقتبسون من انوارها فحسب. (صاحب دوح فرماتے ہیں جب بیان کرکے کرمقین فیصیت

کے آثار سے نفع مند ہوتے ہیں اور اس کے انوارت حاصل کرتے ہیں مخاطبین کو مقین میں شامل ہونے کی ترغیب دینے کے لئے موعظت کو متقین کے ساتھ مقید کیا گیا ہے باوجوداس کے کہاپنے نزول کے لحاظ سے سب کوشامل ہے )

الله نورالسكون والكرض متك نوره اكم شكوق في المصباح البضباح في نجاحة الله نورالسكون والكرض متك نوره الميشكوق في المصباح البيدة الميشكون المين ال

## وكيضرب الله الأمنال لِلتَّاسِ واللهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلَيْمُ ﴿

ا بي نور كى مدايت ديتا ب اورلوگول كے لئے الله مثاليس بيان فرما تا ہے اور الله مرچيز كوجائے والا ہے۔

# الله تعالى آسانوں كااور زمين كامنور فرمانے والا ہے

قضعه بيو: اس آيت كريمه مين اول تويون فرمايا كه الله تعالى آسانون كااورزمين كانور ي حضرات مفسرين كرام نے اس كى تفسير مين فرمايا بالفظ نورمة ركم عنى مي باورمطلب بيب كدالله تعالى في آسان اورز مين كوروش فرماديا ب بدوشى آسانول اورزمين كے لئے زينت ہاوريدزينت صرف ظاہرى روشى تك محدود نيس

حضرات مبلائد کمه آسانوں میں رہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی شیج و تقدیس میں مشغول ہیں اس ہے بھی عالم بالامیں نورانیت ہے اور زمین میں حضرات انبیاء کرام علیم الصلو ۃ والسلام تشریف لائے انہوں نے ہدایت کا نور پھیلایا اس سے الل زمین کونورانیت حاصل ہے اور چونکہ ایمان کی وجہ سے آسان اور زمین کا بقاء ہے (ایمان والے نہ ہو ملکے تو قیامت آ جائے گی )اس لئے ایمان کی تورانیت ہے آسان اور زمین سب منور بیں اس معنی کوکیکر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمايا هدى اهل السموات والارض فهم بنوره الى الحق يهتدون وبهداه من الضلالة ينجون (راجع معالم التر يل ص ٣٥٥ جهوروح المعاني ص١٢١ج١١)

پر فرمایا مَشَلُ نُوْرِه كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ (الله كنوركى الي مثال جيسي ايك طافي ب جس مين ايك چاغ رکھا ہوا ہے اور وہ چراغ ایسے قندیل میں ہے جوشیشہ کا بنایا ہوا ہے اور وہ قندیل ایساصاف شفاف ہے جیسے چمکدار ستارہ ہو۔ چراغ تو خود ہی روثن ہوتا ہے پھروہ ایسے قندیل میں جل رہاہے جوشیشہ کا ہے اور شیشہ بھی معمولی نہیں اپنی چک دمک میں ایک چکدارستارہ کی طرح ہے۔ پھروہ چراغ جل بھی رہا ہے ایک بابرکت درخت کے تیل سے جے زیتون کہاجاتا ہے۔زیون کے جس درخت سے سیتل لیا گیا ہے وہ درخت بھی کوئی ایساعام درخت نہیں بلکہ وہ ایسادرخت ہے جومشرق کے رخ پر ہے ندمغرب کے رخ پر یعنی اس پردن مجردھوپ) پر تی ہے نہ تو مشرق کی جانب کوئی آڑ ہے جواس کی دھوپ کورو کے اور ندمغرب کی طرف کوئی آڑے جواس جانب سے آنے والی دھوپ کورو کے بیدرخت کیلے میدان میں ہیں جہاں اس پر دن بھر دھوپ پڑتی رہتی ہے ایسے درخت کا تیل بہت صاف روثن اور لطیف ہوتا ہے کمال یہ ہے کہ اگر اے آگ نہ بھی چھولے تو ایبامعلوم ہوتا ہے کہ ابھی ابھی خود بخو دجل اٹھے گا'چراغ روثن ہے' پھراس میں کئی طرح ہے روشیٰ بڑھنے کے اسباب موجود ہیں۔ بیسب چیزیں جمع ہوکونو رعلیٰ نور (روشیٰ پرروشیٰ ) کی شان پیدا ہو گئے ہے تشہیہ ہےاور ایک مثال ہے اب بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے جس نور کومثال فد کور میں بیان فرمایا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت حسن اور زید بن اسلم نے فرمایا کہ اس سے قرآن کریم مراد ہے اور حضرت سعید بن جبیر فرفر مایا ہے کہ اس سے سیدتا محیطی کی دات گرای مراد ہے اور حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا که اس سے وہ نور مراد ہے جومومن بندوں کے دلوں میں ہے وہ اس نور کے ذریعہ ہدایت یاتے ہیں جے سورہ زمر میں یوں بیان فرمایا اَفَ مَنُ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْاسْلَامِ فَهُو عَدْلَى نُورٍ مِّن رَّبِهٖ میں بیان فرمایا ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ نور سے فرماں برداری مراد ہے۔ وهور اجع الی قول ابن مسعود وابن عباس (داجع معالم المتنویل)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے آبت کریمہ فَمَن یُودِ اللهُ أَنَّ يَهُدِيهُ فَ مَسَنُ يُودِ اللهُ أَنَّ يَهُدِيهُ فَيَشُورُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

پھر فرمایا یھندی اللہ کِننورہ مَنُ یَّشَاءُ (اللہ جے چاہتا ہے اپنور کی ہدایت دیتا ہے) اللہ کی ہدایت ہی کے سے ایمان بھی نصیب ہوتا ہے اور اعمال صالحہ اختیار کے ایمان بھی نصیب ہوتا ہے اور اعمال صالحہ بھی تو نی ہوتا ہے اور دونوں کو اعمال صالحہ میں لذت کرنے کی آسانی ہوجاتا ہے اور دونوں کو اعمال صالحہ میں لذت محسوں ہونے گئی ہے۔

وَيَضَرِبُ اللهُ الامُشَالَ لِلْنَاسِ (اورالله لوگول كے لئے مثاليں بيان فرماتا ہے) تا كدان كے ذريعه مضامين عقليم محسوس چيزوں كى طرح سجھ ميں آ جائيں۔

وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (اورالله برچيز كاجانے والا م)سبكا عمال واحوال اسمعلوم بين اپنالم وحكمت كرموافق جزارزاد كا-

## نیک بندے قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں ہیج اور تجارت کے اشغال انہیں اللہ کے ذکر سے اورا قامت صلوۃ وادائیگی زکوۃ سے غافل نہیں کرتے

قف مديو: ان آيات على مساجداورا الى مساجدى فنيات بيان فرائى ہے لفظ فيى ابُيُوْتِ جوجار محروررہے كس سے متعلق ہے؟ اس على مختلف اقوال بين تفير جلالين على ہے كہ يہ يہ تنظق ہے جواس سے متاخر ہے اور مطلب بيہ كدا يہ وگر جنہيں اللہ كذكر سے اور نماز قائم كرنے سے اور ذكوة اداكر نے سے تجارت اور مال كى فروختكى غفلت على نہيں ڈالتى ايسے گھروں عيں منح شام اللہ كي تبيع بيان كرتے ہيں جن كے بارے عين اللہ نے تحم ديا ہے كہ ان كا اوب كيا جائے اور ان عين اللہ كا ذكر كيا جائے ۔ حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنہمانے فرمايا كہ ان گھروں سے مبحد يں مراد بين جائے اور ان عين اللہ كا ذكر كيا جائے ۔ حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنہمانے فرمايا كہ ان گھروں سے مبحد يں مراد بين الله المحديث علامہ بغوى رجمت الله عليہ معالم التزيل عين كھتے ہيں كہ حجو وشام اللہ كاذكر كرنے سے پانچوں نماذين مراد ہيں ۔ يونكہ نماذ بين من اللہ كا ذكر كرنے نے بانچوں نماذين مراد ہيں ۔ يونكہ نماذ مور ما وقت عاد المنوال من اللہ كا تحرب اور عشاء کی جادوں نماذوں پر صادق آتا ہے اور بعض علاء نے فرمايا اس سے فجر اور عصر كی نماذين مراد ہے۔ (انتھى ما فى معالم التزيل ) تفسير جلالين نے پہلے تول كوليا ہے انہوں نے اس كی تغیر کرتے ہوئے کہ العشايا من بعد النووال . التزيل ) تغیر جلالین نے پہلے تول كوليا ہے انہوں نے اس كی تغیر کرتے ہوئے کہ العشايا من بعد النووال .

خواہ پانچ نمازیں مرادیجائیں یاصرف فجراور عصر مرادلی جائے بہر صورت آیت کریمہ میں نمازیوں کی تعریف فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ مجدوں میں وہ لوگ اللہ کی تبیع بیان کرتے ہیں جنہیں تجارت اور فرمایا ہے کہ مجدوں میں وہ لوگ اللہ کی تبیع بیان کرتے ہیں جنہیں تجارت میں مشغول تو ہوجاتے ہیں لیکن بازار میں موتے ہوئے ہوئے اور زکو قادا کرنے سے نہیں روکی دنیا کی ضرورت کے لئے تجارت میں مشغول تو ہوجاتے ہیں۔ معالم التزیل میں ہے کہ حصرت این عمرضی اللہ تعالی عنہ انے مصرت این عمرضی اللہ تعالی عنہ ایک موجود تھے نماز کا وقت ہوگیا تو لوگ کھڑے ہوئے اور اپنی اپنی دکا نیں بند کر کے مجد میں واضل ہوگئے وضرت این عمرضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظرد کھے کرفر مایا کہ انہیں لوگوں کے بارے میں بند کر کے مجد میں واضل ہوگئے و حضرت این عمرضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دکھے کرفر مایا کہ انہیں لوگوں کے بارے میں آیت کریمہ یہ جائے گو گئے آئے گئے گئے ہے آئے گئے گئے ہے آئے گئے گئے گئے آئے گئے گئے گئے گئے آئے انہیں لوگوں کے بارے میں آیت کریمہ یہ جائے گائے گئے گئے آئے گئے گئے گئے گئے گئے اللہ وَ اِقَامِ الصَّلُوقِ اِن از ل ہوئی۔

تجارت اورخرید وفروخت کے اوقات میں نمازوں کے اوقات آئی جاتے ہیں اس موقعہ پرخصوصاً عصر کے وقت میں جبکہ کہیں ہفت روز ہ بازار لگا ہوا ہویا خوب چالو مارکیٹ میں بیٹھے ہوں اور گا مک پرگا مک آرہے ہوں کاروبارچھوڑ کر نماز کے لئے اٹھنا اور پھرمسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ اوا کرنا تا جرکے لئے بڑے سخت امتحان کا وقت ہوتا ہے 'بہت کم السے لوگ ہوتے ہیں جو مال کی محبت سے مغلوب نہ ہوں اور نماز کی محبت انہیں دکان سے اٹھا کر مسجد میں صاخر کردے۔

اِقَامِ الصَّلْوَةَ كَسَاتُهِ وَالِنَّاءِ الزَّكُونَةَ بَسِي فَر بايا ہے اس مِن نيك تاجروں كى دوسرى صفت بيان فر مائى اوروه يدك يدلوگ تجارت تو كرتے ہيں جس سے مال حاصل ہوتا ہے اور عموماً يد مال اتناہوتا ہے كداس پرزكو ة اواكر نافرض ہوجاتا ہے ۔ مال كى محبت انہيں زكوة كى اوائيكى سے مانع نہيں ہوتى 'جتنى بھى زكوة فرض ہوجائے حساب كر كے ہرسال اصول شريعت كے مطابق مصارف زكوة ميں خرج كرديتے ہيں۔

در حقیقت پوری طرح صحیح حساب کر کے زکو قادا کرنا بہت اہم کام ہے جس میں اکثر پسیے والے فیل ہوجاتے ہیں ، بہت سے لوگ تو زکو قدیتے ہیں ہیں اور بعض لوگ دیتے ہیں کیکن حساب کر کے پوری نہیں دیتے 'اور بہت سے لوگ اس وقت تک تو زکو قدیتے ہیں جب تک تھوڑا مال واجب ہو لیکن جب زیادہ مال کی زکو قفرض ہوجائے تو پوری زکو قدیدے پر نفس کوآ مادہ کرنے سے قاصر رہ جاتے ہیں ایک ہزار میں سے پیچیں رو پید نکال دیں چار ہزار میں سے سورو پید دے دیں۔ پنفس کونہیں کھلٹا کیکن جب لاکھوں ہوجاتے ہیں تو نفس سے مغلوب ہوجاتے ہیں اس وقت سوچتے ہیں کہ ارب اتنا زیادہ کیسے نکالوں؟ مگر یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ارب یا کہ نیا کم؟ کسے نکالوں؟ مگر یہ نہیں سوچتے کہ جس ذات پاک نے یہ مال دیا ہے اس نے زکو قدینے کا تھم دیا ہے اور ہے بھی کتنا کم؟ سورو پید پر ڈھائی رو پیئے جس نے تھم دیا وہ خالق اور مالک ہے اور اسے یہ بھی اختیار ہے کہ پورا ہی مال کی حفاظت بھی ہے دے اور وہ چھینے پر اور مال کی مخاطب بھی ہے اور اسے کہ بیار کو قادا کرنے ہیں ثواب بھی ہے اور مال کی حفاظت بھی ہے دے اور مال کی حفاظت بھی ہے دے اور مال کی حفاظت بھی ہے دیں ہو بیا تیں موٹین موٹیوں کی ہی بچھ میں آتی ہیں۔

( ذكرالبغوى القولين في معالم التزيل)

يَخَافُونَ يَوُمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُونِ وَالْاَبْصَارُ (بِيلُوكَ اس دن مِيةُ رتے ہیں جس دن دل اور آئکھیں الٹ ملیت ہونگے )اویر جن حضرات کی تعریف فرمائی کہ انہیں تجارت اور خرید وفروخت اللہ کی یادے اور نماز قائم کرنے اور زکو ۃ ادا کرنے سے نہیں روکتی ان کا ایک اور وصف بیان فرمایا جس پرتمام اعمال صالحہ کا اور مشکرات ومحرمات کے چھوڑنے کا مدار ہے بات سد ہے کہ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان ہے اور وہاں کے حساب کی پیشی کا یقین ہے وہ لوگ نیکیاں بھی اختیار کرتے ہیں گناہوں سے بھی بچتے ہیں اورانہیں اپنے اعمال برغر وراور گھمنڈنہیں ہوتاوہ اچھے سے اچھاعمل کرتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں کہ ٹھیک طرح ادا ہوایا نہیں عمل بھی کرتے ہیں اور آخرت کے مواخذہ اور محاسبہ سے بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ قیاست کا دن بہت بخت ہوگا اس میں آ تکھیں بھی چکرا جا ئیں گی اور ہوش و ہواں بھی ٹھکانے نہ ہو نگے ۔سورہ ابراہیم میں فرمايا إنَّ مَا يُوَجِّرُ هُمُ لِيَوْم تَشُخَصُ فِيهِ الْاَبْصَارُ مُهُطِعِينَ مُقَنِعِي رُءُ وُسِهمُ لَا يَرْتَدُ الَّيْهِمُ طَرُفُهُمُ وَاقْنِدَتُهُمْ هَوَ آءَ (الله انهيس اسى دن كے لئے مہلت ديتا ہے جس دن آئكھيں اوپر كوائھى ہوكى رہ جائيں گى جلدى جلدى چل رہے ہو نگے او پر کوسر اٹھائے ہو نگے ان کی آئکھیں ان کی طرف واپس نہلوٹیں گی اوران کے دل ہوا ہو نگے ) جس نے اس دن کے مواخذہ اور محاسبہ کا خیال کیا اور وہاں کی پیشی کا مراقبہ کیا اور خوف کھا تار ہااور ڈرتار ہا کہ وہاں میرا کیا ہے گا الیا شخص دنیا میں فرائض اور واجبات بھی صحیح طریقے پر انجام دے گا اور گناہوں سے بچے گا اور اسے آخرت کی فلاح اور كامياني نفيب بوگى \_سورهمومنون مين جوفر مايا ب وَالَّذِينَ يُؤُمُّونَ مَا اَتَوْاوَّ قُلُوبُهُمْ وَجلَةٌ أَنَّهُمُ إلى رَبّهمُ رَاجِعُونَ السك بارے ميں حضرت عائشرضي الله عنهانے رسول الله علي سے سوال كيا كيا ان ورنے والول سے وہ لوگ مرادین جوشراب پیتے ہیں چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فر مایا اے صدیق کی بیٹی نہیں (اس سے ایوگ مرادنہیں) بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جوروزے رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں اور حال ان کا بیہے کہ اس بات سے ڈرتے ہیں کدان سے ان کاعمل قبول ندکیا جائے ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اُو آنینے کَ اللَّه ذِنسَ يُسَارِعُونَ فِي الْعَيْرَاتِ (يدوه لوك بين جوافي كامول من آك برصة بين) (مشكوة المصابح ص ٥٥٠) در حقیقت آخرت کافکراورو ہاں کاخوف گنا ہوں کے چھڑانے اور نیکیوں پرلگانے کاسب سے بڑاذر بیہ ہے۔ فَأَكُره: مساجدك بارے مِس جو فِسَى بُيُوْتِ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُسرُفَعَ فرمايا ہے اس كے بارے ميں بحض مفسرین نے فرمایا ہے کہ رُ فَعَ بمعنی بنی ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔حضرت مجاہد تابعی کا قول ہے اور حضرت حسن بھری رحمة الله عليہ نے فرمايا كه توفع بمعنى تعظم ہے كمان مساجد كي تعظيم كالله تعالی نے تھم دیا ہے یعنی ان کا دب کیا جائے ان میں وہ کام اور وہ باتیں نہ کی جائیں جومسجد کے بلندمقام کےخلاف ہیں

مساجد کی تغییر بھی مامور بہ ہے اور مبارک ہے جس کا بڑا اجر تواب ہے اور ان کا ادب کرنے کا بھی حکم فر مایا ہے۔ مسجدوں کو پاک وصاف رکھنا ان میں برے اشعار نہ پڑھنا' بچے وشراء نہ کرنا اپنی گمشدہ چیز تلاش نہ کرنا۔ پیازلہن کھا کریا

لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا (تاكرالله الكوان كاعمال كالشفص الهالدو)

وَيَنِ يُدَهُمُ مِنُ فَضَلِهِ (اورانيس النفل عاور جى زياده دے) وَاللهُ يُسُوزُقَ مَنُ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (اورالله جمع عالم الله الله على ال

والن ين كفركوا اغالم من سري يقيع في تحسب الظمان ماء حتى إذا جاء كالحد له الدون والن ين كفركوا العالم من على المورد الله المريع المؤيال كالمال يه بي بيع في لم ميدان من عكا بوارد يه والله سريع الحساب الوكطلي المورد والله سريع الحساب الوكطلي المورد والله سريع الحساب الوكللي المردي والمردي المردي والمردي المردي والمردي المردي والمردي المردي والمردي والمردي

## بَعْضِ إِذَا آخُرُجُ يِلُهُ لَمْ يَكُنُ يُرْبِهَا وُمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَهَا لَهُ مِنْ تُورٍ فَ

بعض کے اوپر ہیں۔جب اپنے ہاتھ کو نکالے واسے ندد کھے پائے۔ اورجس کے لئے اللہ نورنہیں مقرر ندفر مائے سواس کے لئے کوئی نورنہیں۔

## کافروں کے اعمال ریت کی طرح سے ہیں جودور سے یانی معلوم ہوتا ہے

**خصصیہ**: اہل ایمان کے اعمال کی جزابتانے کے بعد کا فروں کے اعمال کا تذکرہ فرمایا اور آخرے میں ان کے منافع ے محرومی ظاہر کرنے کے لئے دومثالیں ظاہر فرمائیں کافرلوگ دنیا میں بہت سے اعمال کرتے ہیں۔مثلاً صلہ رحمی بھی کرتے ہیں۔جانوروں کو کھلاتے ہیں چیونٹیوں کے بلوں میں آٹا ڈالتے ہیں مسافرخانے بناتے ہیں کنویں کھدواتے ہیں' اور پانی کی سبلیں لگاتے ہیں اور سیجھے ہیں کہ اس ہے ہمیں موت کے بعد فائدہ پنچے گا ان کی اس غلط نہی کو واضح کرنے کے لئے دومثالیں ذکر فرمائیں۔ پہلی مثال ہے کہ ایک شخص پیاسا ہووہ دورے سراب بینی ریت کودیکھے اوراہے ہے سمجھے یہ یانی ہے (سخت دو پہر کے وقت جنگلول کے چٹیل میدانوں میں سے دور سے ریت پانی معلوم ہوتا ہے) اب دہ جلدی جلدی اینے خیال میں یانی کی طرف چلاوہاں پہنچاتو جو پھاس کا خیال تھا اس کے مطابق کچھ بھی نہ یایا وہاں تو ریت نکلا (جوسخت گرم تھاندا سے کھاسکتا ہے نداس سے بیاس بھسکتی ہے) جس طرح اس پیاسے کا گمان جھوٹا نکلا اس طرح کا فروں کا یہ خیال کہ ظاہری صورت میں جواجھے اعمال کرتے ہیں بیموت کے بعد نفع بخش ہو نگے غلط ہے کیونکہ اعمال صالحہ کے اخروی تواب کے لئے ایمان شرط ہے وہاں پہنچیں گے تو کسی ممل کا جسے نیک سجھ کر کیا تھا کچھ بھی فائدہ نہ پنچے گا کے ما قال تعالى وَقَدِ مُنَا وَلِي مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا (اورام ان كاعمال كى طرف متوجه مول كسوان کواپیا کردیں گئے جیسے پریشان غبارلیکن اللہ تعالی کا فرول کے اعمال کوجو بظاہر نیک ہوں بالکل ضائع نہیں فرماتا ان کابدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشا دفر مایا کہ بلاشبہ اللہ سی مومن پرایک نیکی کے بارے میں بھی ظلم نہیں فرمائے گا دنیا میں بھی اس کا بدلہ دے گا اور آخرت میں بھی اس کی جزا دے گالیکن کافر جونیکیاں اللہ کے لئے کرتا ہے دنیا میں اس کابدلہ دے دیا جاتا ہے یہاں تک کہ جب آخرت میں پہنچے گاتو اس کی کوئی بھی نیکی نہ بی ہوگی جس کا اسے بدلہ دیا جائے (رواہ سلم)

وَوَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ فَوَقَّاهُ حِسَابَهُ (اوراس نے اللہ کواپی عمل کے پاس پایاسواس نے اس کا حساب پوراکردیا) لیعنی دنیا میں اس کے اعمال کا بدلہ دیا جا جا ہوگا۔

وَاللهُ سَوِيعُ الْحِسَابِ (اورالله جلدى حاب لين والاب) يعنى اس حاب لين مين دريمين لكن اوراكك كا حاب كرنادوسركا حياب لين ساب مانع نبيل موتا-

کافروں کے اعمال کی دوسری مثال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا آؤ کے ظلک مَاتِ فی بَحْدٍ لُّجِی یہ ایوں مجھو جیسے بہت کی اندھیریاں ہوئے گرے سمندر کے اندرونی حصہ میں ہوں اور اس سمندر کو ایک ہوئی موج نے ڈھا تک لیا ہو پھر اس موج کے او پر دوسری موج ہو پھر اس کے او پر بادل ہو نیچا او پر اندھیریاں ہیں۔ اگر کوئی شخص دریا کی تہہ میں ہو جہاں فہ کورہ اندھیریوں پر اندھیریاں ہوں اور اپناہا تھ نکال کرد کھنا چاہتو وہاں اس کے اپنے ہاتھ کے دیکھنے کا ذرابھی احتمال نہیں۔ اس مرح کا فربھی گھٹا ٹوپ گھب اندھیریوں میں ہیں دہ ہو تھور ہے ہیں کہ ہمارے اعمال کا اچھا بھی نظر کا حالانکہ اس کا بھی ہمیں اور میں ہوں ہو تھور ہوں میں ہیں دوسری مثال ان کافروں کی ہے جو جہل مرکب میں مبتلا ہیں۔ یہوہ کو اور ہیں جو کھر کے سرغنوں کے مقلد ہونے کی وجہ سے کافر ہیں آئیں کہ چھ پہنیں کہ ہمارے قائد کا کیا حال ہے اور دو ہمیں کہاں لے واردو ہمیں کہاں لے وارد و ہمیں کہاں جارہ کیا ۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ تم کہاں جارہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں پر نہیں۔ اس حالے کہ کم کہاں جارہ کے کہ جی سے جو ہمیں کہاں جارہ کیا جائے گا۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ تم کہاں جارہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں پر نہیں۔ اس حالے کہ کم کہاں جارہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں پر نہیں۔ اس حالے کو کہاں جارہ ہمیں پر نہیں۔ اس حالے کہ ہمیں پر نہیں۔

اوربعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ پہلی مثال ان لوگوں کی ہے جوموت کے بعد تو اب ملنے کے قائل ہیں اور یوں سیجھتے ہیں کہ ہمارے نیک اعمال ہمارے لئے نفع مند ہونگے اور دوسری مثال ان کا فروں کی جو قیامت اور آخرت کو بانتے ہی نہیں اور وہ اعمال کی جز اسر ا کے منکر ہیں۔ان کے پاس وہمی نور بھی نہیں (جبکہ پہلے تسم کے کا فروں کے پاس ایک وہمی اور

خیالی نورتھا) سوجن لوگوں نے آخرت کے لئے کوئی عمل کیا ہی نہیں ان کے لئے تو بس ظلمت ہی ظلمت ہے۔ مفسرا بن کثیر نے ظُلُمٹ بَعُضُهَا فَوُقَ بَعُضِ کی تغییر کرتے ہوئے حضرت الی بن کعب رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ کافریا کچ اندھیریوں میں ہے اس کی بات ظلمت ہے اس کاعمل ظلمت ہے اس کا اندر جانا (عمارت میں واخل

مونا)ظلمت ہےاوراس کانکلناظلمت ہےاور قیامت کےدن وہ دوزخ کی اندھیر یوں میں داخل کرویا جائے گا۔

وَمَنْ لَّمُ يَجُعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِنْ نُورٍ (اورالله جس كے لئے نورمقرر نفر مائے اس کے لئے كوئى نور نيس) يه دِى اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَّشَآءُ كے مقابلہ على فرمايا موسى كواللہ في نورديا فَهُو عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ اوركافر كے لئے اللہ نے نورمقر زميں فرمايا لہذا وہ كفرى ظلمتوں عن ہے۔

# اكمُرْتُرَاتَ الله يُسَيِّحُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَانِ وَالْرُرْضِ وَالطَّيْرُضَ فَيْدٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ

اے ناطب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ وہ سب اللہ کی سبح بیان کرتے ہیں جوآ سانوں میں اور نہیں میں ہیں اور پرندے جو پر پھیلائے ہوئے ہیں ہرایک نے اپنی

صَلَاتَهُ وَتَسْبِيْكِ وَاللَّهُ عَلِيُمْ إِمَا يَفْعَلُونَ \*وَلِلْهِ مُلْكُ التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضُ وَإِلَّى

ثماز اور سیج کو جان لیا ہے۔اور جن کامول کولوگ کرتے ہیں اللہ انہیں جانتا ہے۔اور اللہ ہی کے لئے ملک ہے آ ساٹو ل کااورز مین کااور

آسان اورز مین والے اور میں بنائے ہوئے برندے اللہ تعالیٰ کی اسپیج میں مشغول رہتے ہیں ہرایک کواپن اپنی نماز کاطر بقتہ معلوم ہے تسبیج میں مشغول رہتے ہیں ہرایک کواپن اپنی نماز کاطر بقتہ معلوم ہے تصعیب : ان آیات میں اللہ جل شانہ کی قدرت کے بیض مظاہر بیان فرائے ہیں اور خلوق میں جواس کے تصرفات ہیں ان میں ہور ہے اور بین والے ہیں ہیں ان میں ہور ہے اور بین والے ہیں وہ سب اللہ کی تبیج بیان کرتے ہیں کہ وہ ہرعیب اور ہرفق سے پاک ہے۔ اس محلوق میں پرندے ہیں جو پر پھیلائے ہوئے فضا میں اڑتے ہیں یہ بھی اللہ کی تبیج و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں ان کا فضاء میں اڑتا اور زمین پرندگر بین ان سب میں اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہے یہ مضمون کہ آسانوں میں اور زمین میں جو بھی کچھے ہے سب اللہ کی تبیج بیان کرتے ہیں پہلے تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ ہے یہ مضمون کہ آسانوں میں اور زمین میں جو بھی پھے ہے سب اللہ کی تبیج بیان کرتے ہیں پہلے تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ ہے یہ مضمون کہ آسانوں میں اور زمین میں جو بھی پھے ہے سب اللہ کی تبیج بیان کرتے ہیں پہلے تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ ہے یہ مضمون کہ آسانوں میں اور زمین میں جو بھی پھے ہے سب اللہ کی تبیج بیان کرتے ہیں پہلے کی گرز چکا ہے اور قرآن مجید میں بہت ہی جگہ نہی گرز چکا ہے اور قرآن مجید میں بہت س جگہ می گور ہے۔

ے اللہ کی تبیج بیان کرتے ہیں اور جن چیزوں کوقوت گویائی عطانہیں فرمائی گئی وہ بھی اینے حال کے مطابق اللہ کی تبیج میں مشغول ہیں اول تو ہر چیز کا وجود ہی اس بات کو بتا تا ہے کہ اس کا خالق مالک قادر مطلق اور حاکم متصرف ہے پھر الله تعالی نے جس کو جونہم اور شعور عطافر مایا ہےا سے اس شعور سے اللہ کی تنبیج میں اور اس کی عبادت میں مشغول ہے فرشتوں میں اور انبانوں اور جنات میں زیادہ عقل فہم ہے اس سے کم حیوانات میں (وہ بھی مختلف ہے) اور اس سے کم خباتات میں اور اس سے كم جمادات ميں ب فيما بين العباد جمادات ميں بظام فهم وادراك اور شعور باس كئے سورہ بقرہ ميں پھرول ك بارے من فرمایا م وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهُبُطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ اورسوره ج من فرمایا اَلَمْ تَر اَنَّ الله يَسْجُدُلُهُ مَنْ فِي السَّمُوَاتِ وَمَنُ فِي الْأَرُضِ مزيد سجحة ك لئ مَدكوره دونون آيون كي تفيرديكهي جائ -انوارالبيان ج

آیت بالایس جو کُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسُبِيْحَهُ فرمايا إس من بيتايا به كرجوآ انون اورزين ك رہے اور بسنے والے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہمیں اپنے خالق جل مجدہ کی شبیح میں اور تماز میں کس طرح مشغول رہنا چاہئے ۔ بعض حضرات نے صلوۃ بمعنی دعاءلیا ہے بیمعنی مراد لینا بھی درست ہے لیکن صلوۃ کامعروف معنی لیا جائے تواس مين بهي كوئي اشكال نهيس جس طرح بني آدم دوسري مخلوق كتبيج كونبين سجحة كدما قال تعالى في سورة الاسواء وَللْحِنُ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيهُمُ اس طرح الروسرى كلوق كى نمازكونه جانين اس مين اشكال كى كوئى بات نبين بالعض حضرات في فرمایا ہے کہ بیج اور صافوۃ اطاعت اور انقیاد مراد ہے لینی اللہ تعالی نے جس چیز کوجس کام میں لگادیا وہ اس میں لگی ہوئی ہے اورجس کوجوالہام فرمادیاوہ اس کےمطابق اپنی ڈیوٹی پوری کرنے میں مشغول ہے۔

یہاں پہ جواشکال ہوتا ہے کہ بہت ہے لوگ اللہ کے وجود ہی کونہیں ماننے ان کے بارے میں پر کیسے کہا جاسکتا ہے کہ وہ الله كتبيج بيان كرتے ہيں؟اس كاجواب يہ ہے كہ باعتباران كى خلقت كےان كا اپناوجود بى الله كى تنزيد بيان كرنے كے لئے کافی ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ان نالائقوں کو تنبیہ کرنے ہی کے لئے توارشادفر مایا ہے کہ ساری مخلوق اللہ کی تبيح بيان كرتى ہےتم ايسے نا نجار ہوكہ جس نے تهميں پيدا كيااس كؤبيس مانتے اوراس كي تبنيح وتقديس ميں مشغول نہيں موتے ای لئے آیت کے آخریں وَاللهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ فرمايا ب (اورالله تعالی جانتا ہے جولوگ كرتے ہيں) اسے اہل ایمان کے اعمال کا بھی علم ہے اور وہ اہل کفر کو بھی جانتا ہے وہ سب کی جز اسز البیے علم وحکمت کے موافق نا فذ فرما وكارقال صاحب الروح ١٨٥ ص ١٨٥ وانما تسبيحهم ما ذكر من الدلالة التي يشار كهم فيها غير

العقلاء ايضا وفي ذلك من تخطئتهم وتعييرهم ما فيه

اس كے بعد فرمایا وَلِلْدِ مُلْكُ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ (اوراللهُ بى كے لئے ہے آسانوں اورز مين كاملك) وَالَى اللهِ المُصِيرُ (اورالله بى كى طرف لوث كرجانا ہے) وہ خالق ومالك بے حقیقی متصرف ہے يہاں جوبرائے نام كوئى مجازی حکومت ہے وہ کوئی بھی ندر ہے گی۔سارے فیصلے اللہ تعالیٰ ہی کے ہو تگے۔

اس کے بعدار شادفر مایا اَکُمْ قَرَ اَنَّ الله یَنْ جِیْ سَعَابًا (الایہ)اس میں عالم علوی کے بعض تصرفات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ الله تغالی ایک بادل کو دوسری بادل کی طرف چلاتا ہے پھران سب کوآپس میں ملادیتا ہے پھران کو تہد بہہ جمانے کے بعداس میں سے بارش نکل رہی ہے اور جب کے بعداس میں سے بارش نکل رہی ہے اور جب اس کی مشیت ہوتی ہے و آپیس بادلوں کے بڑے بڑے حصول میں سے جو پہاوڑوں کے مانند ہیں اولے برسادیتا ہے۔ اس کی مشیت ہوتی ہے و آپیس بادلوں کے بڑے بڑے حصول میں سے جو پہاوڑوں کے مانند ہیں اولے برسادیتا ہے۔ بیاوے بڑی جس کی جان یا مال کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے اللہ تعالی اسے بچادیتا ہے اور جسے مالی جانی نقصان پہنچانا ہووہ ان اولوں کواس کی ہلاکت یا کشر قلیل ضرر کا سبب بنادیتا ہے۔

قال صاحب الروح في تفسيره قوله تعالى وينزل من السماء من جبال اي من السحاب من قطع عظام تشبه الجبال في العظم 'والمراد بها قطع السحاب

بعض مرتبہ بادلوں میں بجلی پیدا ہوتی ہے جس کی چمک بہت تیز ہوتی ہے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ابھی آگھوں کی بینائی کوا چک لے گی۔ اس کا پیدا فرمانا بھی اللہ تعالی کے تصرفات میں سے ہے۔ اس کے ذریعہ اموات بھی ہوجاتی ہیں اللہ تعالی ہی جس کو چاہتا ہے بیالیتا ہے۔

 اِنَّ الله علی کُلِ شَیْ وَقَدِیْرٌ (بلاشبالله برچز پرقادرہ) جس کوجیا جا بابنایا و ماشاء الله کان و مالم یشالم یکن یہاں یہ جواشکال پیدا ہوتا ہے کہ بعض چڑوں کے بارے میں دیکھا جاتا ہے کہ ان کا تو الدو تناسل نطفہ سے نہیں ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کومٹی سے پیدا فرمایا ان کا تو کوئی ماں باپ تھا ہی نہیں اس کا ایک جواب تو یہے کہ یہال افظاکل دابعة بطور تغلیب کے استعال فرمایا ہے مطلب یہ ہے کہ عام طور سے جوتم انسان اور چوپایوں کود یکھے ہوان کی تخلیق نطفہ دابعة بطور تغلیب کے استعال فرمایا ہے مطلب یہ ہے کہ عام طور سے جوتم انسان اور چوپایوں کود یکھے ہوان کی تخلیق نطفہ سے ہے اور بعض حضرات نے دوسرا جواب دیا ہے اور وہ یہ کہ الله تعالی نے پانی کو پیدا فرمایا پھراس میں سے بعض کو آگ بنا دیا جو برکا و بات پیدا فرمایا اور بعض کو حصد فور بنا دیا اس سے فرشح پیدا فرمائے اور جنتی مخلوق و جود میں آئی اس کے وجود میں کئی نہ کی طرح پانی کے جو ہرکا وجود ہے۔ (من معالم النز بل پیدا فرمائے اور جنتی مخلوق و جود میں آئی اس کے وجود میں کئی نہ کی طرح پانی کے جو ہرکا وجود ہے۔ (من معالم النز بل

#### لَقُنُ النَّرِكَ البِي مُبِيِّنَيْ وَاللَّهُ يَهُلِي مَنْ يَثَا مُ اللَّهِ مِلْ وَيُقُولُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ يَهُلِي مَنْ يَثَا مُ اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَل

امَنًا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَاطَعَنَا ثُمَّ بِهُ لِي فَي يُقَ مِنْهُمْ مِنْ بَعُدِ ذَٰلِكُ وَمَا أُولَيْكِ

ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ہم فرما نبرادر ہیں چراس کے بعد ان میں سے ایک فریق روگردانی کر لیتا ہے اور بدلوگ

ؠٵڷؠٷٛڡڹؽڹ۞ۅؙٳڎٵۮؙڠۊٙٳڶٙؽٳڵؠۅؘۅڛٛۏڸ؋ڸؿۼڴۄ؉ؽڹۿۿٳڎٵڣڔؽ۬ؿۜڝٚڹٛڰؠٞۿڠڔۻۏٛؽ۞

موس نہیں ہیں اور جب آئیں اللہ اور اس کے دسول کی طرف بلایاجاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرماد سے قوان میں سے ایک فریق اس وقت پہلو تھی کر لیتا ہے

و إن يكن لهذه الحق يأتوا إليه مُنْ عنين أفي قَلُوبِهِ مُصَرَض أَمِ الْمُ الْمُ

بَنَا فُوْنَ أَنْ يَجِيْفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بِلْ أُولِلِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ وَ

خوف ہے کہ ان پر اللہ اور اس کا رسول ظلم کریں گے۔ بلکہ بات سے کہ بھی لوگ ظالم ہیں۔

منافقوں کی دنیاطلمی ٔ اللہ تعالی اوراس کے رسول کی اطاعت سے انحراف اور قبول حق سے اعراض

قضم بین : الیم یا فی آیات بین ان میں سے پہلی آیت میں بدار شادفر مایا کہم نے واضح آیات کھی کھی نشانیاں تازل فرمائی ہے جوحق اور حقیقت کو واضح کرنے والی بین جوعقل وہم سے کام نہیں لیتا وہ دلائل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور گمراہی كراسة بى اختيار كے ہوئے رہتا ہے اور اللہ جمے چاہتا ہے سيد ھے راسته كى ہدايت دے ديتا ہے اس كے بعد جو چار آیات ہیں ان کو بھنے کے لئے منافقین کے بعض واقعات کو بھناچا ہے ایک واقعہ مسور ونساء کی آیت الَّهُ مَر إلَى الَّذِيْنَ يَسَوُعُمُونَ كَاتْسِر كَوْيِل مِن بيان كر يحكم بين وه بشرنا مي منافق كاقصه بـ ايك واقع بعض مفسرين في ان آيات ك ذيل مي الكهام - صاحب روح المعانى لكه بين كم حضرت على كرم الله وجهد كامغيره بن واكل سے ايك زمين ك بارے میں جھڑا تھا دونوں نے آپس میں بخوشی اس زمین کونقسیم کرلیا اس کے بعد مغیرہ نے کہا کہتم اپنی زمین مجھے ﷺ دو حفرت علی اس پرراضی ہو گئے ہے ممل ہوگئ حفرت علی رضی اللہ عندنے قیت پراور مغیرہ نے زمین پر قضد کرلیا۔اس کے بعد کسی نے مغیرہ کو سمجھایا کہ تونے بیافقصان کا سودا کیا ہے۔ بیٹورز مین ہے اس پراس نے حضرت علی کرم الله دجہرے کہا کہ آپ اپنی زمین داپس لے لیس کیونکہ میں اس سودے پر راضی نہیں تھا حضرت علی کرم الله وجہد نے فر مایا کہ تو نے اپنی خوشی سے بیمعاملہ کیا ہے اور اس زمین کا حال جانے ہوئے تونے خریدا ہے۔ مجھے اس کا واپس کرنامنظور نہیں ہے اور ساتھ يى يېچى فرمايا كەچل ہم دونوں رسول اللەغلىلى كى خدمت ميں حاضر ہوكرا پنامقدمە پیش كریں اس پروہ كہنے لگا كەمىل مجر (علیه السلام) کے پاس نہیں جاتاوہ تو مجھ سے بغض رکھتے ہیں اور مجھے ڈرہے کہ وہ فیصلہ کرنے میں مجھ پرظلم کردیں اس پر آيت بالا نازل موئى چونكه و وقص منافق تقااس كئ اس في ندكوره بالا بي موده كتاخي والى بات كهي اور چونكه منافقين آپس میں اندرونی طور پرایک ہی تھے اور کھل مل کررہتے تھے نیز ایک دوسرے کا تعاون بھی کرتے تھے اس لئے آیت شريفه ميل طرز بيان اس طرح اختيار فرمايا كرسب منافقين كوشامل فرماليا بمفسرا بن كثير في حضرت حسن رحمة الله عليه يہ بھی نقل كيا ہے كہ جب منافقين ميں ہے كى سے جھڑا ہوتا اور وہ جھڑا نمٹانے كے لئے رسول اللہ عظیم كى خدمت ميں بلایا جا تا اورا سے یقین ہوتا کہ آپ میرے ہی حق میں فیصلہ فر مائیں گے تو حاضر خدمت ہوجا تا اوراگراس کا ارادہ ہوتا کہ تحى برظلم كرے اور اسے خصومت كافيصله كرانے كے لئے آ كى خدمت ميں حاضرى كے لئے كہا جاتا تو اعراض كرتا تھا اور كى دوسر في كو ياس چلنے كوكمتا تھا منافقين نے اپنا يطريقه كار بناركھا تھا۔اس پراللہ تعالى شاندنے آيت بالا نازل غرمائی۔سببنزول بیجھنے کے بعداب آیات کا ترجمہ اور مطلب سیجھئے۔ ارشاد فرمایا کہ بیلوگ ( بعنی منافقین ) ظاہری طور پر زبان سے یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ پراوراس کے رسول علیہ پرایمان لائے اور ہم فرما نبردار ہیں اس ظاہری قول وقر ارک بعد علی طور پران میں سے ایک جماعت مخرف ہو جاتی ہے چونکہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں اس لئے انہوں نے ایساطرز عمل بنار كهام جب ان سے كہاجاتا كماللہ اوراس كرسول عظام كاطرف آؤتا كرتمهار درميان فيصله كرديا جائے تو ان کی ایک جماعت اس سے اعراض کرتی ہے ( کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے ظلم کر رکھا ہے کہ اللہ کے رسول علی کے خدمت میں حاضر ہو نکے تو فیصلہ ہمارے خلاف جائے گا)اوراگران کاحق کسی پرآتا ہوتو اس حق کے وصول كرنے كے لئے آتخضرت علي كى خدمت ميں برى بى فرمال بردارى كے ساتھ حاضر ہوجاتے ہيں۔مقصدان كاصرف دنیا ہے ایمان کا اقرار اور فرمال برداری کا قول وقرار دنیاوی منافع ہی کے لئے ہے۔ خدمت عالی میں حاضر ہونے کی

صورت میں بھی طالب دنیا ہی نہیں اور حاضری دینے سے اعراض کرنے میں بھی دنیا ہی پیش نظر ہوتی ہے۔ اَفِي قُلُوبِهِمْ مَّوَضٌ (كياان كولول مِن مرض م) يعنى اس كالقين م كما سالله كوسول نبيل بي اَم ارْتَابُوا (يانبين شك م) كما بني بين يانبين أم يَخَافُونَ أن يَحِيفُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَرَسُولُهُ (ياده يرخوف كات بين كه اللهاوراس كرسول الله كى طرف سان رظلم موكا) مطلب يدب كدان تين باتول ميس كوكى چيز نبيس بهانبيس بيد تھی یقین ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور وہ میکھی ہیں کہ آ کی خدمت میں حاضر ہو کر جو فیصلہ ہو گا اس میں ظلم مين موكاجب يه بات م واعراض كاسب صرف يهى ره جاتا م كه خودوه ظالم بين بَسِلُ أُولَنَدِكَ هُمُ الطَّالِمُونَ وه جاہتے ہیں کدووسروں کا مال تو ہمیں ال جائے لیکن ہم پر جو کسی کاحق ہے وہ دینا نہ پڑے۔اگر انہیں ڈر ہوتا کہ آپ کا فیصلہ انساف کے خلاف ہوگا توجب اپناح آس کی پر ہوتا اس کے لئے بھی دوڑے ہوئے نہ آتے وہ جانتے تھے کہ آپ کا فیصلہ صاحب فل يحق من موكا ليكن جب يبجهة تفي كرامار عظاف موكا تواعراض كرتي تق ان كالمقسودانساف كرانا نہیں بلکہ دوسروں کا مال مارنا ہے۔

# إِنَّا كَانَ قُولَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِم لِيَخْكُم بِينَهُمُ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا

جب مونین کواللهاس کے رسول کی طرف بلایا جائے تا کہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے تو ان کا کہنا یمی ہوتا ہے کہ ہم نے س لیا اور مان لیا۔

وَالْمُعُنَا وَاولِيْكَ هُمُ الْمُعْلِعُونَ ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَغْشَ اللَّهُ وَيَنْقُلُهُ

اوربیدہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں اور جو محض اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافر مانی سے بیچ

فَأُولِلْكَ هُمُ الْفَأْيِزُونَ ٩

سو يمي لوگ بين جو كامياب بين

ایمان والول کاطریقہ بیہ ہے کہ اللہ اوراس کے رسول کے فیصلہ کی طرف بلایاجا تا ہے توسیم عنا واکھ عنا کہہ کم رضامندی ظاہر کردیتے ہیں اور پیلوگ کامیاب ہیں

قضمه يو: او پرمنافقين كا حال بيان فرمايا كه وه صرف زبان سايمان اوراطاعت كا قرار او اعلان كردية بين كهر جب ان کے جھگروں کے فیصلہ کے لئے اللہ اور اس کے رسول اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو اعراض کرتے ہیں اور پی کر چلے جاتے ہیں وہ لوگ اپنے ایمان کے اعلان واقر ار میں جھوٹے ہیں۔ان دونوں آیوں میں سیے موثنین کا قول وعمل بتایا

مفسرابن کثیر (ص۲۹۹ج۳) نے حضرت قادہ سے قارہ کے اس بعشی اللہ سے ان گناہوں کے بارے بین ڈرنامراد ہے جوگناہ پہلے ہو چکے بیں اور ویتقہ سے بیمراد ہے کہ آئندہ گناہوں سے بیجے۔

#### 

## منافقول كاجهوني فتميس كهاكرفرما نبرداري كاعبدكرنا

مزید فرمایا کہ اے مناطق الرم فرما ہرداری سے بچواور دوروای کروواں یک رحول علیہ و کہ است اور کا کے علیہ اللہ کا کام) آپ اس کے ذمد دار ہیں اور تم جانے ہو کہ آپ اس کے ذمد دار ہیں اور تم جانے ہو کہ آپ اس کے ذمد دار ہولی تن تہارے اس کے ذمد دار ہولی تن تہارے ذم فرما نبرداری ہے تم فرما نبرداری نہ کرو گے قوا پنا ہما کرو گے۔ وَمَا مزید فرمایا وَان تُعطِیمُونُ وَ تَهُندُو اور اگر تم بی دل سے اخلاص کے ساتھا طاعت کرو گے قوارای تا پا جاؤگے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاعُ الْمُبِینُ اور سول کے ذمہ اللہ تعالی کا پینا مواضح طور پر پہنچانے کے علاوہ کے تہیں ہے (انہوں نے پہنچادیا اب تم اپنی ذمد داری پوری کرو) اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ علیہ کے جونائب ہیں وہ امت کو جو بھی کوئی بات بتا کیں واضح طور پر بتا کیں جوصاف طور پر بچھ ہیں آجائے آگے لیکر کرنے والے کی ذمد داری ہے۔

وعك الله الذين المؤامِن كُمُ وعي لواالضلاي ليستغلفت فرف الروض كما استخلف

النور النور

## ایمان اوراعمال صالحہ والے بندوں سے استخلاف اور تمکین فی الارض کا وعدہ

 جبكهاس فيتم من انبياء بنائے اور تهمیں بادشاہ بنایا اور تم كوده كھددیاجو جہانوں ميں سے كوكويوں دیا)

اللہ تعالیٰ کا ہروعدہ برق ہاس نے ہروعدہ پروافر مایا ہاور آئندہ اس کے سارے وعدے پورے ہوئے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جو وغدے فرمائے جوا بمان اوراعمال صالحہ کی بنیاد پر تصورہ سب پورے ہوئے پورے عرب ( تجاز کیمن شام عراق نجد ) پران کا تسلط ہوا ان کے بعد آ نیوا لے مسلمانوں کی بڑی بڑی تکوشیں قائم رہیں۔ صد ہاسال افریقہ اور ایشاء کے ممالک پران کا قبضہ رہا انہیں پوراافتیار تھا کہ اپنے دین پرچلیں اور لوگوں کو چلائیں۔ اسلام کی دعوت دیں اسلام کو بھیل بار اور کو ان کے ماتھ کھی ایک پران کا قبضہ دین نگھ میں ہو وفوق میں ہو چند سال خوف و خطرے گزرے اسے اللہ تعالیٰ نے رہتے تھے مکہ معظم کی زندگی میں جو خوف و ہراس تھا پھر مدینہ مورہ میں جو چندسال خوف و خطرے گزرے اسے اللہ تعالیٰ نے اس سے بدل دیا۔ اور وکی بیٹ کی میں جو خوفی می آئی میں جو وعدہ فرمایا تھا وہ دیکھی آئی کھوں پوراہو گیا۔ اس وعدہ کو پرافر مانے کے ساتھ یکھی گئی گئی کو کی بیٹ کی میں میں جو بیٹ کی ایک ان اور اعمال صالحہ پر پرافر مانے کے ساتھ یکھی گئی گئی گئی کو کی کو کی بیٹ کی میں بیٹ کے ایمان اور اعمال صالحہ پر پرافر مانے کے ساتھ یکھی گئی گئی گئی کو کی بھی فرمایا تھا جس کا مطلب سے بھائی ان اور اعمال صالحہ پر مضوطی سے جے دبیں اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور کی طرح کا شرک جلی یا فنی (عمل لغیر اللہ ) اختیار نہ کریں۔

# مسلمانون كاشرط كى خلاف ورزى كرنااورا فتذار يدمحروم مونا

پھر ہوا یہ کہ سلمانوں نے شرط کی خلاف ورزی کی۔ایمان بھی کرور ہو گیا اعمال صالح بھی چھوٹر بیٹھے۔عبادت الہیہ سے بھی پہلوتہی کرنے گئے۔لہٰذا بہت سے ملکوں سے عکوشی ختم ہو کئیں۔اور بہت کی جگہ خوف و ہراس میں بہتال ہو گئے اس وامان بڑا ہو گیا۔اور دشنوں سے اس وامان کی اورا پی عکوشیں باتی رکھنے کی بھیک ما بھٹنے گئے۔ بوی بوی عکوشیں پھن جانے کے بعد اب بھی افریقہ اورایشیاء میں مسلمانوں کی حکوشیں تائم ہیں اورز مین کے بہت بوے حصہ پر اب بھی الہیں اقتد ارحاصل ہے۔لیکن اصحاب اقتد ارعوما تام کے مسلمان ہیں۔کہیں شیعیت کواجا کرکیا جارہا ہے اور کہیں شیوعیت کوامام بنار کھا ہے کہیں مغربی جمہوریت پر ایمان لات ہوئے ہیں کہیں الحاد اور زئد قد کواپنار کھا ہے قانون ہے کہ مغرب کا اور وضح قطع ہے قونصار کی کی پھروشن سے دہتے ہیں اورائی کے کہنے کے مطابق کرتے ہیں۔آپس میں جنگ ہے ہوئے ہیں کہیں الحاد وضح وزراری ہے کہ مغرب کا اور وضح وزراری ہے کہ مغرب کا اور وضح وزراری ہے کہ مغرب کا اور وضح وزراری ہے ہر وقت خوف زدہ ہیں کہ دی ہوئے ہیں۔ان سب باتوں کے ہوئے اپنا مخرم اور مضوط تسلط کہاں ہیں دور رہ سان اسلام کی فرمانہ داری میں گئے ہوئے ہیں۔ان سب باتوں کے ہوئے اپنا مجرم اور مضوط تسلط کہاں بین دھرمان اسلام کی فرمانہ داری میں گئے ہوئے ہیں۔ان سب باتوں کے ہوئے اپنا مجرم اور مضوط تسلط کہاں بین کہ مذور اور کیا۔اللہ تعالی کی فرمانہ داری میں کے ہوئے ہیں۔ان سب باتوں کے ہوئے اپنا مجرم اور مضوط تسلط کہاں بین کہ منظ کھرکی اور کی منظ کھرکی کے دور کی ایک کا خور میں کی ایک کا خور میں کی ایک کی خور کی تو بی کی کی دور کی ایک کی جورت کے میں کیا جاتا ہے۔ یہاں دونوں معنی ہے کہاں کا لغوی معنی ہے اور شریعت کی اصطلاح میں ایمان کے مقابلہ میں استعال کیا جاتا ہے۔ یہاں دونوں معنی کے اس کا لغوی معنی ہے اور شریعت کی اصطلاح میں ایمان کے مقابلہ میں استعال کیا جاتا ہے۔ یہاں دونوں معنی کے کہاں کیا تھو کی کے اس کا لغوی معنی ہے اور شریعت کی اصطلاح میں ایمان کے مقابلہ میں استعال کیا جاتا ہے۔ یہاں دونوں معنی کے اس کا لغوی معنی ہے اور شریعت کی اصوالاح میں ایمان کے مقابلہ میں استعال کیا جاتا ہے۔ یہاں دونوں معنی

مراد ہوسکتے ہیں جو محف كفرا ختياركرلے پورانا فرمان ہے ايسے خص كااسلام سے كوكى تعلق نہيں رہا۔

اگر کوئی شخص کا فرتو نہیں ہوالیکن اعمال صالحہ سے دور ہے۔ اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ کے کی اطاعت اور فرمانیرداری سے مندموڑے ہوئے ہے اسے گوکا فرنہ کہا جائے گالیکن فاسق اور باغی ضرور ہے۔ جب ایسے لوگوں کی اکثریت ہوگی اور موئین صالحین اور علائے عاملین کو ہرا کہا جائے گا اور عامة الناس قرآن وحدیث کی تعلیمات سے دور ہما گیس کے تو اللہ کی مدنہیں ہوگی اللہ تعالی نے مدا ٹھالی ہے اس لئے حکوشیں ہوئے ہوئے بھی و شمنوں سے خائف ہیں اور ان کے دروازہ پر مال اور اقتدار کی در پوزہ گری کرنے ہیں منہمک ہیں ڈرتے رہتے ہیں کہ دشمن کی نافر مانی کرلی تو کری جاتی ہاں سب متحد ہوتے 'بلکہ ایک ہی امیر الموئین ہوتا جو سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول علیہ کے مطابق لے کر چاتا۔ اگر ایسا کر لیتے تو دشمن نظر اٹھا کر بھی نہیں دکھ سکتے تھے۔ لیکن اب تو اور سنت رسول علیہ کے مطابق لے کر چاتا۔ اگر ایسا کر لیتے تو دشمن نظر اٹھا کر بھی نہیں دکھ سکتے تھے۔ لیکن اب تو مسلمانوں کے مطابق کے کہونا ہونار کی خود غرضی نے مسلمانوں کے ملکوں کو اور ان کے اصحاب اقتد ارکو دشمنوں کا تحلونا ہنار کھا ہے۔

اگری جمی مسلمان مضبوط ایمان والے ہوجائیں اور اعمال صالحہ والے بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت خالصہ میں لگ جائیں تو پھر انشاء اللہ تعالیٰ وی دن آجائیں گے جوخلافت راشدہ کے زمانہ میں اور ان کے بعد دیگر ملوک صالحین کے زمانہ میں تھے۔

وَاَقِيْهُ مُواالصَّلُونَةَ وَاتُواالزَّكُوةَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ لَقَلَّكُمْ تُرُحَمُونَ (اورنمازكوقائم كرواورزكوة اداكرواورسول كى فرمانبردارى كروتاكم كرواورزكوة ادرعبادات كى فرمانبردارى كروتاكية كياجائے) اس ميں واضح طور پر بتاديا كه دوباره فرمانبردارى كى زندگى پرآنے اورعبادات بدنيه اورعبادات ماليه اواكرنے پرآجا كيں تو پھر رحم كے ستحق ہوسكتے ہيں كين مسلمانوں پرتعب ہے كہ جن فاسقوں كوبار بار آزما يجك بين انبى كودوباره افتدار پرلانے كى كوشش كرتے ہيں۔ انالله وانا اليه داجعون

اُس كے بعد فرمایا كا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ (ال خاطب كافرول كے بارے ميں سہ خيال نه كركدوئ زمين ميں عاجز كرنے والے بيں)

اس میں یہ بتا دیا کہ کوئی بھی خیال کرنے والا یہ خیال نہ کرے کہ کافرلوگ زمین میں عاجز کرنے والے ہیں کیونکہ اللہ کی گرفت سے چھٹکارہ نہیں ہوسکتا اور دنیا کے کسی گوشہ میں بھاگ کراللہ کے عذاب سے نہیں بھی سکتے۔اور موت تو بہر حال سب کوآنی ہی ہے۔ زمین میں جو شخص جہاں بھی ہوا پی مقررہ اجل کے موافق اس دنیا سے چلا جائے گا اور کافر کا عذاب تو موت کے وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے کافروں کو جو دنیا میں عذاب ہے وہ اپنی جگہ ہے اور آخرت میں ان کا ٹھکا نہ دوز نے ہو بری جگہ ہے اور آخرت میں ان کا ٹھکا نہ دوز نے ہے جو ہری جگہ ہے اس کو آخر میں فرمایا و ما و ھم النار ' و لبنس المصیر .

روافض قرآن کے منکر ہیں صحابہ کرام کے دشمن ہیں

دشمنان اسلام میں روافض یعنی شیعوں کی جماعت بھی ہے بیلوگ اسلام کے مدعی اور اہل بیت کی محبت کے دعویدار

میں اور نہ اللہ تعالیٰ سے راضی میں نہ قرآن سے نہ اللہ کے رسول سے (سیالیٹ) نہ حضرات صحابہ کرام ہے نہ حضرات اہل بیت ہے آیت استخلاف جوسورہ نور کا جزو ہے اس میں اللہ تعالی نے حضرات صحابہ سے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تمہیں خلیفہ بنائے گااور تمکین فی الارض کی نعمت سے نوازے گا تاریخ جاننے والے جانتے میں کہ حضرت الدو بکر اور حضرت عمراور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانے میں بیدوعدہ پورا ہوگیا۔

مسلمانوں کا اقتد ارعرب اور جم میں بوصتا چرصتا چاگیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی خلیفہ داشد ہے وہ فہ کورہ بالا تنیوں خلفاء کے ساتھ ایک جان اور دوقالب ہوکرر ہے ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے رہے ان کے مشوروں میں شریک رہے۔ پھر جب انہیں خلافت سونپ دی گئی تو یہ بیں فرمایا کہ یہ حضرات خلفائے راشدین نہیں تھے یا خلافت کے غاصب سے اور میں سب سے پہلے خلافت کا تسخی تھا وہ انہیں جعزات کے طریقہ پر چلتے رہان کے فتح کے ہوئے مما لک کو باتی رکھا اور قران وحدیث کے موافق امور خلافت انجام دیے۔ ان کے بعدان کے بڑے صاحبر اوہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ ہے ان کی شہادت پر خلافت راشدہ کے تعمیں سال پورے ہوگئے رسول اللہ علیہ نے المحلافة من بعدی ثلاثون مسنة فرمایا تھا ای کے مطابق اہل المنة والجمائے نہ کورہ وہ نچوں حضرات کوخلفاء راشدین مانتے ہیں کیکن زیادہ تر زبانوں پر حیاروں خلفاء راشدین مانتے ہیں کیکن زیادہ تر زبانوں پر حیاروں خلفاء راشدین مانتے ہیں کیکن زیادہ تر زبانوں پر حیاروں خلفاء راشدین مانتے ہیں کیکن زیادہ تو تر زبانوں پر حیاروں خلفاء راشدین مانتے ہیں کیکن زیادہ تر زبانوں پر حیاروں خلفاء کا سائے گرامی آئے ہیں کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت چند مانتی ۔

اب روافض کی بات سنو وہ کتے ہیں کہ ابو بھر اور عرعتان رضی اللہ عنہ ملیفہ راشد تو کیا ہوتے مسلمان ہی نہیں سے روافض تر آن کے بھی محر ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظیم مرتبہ کے بھی (جوان کے عقیدہ ہیں امام اول ہیں اور معصوم ہیں ) ان کو ہز دل بتاتے ہیں اور یوں کتے ہیں کہ انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان نہیں کیا جس کے وہ اولین ستی تھے اور جس کی ان کے پاس رسول اللہ علیہ کے طرف سے وصیت تھی ان لوگوں کے عقیدہ ہیں امام اول نے تق کو چھپایا اور اپنے سے پہلے تینوں خلفاء کے ساتھ اللہ علی کر رہے اور اس ہیں انہوں نے تقید کرلیا تھا۔ سب کو معلوم ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عند کے بعد روافض جن حضرات کو امام مانتے ہیں ان ہیں ہے جن کی خلافت قائم نہیں ہوئی۔ اگر ان لوگوں کی بات مان لی جائے کہ حضرت ابو بکر عرعتان رضی اللہ عنہم وہ خلیفہ نہیں ہے جن کا آیت شریفہ ہیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے تو قرآن کی جائے کہ حضرت ابو بکر عرعتان رضی اللہ عنہ موں کے ساتھ بھی ہوں ہے۔ انہ کہ میروعدہ امام مہدی کی جو رہا ہے جب بیات آتی ہے تو کہ دیتے ہیں کہ بیدوعدہ امام مہدی کی جو رہا ہے جب بیات آتی ہے تو کہ دیتے ہیں کہ بیدوعدہ امام مہدی کہ اللہ عنہ کو خاطب فرمایا ہے بیا گوئی سے تھی گراہی پر مصر ہیں یا در ہوا ہے جس میں اور کی جگر آتی ہیں اللہ علی من حدید بیان میں بید ظافر آن ہوں کے میان میں بیدواللہ نے روافش کی تر ذیوفر مادی فلعنہ اللہ علی من محد بیان میں بید ظافر آن۔ استخلاف کے ساتھ تی ان میں بید خوال نے کر میا گوئی کو رہا گیا ہے کہ کافروں کے بارے میں بید خیال نہ کرو کہ وہ اللہ کی گرفت سے بھی کر بھاگ

جائیں گے اس کے عموم میں وہ سب کا فردا فل ہیں جوز مانہ نزول قرآن سے لیکرآج تک اسلام اور اہل اسلام کے فلاف سازشیں کرتے ہیں۔ وہ اس دنیا میں بھی بتاہ سازشیں کرتے ہیں۔ وہ اس دنیا میں بھی بتاہ ہو نگے اور آخرت میں دوزخ میں دافل ہو نگے۔ فلیتفکر الکافرون و منهم الروافض المفسدون۔

الكُنْ الكُنْ الْكُوْ الكِسْتَ اَوْ فَكُو الكِنْ الْكُوْ الْكُلْمُ وَالْإِنْ الْكُلْمُ وَالْإِنْ الْكُلْمُ وَالْمَالُو الْكُلْمُ وَالْمَالُو الْكُلْمُ وَالْمَالُو الْكُلْمُ وَالْمَالُو الْكُورُو وَلِيْنَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُوْ مِن الظّهِيْرُو وَلِيْنَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُو مِن الظّهِيْرُو وَلَيْنَ تَضَعُونَ ثِيا بَكُو مِن الظّهِيْرُو وَلَيْنَ تَضَعُونَ ثِيا بَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِن بَعْ اللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَكُلّيْهُ وَلَالّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَكُلّيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ا

گھروں میں داخل ہونے کے لئے خصوصی طور پر تین اوقات میں اجازت لینے کا اہتمام کیا جائے

قصدين اى سورة نوركے چو تھركوع ميں كى كے پاس اندرجانے كے لئے اجازت لينے اور اجازت نه ملئے پرواپس موجانے كاتھم مذكور ہے وہ تھم اجانب كے لئے ہے جن كاس گھر سے رہے تہنے كاتعلق ندموجس ميں اندرجانے كى اجازت طلب كرنا جائے ہوں ـ

ان دوآ یوں میں ان اقارب اور محارم کا حکم فرمایا ہے جوعموماً ایک گھر میں رہتے ہیں اور ہروقت آتے جاتے رہتے ہیں اور ان سے مورتوں کو پردہ کرنا بھی واجب نہیں ہے ان میں ان بچوں کا حکم بیان فرمایا جو صد بلوغ کونہیں پنچے اور غلاموں

كاذكرب (جنهيں كام كے لئے اپنے آقاكى فدمت كے لئے بار باراندرآنا جانا برتا ہے)ان كے بارے يس فرمايا كريہ لوگ تین اوقات میں تبہارے پاس اندرآنے کے سلسلے میں اجازت لینے کا خاص دھیان رکھیں۔مطلب سے کہتم انہیں ۔ پیعلیم دواورانہیں سمجھا واورسدھاؤ کہوہ ان اوقات میں اجازت لینے کا اہتمام کریں ان اوقات میں سے پہلا وقت نماز فجر سے پہلے اور دوسرادو پہر کا وقت ہے جب عام طور سے زائد کیڑے اتار کر رکھ دیتے ہیں اور تیسر اوقت نمازعشاء کے بعد کا ہے۔ان تیوں اوقات کے بارے میں فرمایا کہ فلٹ عَوْرَاتِ لُکُمْ کدیتیوں تہارے پردہ کے اوقات ہیں کیونکہ ان اوقات میں عام عادت کے مطابق تخلیہ ہوتا ہے اور انسان بے تکلفی کے ساتھ آرام سے رہنا جا ہتا ہے۔ تنہائی میں کسی وقت وہ اعضاء بھی کھل جاتے ہیں جن کا ڈھا نے رکھنا ضروری ہے اور سوتے وقت غیر ضروری کپڑے تو اتار ہی دیتے ہیں اور تنہائی کاموقع یا کربعض مرتبدمیاں ہوی بھی بے تکلفی کے ساتھ ایک دوسرے سے متنع ہوتے ہیں۔ اگر آنے والا آزادلاکا مو یا غلام یا لونڈی ہواور اندر آنے کی اجازت نہ لے تو بعض مرتبہ مکن ہے کہ ان کی نظر کسی ایسی حالت یا کسی ایسے عضویر پڑجائے جس کادیکھنا جائز نہیں ہے بالغ غلام مردا پنآ قاکے پاس ان اوقات میں جائے تو وہ بھی اجازت لے۔ گومرد کا مردسے پردہ ہیں ہے لیکن ان اوقات میں کپڑے اتارے ہوئے ہونے کا اخمال رہتا ہے۔ اور بعض مرتبہ بے دھیانی میں بعضے وہ اعضاء کھل جاتے ہیں جن کا مرد کے سامنے بھی کھولنا جائز نہیں ہے۔ اس لئے مذکورہ اوقات میں اجازت لینے کا ابتمام كرير \_معالم التزيل مي حضرت ابن عباس رضى الله عظما سے قل كيا ب كدرسول الله عظامة في ايك انصارى الا کے وجس کانام مدلج تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلانے بھیجا بیدو پہر کا وقت تھا اس نے حضرت عمر کوالیں حالت میں دیکھ لیا جوانبين نا گوار موااس يرآيت بالا نازل موكى ـ

مضمون بالابیان فرمانے کے بعدار شادفر مایا ہان اوقات کے علاوہ اگریدلوگ بلا اجازت آجا کیں تواس میں تم پریا
ان پرکوئی الزام نہیں ہے پھراسی وجہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ طوّافون عَلَیْکُم بَعُضُکُم عَلَی بَعْضِ (بیلوگ
تہمارے پاس آتے جاتے رہے ہیں) چونکہ ہروقت اجازت لینے میں دشواری ہاس لئے فہ کورہ بالا اوقات کے علاوہ بلا
اجازت داخل ہونے گر کے لڑکوں اور غلاموں کو اجازت دے دی گئی آخر میں فرمایا تحکہ اینیت اللّه کے کم اینیته الله
اسی طرح تہمارے لئے صاف صاف حکام بیان فرماتا ہے وَ اللهُ عَلَيْمٌ حَکِیْمٌ (اور الله جانے والا ہے حکمت والا ہے)
یادر ہے کہ عورت کا اپنا غلام ہویا اس کے شوہر کا اگر نامح م ہوتو اس سے پردہ کرنا اسی طرح واجب ہے جیسے نامحرمول

سے بردہ واجب ہے۔

ی بہلی آیت کامضمون تھادوسری آیت میں یفر مایا کہ جب الا کے بالغ ہوجا کیں جنہیں بلوغ سے پہلے فدکورہ تمین وقتوں کے علاوہ باجازت ایس جیسے ان سے پہلے لوگ اجازت کے علاوہ باجازت ایس جیسے ان سے پہلے لوگ اجازت لیس جیسے ان سے پہلے لوگ اجازت کے علاوہ بے دخیال نہ کریں کوئل تک تو ہم ہوں ہی جلے جاتے تھا باجازت کیوں لیس کے ذالے کہ یہ ایس کے اللہ کہ کہ ایا تہ

# وَالْقُواعِدُمِنَ النِّلَةِ الْتِي لَا يَرْجُونَ نِكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْنَ جُنَاحُ أَنْ يَضَعُنَ ثِيا بَعْنَ

اور جو عورتن بیٹے چکی ہیں جنہیں تکاح کرنے کی امید میں ہے سواس بات میں کوئی گناہ میں کہ وہ اپنے کیڑے اتار کر

عَيْرُمُتَكِرِجْتٍ إِنْ يُنَتِرُو أَنْ يَسُتَعْفِفُنَ خَيْرُتُهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمُ ﴿

ر کھودیں بشرطیکہ زینت کا اظہار کرنے والی شہول اور میہ بات کہ پر ہیز کریں ان کے لئے بہتر ہے اور اللہ سننے والا ہے

# بوڑھی عورتیں پردہ کا زیادہ اہتمام نہ کریں تو گنجائش ہے

قفسسيو: القوائد قائدة كى جمع باس بورهى عورتين مراد بين جو هم مين بيره جكى بين ندكاح كائق بين ند النبين نكاح كى رغبت ب ندكى مردكوان سے نكاح كرنے كى طلب بان عورتوں كے بادے مين فرمايا كمان كواس بات ميں كوئى گناه نبين كه وہ اپنے زائد كيڑے جن سے چرہ چھپار بتا ہے چا دروغيره اتار كرد كادين يعنى غير محرم كے سامنے چره كھول كرة جائين بشرطيكه مواقع زينت كا اظهار ندكريں مطلب بيہ كمان كا حكم جوان عورتوں كا سانہيں ہا گرچرہ اور بتھيلياں غير محرم كے سامنے كول ديں اس ميں گناه نبين ہا البت جم كے دوسرے حصوں كون كاون اور يہ جوانبيں چرہ اور بتھيلياں كھولنے كى اجازت دى كئى ہے يہ جائز ہونے كى حد تك ہے۔ بہتر ان كے لئے بھى بہى ہے كم احتياط كريں اور بامحرموں كے سامنے چرہ كھولئے كى اجاز از كريں۔

جب بوڑھ عورتوں کو بھی اجازت دینے کے باوجود بیٹر مایا کہ ان کو بھی احتیاط کرتا بہتر ہے کہ چہرہ کھول کر غیرمحرموں
کے سامنے نہ آئیں تو اس سے بچھ لیا جائے کہ جوان عورتوں کو غیرمحرموں کے سامنے چہرہ کھول کر آ با کیسے جائز ہوگا۔ ہذا فی القو اعدف کیف فی الکو اعب (روح المعانی ص ۲۲ ح ۱۸) کو الله سَمِیعٌ عَلِیمٌ (اوراللہ سننے والا ہے) القو اعدف کیف فی الکو اعب (روح المعانی ص ۲۲ ح ۱۸) کو الله سَمِیعٌ عَلِیمٌ والا سُمِیعُ کے الکو الله کے الکو الله کی الکو الله کے الکو الله کا الکو الله کو الله کی الکو الله کو الله کہ کو اللہ کو الله کو الله

# انفیک گران تأکار امن بیوتم او بیوت ابایک گراف بیوت امته تگرا و بیوت اخوان کراو بیوت استان بیون کرد ان بیوت استان بیون کرد استان بیون کرد استان بیون بیون کرد استان بیون بیون کرد استان بیون بیون بیون کرد استان بیون کرد استان بیون بیون بیون بیون استان کرد بیون بیران استان بیون بیون استان کرد بیون بیران بیون بیران بیون بیران بیران

#### این رشته دارون اور دوستول کے گھرون میں کھانے بینے کی اجازت

قصف مدون المستون الدها الدها المستون المستون الدها التراس المستون الم

گر مراد لئے ہیں اور مطلب بیہ بتایا ہے کہ تم اپنی اولا دکے گھروں سے کھاؤ آئمیس کوئی حرج نہیں ( کمافی الجلالین ) اگر تم اپنے بابوں یا ماؤں یا بھائیوں یا بہنوں یا چچاؤں یا پھو پھیوں یا ماموؤں یا خالاؤں کے گھروں سے کھاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے (اگر بہن یا پھو پھی یا خالہ کا اپنا ذاتی مال ہے تو اس میں سے بلاتکلف کھالینے میں کوئی خدا نقہ نہیں ہاں اگر ان کے شوہروں کا مال ہواوروہ دل سے راضی نہ ہوں تو اس کے کھانے میں احتیاط کی جائے )

رشتدداروں کو بیان فرمانے کے بعد اُو مَا مَلَکُتُمُ مَفَاتِحَةً فرمایا اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبا نے فرمایا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو کسی کے مال کی حفاظت کے وکیل اور ذمہ دار ہیں ۔ کسی مالک کے مولیثی چرانے والے اور باغوں کی دیکھ بھال کرنے والے اگر متعلقہ مال میں سے کھالیں ۔ تو اس کی اجازت ہے البتہ ساتھ نہ لے جا کمیں اور ذخیرہ نہ بنا کمیں بقدر جاجت اور حسب ضرورت کھالیں ۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے اس سے مملوک غلام مراد ہیں کیونکہ غلام کے پاس جو مال ہے وہ آتا ہی کی ملکیت ہے اس لئے وہ اس میں سے کھاسکتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا اَوُ صَدِیْقِکُمُ (یعنی اپنے بے تکلف دوستوں کے گھر سے بھی کھائی سکتے ہو) دوئی کی اور کی ہو صرف لینے ہی کا دوست نہ بودوست کے کھانے پر بھی دل خوش ہوتا ہو قبال صاحب الروح ورفع الحرج فی الاکل میں بیت المصدیق لانہ ارضی بالتبسط و اسربہ من کثیر من فوی القرابۃ (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں دوست کے گھر سے کھانے میں حرج کو اٹھا دیا گیا اس لئے کہ دوست اس بے تکلفی سے بہت راضی اورخوش ہوتا ہے بہت سارے قرابت داروں کی نسبت) پھر فرمایا گئیس عَلَیْکُم جُناحٌ اَنْ تَاکُلُواْ اَجَمِیْعًا اَوُ اَنْشَتَاتًا (تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کو استوں کے بارے میں معالم التزیل میں لکھا ہے کہ انصار میں سے بعض معزات ایسے تھے بہوں نہیں کو ایکھا تو تکلیف اٹھاتے تھے ہوکے جنہوں نے یہ طے کرلیا تھا کہ جب کوئی مہمان ساتھ ہوگا تب ہی کھائیں گے مہمان نہیں ملتا تھا تو تکلیف اٹھاتے تھے ہوکے رہنے تھے لہذا ان کواجازت دے دی گئی کہ چاہا ہے استھے کھاؤ (مہمان مل جائے قاس کے ساتھ کھالوا درچا ہے تنہا کھالو)

اس کے بعد قرمایا فیادا دَ حَدَلَتُم بُیُوتا فَسَلِمُوا عَلَی اَنَفُسِکُم تَحِیَّةً مِنَ عِنْدِ اللهِ مُبَارَکَةً طَیَبَةً سوجبہم گھروں میں داخل ہوتو اپنے نفوں کوسلام کرو جواللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ دعاء ما تکنے کے طور پر جو مبارک ہے پاکیزہ ہاس میں بیارشاد فرمایا ہے کہ جب تم ان گھروں میں داخل ہوجن کا اوپر ذکر ہوا تو اپنی نفوں کوسلام کرو۔ اس کا مطلب بیہ کہ دہاں جولوگ موجود ہیں ان کوسلام کروچونکہ ایمز ہوا قرباء اور دوست سب ل کر گویا ایک ہیجان ہیں اس لئے علی اھلھا کے بجائے علی انفسکم فرمایا اور اس میں ایک بیکو بھی ہے کہ جب تم سلام کروگو واضرین جواب دیں گے اس طرح تمہارا سلام کرنا اپنے لئے سلامتی کی دعاء کرانے کا ذریعہ بن جائے گا (ذکرہ صاحب الروح) بیسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشروع ہے۔ دعاء کرنے کے طور پر مشروع کیا گیا ہے پھر بیمبارک بھی ہے کیونکہ اس میں اجر بھی ہی ہر بر کسیں طرف سے مشروع ہے۔ دعاء کرنے کے طور پر مشروع کیا گیا ہے پھر بیمبارک بھی خوش ہوتا ہے جب کہیں جا کہیں مسلمان موجود ہو یا راستہ میں کوئی مسلمان مل جائے تو السلام علیم کے اور جے سلام کیا وہ بھی جواب دے۔ کہیں مسلمان موجود ہو یا راستہ میں کوئی مسلمان مل جائے تو السلام علیم کے اور جے سلام کیا وہ بھی جواب دے۔ کہیں مسلمان موجود ہو یا راستہ میں کوئی مسلمان میں جائے تو السلام علیم کے اور جے سلام کیا وہ بھی جواب دے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فیصلے نے فر مایا کہ جب تو اپنے گھر والوں پر داخل ہوتو سلام کر اس میں تیرے لئے اور تیرے گھر والوں کے لئے برکت ہوگی (مشکوۃ المصانی ص ۳۹۹) اور حضرت قادہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا کہ جب تم کسی گھر میں داخل ہو۔ تو اس گھر کے

اور طفرت فادہ سے مروی ہے کہ رسول السفیصے ہے ارساد مرہا کہ جنب می طریق دیں ہوت وہ می سرے رہے اور وہ می سرے رہے ر رہنے والوں کوسلام کر واور جب وہاں سے نگلوتو گھر والوں کوسلام کے ساتھ رخصت کرو۔ (منگوۃ المصابح ص ۱۹۹۳) سلام کے مسائل ہم سورہ نساء کی آیت کریمہ وَ اِذَا حُیّنہُ مُ بِعَبِ حِیَّةِ کے ذیل میں بیان کرآئے ہیں۔ آخر میں فرمایا

كَذَالِكَ يُبَيّنُ اللهُ لَكُمُ الْإِيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (اى طَرح اللهُ تَعالَى م اين احكام بيان فرما تا جتاكم مجمع جواوً)

إِنَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ الْمُؤْالِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوْا مَعَادً عَلَى آمْرِ جَامِعٍ لَّمْ يَنْ مُبُوًّا

ایمان والے وی بیں جواللہ براوراس کے دسول پرایمان لائے اور جب وہ دسول کے ساتھ کی ایسے کام کیلے جمع ہوتے ہیں جس کے لئے جمع کیا گیاتواس وقت تک نہیں جاتے

حَتَّى يَنْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسُتَأْذِنُونَكَ أُولِيكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولَةً

جب تک آپ سے اجازت نہلیں بلاشبہ جولوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں بیونی لوگ ہیں جواللہ پراوراس کے دسول پرایمان رکھتے ہیں

فَاذَالْسَاذَنُوْكُ لِبَعْضِ شَارِهِمْ فَاذَنْ لِبَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْلَهُمُ اللهَ إِنَّ الله

سوجبوہ آپ سے اپنے کی کام کے لئے اجازت طلب کریں اوان میں سے آپ جے چاہیں اجازت دیدیں اور ان کے اللے اللہ سے مفرت کی وعا سیجے بلاشباللہ

عَفُوْرٌ تَحِيْمُ وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُوْكُ عَآءِ بِعُضِكُ بَعْضًا قَلْ يَعْلُمُ اللَّهُ الدِّينَ

خنور ہے جے ہم اپنے درمیان رسول اللہ کے بلانے کوالیامت مجھوجیتے آئیں میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو بے شک اللہ ان کو میں سرق میں میں میں استان میں استان میں میں میں میں میں میں ایک دوسرے کو بلاتے ہوئے گ

يَسُكُلُونَ مِنْكُولِوادًا فَلَهُ فَلَ إِلَّا إِنْ يُنَ يُعَالِفُونَ عَنْ آمْرِةَ أَنْ تَصِيبُهُمْ فِتْنَا أَوْيُصِيبُهُمْ

آ ژمیں ہو کرکھ کے جاتے ہیں سوجولوگ رسول کے عملی خالفت کرتے ہیں وہ اس بات سے ڈریں کہ ان پرکوئی مصیبت آ پڑے یا آئیس کوئی

عَنَاكِ النِّيرُ

دردناك عذاب بيني جائ

# ابل ايمان رسول الله علية سے اجازت كير جاتے ہيں

قصديو: درمنتورس ٢٠ ج ٥ ميں لکھا ہے کہ غزوہ احزاب (جےغزوہ خندق بھي کہتے ہيں) کے موقع پر قريش مکہ الاسفيان کی قيادت ميں مدينه منورہ کی آبادی کے قريب بير رومہ کے پاس ظہر گئے اور قبيلہ بنی غطفان کے لوگ آئے تو بيد لوگ احد کی طرف آکر کھر گئے ۔ رسول اللہ عليہ کو ان کی آمد کی خبر ہوگئ ۔ اس موقعہ پر خندت پہلے ہی سے کھودی جا چکی تھی۔ جس میں مسلمانوں نے خوب خوثی سے حصہ لیا لیکن منافقین اول تو در میں آتے تھے اور جب آتے تھے تو تھوڑ المجت کام کردئے تھے بھر جب جانا ہوتا تو رسول اللہ کے علم اور اجازت کے بغیر چیکے سے کھسک جاتے تھے اور مسلمانوں کا بید حال تھا کہ جب کوئی ضرورت بیش آتی تھی تو رسول اللہ علیہ سے اجازت کی بغیر جب ضرورت بوری ہوجاتی حال تھا کہ جب کوئی ضرورت بوری ہوجاتی

الله تعالی نے آپکوهم دیا کہ جب اہل ایمان آپ سے چلے جانے کی اجازت مانگیں تو آپ جے چاہیں اجازت دے دیں ضروری نہ دین کہ سمھوں کو اجازت دیں ممکن ہے کہ جس ضرورت کے پیش نظر اجازت مانگ رہے ہیں وہ واقعی ضروری نہ ہو یا ضروری تو ہولیکن مجلس کو چھوڑ کر چلے جانے سے اس سے زیادہ کسی ضرر کا خطرہ ہو اس لئے اجازت دینا نہ دینا آئے ضرت علیہ پرچھوڑ دیا گیا۔ ساتھ ہی واست فیوڑ کھٹم الله مسلم مجان کے استعقار بھی کریں۔ کیونکہ آئے ضرت علیہ کے استعقار بھی کریں۔ کیونکہ

جس دینی ضرورت کے لئے جع کیا گیا ہے اسے چھوڑ کر جانا اگر چیفذرقوی ہی ہواس میں اپنی ذاتی ضرورت کودین پرمقدم رکھنے کی ایک صورت ثکاتی ہے اس میں اگر چہ گناہ نہ ہو گرکوتا ہی کا شائب ضرور ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس عذر کوقوی سمجھ کر اجازت لی اس تو ی سمجھنے میں ہی خطااجتها دی ہو گئی ہو للبذا آپ اجازت دینے کے ساتھ ان کے لئے استغفار بھی کریں۔ اِنَّ اللّٰهَ خَفُوْرٌ دَّ جَیْمٌ (بیشک اللہ بخشے والا ہے مہر بان ہے)

پرفر مایا فَلَی حَدَدِ الَّذِیْنَ یُعَالِفُونَ عَنْ اَمُوهِ (جولوگ رسول کے عم کی خالفت کرتے ہیں وہ اس بات سے ور بن کر انہیں کوئی فتنہ یا در دناک عذاب بی جائے ) فتنہ سے دنیا ہیں مصیبت اور مشقت میں پڑنا مراد ہے اور در دناک عذاب مراد ہے اس میں منافقین کو متنہ فر مایا ہے کہ تم جور سول علیق کے عم کی خالفت کرتے ہواور چیک عذاب سے مجلسوں سے کھک جاتے ہواس کو معمولی بات نہ مجھنا اس کی وجہ سے دنیا میں بھی مبتلائے عذاب ہو سکتے ہواور آخرت میں تو ہرکا فرک کے در دناک عذاب ہے ہی ۔ امرہ کی ضمیر میں دونوں اخمال جیں لفظ اللہ کی طرف راجع ہویا رسول اللہ علی طرف راجع ہویا رسول اللہ علی اللہ میں مورہ نسان کی موجہ سے دیا ور حقیقت اللہ می کا علم دینا قرائی گئے موادر آخری سورہ نسان کی طرف راجع ہویا اس کے سورہ نسان کی طرف راخ کا محم دینا در حقیقت اللہ می کا علم دینا تھا اس کئے سورہ نسان کی فیلے المرشول فَقَدُ اَطَاعَ اللهُ فَر مایا ہے۔

فا کدہ: علاء کرام نے فرمایا ہے کہ جس طرح رسول علیہ کے بلانے پرجمع ہونالازم تھاای طرح جب آکیے خلفاء اور علاء اور امرائے اسلام اور دینی مدارس کے ذمے دار اور مساجد کے متولی اور جہاد کے متطبین کسی دینی ضرورت کے لئے بلائیں تو حاضر ہوجا کیں اور مجلس کے ختم تک بیٹے رہیں اگر درمیان میں جانا ہوتو اجازت کیکر جائیں۔ فا كده: حضرات فقہائے كرام نے فرمايا ہے كما يت كريم فَلَيْ حُلَو الَّذِيْنَ يُعَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ سے يہ عابت ہور ہا ہے كہ مطلق امر وجوب كے لئے ہے كونكہ واجب كى حكم عدولى ہى پرعذاب كى وعيد ہوسكتى ہے سلسله كلام گو منافقين كى حكم عدولى كے بارے ميں ہے ليكن الفاظ كاعموم ہر خلاف ورزى كرنے والے كوشامل ہے۔ عام بات توبيہ كہ امر وجوب كے لئے ہوتا ہے ليكن جہال كہيں وجوب كے لئے نہيں ہے وہال سنت يا مستحب ہونے كا پية قرائن سے يا طرز بيان سے اور سيات كلام ہے معلوم ہوجاتا ہے۔

بہت سے لوگ مسلمان ہونے کے مدمی ہیں لیکن جب اللہ تعالی کا اور اس کے رسول علیہ کا تھم سامنے آتا ہے تو تھم عدولی کرتے ہیں نفس کے تقاضوں اور بیوی بچوں کے مطالبات اور رسم ورواج کی پابندی اور حب دنیا کی وجہ سے اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ کے احکام کی قصد اُصری خلاف ورزی کرجاتے ہیں اور بعضے تو مولو یوں کو صلوا تیں ساتے ہیں۔ چوری اور ربانی کے جی پراتر آتے ہیں ڈاڑھی مونٹر ھنے اور ڈاڑھی کا شے بی کو لے کورشوت کے لین دین کو چوری اور زبانی کے جی پراتر آتے ہیں ڈاڑھی مونٹر ھنے اور ڈاڑھی کا شے بی کو لے کورشوت کے لین دین کو سامنے رکھ کو خلاف ورزی ہورہی ہے اور یہ بھی سمجھ سامنے رکھ کو خلاف ورزی ہورہی ہے اور یہ بھی سمجھ لوکہ ان کی خلاف ورزی پروعیوشد بید ہے ہو خص اپنی زندگی کا جائزہ لے اور دیکھے کہ کہاں کہاں اور کس سیمل سے آخر ت

# ٱلدَّانَ لِلهِ مَا فِي التَمُوتِ وَالْرَضِ قُلْ يَعْلَمُ فَالنَّهُمُ عَلَيْهِ وَيُومُ يُرْجَعُونَ النّهِ

خردار بلاشباللدى كے لئے ہے جو کچھ انوں میں ہاورز مین میں ہے بلاشبدہ جانتا ہے كہ كئے كئے كئے كہ وادر جس دن وہ اس كی طرف اوٹائے جائيں گے

#### فَيُنْتِئُهُمْ بِمَاعِيلُوْاْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْرُهُ

وہ اس دن کو بھی جانتا ہے۔ پھروہ انہیں بتلا دے گا جو کمل انہوں نے کئے اور اللہ ہر چیز کا جانے والا ہے۔

## آسان وزمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے اسے سب کچھ معلوم ہے

# ڒۊؙٳڣؙۊٳؖڵڹڎٷڝؽۼٷۺؠۼۅٳؽڐؙۊڛڣ

سورة فرقان مكه من نازل بوكى اس من سترآيات اور چوركوع بين

#### بِسُرِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْدِ

﴿ شروع الله كے نام سے جو بڑا مهریان نبایت رقم والا ہے

### تَبْرُكُ الَّذِي نَزُّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِ وِلِيَكُونَ لِلْعَلِمِينَ نَذِيْرُ اللَّهِ فَ لَهُ مُلْكُ

وهذات بابركت بحس نے اپنده پر فيصله كرنے والى كتاب نازل فرمائى تاكده جبانوں كاؤرانے والا موجائے الله كى وه ذات ب

## التَمُوْتِ وَالْرَضِ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنُّ لَا شَرِيْكُ فِي الْعُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ

آ سانوں کا اور زمین کا اور اس نے کسی کو اپنی اولا د قرار نہیں دیا اور حکومت میں اس کا کوئی شریک نہیں اور اس نے ہر

#### شَيْءٍ فَقَالَاهُ تَقْدِيْرًا ﴿ وَاتَّخَانُوا مِنْ دُونِهِ الْهَدُّ لَّا يَخْلُقُونَ شَيِّكًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ

چیز کو پیدا کیا مجراس کا ٹھیک انداز مقر فرمایا اور لوگوں نے اس کے علاوہ معبود بنا لئے جو بچھ بھی بیدانہیں کرتے اور حال بیہ ہے کدوہ پیدا کئے جاتے ہیں ،

## ۅۘڒۼؘڸؚڴۏٛڹٳڒڹڡؙٛڛؚۼۿۻڗٞٳۊؙڒڹڡؙڠٵۊڒڽؠؙڸڴۏؽٷڗٵۊڒڂڹۅڐۘٷڵڹۺٛۊڗٵۅۅۘٙڠٵڵ

اوروہ اپنی جانوں کے لئے کسی ضرر اور کسی نفع کے مالک نہیں ہیں اور شدہ کسی کی موت کا اختیار رکھتے ہیں اور شدحیات کا اور نہ کسی کوزندہ کر کے اٹھانے کا اور

#### الَّذِيْنَ كَفَرُوالِ هَذَا إِلَّا إِفْكِ إِفْتَابِهُ وَاعَانَهُ عَلَيْهِ وَهُواْ خَرُونَ فَقَدُ

جن اوگوں نے افر کیا نہوں نے کہا کریے کچین ہے سرف ایک جھوٹ ہے جسا پے پاس سے بنالیا ہاور دوسر ساوگوں نے اس بارے ش اس کی مدکی ہے موسیاوگ والے

# جَاءُوْ طُلْكَاوْزُوْرًا هُو قَالُوْ ٱسَاطِيرُ الْأَوَّلِيْنَ ٱلْتَبْهَا فَهِي تُعْلَى عَلَيْهِ

ظلم اور جھوٹ کولے کرائے اوران اوگوں نے کہا کہ یہ پرانے لوگوں کی ہاتیں ہیں جو مقول ہوتی چلی آئی ہیں جن کواس نے کھوالیا ہے سودہی مجتمع شام

#### بَكْرَةً وَاصِيْلُاه قُلْ آئْزُلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرْفِ السَّمَاوِ وَالْكَرْضِ إِنَّهُ كَانَ

اس كورد كرسناكي جاتى بين آپ فرماد يجيئ كداس كواس ذات نے نازل فرمايا ہے جو چھيى بوكى باتوں كوجانتا ہے آسانوں ميں بول ياز مين ميں بلاشبدوه

#### عَفُوْرًا رَجِيمًا ﴿ وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُ لُ الطَّعَامُ وَيُمْثِنَ فِي الْرَسُواقِ

بخشنے والا ہے مہربان ہے اور ان لوگوں نے کہا اس رسول کو کیا ہوا کھانا کھانا ہے اور بازاروں میں چلا ہے اس پر

#### لؤلا أنْزِلَ إِلَيْهِ مِلَكُ فَيَكُونَ مَعُهُ نَنِيرًا وَالْفَيْ إِلَيْرِكُنْوَا وَالْحَافَةُ

کیوں نہیں نازل ہوا ایک فرشتہ جواس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا' یااس کی طرف کوئی خزانہ ڈال دیا جاتا' یااس کے پاس کوئی باغ ہوتا

# يَاكُلُ مِنْهَا وَ قَالَ الظَّلِمُوْنَ إِنْ تَتَّبِعُوْنَ الْارَجُلَّا مَّسْعُوْرًا وَأَنْظُرُكُيْفَ ضَرَّبُوا لِك

جس میں سے کھاتا اور ظالموں نے کہا کہ آپ بی آ دی کا اتباع کرتے ہوجس پر جاد دکیا گیا ہے آپ د کید لیجے انہوں نے آپ کے لئے کیسی

#### الْامْتَالَ فَضَلُّوا فَكَا يَسْتَطِيعُوْنَ سَبِيْلًا ﴿

عجیب عجیب با تیں بیان کی ہیں 'سودہ مگراہ ہوگئے پھروہ کوئی راہ نہیں یا کیں گے

# ا ثبات توحيد ورسالت مشركين كي حماقت اورعناد كا تذكره

طور پہاور پہتلانے کے لئے ہے کہ بیسورۃ معاندین کے ذکر پڑھتمل ہے) (ذکرہ صاحب الروح ج۱۸ص ۴۳۳)۔ مجرقر آن نازل فرمانے والی ذات بابر کات کی صفات بیان فرمائیں 'جس کی طرف سے ہر طرح کی برکت اور خیر

کیر ملی ہے فرمایا الّذِی کَ اُ مُ اُلگُ السَّموٰاتِ وَ اُلاَدُ ض (جس کے لئے ملک ہے آسانوں کا اور زمین کا) وَ کُمُ یَ نُو فَدَ وَ لَدًا (اوراس نے اپنے لئے کوئی اولا دَبُویِ نِہِیں کی) و کَمُ یَکُنُ لَا هَرِیْکُ فِی الْمُالْکِ (اور ملک میں اس کا کوئی شریک نِین المُملُکِ اور جر پِیرافر مایا اس کا کوئی شریک نہیں) و خَلَقَ کُلَّ هَیْءِ (اوراس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا) فَقَدَّرَهُ تَقْدِیْوًا لیمی وصورت کا ایک خاص انداز بنایا اور اس کے آثار وخواص بھی پیدا فرمائے اور ہر چیز کو اپی حکمت کے مطابق اعمال واشغال میں لگا دیا۔ آسان کی ساخت اس کے اجزاء تریبی اس کی بیئت اس کے حال کے مناسب ہیں نومین اور اس کے بیٹ میں طرح سیاروں اورستاروں کی تخلیق میں وہ چیزیں رکھی گئیں جوان کے احوال کے مناسب ہیں نومین اوراس کے بیٹ میں پیدا ہونے والی جس چیز پرنظر ڈالو ہرا کیک کی ساخت شکل وصورت نری بختی و فیرہ ہر حالت اور ہر صفت اس کا م کے مناسب بین نومین کو اس کے مناسب بین نومین کہ اس کو کھود کر پائی اور نہ ہوئی کو اور نور سے بیٹ و کی اس کو کھود کر بائی کو کھود کر پائی اور نہ ہوئی کھود کر بائی کو کھود کر بائی کو کھود کر بائی کو کھود کر بائی کو جا سکیں اس لئے اس کو اس کی ہیئت کذا سے پر رکھا گیا 'پائی کو کھا اور بنیادیں کھود کر بڑی بڑی مارتیں کھی کی جا سکیں اس لئے اس کو اس کی ہیئت کذا سے پر رکھا گیا 'پائی کو کھا اور بنیادیں کھود کر بڑی بڑی مارتیں کھی کی جا سکیں اس لئے اس کو اس کی ہیئت کذا سے پر رکھا گیا 'پائی کو کھول کو اس کی ہیئت کذا سے پر رکھا گیا 'پائی کو کھول کو کھول کو کھول کیا گیا کو اس کی ہیئت کذا سے پر رکھا گیا 'پائی کو کھول کو کھی کو کھول کے اس کو اس کی ہیئت کذا سے پر رکھا گیا کیا کھول کی جا سکھی اس کے اس کو اس کی ہیئت کذا سے پر کرکھا گیا کیا کھول کے اس کو اس کی ہیئت کذا سے پر کرکھا گیا کہ کو کھول کے اس کو اس کی ہیئت کذا گیے پر کھول گیا کو کھول کے اس کو اس کی ہیئت کذا سے پر کرکھا گیا کو کھول کو کھول کو کھول کے اس کو اس کی ایک کو کھول کیا کھول کو کھول کے اس کو کھول کو کھول کو کھول کے اس کو کھول کو کھول کے کھول کو کھول کے کھول کو کھول کو کھول کو کھول کے کھول کے کھول کے کھول کے کھول کے کھول کے کھول کو کھول کے کھول کے کھول کے کھول کے کھول کے کھول کے کھول کو کھول کے کھول کو کھول کے کھول کے کھول کے کھول کو کھول کے کھول کو کھول کے کھول کے کھول

سیال بنایا جس میں ہزارون عمتیں ہے ہوا بھی سیال مادہ کی طرح ہے گر پانی سے مختلف ہے پانی ہر جگہ خود بخو دنہیں پہنچتا اس میں انسان کو کچھ مخت بھی کرنی پڑتی ہے ہوا کو قادر مطلق کے اپنا ایسا جری انعام بنایا کہ وہ بغیر کی مخت وعمل کے ہر جگہ بی بختی ہو باتی ہے بلکہ کوئی شخص ہوا ہے بچتا جا ہے تواس کو اس کے لئے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے قبال صاحب الروح فقدرہ ای ھیا ہ لمما اداد به من المخصائص والا فعال اللائقة به تقدیر ابدیعا لا یقادر قدرہ ولا ببلغ کنهه کتھیئة الانسان للفهم والا دراک والنظر والمند بولی امور المعاد والمعاش واستنباط الصنائع المتنوعة ومزاولة الاعمال المدخت لفة الی غیر ذلک (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں فقدرہ بعثی اللہ تعالی نے اس کالگ الاعمال المدخت لفة الی غیر ذلک (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں فقدرہ بعثی اللہ تعالی نے اس کے الگ وارز بھی اس کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ جسے انسان کوآخرت و دنیا کے معاملات میں بھی ہو جھاور فکر و فظر کرنے والا اور مختلف صنعتوں کا ایجاد کرنے والا بنایا اور مختلف شم کے اعمال وکردارا پنانے والا بنایا)

اس کے بعد مشرکین کی گراہی کا تذکرہ فرمایا کہ ان لوگوں نے اس ذات پاک کوچھوڑ کرجو آسان اور زمین کا خالق ہے جس کا ملک میں کوئی شریک نہیں اور جس کی کوئی اولا ذہیں بہت ہے معبود بنا لیئے بید معبود کی بھی چیز کو پیدائہیں کرتے وہ تو خود ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور ان کی عاجزی کا بیعالم ہے کہ وہ خودا پٹی جانوں کے لئے کسی بھی ضرر اور نفع کے مالک اور مختار نہیں ہیں نہا پٹی ذات سے کسی ضرر کو دفع کر سکتے ہیں اور نہ اپنی جانوں کوکوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نیز وہ موت وحیات کے بھی مالک نہیں نہزندوں کوموت و سکتے ہیں اور نہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں چرجب قیامت کا دن ہوگا اس وقت ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہی زندہ فرمائے گامردوں کو بیہ باطل معبود دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے۔

اہل کفرکاشرک اختیار کرنے کی صلالت اور سفاہت بیان کرنے کے بعدان کا ایک اور عقیدہ کفرید بیان فرہایا اور بہہ کہ بید لوگ قرآن کے بارے میں یون کہتے ہیں کہ محمد علیقہ کا یہ کہنا کہ بیہ کتاب جو میں پڑھ کرسنا تا ہوں اللہ تعالی نے مجھ پر نازل فرمائی ہے۔ ایک افتر اء ہے نازل تو کچھ بھی نہیں ہوا ہاں انہوں نے اپنے پاس سے عبارتیں بنائی ہیں اور اس بارے میں دوسرے لوگوں نے بھی ان کی مدد کی ہے اللہ تعالی نے ان لوگوں کے رہے کو سے فرمایا فقد جَاءً وَا ظُلُمًا وَذُورًا کمان لوگوں نے بڑے ظلم کی بات کہی ہے اور بڑے جھوٹ کا ارتکاب کیا ہے (اللہ تعالی کی نازل فرمودہ کتاب کو خلوق کی تراشیدہ بات بتادیا ہے)

ان لوگوں نے جو یوں کہا کہ دوسر ہے لوگوں نے عبارتیں بنانے میں ان کی مدد کی ہے اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مشرکین کا اشارہ یہود کی طرف تھا وہ کہتے تھے کہ آنہیں یہودی پرانی امتوں کے واقعات سنادیتے ہیں اور پہانیں بیان کر دیتے ہیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کا اشارہ ان اہل کتاب کی طرف تھا جو پہلے سے توریت پڑھتے تھے پھر مسلمان ہوگئے تھے وجہ انکار کے لئے ان لوگوں کو کچھ نہ ملا اور قر آن جیسی چیز بنا کر لانے سے عاجز ہوگئے تو اپنی خفت منانے کے لئے ان کوگوں کو کچھ نہ ملا اور قر آن جیسی چیز بنا کر لانے سے عاجز ہوگئے تو اپنی خفت منانے نے لئے اسی باتیں کرنے لگے۔

پھر مُنکرین کے ایک باطل دعویٰ کا تذکرہ فرمایا وَقَالُوْاَ اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ اکْتَتَبَهَا (الْآیة) اوران لوگوں نے کہا کر محمد علیاللہ جو یوں کہتے ہیں کہ میرے اوپراللہ کا کلام نازل ہوتا ہے اس میں نازل ہونے والی کوئی بات نہیں ہے یہ پرانی لکھی ہوئی باتیں ہیں جو پہلے نے قل ہوتی چلی آرہی ہیں اُنہیں کو انہوں نے کھوالیا ہے بین شام بارباران کے اوپر پڑھی جاتی میں جس کی وجہ سے سے انہیں یا دہو جاتی ہیں انہیں کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں اور کہد دیتے ہیں ہے تھے پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے ان لوگوں کی اس بات کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا فحل انڈز کہ اللّذی یَعْلَمُ السّبَرُ فِی السّمِنُواتِ والْاَرْضِ (آپ فرما دیجے کہ اس قرآن کو اس ذات پاک نے نازل فرمایا ہے جہ ہر چپی ہوئی بات کا علم ہے آسانوں ہیں ہویاز مین میں ) تم جو خفیہ مشورے کرتے ہواور آپی میں جو چکے چکے بول کہتے ہو کہ یہ قرآن کی حقالتہ نے اپنی سے بنالیا ہے یا وسروں سے کھوالیا ہے قرآن نازل فرمانے والے کو تمہاری ان سب باقوں کا پہتہ ہو وہ تہیں اس کی سزادے گا اِنَّهُ کَانَ دوسروں سے کھوالیا ہے قرآن نازل فرمانے والے کو تمہاری ان سب باقوں کا پہتہ ہو ہو تھی ہیں اس کی سزادے گا اِنَّهُ کَانَ خَفُورُ الرَّحِیْمَ اللّذ باللّذ ہو وہ بی ان ہو ہے ہو ایکن جس نے بیقرآن نازل فرمایا ہے وہ بہت بڑا کریم ہے اگرا پی کفریہ باقوں سے تم عذا ہے گاؤر کی کو ہو ایکن جس نے بیقرآن نازل فرمایا ہے وہ بہت بڑا کریم ہے اگرا پی کفریہ باقوں سے تو ہم کو اورا کیان کے آئو وہ برائی تام باقوں کو معاف فرمادے گا۔

اس کے بعد شرکین مکری انکارر سالت والی باتوں کا تذکرہ فرمایا وَقَالُوْا مَالِ هذَالسَّوسُوْلِ الآیة (اوران لوگوں نے بعد شرکین مکری انکار سالت والی باتوں کا تذکرہ فرمایا وقت اور ہازاروں میں چانا پھرتا ہے) ان لوگوں نے اپنی طرف سے نبوت اور رسالت کا ایک معیار بنالیا تھا اور وہ بیتھا کہ رسول کوئی الی شخصیت ہوئی چاہئے جواپے اعمال واحوال میں دوسرے انسانوں سے ممتاز ہوجو شخص ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور اپنی ضرور توں کے لئے بازار میں جاتا ہے چوکلہ شخص ہمارای جیسے ہارای جیسا ہے اس لئے بیرسول نہیں ہوسکتا 'بیان لوگوں کی جماقت کی بات ہے خود تر اشیدہ معیارے ' کھی جات ہے کہ انسانوں کی طرف جو تھی مبعوث ہووہ انسان ہی ہونا چاہئے جو تول ہے بھی بتائے اور عمل کر کے بھی دکھائے ' کھانا کھائے کھانے احکام بھی بتائے اور عمل کر کے بھی دکھائے ' کھانا کھائے۔

منكرين رسالت نے رسالت ونبوت كامعيار بيان كرتے ہوئے اور بھى بعض باتيں كہيں۔

اولاً يول كها لَوُلا أَنْزِلَ اللهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا (ال يركوني فرشته كون فيس تازل كيا كياجواس كام

میں شریک ہوتا اور نذیر ہوتا) لینی وہ بھی لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا تا۔

دوم أَوْيُلُقِنَى إلَيْهِ كَنْزُ (ياس كلطرف كوكى فراندوال دياجاتا)

سوم اَوْتَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يُكُولُ مِنْهَا (یاس کے لئے کوئی ہاغ ہوتا جس ش سے کھاتا پیتا) انہوں نے جو یوں کہا تھا کہ رسول میں کوئی امتیازی شان ہونی چا ہے اس امتیازی شان کوانہوں نے خودی تجویز کیا کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا جو کاررسالت میں ان کا شریک ہوتا یا ان کا کوئی ہاغ ہوتا جب ان میں سے کوئی چیز نہیں تو ہم اور یہ جو کاررسالت میں ان کا شریک ہوتا یا ان کا کوئی ہاغ ہوتا جب ان میں سے کوئی چیز نہیں تو ہم اور یہ ہرا ہرہوئے پھراس کے دعوائے رسالت کو کیسے مان لیں ان باتوں کے ساتھ انہوں نے ایک اور ظام کردیا اور اہل ایمان سے بول کہ دیا کہ دیا کہ دیا گا رہ جادو کردیا گیا میں ہوا دو کردیا گیا ہوں کہ دیا گام نہ لا سکے اور دلائل اور ججزات ہے کی ساتھ لا جواب ہو گئو تو تر میں یہ بات نکالی کرتم جے رسول مان رہے ہووہ محور ہے اس پرسی نے جادو کردیا ہے کے ساشنے لا جواب ہو گئو تو تر میں یہ بات نکالی کرتم جے رسول مان رہے ہووہ محور ہے اس پرسی نے جادو کردیا ہے

جس کی وجدے ایس باتیں کرتا ہے۔

الله جل شائ نے ارشاد فرمایا اُنظر کیف صَوَبُوا لک الامنال فَصَلُوا فَلا یَسْتَطِیعُونَ سَبِیلا آپ دیکھ لیجے کہ یاوگ آپ کے لئے کسی کسی کسی باتس بیان کررہے ہیں سودہ گراہ ہوگئے پھروہ راہ ہیں پاکس کے (اگرغور کرتے اور عقل سے کام لیتے تو یہی قرآن اور یہی رسول جن پراعتراض کررہے ہیں ان کی ہدایت کا سبب بن جاتے اب تو وہ اعتراض کررہے ہیں ان کی ہدایت کا سبب بن جاتے اب تو وہ اعتراض کرکے دور جاہڑے اب وہ راہ ق پرندائم کیں گ

قیامت کے دن کا فرول پر دوزخ کاغیظ وغضب دوزخ کی تنگ جگہول میں ڈالا جانا' اہل جنت کا جنت میں داخل ہونا' اور ہمیشہ ہمیشہ جی جا ہی زندگی میں رہنا منسید: مشرکین جوطرح طرح ہے رسول اللہ تالیقی کی کذیب کرتے ہے جس میں فرمائٹی عجزات کا طلب کرنا ہمی تھا اور پیرکہنا بھی تھا کہ آپ کی طرف خزانہ کیوں نہیں ڈالا گیا اور آپ کے پاس کوئی باغ کیوں نہیں ہے جس میں ہے آپ کہ برت میں میں جب میں فران ریاں کی میں شاکر ہوں کے بارس کی گئی اور آپ کے بارس کے ایک کا میں میں ہے آپ

کھاتے پیتے 'اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ پاک جوکٹیر البر کات اور کثیر الخیرات ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر وہ جائے قیآ کواں سربہتر عطافی ماد برجن کا انہوں نیٹ کر دکیا ہے وہ مرقد تر کہ کہ س

اگردہ چاہت آپ کواس سے بہتر عطافر مادے جن کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے وہ چاہت آپ کوا سے باغ عطافر ما دے جن کے بنچ ٹیریں جاری ہوں اور آپ کوئل عطافر مادے کین وہ کی پابند ٹیس ہے کہ لوگوں کواعتر اضات کی وجہ سے کسی کواموال عطافر مائے وہ جو چاہتا ہے اپن حکمت کے مطابق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے اس کے بعد معاندین کی ایک اور تکذیب کا ذکر فر مایا 'بَلْ کَنَدُّبُو ا بِالسَّاعَةِ لَینی بیلوگ نے صرف آپ کی رسالت کے مکر ہیں بلکہ وقوع قیامت کے بھی منکر ہیں۔ اور یہ جو شہات پیش کرتے ہیں ان کا سبب سے کہ ان کو آخرت کی فکر نہیں ہے آخرت کی بیل کے فکری نے ان کو شرارت نفس پر آمادہ کر رکھا ہے جس کی وجہ سے طلب جق سے بعید ہورہے ہیں آپ سے کے شروع میں جو لفظ بل لایا گیا ہے اس سے می معمون واضح ہور ہا ہے و اُنح شَدُنَ الِمَنْ کَذُبَ بِالسَّاعَةِ سَعِیدًا (اور جو محض قیامت کو لفظ بل لایا گیا ہے اس سے می معمون واضح ہور ہا ہے و اُنح شَدُنَ الِمَنْ کَذُبَ بِالسَّاعَةِ سَعِیدًا (اور جو محض قیامت کو لفظ بل لایا گیا ہے اس سے می معمون واضح ہور ہا ہے و اُنح شَدُنَ الِمَنْ کَذُبَ بِالسَّاعَةِ سَعِیدًا (اور جو محض قیامت کو اُن محسل کی ان کا ایک کا کہ کیا گیا کہ اس سے می معمون واضح ہور ہا ہے و اُنح شَدُنَ الِمَنْ کَذُبَ بِالسَّاعَةِ سَعِیدًا آ (اور جو محض قیامت کو اُن کو کی محسل کی ایک کی اُن کی کو کیا گیا کیا گیا ہے اس سے می معمون واضح ہور ہا ہے و اُنح شَدُنَ الِمَنْ کَذُبَ بِالسَّاعَةِ سَعِیدًا آ

جھلائے ہم نے اس کے لئے دھکتی ہوئی آگ کاعذاب تیار کیاہے)

قیامت کے دن جب بیلوگ حاضر ہوں گے تو دوز خ سے ابھی دور ہی ہوں گے کہ دوز خ چیخ گی اور چلائے گی اس کی ہیبت ناک غصہ بھری آ واز سنیں گے دوز خ کواللہ تعالی کے مبغوض لوگوں پر غصہ آئے گا اور اس کا بیغیظ وغضب اس کی کڑی اور سخت آ واز سے ظاہر ہوگا جیسے کوئی اونہٹ کسی کی دشنی میں بھر جائے اور اس کا بدلہ لینے میں آ واز نکا لے اور جیسے ہی موقع ملے تو کیا چیا کر بھر نہ بنادے۔

اول تو مکذبین اورمعاندین کودوزخ کاغیظ وغضب ہی پریشان کردےگا پھر جب اس میں ڈالے جائیں گے تو تنگ مکان میں پھینک دیئے جائیں گے۔ مکان میں پھینک دیئے جائیں گے۔

دوزخ اگر چہ بڑی جگہ ہے لیکن عذاب کے لئے دوز خیوں کو تنگ جگہوں میں رکھا جائے گا بعض روایات میں خود رسول اللہ علیہ ہے۔ اس کی تفسیر منقول ہے کہ جس طرح دیوار میں کیل گاڑی جاتی ہے اس طرح دوز خیوں کو دوزخ میں مخونس دیا جائے گا( ذکرہ ابن کثیر ص ااس جس) دوزخ میں ڈالے جانے والوں کی صفت (مقد نیون) بیان فرمائی جس کا مطلب میہ ہے کہ ان کے ہاتھ یاؤں بیڑیوں میں جکڑے ہوں گے۔

سورہ سبائل فرمایا ہے وَجَعَلُنَ الْاَعُكُلالَ فِنَى اَعُنَاقِ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا هَلُ یُجُزُونَ إِلَّا هَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (اور ہم كافروں كى كردنوں ميں طوق وال ديں كان كوانيں اعمال كى سزادى جائے كى جو وہ كرتے تھے) جب كفار دوزخ ميں وال ديئے جائيں كے اور وہاں كاعذاب چھيں كة وہلاكت كو پكاريں كے يعنى موت كو پكاريں كاورية رزو كريں كے كدكاش موت آجاتى اور اس عذاب سے چھنكاراماتا ان سے كہا جائے گا۔

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ أَبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا أَبُورًا كَفِيرًا (آجَ الكيموت كونه بِكارو بلكه بهتى موتول كو يكارو)

یعنی یہ آرزو بے کار ہے کہ موت آ جائے تو عذاب سے چھٹکارہ ہوجائے ایک موت نہیں بلکہ بہت کیر تعداد میں موتوں کو پکارہ برحال موت آنے والی نہیں ہے ای عذاب میں ہیشہ ہیشہ بھو گئو سورہ فاطر میں فرمایا کا یُقضی عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُولًا وَلَا يُحَفَّفُو مَالُ مَنْفُورُ (ندان کوتضا آئے گی کہ مربی جا کیں اور ندان سے وَلَا يُحَفَّفُو مَانَ کِی اَور ندان سے دوزخ کاعذاب بلکا کیا جائے گا ہم ہرکا فرکوالی بی سرادیں گے )

فَ لَ اَذَالِکَ خِیْتِ (الآیة) لین آپ فرماد یک که بیددوزخ اوراس کاعذاب بهتر ہے یاوہ جنت بہتر ہے جو بمیشہ رہنے کی جگارت کی جہتے کہ بیددوزخ اوراس کاعذاب بہتر ہے یاوہ جنت بہتر ہے جو بمیشہ رہنے کی جگارت کے جہتے کی اور بید کو جس کا متقبول سے وعدہ کمیا گیا ہے۔ یہ جنت متقبول کو ان کے اعمال کی جزاء کے طور پردی جائیں گے وہ بی ان کا مقام ہوگا اوراس میں دہیں گے صرف دہنا ہی نہیں ہے بلک اس میں بوی بوی ختوں سے سرفراز کئے جائیں گے وہاں جو چاہیں گے وہ عطا کیا وہاں نفول کی خواہش کے مطابق زندگی گزاریں گے اورزندگی بھی ابدی اوردائی ہوگی اس کے برعس کی دوزخی کی کوئی بھی خواہش پوری نہیں کی جائے گی سورہ سبا میں فرمایا۔

وَحِیْلَ بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ مَا یَشْتَهُوْنَ کَمَا فَعِلَ بِاَشْیَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ کَانُواْ فِی شَکِّ مُویْبِ (اوران کے حواران کی خواہشوں کے درمیان آ ڈکردی جائے گی جیسا کہ اس سے پہلے ان کے ہم مشرب کا فروں کے ساتھ کیا گیا بلاشبدہ ہڑے شک میں تھے جس نے ان کور دومیں ڈال رکھاتھا)

مزید فرمایا کان عَلی رَبِّکَ وَعُدًا مَّسْنُولًا یہ جوجنت کی فعین الل تقوی کودی جائیں گاللہ تعالی نے ان سے اس کا وعدہ فرمایا ہے اور اس کا پورا کرنا اپنے ذمہ کرلیا ہے اللہ تعالی سے سوال کرتے رہیں کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق جمیں اپنے انعام سے نواز نے جیسا کہ سورہ آل عمران میں اولوا الالباب (عقمندوں) کی دعا فی فرمائی ہے۔ رَبِّنَا وَ آتِنَا مَاوَعَدُتَنَا عَلَى رُسُلِکَ وَ لَا تُحُونَا يَوْمَ الْقِيلَةِ لِنَّکَ لَا تُحُولِفُ الْمِهُ عَادَ (اے ہمارے رب اپنے رسولوں کی زبانی جو آپ نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے اس کے مطابق جمیں عطافر ماد یجئے اور قیامت کے دن جمیں رسوانہ فرمائے بیشک آپ وعدہ خلاف بیس فرمائے)

الله تعالی نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔اس کے پورا ہونے کی دعا کرنا شک کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی حاجت کا ظہار کرنے اور دعا کی فشیلت ملے اور مناجات کی لذت حاصل کرنے کے لئے ہے۔

ويوم يحشرهم و ما يعبلون و و و الله ويعول على الله ويعول عالم المنظم عبادي الله ويعول عالم المنظم عبادي الدياد كرد حس دن الله تعالى المين في فرمات كا اوران كوجي فن كا ده الله كوجود كرع بادت كرت تقاور الله تعالى كاسوال موكا كام ني الله على المنظم الله يعمل المنظم الله يعمل المنظم الله يعمل المنظم الله يعمل المنظم المنظم الله يعمل المنظم الم

# كُونِكَ مِنْ أَوْلِيَا مُ وَلَيْنَ مَتَعْتَهُمُ وَ إِبَاءَهُمُ وَيَ اللَّهُ لَوْ وَكَانُوا فَوْمًا بُورًا هَ علاوه دوسروں كوادلياء بناليس كين بات يہ ب كرآپ نان كي باب دادوں كولمتين ديديں يہاں تك كروه و كركو بحول كئ فَكُلُ كُونُكُونَ صَرْفًا وَكُونَ كُنْ يَكُولُونَ مِنْ يَكُولُونَ مِنْ يَكُولُونَ مِنْ يَكُولُونَ مِنْ يَكُولُونَ مِنْ يَكُولُونَ مَنْ يَكُولُونَ مَنْ يَكُولُونَ مِنْ يَكُولُونَ مِنْ يَكُولُونَ مَنْ يَكُولُونَ فَكُونَ مَنْ يَكُولُونَ فَكُمُ مَنْ يَعْدَلُونَ مَنْ يَكُولُونَ مِنْ يَكُولُونَ مِنْ يَكُولُونَ مِنْ يَكُولُونَ مِنْ يَكُولُونَ مَنْ يَكُولُونَ مِنْ يَكُولُونَ مَنْ يَكُولُونَ مَنْ يُكُولُونَ مَنْ يَكُولُونَ مَنْ يَكُولُونَ مَنْ يَكُولُونَ مَنْ يَكُولُونَ مِنْ يَكُولُونَ مِنْ يَكُولُونَ مِنْ يَعْلَى يَعْدُونَ مِنْ يَعْلِي يَعْلَى مَنْ يَكُولُونَ مِنْ يَكُولُونَ مَنْ يَكُولُونَ مِنْ يَكُولُونَ مُنْ يَكُولُونَ مِنْ يَكُولُونَ مُنْ يَكُولُونَ مُنْ يَكُولُونَ مُنْ يَكُولُونَ مُنْ يَكُولُونَ مُنْ يَكُولُونَ مُنْ يَكُولُونَا مِنْ يَعْلِي مُنْ يَكُولُونَ مُنْ يَكُولُونَ مُنْ يَعْلِي مُنْ يَكُونُ مِنْ يَعْلِي مُنْ يَكُونُ مُنْ يَكُولُونَا فَالْمُنْ مُنْ يَعْلِي مُنْ يَعْلِي يَعْلِي مُنْ يَكُونُ مِنْ يَعْلِي مُنْ يَعْلِي مُنْ يَكُولُونَ مُنْ يَكُولُونَا مُنْ يَعْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُنْ مُنْ يَكُولُونَا مُنْ يَعْلُونُ وَلِي مُنْ يَعْلِي مُنْ يَالِمُنْ مُنْ يَعْلِي مُنْ يَعْلِي مُنْ يَعْلِي مُنْ يَعْلِي مُنْعُلُونُ مُنْ يَعْلِي مُنْ يَعْلِي مُنْ يَعْلِي مُنْ يَعْلِي مُنْع

# مشرکین جن کی عبادت کرتے تھان سے سوال وجواب مشرکین جن کی عبادت کرتے تھان سے سوال وجواب کے روز قیامت میلوگ مال ومتاع کی وجہ سے ذکر کو بھول گئے روز قیامت عذاب میں داخل ہوئے وہاں کوئی مدد گارنہ ہوگا

تفسید: قیامت کے دن مشرکین بھی محشور ہونگے اور وہ معبود بھی موجود ہوں گے جن کی عبادت کر کے مشرک بند۔
اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر جن کی عبادت کی ان میں فرشتے بھی جیں اور حضرت میسیٰ اور حضرت عزیر علیهما السلام بھی اور او ثان و اصنام بینی بت بھی جیں ان سے اللہ تعالیٰ کا سوال ہوگا کہ بیمبرے بندے جنہوں نے شرک کیا اور تمہاری عبادت کی کیا تم نے انہیں گراہ کیا یا بیخود ہی گراہ ہوگئے؟ وہ اس کے جواب ش کہیں گے کہ اے اللہ آپ کی ذات پاک عبادت کی کیا تم نہیں ہے کہ اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے۔ ہمیں بیزیب نہیں دیتا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر دومروں کو ولی بنائیں ہم ان مشرکین سے دوئی رکھنے والے اور تعلق جوڑنے والے نہیں تھان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جن سے فدکورہ بالاسوال وجواب ہوگا اس سے ملائکہ اور دیگر عقلاء مراد بیں اور جن حضرات نے الفاظ عموم میں اصنام کو بھی شامل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس دن اصنام کو بھی زبان دے دی جائے گی اور وہ بھی اپنے معبود وں سے براءت ظاہر کریں گئ

جواب دینے والے کہیں گے کہ ہم نے ان کو گراہ ہیں کیا آپ نے انٹیل اور ان کے باپ دادوں کو مال و دولت عطآ فر مایا بیلوگ شہوتوں اور خواہشوں میں پڑ کر آپ کی یا د بھول گئے 'نہ تو خود ہدایت کے لئے فکر مند ہوئے اور نہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی طرف دھیان دیالہٰ داہلاک ہونے والے بن گئے۔

قوله تعالىٰ: (قُومًا بُورًا) اى هالكين على أن بورا مصدر و صف به الفاعل مبالغة او جمع باثر

كعوذ جمع عائذ قال ابن عباس هالكين في لغة عمان وهم من اليمن وقيل بورا فاسدين في لغة الازد ويقولون امر بائر اى في في في المن عباس هالكين في لغة عمان وهم من اليمن وقيل بورا المنطقة الإنبات فيها وقيل بورا عمياعت المنطقة اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله على ما قال وابو السعود. (قوماً بوراً بوراً ابوراً المحقى بالكرون عمياعين المحقى والمحملة اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله على ما قال وابو السعود. (قوماً بوراً بوراً ابوراً المحقى بالكرون المحتى المناء بركر بوراً مصدر باورم الفي كي فاعلى كاستوت كطور برلايا كيا به يابوراً بائرى جمع به عائذ كالمحتى به من قامد عباس صى الله تا ين كرمتى بين الربارية بين كروزاً كابلاكت كرمتى بين الربارة بين بارت البعاء جبكروه فاسد بوكى بوراوس فرمات بين بوراً كامتى بان من كوكى فيربين بين المربار يعنى فاسداور كمية بين بارت البعاء جبكروه فاسد بوكى بوراورس فرمات بين بوراً كامتى بالمنارية من بين والمناري بيداورتين باورت بالبوراً كامتى بحق سائد هي ببرحال بي جمل معترض بوراية مضمون كي تاكد كريات كين كريا كما يوراك كالمن الكريك كريا كريات المناكون كيداورتين بين المربارة عن بين كريا كما كوراك من المناكورة كريات المناكورة كالمن بين كريات المناكورة كريات بين بين كريات المناكورة كريات بين بين كريات المناكورة كريات بين المناكورة كريات بين بين كريات المناكورة كريات بين المناكورة كريات كريات

اللہ کوچھوڑ کرجن کی عبادت کی گئی ان نے فہ کورہ بالا سوال ہوگا ان کا جواب نقل فرما کرارشادفر مایا فَقَدُ کُ مُنْبُو کُمْ بِمَا تَقُونُوْنَ فَمَ اللّہ کوچھوڑ کرجن کی عبادت کرنے والوں ہے ہوگا کہ تم جوان کی عبادت کرتے تھے اور ان کے معبود ہونے کا دعوی کرتے تھے اسے تبہارہے معبود بن نے جھٹلا دیا ابتہ ہمیں عذاب ہی میں جانا ہے عذاب وفع کرنے تھے اور ان کے معبود ہونے کا دعوی کرتے تھے اسے تبہارہے معبود بن نے جھٹلا دیا ابتہ ہمیں عذاب ہی میں جانا ہے عذاب وفع کرنے کی تبہارے کی کہ تبہاری مدکر سکتے ہونہ کوئی تبہاری معبادت کرتے تھے وہ فرکورہ سوال و جواب سے مشرکین کی بیوتو فی اور جمافت ظاہر ہو جائے گی دنیا میں جن لوگوں کی عبادت کرتے تھے وہ

مدنورہ سوال وجواب سے سرین کی بیونو کی اور تماقت طاہر ہوجائے کی دعیا سر ان سے بیزاری ظاہر کردیں گے۔ان سے جو نفع کی امید کی تھی وہ منقطع ہوجائے گی۔

وَمَنُ يَّظُلِمُ مِنْكُمُ فُلِفَهُ عَذَابًا كَبِيْرًا اس مِن الله والله عن مطاب مجود نيا ميل موجود بيل كموت سه پهل ايمان كي و مَنْ يَظُل لَعِي كَفُرُو حِوْقُ عَلَى الله عَن كَفَرُ وَحِوْقُ عَلَى الله وَ حَقَلَى الله وَ عَلَى الله وَ عَلَى الله وَ عَن الله عَلَى الله والله على الله والله والله والله والله والله والله الكفوه والمروى عن ابن عباس والحسن وابن جريج وايدبان المقام يقتضيه فان الكلام في الكفو وعيده من مفتح السورة (صاحب دوح المعانى فرات بي ظلم كافير كفرك ما تعراب عراب على المروى عن ابن عباد المروى عن ابن عباس والمحسن وابن جريح والله بالكفوة وعيده من مفتح السورة وعده من مؤتى من كرمقام الكافق في الكافق المرابع الموادة الله والمواد الله والمواد الله والمواد الله والمواد الله والمواد الله والله والمواد الله والمواد المواد الله والمواد الله والمواد المواد المو

وما ارسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطّعام ويمشون في الاسواق ادر بات بى ب كه آپ سے پہلے جو پنير ہم نے بيج وہ كھانا كھاتے تھے اور بازاروں بيں چلے تھے وجعلنا بغضا فرلبعض فِرتْنَ الصّدِون وكان ربّاك بصِيرًا الله اور ہور اور آپ ارب يكف والا به اور ہم نے بي بعض وَبعض كے امتحان بنایا ہے كياتم مركرتے ہو؟ اور آپ كارب و يكف والا به

انبیاءکرام کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے میں بعض کے لئے آزمائش ہیں

قضمه بیق: چندآیات سے پہلے شرکین کار آول گذراہے کہ یکسارسول ہے جو کھانا کھا تا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ یہاں ان کی باتوں کا جواب دے دیا کہ کھانا کھانا اور بازاروں میں چلنا پھرنا نبوت ورسالت کے خلاف نہیں ہے۔ آپ سے پہلے جو پیغیر بھیجے گئے وہ کھانا کھانے والے تھاور بازاروں میں بھی آتے جاتے اور چلتے پھرتے سے اللہ تعالی شائ نے رسول بھیجا ور انہیں ان صفات سے متصف فر مایا جو رسول کی شان کے لائق تھیں اور جن کا صاحب رسالت کے لئے ہونا ضروری تھا' ان صفات کو اللہ تعالی جا نتا ہے کسی کو اپنے پاس سے یہ طے کرنے کا حق نہیں کہ صاحب نبوت میں فلال وصف ہونا چاہئے جب اللہ تعالی کے نزدیک نبی کی صفات و شرائط میں ینہیں ہے کہ کھانا نہ کھائے اور بازار میں نہ جائے تو تم اپنے پاس سے نبوت کی صفات کیسے طے کرتے ہواور اس بنیا د پر کسے تکذیب کرتے ہوکہ یہ کھانا کھاتے ہیں اور بازار میں جاتے ہیں' انہیائے سابقین علیم السلام بشر سے' آئے ضرت علیہ بھی بشر ہیں' کھانا پینا' بازار جانا بشریت کے بازار میں ہات ہے ان تقاضوں کو پورا کرنا نبوت ورسالت کی شان کے خلاف نہیں ہے۔

وَ کَانَ رَبُّکَ بَصِیرًا (اورآپ کارب و یکھنے والاہے) فتنہ میں پڑنے والوں کو بھی و یکھاہے اور صبر کرنے والوں کو بھی جانتا ہے ہرایک کواس کی نیت اور اعمال کے مطابق جزاء دیگا۔

وقال الزين كريك لاير مجون لقاء ناكولا أنزل علينا الماليكة أو نزى رتبنا القيل الدين ويتبا القيل الماليكة أو نزى رتبنا القيل الدين الماليكة أو نزى رتبنا القيل الدين الماليكة الماليكة كريا الماليكة الماليكة كريا المتكابر والمناس المتكابر والمناس الماليكة كريا المناس الماليكة كريا المناس المول نامول نا

## معاندین اور مکذبین کے لئے وعید اصحاب جنت کیلئے خوشخبری

پرفر مایا یکوم یکرون المسکنگ (الایہ)اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت بھی آنے والا ہے جبکہ فرشتوں کودیکھیں گئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عظمانے فر مایا ہے اس سے موت کا دن مراد ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے قیامت کا دن مراد ہے مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کودیکھنے کا جومطالبہ کرر ہے ہیں اس کا وقوع بھی ہوجائے گا 'جب مرنے لگیس گے تو فرشتے نظر آ جا کیں گئین اس وقت فرشتوں کی حاضری مکذبین کے بی میں نامبارک ہوگی اس دن مجر مین لیس گے تو فرشتے نظر آ جا کیں گئین اس وقت فرشتوں کی حاضری مکذبین کے بی میں نامبارک ہوگی اس دن مجر مین لیمن مکذبین کے وقت سے لے کرابدالا باد ہمیشہ عذاب لیمن مکذبین کے لئے کسی بھی طرح کی کوئی بٹارت لینی خوشجری نہیں ہوگی موت کے وقت سے لے کرابدالا باد ہمیشہ عذاب اور تکلیف میں رہیں گئے جب قیامت کا دن ہوگا عذاب میں مبتلا ہوں گئ اس وقت عذاب سے محفوظ ہونے کی دہائی

دیتے ہوئے یوں کہیں گے جنداً مَخْجُورًا کہی بھی طرح بیعذاب دوک دیاجائے اور بیمسیبت ٹل جائے الیکن عذاب دفع نہیں ہوگا اور چخ ویکا داور مصیبت ملنے کی دہائی ذرابھی فائدہ مندنہ ہوگا۔

اور کافرلوگ دنیا میں جوبعض اعمال نیکیوں کے عنوان سے کرتے ہیں (اس میں راہیوں کی عبادات اور جو گیوں کی ریاضات بھی داخل ہیں )ان میں سے اگر کوئی چیز ایس تھی جے نیکی قرار دیا جا سکے جیسے صلد رحی وغیرہ تو کفر کی وجہ سے اس کا کہ بھی اور اپنیں ملے گا آخرت میں کا فروں کے سارے اعمال اکارت اور باطل ہوں کے سورہ ابراہیم میں فرمایا مفل آگذیتن کفرو ابر بھیم اعمال لمم کو ماد بن الشقد شدنی ہو الیونی کو ماصوف کا یقدوون میا کسٹو اعلی اللہ فین کو مارے اس کے اس کے ماتھ کفرو کی اور کی مارے اس کے ساتھ کفر کیاان کے اعمال کی بیرمالت ہے جیسے راکھ موجہ تیز آندھی کے دن میں تیز ہوااڑ اکر لے جائے ان لوگوں نے جواعمال کیے ان کا کھر حصر بھی ان کو حاصل نہ ہوگا کی دور کی گر ابی ہے)۔

یبال سورة الفرقان میں کا فرول کے اعمال کو هَبَآءً مَنْفُورًا فرمایا هباء اس غبار کو کہتے ہیں جو کسی روش دان سے
اس وقت نظر آتا ہے جب اس پر سورج کی دھوپ پڑرہی ہو بیغباراول تو بہت زیادہ باریک ہوتا ہے پھر کسی کام کانہیں ہوتا
ہاتھ بڑھا کو تو ہاتھ میں نہیں آتا نہ پینے کا نہ پوتئے کا 'جس طرح بیے ہے کارغبار روش دان میں پھیلا ہوانظر آتا ہے لیکن کام کا نہیں اس طرح کا فرول کے اعمال بھی بیکار ثابت ہوں گے اور ان کے تق میں ڈرائھی فائدہ مندنہ ہوں گے۔

یدتو کافروں کا حال ہے اس کے بعد اہل جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فر مایا 'ارشادفر مایا کہ بید حفرات اس دن الی جگہ میں ہوں گے جو رہنے کی بہترین جگہ ہے اور آرام کرنے کے اعتبارے نہایت عمرہ ہے لفظ مقیلا قبال یقیل قبلویة سے ظرف کا صیغہ ہے دو پہر کو آرام کرنے کے لئے جو لیٹتے ہیں اسے قبلولہ کہتے ہیں جنت میں نیند نہ ہوگی آرام کی جگہ ہونے کے اعتبارے آخسن مقید گلا سے تعبیر فر مایا 'ای کوسورہ کہف میں نیفتم السَّوَ ابُ وَحَسُنَتُ مُو تَفَقًا فر مایا (کیا ہی کی اس اس میں نیفتم السَّوَ ابُ وَحَسُنَتُ مُو تَفَقًا فر مایا (کیا ہی اس میں جھی آرام کی جگہہے )۔

 اَصَلَّنِیْ عَنِ النِّكُرِ بَعْلُ إِذْ جَاءَ فِی وَكُانَ الشَّيْطِنُ لِلْنَانِ خَلُ وَلَا وَ وَكَالَ الرَّسُولُ اس نَهِ بَعِس كَ بعد ذكر عبنا ديا جبرير عياس ذكرة كيا تفاادر شيطان انسان كو بيار و مددگار چور نے والا جاور رول كا كہنا موگا ليكون النَّيْ الْمِيْ النَّيْ النَّيْ النَّيْ النَّيْ النَّيْ النَّيْ النَّيْ الْمُ النَّيْ النَيْلُولُ النَّيْ الْمُعِلِي النَّيْ الْمُعْلِي الْمُعْلَيْلُ الْمُلِيْلُولِي الْمُعْلِيْلُولُولُ الْمُعْلِيْلُولِي الْمُعْلِيْلُولُ الْمُل

#### قیامت کے دن کا ہولنا ک منظر کا فرکی حسرت کہ کاش فلال شخص کو دوست نہ بنا تا

اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا سے فقل ہے کہ السماء سے نصرف السماء الدنیا بلکہ سارے آسان مرادیں۔(روح المعانی ج ۱۹ص ۹)

وُنُوِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنَنُوِیُلا (اورفرشة عجیب طریقہ سے اتارویئے جائیں گے) جے آج لوگ نہیں جانے 'اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنها سے ایک طویل روایت نقل کی ہے جو بظاہر اسرائیلات میں سے ہے (روح المعانی ہے ۱۹ ص۹) صاحب بیان القرآن کھتے ہیں کہ پیر آسان کا پھٹنا) حساب شروع ہونے کے وقت ہوگا اس وقت آسان کا پھٹنا صرف کھلنے کے طور پر ہوگا ہیدہ پھٹنا نہ ہوگا جونفنہ اول کے وقت اس کے افتاء کے لئے ہوگا کیونکہ نزول غمام کا وقت بعد فخد ثانیہ کے ہے جس وقت سب آسان وزمین دوبارہ درست ہوجائیں گے۔ اَ لَـمُـلُکُ يُوْمَئِذِ إِن الْحَقُّ لِلرَّحُمْنِ (آج كدن صرف رَمْن كى حكومت ہوگى) قيامت كدن جبآسان پيٹ پڑے گا توسارى بادشا ہت فاہرى طور پراور باطنى طور پراور صرف رَمْن جل مجده ہى كے لئے ہوگى اس دن كوئى مجازى حاكم اور باوشاہ بھى نہ ہوگا سوره غافر ميں فرمايا:

لِمَنِ الْمُلُکُ الْيُوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (آج س كَى بادشابت ب؟ الله بى كے لئے بجوداحد بقهار ب ) وَكَانَ يَوُمًا عَلَى الْكَافِرِيُنَ عَسِيرًا (اوروه دن كافروں پر سخت بوگا) وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ (الى الآيات النَّف)

صاحب روح المعانى لكصة بيل كرعقبه بن الى معيط لعنية الله عليه جب بهي سفر سي آتا كهانا يكاتا اورابل مكه كي وعوت کرتا تھا'اور نبی اکرم علی کے ساتھ زیادہ اٹھتا بیٹھتا تھا'آپ کی باتیں اسے پیندآتی تھیں ایک مرتبہ جب وہ سفرے والی آیا تو کھانا تیار کیا اور حضور اقدس عظی کے کھانے کی دعوت دی آپ عظی نے فرمایا میں تیرا کھانانہیں کھا سکتا جب تک کہ تولا الدالا اللہ کی اور میرے رسول ہونے کی گواہی نہ دے اس نے چیر کھانے کو کہا آپ نے چیر وہی جواب دیا اس کے بعداس نے شہادتین کی گواہی دیدی اور آپ نے اس کا کھانا کھالیا اس واقعہ کی ابی بن خلف کوخر ہوئی تو وہ عقبہ کے ماس آیا اوراس سے کہا کہ اے عقبہ کیا تو بددین ہوگیا (مشرکین مکہ شرک میں غرق ہونے کی وجہے دین توحید کو بددین تعبيركرتے تھے والعياذ بالله )اس پرعقبہ نے كہا كميں دل سے (بددين) تونہيں مواليكن بات يہ ہے كما يك شخص میرے گھرآیا میں نے اس سے کھانے کے لئے کہا اس نے کہا کہ جب تک تومیرے کہنے کے مطابق گواہی نددے گامیں تیرا کھانا نہ کھاؤں گا مجھے بیا چھانہ لگا کہ ایک تخص میرے گھر آئے اور کھانا کھائے بغیر چلا جائے لہٰذا میں نے اس کے قول کے مطابق گوائی دیدی جس پراس نے کھانا کھالیا'اس پرانی بن خلف نے کہا کہ میں اس وقت تک جھوے راضی نہیں ہوسکتا جب تک تواس مخص کے پاس جا کر بدتمیزی والی حرکت نہ کرے چنا نچے عقبہ آنخضرت عصف کے پاس آیا اور بدتمیزی ہے پیش آیا آپ (علی ) نے فرمایا کہ تو مجھے مکہ معظمہ ہے باہر ملے گا تو میں تیری گردن ماردوں گا'چنا نچینٹر'وہ بدر کے موقع پر اس کی گردن ماردی گئی اس آیت میں طالم سے عقبہ بن معیط اور فلان سے الی بن خلف مراد ہے مطلب سے ہے کہ قیامت کے دن جب مشرکین عذاب میں مبتلا ہوں گےاس وفت ندامت وافسوس سے اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کا شتے ہوئے يول كَهِكًا (يَا لَيْتَنِي اتَّخَذُتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا)كاش مِن الله كرسول كماته الناراسة بناليتا (يَا وَيُلَتَى لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذُ فُكُلانًا خَلِيلاً ) (كمين فلال كولين الى بن خلف كواپنا دوست ند بناتا) لَفَدُ أَضَلَني عَنِ الذِّكْرِ بَعُدَ إِذُ جَآءُ بِيُ (مجھےاللہ کے ذکر سے اس نے ہٹادیا اس کے بعد کہ ذکر میرے پاس آگیا ( یعن محدر سول اللہ عظیم کے واسط سے جو میرے پاس الله کاذ کرآیا اور جورسول الله علی نے مجھے تھیجت کی اور ان پر جوقر آن نازل ہواوہ میں نے سامیرے اس دوست نے مجھاس سے روک دیا میں اسے دوست سمجھتا تھا لیکن وہ تو مثمن نکلا)

وَ كَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ حَلُولًا (اورشيطان انسان كوب بارومد كارچور نے والا ہے اس جملہ میں دونوں احتال ہیں) (۱) میداللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہوجس میں علی الاطلاق سب کو بیہ بتا دیا کہ شیطان ہے دوئی کرنے کا انجام برا ہے خواہ کفرشرک اختیار کر کے اس کی دوئی اختیار کی جائے ہرحال میں شیطان دھوکہ دے گا اور میں ایسے وقت پر بے یار وید دگار چھوڑ کر علیحدہ ہوجائے گا جب مدد کی ضرورت ہوگی (۲) ہیا احتمال ہی ہے کہ ذکورہ جملہ ظالم ہی کے کلام کا تتمہ ہو۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ ظالم سے مطلق کا فراور فلانا سے شیطان مراد ہے نیے پہلی بات کے معارض نہیں ہے سبب نزول جا ہے خواہ خاص ہوالفاظ کاعموم جا ہتا ہے کہ ہر کا فر کہا گا کہ میں گمراہ کرنے والوں کودوست ندبنا تا تو اچھا ہوتا۔

وَقَالَ الرَّسُولُ يَارَبِّ إِنَّ قَوْمِیُ اتَّحَدُواْ هلاً الْقُواْنَ مَهُجُورًا (اوررسول کا کہناہوگا کہاے میرے رب
میری قوم نے اس قرآن کونظر انداز کر رکھا تھا )اس آیت کریمہ میں بیہ بتایا کہ قیامت کے دن جب کافراور مشرک
پچھتا کیں گے کہا ہے کاش ہم دنیا میں گراہ کرنے والوں کو دوست نہ بناتے اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول علیہ پرایمان
لے آتے اور آپ کے ساتھیوں میں شامل ہوجاتے اس وقت رسول اللہ علیہ بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے کہا ہم
میرے رب میری قوم یعنی امت وعوت نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا لہذا مشرکین اور کافرین کا جرم ان کے
اقرار سے بھی ثابت ہوجائے گا اور آنحضرت علیہ کی شہادت سے بھی الفاظ کے عموم میں وہ لوگ بھی وافل ہیں جو بظاہر
اسلام کانام لیتے ہیں کین سیاست اور معیشت اور حکومت اور معاشرت میں نصرف قرآن کے خلاف چلتے ہیں بلکہ قرآن
کا حکام پرکافروں کے قوانین کو ترجیح دیے ہیں اور اس پر مزید سے کہ حدود قصاص کے احکام کو طالمانہ بناتے ہیں ایک

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ الفاظ کے عموم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جوقر آن کو پڑھتے ہی نہیں اور وہ لوگ بھی داخل ہیں جوقر آن کو پڑھتے ہی نہیں اور وہ لوگ بھی داخل ہیں جوقر آن کو پڑھتے ہی نہیں اور وہ لوگ بھی داخل ہیں جو پڑھ لینے عَدُوًّا مِنَ الْمُحْرِمِیْنَ (اور اسی جر جم نے مجرم لوگوں میں سے ہر نبی کے لئے دشن بنائے ہیں) یعنی بیلوگ جوآپ کی مخالفت کر رہے ہیں کوئی نگی بات نہیں جس کاغم کیا جائے و تکفی بوریّک ھا دیًا و تفصیدًا جس کو ہدایت و بنام تظور ہواس کے لئے آپ کا رب کافی ہے اور جو ہدایت سے عروم ہواس کے مقابلہ میں آپ کی مدد کرنے کے لئے بھی آپ کا رب کافی ہے۔

و قال الذين كفروالولائزل عليه القرائ جملة قاحدة اكرن الكافرة المؤردية المؤردية القرائ المحملة قاحدة الكراك الكافرية الفرية الفرية القرائ المحملة والحراد المراب ال

#### ٱلَّذِيْنَ يُعْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ مِلْ الْجَعَمَمُ أُولَلِّكَ شَرُّ مُكَانًا وَ أَصَلُ سَبِيلًا ﴿ جولوگ اپنے چیروں کے بل جہنم کی طرف جح کئے جائیں گے بیاوگ جگہ کے اعتبار سے بھی بدترین بیں اور طریقہ میں بہت گراہ ہیں۔

#### قرآن کریم کودفعة نازل نفرمانے میں کیا حکمت ہے

قصيد: مشركين مكها يع عناد سطرح طرح كاعتراض تراشة ربته تصانيين اعتراضات مين سايك بيد اعتراض تھا كەمحەرسول الله على الله على الله على الله كالمرف سے وى آتى ہے اور بيكلام جوتمبيں سناتا ہول الله كا کلام ہےاوراللہ کی کتاب ہےاوراس نے بیقرآن ایمان لانے کے لئے بھیجا ہےتو بیقرآن تھوڑ اتھوڑا کیوں نازل ہوتا ہے بیک وفت ایک بی ساتھ کیوں نازل نہیں ہوا؟ان اوگوں کا بیاعتراض مانت پریٹی تھا،جس کی کتاب ہے وہ جس طرح بحی نازل فرمائے اسے پورار فتیارے کذلک ای نزلناہ کذلک تنزیلا مغایر الما اقتر حوالنبت به فسنوادک (تاکه بم اس کے ذریعہ آپ کے دل کوتقویت دیں) اس میں تعور اتعور اناز ل فرمانے کی حکمت بیان فرمائی اوروه بركة تعورُ اتعورُ انازل كرنا آب كقلب مبارك كوتفويت دين كاسبب بصاحب روح المعاني جواص ١٥ لك ہیں کہ تھوڑ اتھوڑ اٹازل فرمانے میں حفظ کی آسانی ہے اور فہم معانی ہے اور ان حکمتوں اور مصلحتوں کی معرفت ہے جن کی رعایت انزال قرآن میں محوظ رکھی گئے ہے پھر جرئیل امین علیالسلام کابار بارآ ناجو بھی کوئی چھوٹی یا بردی سورت نازل ہواس کا مقابله كرنے سے معرضين كاعاجز موجانا اور ماسخ اورمنسوخ كو پہنچانا وغيره بيسب آپ كقلب كي تقويت كاسب ہے۔ جب معترضین کوئی اعتراض اٹھاتے اوررسول الشريكان كے ساتھ كوئى نا گوار معاملہ كرتے تو اس وقت آپ كى تىلى ع کئے آیت نازل موجاتی تھی اس ہے آپ کو ہر بارتقویت حاصل موجاتی تھی اگر پوراقر آن ایک ہی دفعہ نازل ہو گیا موتا توبیہ بار بارکی تسلی کا فائدہ حاصل نہ ہوتا 'واضح رہے کہ یہاں قدر یجا قرآن مجید ٹازل فرمانے کی ایک حکمت بتائی ہے اس کےعلاوہ دوسری عکمتیں بھی ہیں۔

وَرَتَّكُنَاهُ تَوْتِيلًا (اورجم في الكوم مركراتاراب) صاحب روح المعانى في حضرت الن عباس رضى الله تعالى عنهماسے اس کی تفسیر یول نقل کی ہے کہ بیناہ بیانا فیہ توسل کہ ہم نے اس قر آن کوواضح طور پر بیان کیا ہے اور وقفہ وقفه سے نازل فر مایا ہے چنانچہ پوراقر آن کریم تیس سال میں نازل ہوا۔

اس كے بعدرسول الشرعيك كى مزيرتقويت قلب اورسلى كے لئے ارشاوفر مايا وَلَا يَاتُونَكَ بِمَثَل (الآية)ك بیلوگ آپ پراعتر اض کرنے کے لئے جو بھی عجیب بات پیش کریں گے اس کے مقابلہ میں ہم ضرور حق لے آئیں گے اور واضح طور پہنچے جواب نازل کردیں گے جس سے ان کا اعتراض باطل ہوجائے گا اور قبل وقال کا مادہ ختم ہوجائے گا۔ الَّذِيْنَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ (الآبة )اس آيت من كافرول كابراانجام فرمايا اوروه بيكهان لوكول كوچرول

ے بل گھسیٹ کرجہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور اس میں پھینک دیا جائے گا وہ جگہ عذاب کے اعتبار سے بری جگہ ہے 'یہاں دنیا میں ان کو بتایا جاتا تھا کہا پنی حرکتوں کی سزامیں برے عذاب میں مبتلا ہو گے اور بیہ کہتم گمراہ ہوراہ حق سے ہٹے ہوئے ہولیکن یہاں نہیں مانتے تھے وہاں عذاب میں مبتلا ہوں گے تو دونوں با تیں سمجھ میں آجا کیں گی کیکن وہاں کا سمجھنا اور ماننا فاکدہ مند نہ ہوگا۔

وَلَقِينَ اتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ وَجَعَلْنَا مُعَدَّ آخَاهُ هُرُونَ وَزِيرًا قَافَتُكَا اذْهِياً اور بلاشبہ ہم نے موی کو کتاب دی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی کو وزیر بنا دیا ، پھر ہم نے دونوں کو حکم دیا کہ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْكَ كُنَّ بُوْا بِإِينِينَا فَنَ مِّرْنِهُمْ تِنْ مِيْرًا ﴿ وَقُومَ نُوْجِ لَيَّا كُنَّ بُوا اس قوم کی طرف چلے جاؤجنہوں نے ہماری آیات کوجھٹلایا ' پھرہم نے اس قوم کو بالکل ہی ہلاک کرویا 'اورہم نے قوم نوح کو ہلاک کیا الرُّسُلُ أَغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ أَيَّةً وَأَعْتَلُنَا لِلظَّلِمِينَ عَنَا الْأَلْكُمَّا فَأَ جبکہ انہوں نے رسولوں کو جھٹا یا ہم نے انہیں غرق کر دیا اور ان کولوگوں کے لئے عبرت بنادیا اور ہم نے ظالموں کے لئے در دناک عذاب تیار کیا ہے۔ وَّعَادًا وَثُمُّوْدُ أُو ٱصْعِبَ الرِّسِّ وَقُرُونَا لِيْنَ ذَٰلِكَ يُشِيرًا ﴿ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ اور ہم نے عاداور شمود کواور اصحاب الرس کواور ان کے درمیان بہت ی قوموں کو ہلاک بیااور ان میں سے ہر ایک کے لئے ہم نے الْأَمْثَالُ وَكُلَّا تَبُّرُنَا تُثِّبُيرًا ۗ وَلَقَنْ اتَوَاعَلَى الْقَرْيَةِ الَّذِيُّ أَمْطِرَتُ مَطْر امثال بیان کین اور ہرایک وہم نے بوری طرح ہلاک کردیا 'بلاشبہ بیاوگ اس ستی پر گذرے ہیں جس پر بری بارشِ برسائی گی کیا ہا سے نہیں السَّوْءِ أَفَ لَمْ يَكُونُوْ ايرُ وَنَهَا بَلْ كَانُوْ الْايرْجُوْنَ نُشُوْرًا @وَإِذَا رَاوُكِ انْ يَتَعَنُّ وَيَكُ و کیسے رہے بلکہ بات سے کر بیادگ موت کے بعدا مھنے کی امید ہی نہیں رکھتے اور جب وہ آپ کود کھتے ہیں قبس آپ کا فداق ہی اڑاتے ہیں الْاهُزُوا الْهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولًا ﴿ إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنَ الْهُتِنَا لَوَ لَا آنَ كيا يمي مخص ہے جے اللہ نے رسول بنا كر بھيجا ہے اس نے تو جميں مارے معبودوں سے بنا ہى ديا ہوتا اگر ہم ان ير صَبَرْنَا عَلَيْهُا وَسُوْفَ يَعُلَمُونَ حِيْنَ يَرُونَ الْعَنَابَ مَنْ أَصْلُ سَبِيُلَّاهِ جے ہوئے نہ رہے اور جس وقت بیلوگ عذاب کو دیکھیں گے اس بات کو جان لیں گے کہ کون محض راہ سے ہٹا ہوا تھا ارْءَيْتَ مَنِ اتَّخِنَ إِلَهَا هُولِهُ أَفَانْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا اللَّهِ الْمُرْتَحُسُ أَدّ لیا آب نے اس مخص کودیکھا جس نے اپنامعبودائی خواہش کو بنالیا سوکیا آپ اس کے وکیل ہیں آپ بیٹنیال کرتے ہیں کدان میں سے

# ٱكْثُرُهُ مُنِيمُعُونَ اوْبِعُقِلُونَ إِنْ هُمُ إِلَّا كَالْانْغَامِ بِلْ هُمُ آضَالُ سَبِيلًا اللَّه

اکثر سنتے ہیں یا سجھتے ہیں یہ لوگ محض چویایوں کی طرح سے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں

# نوح عليهالسلام كى قوم اور فرعون عادو ثمودا وراصحاب الرس کی بربادی کا تذکره مشرکین کی گراہی اور بدحالی کا حال

قنص معديد: ان آيات مين امم سابقه كى تكذيب اور بلاكت وتعذيب كاتذكره فرمايا بيج جوقر آن مجيد كي عاطمين ك لئے عبرت ہے اس کے بعد مشرکین مکہ کی شرپندی کا تذکرہ فر مایا۔

بلاك شده اقوام ميں يهال جن كا ذكر ہے ان ميں اوّلا فرعون اور اس كى قوم كا اور حضرت نوح عليه السلام كى قوم كا تذكره فرمايا بالله تعالى في ان لوگول كوغرق كرديا اور بعد مين آف والول كے لئے عبرت مناديا۔ بيان كي دنياوي سر التي اورآخرت میں ظالموں کے لئے عذاب الیم تیار فرمایا ہے اس کے بعد عادادر شوداوراصحاب الرس کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا اورساتھ بى يېھى فرمايا وَقُورُونًا بَيْنَ ذلِكَ كَثِيرًا كان كورميان ميں اور بہتى امتول كو بلاك فرماديا ان لوگول كاتذكره كرتے ہوئے ارشاد فرمایا كہم نے ان كى ہدایت كے لئے مثالیں یعنى موثر مضامین اور عبرت كى باتیں بیان كیس لیکن انہوں نے نہ مانا لہذاہم نے ان کو یا لکل ہی ہلاک کردیا۔

اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی بستی کا ذکر فرمایا جن بستیوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم رہتی تھی ان بستیوں کوان لوگوں کی تکذیب اور شرمناک افعال کی وجہ سے پلٹ دیا گیا تھا اور ان پر پھر بھی برسائے گئے تھے جس کا تذكره سوره اعراف اورسوره هوديس گذر چكا ہے اہل مكه سال ميں دوم رتبہ تجارت كے لئے ملك شام جايا كرتے تھے اوران بستیوں کے پاس سے گذرا کرتے تصاورانہیں ان لوگوں کی بربادی کا حال معلوم تفا۔ اس کوفر مایا وَلَقَدُ اَتُوا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِوَتُ مَطَوَ السَّوْءِ (بلاشبه يوك البتي يركذر ي بي جس يربري بارش برسائي كَيْ في) بلاك شده بستول کود کھتے ہوئے بیلوگ گذرجاتے ہیں اور کچھ بھی عبرت حاصل نہیں کرتے اس کوسورہ صافات میں فرمایا وَإِنْسے مُسمُ لَتَهُمُّوُونَ عَلَيْهِمُ مُصْبِحِيْنَ وَبِاللَّيْلِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ (بلاشْبضرورتم ان بستيوں رِضِح كے وقت اور رات كو وقت گذرتے ہوکیاتم سجھ نہیں رکھتے ) میہ متعدد بستیاں تھیں یہاں لفظ قربیہ مفرد لایا گیا ہے جس میں مرکزی اور بروی بستی کا ذکر ہاور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ لفظ القربیجنس کے لئے لا یا گیا ہو۔

أَفَلَمْ يُكُونُوا يَرَونَهَا (كيابيلوك ان بستيول كود يكفت نبين رب) بَلُ كَانُوا لَا يَرُجُونَ نُشُورًا لِيعَي بيلوك ان بستیوں پر گذرتے تو ہیں لیکن ان کاعبرت نہ پکڑنا ہے علمی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ بیاوگ مرکز جی اٹھنے ک امید بی نہیں رکھتے مینی آخرت کے مکر ہیں اور ہلاک شدہ بستیوں کو یوں ہی امورا تفاقیہ برجمول کرتے ہیں اور اپنے کفر کو دنیایا آخرت ہیں موجب سر انہیں سمجھتے۔

جن لوگوں کو کفر کی وجہ سے ہلاک کیا گیا ہے ان میں اصحاب الرس کاذکر بھی فر مایا الرس مربی میں کئویں کو کہتے ہیں کہ یہ کئویں والے لوگ کون سے کس معلاقہ میں سے ان کی طرف کس نجی کو بعث ہوئی تھی؟ اس بارے میں کوئی تھی بات نہیں کہی جاسمی صاحب روح المعانی نے ان کے بارے میں متعددا قوال کھے ہیں ایک قول بیہ کہ دیوگ میمامہ کی ایک بستی میں رہتے تھے جوقو م شمود کے بقایا سے اور ایک قول بیہ کہ دھرت شعیب علیہ السلام اصحاب الایکہ اور اصحاب الرس دونوں قوموں کی طرف معوث ہوئے تھے دولوگ بتوں کی پرسش کرتے تھے ان کے بہت سارے کنویں تھے اور کیئر تعداد میں مولیثی تھے انہیں معروث ہوئے تھے دولوگ بتوں کی پرسش کرتے تھے ان کے بہت سارے کنویں تھے اور کیئر تعداد میں مولیثی تھے انہیں اسلام کی دعوت دی تو سرخی میں آ کے بوسے بلے اور دھڑت شعیب علیہ السلام کو برا برا بیڈ اء پہنچاتے رہے جی کہ ایک اسلام کی دعوت دی آئی ہیں گی زمین انہیں لیکر دن ایک کنویں کے واروں طرف جمع تھے جو صرف کھو واہی گیا تھی پائی اس کنویں کی آس پاس کی زمین انہیں لیکر گی اور یہ لوگ گی اور یہ لوگ اور یہ لوگ اور یہ لوگ ہو گئی اور یہ لوگ اور یہ لوگ ہو گئی اور یہ لوگ ایک میں خدوت مراد ہیں (جن کا سورہ کرتے میں ذکر ہے اور الرس سے اخدود مراد ہیں (جن کا سورہ بی کہ ورخ میں ذکر ہے اور الرس سے اخدود مراد ہیں (جن کا سورہ بی زکر ہے اور الرس سے اخدود مراد ہیں (جن کا سورہ بی زکر ہے اور الرس سے اخدود مراد ہیں (جن کا سورہ بی زکر ہے اور الرس سے اخدود مراد ہیں (جن کا سورہ بی زکر ہے اور الرس سے اخدود مراد ہیں ذکر ہے اور الرس سے اخدود مراد ہیں خدی خدر قور میں خدر ہے کہ احداد میں در کر جن کا سورہ کی میں ان کی دور کر اور کی میں ان کی دور کی خدر کی دور کر کئی دور کے میں در کر جن کی دور کر کئی کوئی کی دور کر کئی دور کی کئی دور کر کئی دور کر کئی دور کر کئی دیس کی دور کر کئی دور کر کئی دور کر کئی دور کی دور کر کئی دور کی کئی دور کر کئی دور کر کئی کئی دور کر کئی کئی دور کر کئی کئی دور کئی کئی دور کر کئی کئیں کئی کئی کئی کئی دور کر کئی کئی کئی کئی ک

سورة العرقان

دية موع فرمايا وَسَوْفَ يَعُلَمُونَ (الآية )اورجس وقت بيلوك عذاب ديكسيس كاس وقت جان ليس كرراه حق سے ہٹا ہوا کون تھا' عذاب سب سمجھا دے گا اور اس وقت حقیقت ظاہر ہوجائے گی دنیا میں رسول اللہ علی کے جو بےراہ بتاتے تھے قیامت کے دن ان کااپنا گراہ ہوناواضح ہوجائے گا'ان کے بعدرسول اللہ علیہ کوخطاب کرکے فرمایا اَرَائیٹ مَنِ اتَّخَذَ اللَّهَ هُوَاهُ (كياآبِ في الكوريك جماجس في خوا بش كوا ينامعبود بناليا) اَفَانُتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (سوكيا آپان كى كرانى كرنے والے بين) أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ اكْتُوهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ (كيا الله بيال كرتے بي كدان ميس اكثر سنة بي يا يحصة بين) إنْ هُمُ إلا كَالانْعَام بَلُ هُمُ اصَلُ سَبِيلًا (يوكم مُض جو بإيول كي طرح بیں بلکدان ہے بھی زیادہ بداہ بیں)

اس میں رسول اللہ علی کے کہ اسلی میں ہے کہ اگر بیال آبول نہ کریں تو آپ پریشان نہ موں آپ پر قبول کرانے كى ذمەدارى نېيىن دالى گى لېذا آپان كے گران نېيىن بين آپ كا كام صرف واضح طور پر پېنچادينا ہے سورة الزمر ميں فرمايا إِنَّا ٱلْوَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَذَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا ٱنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلِ (ہم نے لوگوں کے لئے آپ پریہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے جو مخص راہ راست پرآئے گا تو اپ نفع کے واسطے اور جو محض بے راہ رہے گا اس کا بے راہ ہونا اس پر پڑے گا اور آپ ان پرمسلط نہیں کئے گئے ) آپ کے بید ا خاطب گراہی میں بہت آ کے بوھ میکے ہیں تی کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے انہوں نے تو خواہش نفس ہی کواپنا معبود بنا رکھاہے جوجی میں آتا ہے وہ کہتے ہیں جونس خواہش کرتا ہے اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں جیسے معبود کی فرمان برداری کی جاتی ہےا سے اوگوں سے ہدایت کی تو تع ندر کھئے۔آپ یہ بھی خیال ندکریں ان میں اکثر سنتے ہیں یا سجھتے ہیں۔ یہ توراه کی ے اتنی دور جاراے ہیں کہ بس چو پایوں کی طرح ہو گئے ہیں 'بلکدان سے بھی زیادہ راہ سے بھٹک گئے ہیں کیونکہ چو یائے مكلّف نبيل بين وه نتهجيس توان كى طرف كوئى غدمت متوجه نبيل بهوتى اور بيدمكلف بين پهر بھى سننے كى طرح نبيل سنتے اور سجھنے کی طرح نہیں سجھتے۔صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ جانورتوائے مجازی مالک کی فرمانبرداری کرتے ہیں محسن اور غیر محن کو پہچانتے ہیں اپنے کھانے پینے کے مواقع کوجانتے ہیں اپنے تھم رنے اور بیٹھنے کے ٹھکا نوں کو بیجھتے ہیں اپنے نفع کے طالب رہتے ہیں اور ضررے بیچے ہیں برخلاف ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے عقل دی اور سجھ دی ہے بیلوگ اپنے خالق اور رازق کی فرمانبرداری نہیں کرتے اوراس کے احسان مندنہیں ہوتے خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نہ اواب کی طلب ہے نہ عقاب کا خوف حق سامنے آ گیا معجزات دیکھ لئے دلائل عقلیہ سے لاجواب ہو گئے لیکن ان سب کے باوجودایمان قبول نبیس کرتے لامحالہ جانوروں سے بھی زیادہ مم کردہ راہ ہیں۔

يدجوفر مايااً مُ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمُ (الآية)اس كيار يين صاحب روح المعاني لكصة بين كرجونكمان مس بعض کا ایمان لانا بھی مقدر تھا اس لئے لفظ اکثر لایا گیا آیت شریفہ سے خواہشات نفس کے پیچیے چلنے کی قباحت اور شناخت

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہلاک کرنے والی یہ چزیں ہیں (۱) نفس کی خواہش جس کا انباع کیا جائے (۲) وہ نجوی جس کی اطاعت کی جائے (۳) انسان کا اپنے نفس پر اتر انا اور یہ ان بتوں میں سب سے زیادہ ہخت ہے (مشکو قالمصابح سر ۱۳۳۸) جولوگ مسلمان نہیں ہیں ہیں ان کا اپنی خواہشات کا بتنع ہونا ظاہر ہے کہ تو حید کی دعوت پر کان نہیں دھرتے اور کفروشرک ہی کو اختیار کے رہتے ہیں نفس نہیں چاہتا کہ اللہ کے رسول کا اتباع کریں البذائفس کے قلام بے رہتے ہیں۔ ولائل سے حق واضح ہوجانے پر بھی حق کی طرف نہیں آتے اتباع نفس کا مرض بہت سے مدعیان اسلام میں بھی ہے قرآن صدیث کی صاف صریح تعلیمائے ہیں بیٹ ایک اللہ علیمائے ہیں بیٹ ایک اللہ تعلیمائے ہیں بیٹ ایک بیٹ ہیں جن میں بھی اور کے ایک کی منافل کے مولوگ رسول اللہ علیہ بیٹ کے اللہ تعلیمائے کے اللہ تعلیمائے کے برابر مانے ہیں اور کے لوگ آپ کے بشر ہونے کے منکر ہیں۔

بید دونوں کفر میہ باتیں ہیں قرآن حدیث کے خلاف ہیں بعض فرقے تحریف قرآن کے قائل ہیں ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو دوتین حضرات کے علاوہ تمام صحابہ کو کا فر کہتے ہیں یہ بھی کفریہ عقیدے ہیں اور سیسب نفس کا امتباع ہے بعنی خواہشات نفس کی مابندی ہے۔

سیتم نے بعض ایسے عقا کد بتائے ہیں جوا تباع ہوئی کی دجہ سے لوگوں نے اختیار کر لئے ہیں اب رہے دہ اعمال جنہیں برعت علی کہا جا تا ہے ہی بہت زیادہ ہیں مختلف علاقوں میں بکثرت مختلف بدعات روائ پندیر ہیں ہے برعتیں خوشی ہیں اور مرحت علی کہا جا تا ہے ہی بہت زیادہ مروئ ہیں برق الاول میں رجب میں اور شعبان میں بہت زیادہ مروئ ہیں جن کی تفاصیل حضرت عکیم الامت تھا نوی قدس سرہ کی کتاب اصلاح الرسوم میں بیان کر دی گئی ہیں اور چونکہ بدعت کے لئے کسی سندی ضرورت نہیں خودتر اش لینے ہی سے وجود میں آ جاتی ہے اس لئے مختلف علاقوں میں مختلف بدعات ہیں احقر نے ایک مرجب جنوبی ہندکا سفر کیا ظہر کا وقت تھا مسجد میں امام صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا مؤ ذن نے اذان دی تو اس کے بعد تقارہ بجادیا گیا احقر نے امام صاحب سے بو چھا ہے کہا کہ بھر آ جا تھا۔ کہا کہ بھر تو اور کی اطلاع دینے کے لئے اذان کے ملاوہ نقارہ بیٹا جا تا تھا۔ کہنے میں نے عرض کیا کیا سرکار دو عالم عظیلت کے کے نوانہ میں مورت کی اطلاع دینے کے لئے اذان کے ملاوہ نقارہ ؟ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ وہاں کے ایس اور نیس سے کہا کہ بھر آ ہوگوں نے بیٹی چیز کیوں نکالی ؟ ایک قد نی چیز دہ بھی نقارہ ؟ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ وہاں میں مورت ہیں دوئیاں باخلتے ہیں جب تک روٹیاں تیار نہیں ہو جاتیں میت کے روٹیاں تارہ کی میں دوئیاں باخلتے ہیں جب تک روٹیاں تیار نہیں ہو جاتیں میت کے روٹیاں تیار نہیں میں جاتی میں دوئیاں باخلتے ہیں جب تک روٹیاں تیار نہیں ہو جاتیں میت کے دوئن میں دوئی میں روان ہے کہ دوئن کرنے کے بعد دوئن میں ان میں کیا کہ اوان سے چندمنٹ پہلے مؤ ذن میں ارہ ہوئی کہ دوئیاں تیار نہیں میں دوئی ہیں دوئی میں دوئی میں دوئی میں دوئی میں دوئی میں کیا کہ میں کو میں کو تو کو کو کو کر دوڑوں والی کو تھوں کیا کہ دوئی کیا کہ میں کو تھا کہ دوئی میں دوئی میں دوئی میں دوئی کیا کہ دوئن میں دوئی دوئی میں دوئی دوئی میں دوئی دوئی میں دوئی میں دوئی میں دوئی میں دوئی دوئی دوئی دوئی دوئی دوئی میں دوئی میں دوئی دوئی میں دوئی دوئی دوئی دوئی دوئی

سے درود شریف پڑھتا ہے اور جمعہ کے دن خطیب خطبہ پڑھنے کے لئے اپنے جمرہ سے چانا ہے تو جب اس پرنظر پڑجائے چند آ دی مل کرزورز درسے درود شریف پڑھتے ہیں اور اس کے منبر میں بیٹھ جانے تک برابر پڑھتے رہتے ہیں مختلف علاقوں میں مختلف بدعات ہیں اہل بدعات کو جب متنبہ کیا جا تا ہے تو مانے کے بجائے الٹی الٹی دلیلیں لے آتے ہیں اور سینکڑوں سنتیں جو احادیث کی کتابوں میں فدکور ہیں ان پڑمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے بیا تباع ہوئی ہے اگر چدد بنی جذبات کے ساتھ ہے۔

اكَمْ تُرُ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَكَ الظِّلَّ وَلُوشًاءَ لِجَعَلَهُ سَاكِنًا تَوْمُ جَعَلْنَا الشَّمْسَ اے خاطب کیا تونے اپنے رب کی طرف نظر نہیں کی کماس نے سار کو کیے پھیلایا ہے اوراگردہ جا بتا تو اس کو تھم را ہوار کھتا ، پھر ہم نے آ فا ب کو عَلَيْهِ وَلِنُ اللَّهِ ثُمَّ قَبَضْنَهُ النِّنَا قَبْضًا يُسِيرًا ﴿ وَهُو الَّذِي جَعَلَ الْكُرُ النَّيلَ اس پر علامت مقرر کیا' پھر ہم نے اس کو آ ہتہ آ ہتہ اپی طرف سمیٹ لیا' اور وہ ایبا ہے جس نے تمہارے لئے رات کو لِيَاسًا وَالنَّوْمُ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا ﴿ وَهُو الَّذِي ٓ أَرْسَلَ الرَّاحِ بُشُرًا لباس اور نیندکو آرام کی چیز بنایا' اور دن کو پھیل جانے کا وقت بنایا' اور وہ ایسائے جہں نے اپنی رحمت سے پہلے خوشخری دینے والی بَيْنَ يَكُ يُ رَحْمَتِهُ وَ أَنْزَلْنَامِنَ التَمَازِ مَآءِ طَهُورًا ﴿ لِنَحْيَ بِمِيلُ الْمُتَاوَنُسْقِيهُ موائيں بھیجودین اور ہم نے آسان سے پاک کرنے والا پانی اتاراتا کہ ہم اس کے ذریعے مردہ زمین میں جان ڈال دیں اورتا کریہ پانی مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَ أَنَاسِيَّ كِثِيرًا ﴿ وَلَقَدُ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُ مُ لِينٌ كَرُوا ۖ فَإِنَّ ہم اپن مخلوق میں سے چار پایول کواور بہت سے انسانول کو پلادین اور ہم اسے ان کے درمیان تقسیم کردیتے ہیں تا کہ وہ تصحت حاصل کریں کیکن ٱكْثُرُ التَّاسِ الْأَكْفُورُ الْهُولُوشِئْنَا لَبْعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ تَنْ يُرَّا أَفَّ فَكُر تُطِعِ اکثر لوگ ناشکری کے بغیر نہیں رہے اور اگر ہم چاہتے تو ہر کہتی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیے سو الكفيين وجاهدهم يهجهاد البنزاه كافرول كى بات ندمانيخ أوراس كي ذريدان سيخوب برامقا بلسيجيز

> سابياورآ فتاب رات اوردن موائيس اور بارشيس سب تصرفات الهميكامظهر بين

قضم و اولاارشادفر مایا کیاتم نے بنیں دیکھا کہ تہمارے رب نے سابی کس طرح پھیلایا ہے جب سورج طلوع ہوتا

ہے تو ہر چیز کا سایہ خوب کم باہوتا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو اس کو ایک حالت پر تظہر اہوار کھتا جو آفاب کے بلند ہونے پہ بھی نہ گفتا 'نیزیہ بھی فرمایا کہ ہم نے آفاب کو سامید کی درازی اور کوتا ہی پر ایک ظاہری علامت مقرر کردیا کہ آفاب طلوع ہوا تو چیزوں کا سامیہ لما ہم ہوا چھر آفاب چڑھتا گیا 'حتی کہ میں ذوال کے وقت ذرا ساسامید رہ گیا 'چرجب ترفاب کا مرب ایک مرب کی طرف تھا۔ آفاب آگے بڑھا تو سامیکارخ مشرق کی طرف کو ہوگیا جوزوال کے وقت تک مغرب کی طرف تھا۔

و بظاہر آ فاب کی رفاران چیزوں کی علامت ہے لیکن حقیقت میں سب پچھ خالق کا ننات جل مجدہ کی مشیت اور ارادہ سے ہوتا ہے۔

ٹانیا یہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے تہارے لئے رات کولباس بنایا جو تہارے لئے پردہ ہے جیسے تہمیں لباس چھپا تا ہے رات بھی تہمیں پوشیدہ رکھتی ہے اور چونکہ عموماً نیندرات ہی میں ہوتی ہے اس لئے ساتھ ہی رید بھی فرمادیا کہ نیندکو ہم نے راحت کی چیز بنایا ون میں محنت کرتے ہیں کام کاج میں رہتے ہیں پھر رات کو اپنے ٹھکانوں پر آجاتے ہیں تو کھائی کرسو جاتے ہیں دن بھر کی محنت مشقت کی وجہ ہے جونڈ ھال ہو گئے تھے اور جان میں جو کمزودی آگئی تھی سونے کی وجہ ہے وہ تھی ہو جاتی ہے اس لئے اس میں خوب مزے دار نیندآتی ہے دن موجاتی ہے اور جسی کو گویا نئی زندگی ل جاتی ہے رات میں چونکہ تار کی ہے اس لئے اس میں خوب مزے دار نیندآتی ہے دن میں سونے کی کوشش کی جائے تھی ہو ان کی کوشش کی جائے تھی ہو ان کی کوشش کی جائے تو کھڑ کیوں پر پردے ڈال کر با قاعدہ رات کی فضا بنائی جاتی ہے۔

پھر چونکہ نیندایک طرح کی موت ہے جے مدیث تریف میں النوم احو الموت فرمایا ہے اس لئے دن کا تمت کا تذکرہ فرماتے ہوئے وَ جَعَلَ النَّهَارَ مُشُورًا فرمایا قرآن وحدیث میں افظ نشور قبروں سے الحفے کے استعال ہوا ہے۔ اور یہاں شبح کو بیدار ہوکر دن میں مختلف کا مول کے لئے پھیل جانے کونشور سے تبیر فرمایا سورۃ القصص میں فرمایا وَمِن رَّحْ مَتِه جَعَلَ لَکُمُ اللَّیٰلَ وَالنَّهَارَ لِتَسُکُنُوا فِیْهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِنْ فَضُلِهِ وَلَعَلَّكُمُ مَشُکُرُونَ (اوراس کی وَمِن رَّحْ مَتِه جَعَلَ لَکُمُ اللَّیٰلَ وَالنَّهَارَ لِتَسُکُنُواْ فِیْهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِنْ فَضُلِهِ وَلَعَلَّکُمُ مَشُکُرُونَ (اوراس کی رحت میں سے یہ می ہے کہاس نے تبہارے لئے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم رات میں آرام کرواور دن میں اس کافضل رحت میں تارام کرواور دن میں اس کافضل کینی روزی تارش کرواور تاکیم شکر کرو) چونکہ رات کا سونا موت کے مترادف ہاس لئے رسول الله علیہ رات کوسونے لئے تو یہ میں اللہ کانام کیکرم تا اور جیا ہوں) اور جب سوکرا شخت تو یہ وعایہ ہے دائے جس نے موت و احیی (میں اللہ کانام کیکرم تا اور جیتا ہوں) اور جب سوکرا شخت تو یہ وعایہ ہے دور نہ دائی اور ایک کی طرف اٹھ کر جانا ہا عد ما اماتنا والیہ النشور (سب تعریف اللہ کے لئے جس نے موت و دین کے بعد زندہ فرمادیا اوراس کی طرف اٹھ کر جانا ہے)

ٹالٹاہارٹ کی نعت کا تذکرہ فرمایا اور ہارش سے پہلے جو ہوائیں ہارش کی خوشخبری دیتی ہوئی آتی ہیں ان کا نعت ہونا بیان فرمایا' ان ہواؤں سے لوگوں کو ہارش کے آنے کی خوشخبری بھی ال جاتی ہے اور جن چیز وں کو ہارش سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں ( تا کہ بھیگ کرخراب نہ ہو ) ان کے محفوظ کرنے کا وقت بھی ال جاتا ہے۔

یہاں بارش کے تین منافع بتائے اول بیکراس پانی سے طہارت اور پاکیزگ حاصل کی جاتی ہے بیہ پانی عدیوں اور

نہروں میں بھی آتا ہے تالا بول میں جمع ہوتا ہے پھراس پانی سے شل بھی کرتے ہیں وضو کے استعال میں بھی لاتے ہیں اور میل کچیل بھی صاف کرتے ہیں کپڑے بھی دھوتے ہیں خاص کرطہارت حکمیہ تو پانی کے بغیر کسی دوسری سیال چیز سے حاصل ہوئی نہیں عتی۔

دوم بیکہ ہم اُس کے ذریعہ مردہ زمین کوزندہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے زمین سے ہزہ نکل آتا ہے کھیتیوں اور باغوں میں جان پڑجاتی ہے جس سے پھل میوے غلے پیدا ہوتے ہیں تیسرے بیفر مایا کہ بارش کے پانی کو ہم اپنی مخلوق میں سے چو پایوں کو اور بہت سے انسانوں کو پلاتے ہیں بارش کے پانی سے انسان اور ان کے مولیق سجی سیراب ہوتے ہیں اس سے انسانوں کی بھی پیاس دور ہوتی ہے اور جانوروں کی بھی۔

پیزفر مایا کہ ہم نے پانی کولوگوں کے در میان تقییم کردیا یعنی اس پانی کو حکمت اور مصلحت کے مطابق مختلف مواقع میں
پیچاتے ہیں۔ بھی کہیں بارش ہوتی ہے بھی کہیں' بھی تھوڑی بھی خوب زیادہ' اس میں عبرت ہے اور نصیحت ہے کیکن لوگ
اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے' اکثر لوگوں کا بس یہی کام ہے کہ ناشکری ہی میں گےر ہے ہیں' یہ ناشکری انسانوں میں
عموماً کفر کی حد تک ہے کھاتے ہیں اور پہنتے ہیں اللہ کی پیدا کردہ چیزیں اور عبادت کرتے ہیں دوسروں کی اور بہت سے
لوگوں کی ناشکری کفر کی حد تک تو نہیں کیکن نافر مانی اور معاصی میں گےرہتے ہیں یہ بھی ناشکری ہے دونوں قتم کی ناشکری
کے بارے میں فرمایا فَاَبلی اَکُورُ النّاسِ إِلَّا کُھُورُدًا (سواکٹر لوگ ناشکری کے بغیر ندر ہے)

پھر فرمایا وَلَوُ شِنْنَا لَبَعْثَنَا فِی کُلِ قَوْیَةِ فَلِیدًا (اوراگرہم چاہتے قربرتی میں ایک ندیر بھیج دیے) جس سے
آپ کی ذمدداری کم ہوجاتی ہرنی اپنی اپنی میں دعوت کا کام کرتا اور آپ صرف ام القری (کم معظمہ) یا مزیداس کے
آس پاس کی چند بستیاں کی طرف مبعوث ہوئے 'کین ہم نے ایسانہیں کیا' آپ کو خاتم آئنہین بنایا اور سارے عالم کے
انسانوں کی طرف رہتی دنیا تک کے لئے مبعوث فرمایا 'بیاللہ تعالی کا آپ پر بہت بڑا انعام ہے' اس انعام کی شکر گڑا اری بھی
انسانوں کی طرف رہتی دنیا تک کے لئے مبعوث فرمایا 'بیاللہ تعالی کا آپ پر بہت بڑا انعام ہے' اس انعام کی شکر گڑا اری بھی
لازم ہے' اور دعوت الی الحق کا کام جو سپر دکیا گیا ہے اس میں بھی محت اور کوشش کے ساتھ لگنا ضروری ہے' جب آپ مونت کریں گؤ و اہل کفر آپ کواس کام سے ہٹانے کی کوشش کریں گؤ وہ چاہیں گے کہ آپ آپ کام چھوڑ دیں یا بعض باتوں گئی مداہنت اختیار کرلیں' آپ ان کی بات بالکل نہ ما نیں بلکہ خوب محت اور بجا ہو ہے کام لین اور زور دار طریقت کی کوشش کریں جو خود بہت بڑا مجھوڑ دیں ہو تو حید پر دلائل قاہرہ بیان کئے ہیں ان کو بیش کرتے کے ذریعہ ان کی طرف سے جو مداہنت اور ترک تبلیخ کی درخواست سامنے آتے اس میں ان کی بات نہ مائے' ای کوفر مایا فیکن و جو بیا تھی کا کوئر مایا فیکن و جو افرائی و بیا و جو مداہنت اور ترک تبلیخ کی درخواست سامنے آتے اس میں ان کی بات نہ مائے' ای کوفر مایا فیکن و جو افرائی و بیان کی جو جھاڈا گیئیو' ا

وُهُوالَّذِي مَرْجُ الْبَعْرِينِ هِذَا عَنْبُ فُرَاتٌ وَهِذَا لِلْعُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا

اور وہ ایبا ہے جس نے دو دریاؤں کو طایا جن میں یہ میٹھا ہے بیاس بجھانے والا ہے اور بیشور ہے کر واہے ان کے درمیان میں

# برُزْخًا وَجِبُرًا فَخُوْرًا وَهُو الَّذِي خَلَقُ مِنَ الْمَاءِ بَشُرًا فِحَكُ نَسُبًّا وَصِهُمًّا وَكَانَ

ایک تجاب بنا دیا۔ اور وہ ایسا ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا فرمایا پھر اس کو خاندان والا اور سرال والا بنا دیا اور تیرا

#### رَبُكِ قَنِيًا ١٠

يروردگار برى قدرت والا ب\_

## الله تعالی کی قدرت کے مظاہر میٹھے اور کھارے سمندر میں امتزاج نطفۂ سے انسان کی تخلیق

جس نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے اسے پورااختیار ہے کہ جس مخلوق کو جس طرح چاہے رکھے جو طبیعتیں ہیں وہ بھی اسی کی بنائی ہوئی ہیں عمو ما مخلوقات اپنی طبیعت کے مطابق چلتی رہتی ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے تو طبیعت کے خلاف بھی ظہور ہو جا تا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا 'پانی کا عزاج سے کہ ایک پانی ووسرے پانی میں گھل مل جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سے دوسمندر ساتھ ساتھ جاتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے میں نہیں گھتا 'حضرت مولا ناشیر احمرصا حب رحمۃ اللہ علیہ تفییرع ان میں تجریر فرماتے ہیں۔

بیان القرآن میں دومعتر بنگالی علاء کی شہادت نقل کی ہے کہ ارکان سے چا نگام تک دریا کی شان بیہ ہے کہ اس کی دو جانب بالکل الگ الگ نوعیت کے دو دریا نظر آتے ہیں ایک کا پانی سفید ہے ایک کا سیاہ سیاہ میں سمندر کی طرح طوفانی

تلاظم اور تمون ہوتا ہے اور سفید بالکل ساکن رہتا ہے شقی سفید میں چلتی ہے اور دونوں کے پی میں ایک دھاری ہی ہرا ہر چلی گئی ہے جود دنوں کا ملتقی ہے نوگ کہتے ہیں کہ سفید پانی میٹھا ہے اور سیاہ کڑوا۔ اھداور جھے ہاریبال کے بعض طلب نے بیان کیا کہ شلے باریبال کے بعض طلب نے بیان کیا کہ شلے باریبال میں دو ندیاں ہیں جو ایک ہی دریا ہے نکی ہیں۔ ایک کا پانی کھارا بالکل کڑوا اور ایک کا نہایت مثیر ین اور لذیذ ہے ہے۔ یہاں گجرات ہیں را آم الحروف جس جگر آن کل مقیم ہے (ڈابھیل سملک شلع سورت) سمندر تقریباً میں برابر مدوجر را جوار بھاٹا) ہوتا رہتا ہے بکٹر ہیں شعات نے بیان کیا کہ مد کو قت جب سمندر کا پانی ندی میں آ جاتا ہے تو شطے پانی کی سطح پر کھاری پانی بہت زور ہے چڑھ جاتا ہے لیکن اس وقت بھی دونوں پانی مختلط نہیں ہوتے ۔ او پر کھاری رہتا ہے نیچ پیٹھا' جزرے وقت او پر سے کھاری اثر جاتا ہے اور میٹھا جوں کا توں باقی رہتا ہے۔ واللہ اعلم ۔ ان شواہد کو کھتے ہوئے آیت کا مطلب بالکل واضح ہے یعنی خدا کی قدر رہ جورکھا کہ کہ اور شخصے دونوں دریاؤں کے پانی کہیں نہ کہیں ٹل جانے کے باوجود بھی کس طرح ایک دوسرے سے ممتاز رہتے ہیں۔ یا یہ مطلب ہو کہ الشہ تقالی نے دونوں دریاؤں دریا الگ الگ اپنے اپنے بھری میں چلائے اور دونوں کرچ ہیں بہت جگر زمین حالی کردوں اس کی ہی کہ دونوں کرچ ہیں بہت جگر زمین حالی کہ جومرہ ہے وہ ان کی لازم ہے۔ یہ نہیں کہ میٹھا بن جائے گویا باختر اور والی سے بالکل الگ رہنا چاہتا ہے۔ وقیل غیر ذلک 'والو اجع عندی ھو الاول 'واللہ اعلم ایک کا بوعرہ ہے وہ ان کی ان اللہ اعلم ایک دونوں کے سے بالکل الگ رہنا چاہتا ہے۔ وقیل غیر ذلک 'والو اجع عندی ھو الاول 'واللہ اعلم ایک کا بوعرہ ہے بداکل الگ رہنا چاہتا ہے۔ وقیل غیر ذلک 'والو اجع عندی ھو الاول 'واللہ اعلم

قدرت کاملہ کا ایک بہت بڑامظاہرہ یہ ہے کہ اس نے نطفہ کی سے انسانوں کی تخلیق فرمائی ان میں شہوت رکھ دی اس شہوت کی وجہ سے بیاہ شادی کی ضرورت پیش آئی جب نکاح ہوتے ہیں تو میاں بیوی کا اختلاط ہوتا ہے اس سے اولا دہوتی ہے اور اس طرح سے خاندان بڑھتا چلا جاتا ہے اور آپس میں سلسلہ نسب چلا ہے ہمر پیدا ہونے والے کے دو خاندان ہوتے ہوتے ہیں ایک باپ کی طرف کا خاندان دوسرا مال کی طرف سے کھر شادیاں ایک خاندان کی دوسرے خاندان میں ہوتی ہیں اور غیر خاندانوں میں مجبتیں پیدا ہو ہیں اور غیر خاندانوں میں مجبتیں پیدا ہو ہیں اور غیر خاندانوں میں ہی ہوتی ہیں ہی سرالی رشتے بھی نعمت عظیمہ ہیں ان کے ذریعے مختلف خاندانوں میں مجبتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور خیر کی میں اور خیر کی تو بیا ہی قدرت سے پیدا خرایا اور اور تیرا پروردگار بڑی قدرت والا ہے ) اس نے جو کچھ پیدا فرمایا اپنی قدرت سے پیدا فرمایا اور اور تیرا پروردگار بڑی قدرت والا ہے ) اس نے جو کچھ پیدا فرمایا اپنی قدرت سے پیدا فرمایا اور اس کے علاوہ بھی وہ جوجا ہے گا پیدا فرمایا گا۔

ويغبلون من دون الله مالا ينفعهم ولايضرم وكان الكافرعلى ليه ظهيراه اورالله ويحرز كريوك الكافرعلى ريم ظهيراه اورالله ويحوز كريوك الكافرعلى ريم ظهيراه ورالله ويحوز كريوك ان كام المناف المراق المراق الله وين المراق المراق

الناس المال المال

الله تعالى نے چودن میں آسانوں كى اورزمین كى تخلیق فرمائى اوررات اوردن كوايك دوسرے كے بعد آنے جانے والا بنايا

ق مصديعي: ان آيات ميں اول تو مشركين كى بوقونى اور بغاوت ظاہر فرمائى ہے اور وہ يہ كہ يوگ اپ خالق كوچھوڑكر جس كى صفات اوپر بيان كى تي بين ان چيزوں كى عبادت كرتے ہيں جواپ ان پر ستاروں كو نفع وے سيس اور نہ كوئى ضرر پہنچاسكيں ، پھران كى مزيد مرشى بيان كرتے ہوئے فرما يا وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا (اور كافراپ رب كامخالف ہے) يعنی ايسے ممل كرتا ہے جيسے كوئی شخص كى كامخالف ہواوراس كى مخالفت ميں لگ كرا سے كام كرتا ہے جواسے نا گوار ہوں جس كى مخالفت ميں لگ كرا سے كام كرتا رہے جواسے نا گوار ہوں جس كى مخالفت ميں تلا ہوا ہے۔

ظھینہ کا ترجمہ جود مخالف کیا گیا ہے محاورہ کا ترجمہ ہے صاحب روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ بیم طاہر کے معنی میں ا ہے اور من ہر معاون اور مددگار کو کہا جاتا ہے (لفظ علی کی وجہ ہے بمعنی مخالف کیا گیا ہے ) اور کا فر سے جنس کا فر مرد ہے اور مطلب رہے ہے کہ تمام کا فر پروردگار جل مجدہ کی مخالفت ہرتئے ہوئے ہیں اللہ تعالی کے دین کی مخالفت اور شیطان کی

مدد كرتے بين اور الله تعالى ك اولياء ك مقابله بين آپس بين ايك دوسرے كى مددكرنے مين كير بيتے بين-اس کے بعدرسول اللہ علیہ سے خطاب فر مایا کہ ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے آپ اپنا کام کریں حق کی دعوت دیتے رہیں جو تبول نہ کرے اس کی طرف سے عمکین نہ ہوں اور مزید بیفر مایا کہ آپ ان سے فرماد بیجئے کہ میں دعوت تو حید کی محت پرتم ہے کوئی کسی قتم کا معاوضہ طلب نہیں کرتا ہاں بیضرور جا ہتا ہوں کہ کوئی مخض اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے یعنی اس کا دین قبول کر لے اور اس کی رحت ورضا مندی کو اپنا مقصود بنا لے <sup>ہ</sup>کار دعوت میں میراکوئی دنیاوی فائدہ نہیں تہاری ہی ہدردی مطلوب ہے جب میں طالب دنیانہیں اور تمہار لفع ہی کے لئے جدوجهد كرتا ہول تو تمهيں ميرى دعوت بركان دهرنا جائے اگر فيك سے سنو كے سوچو كے توان شاء الله تعالى حق بات ضرورول میں اترے گی۔

اس کے بعدرسول الشرعظی کھم دیا کہ آپ اس ذات پاک پرتو کل کریں جو ہمیشہ سے زندہ ہے اسے بھی موت نہیں آئے گی وہی آپ کواجر ثواب دے گا اور وہی دشنوں کے شرہے محفوظ فرمائے گا تو کل کے ساتھ اس کی تبیج وتحمید میں بھی مشغول رہے ( کیونکہ اس کا ذکر نصرت الی وقع مصائب اور رفع بلایا کے لئے بہت برامعاون ہے)

وَ كَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيْرًا (اوروه الي بندول كالنابول سي خبردار مونے كے لئے كافى سے) جولوگ كفروشرك يرجعهوع بين آپ كى دعوت قبول نبين كرت آپ كوكليفيس دية بين ان كاحال ذات ياك حى لايموت كومعلوم بوه ان سب كوسز ادے دے گا۔

اس کے بعد الله تعالی شائ کی شان خالقیت بیان فرماتے ہوئے آسان وزبین کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا اوروہ بیر کہ اس نے آسانوں کواورز مین کواور جو چیزیں ان کے اندر ہیں سب کو چھودن میں پیدا فرمایا ان چھودنوں کی تفسیر سورۃ جم سجدہ ۲ میں مذکور ہے اس کے بارے میں وہیں عرض کیا جائے گا انشاء اللہ تعالی۔

اس کے بعد فرمایا ثُمَّ استوی عَلَی الْعَرُشِ ﴿ پُراس نَعْرَش پراستوا فرمایا) استواء قائم ہونے کواور

عرش تخت شابى كوكهاجا تا بقرآن مجيد مين الله تعالى شائد نے اپنے بارے ميں ثُمَّ اسْتَوا ي عَلَى الْعَرُ شِ فر ایا ہے اور اَلْوَ حُملُ عَلَى الْعَرُسِ اسْتُوى مجى فرمایا ہے اس كو بچھے كے لئے بعض لوگوں نے مختلف تاويليس كى بيں۔اس کے بارے میں حضرات سلف صالحین صحابہ وتا بعین رضی اللہ تعالی عظم سے جو بات منقول ہے وہ بیہ ہے کہ انسانی عقل اللہ جل شائه کی ذات وصفات کو بوری طرح سمجھنے اور احاطہ کرنے سے عاجز ہے البذاجو کچھٹر مایا ہے اس سب پر ایمان لائیں اوسجھنے کے لئے کھوج کر پدیس نہ پڑیں۔

يهى مسلك بغباراورصاف يح ب-حضرت امام الكرحة الدعليد كسكى في استوى على العرش كامعنى بوچھاتوان کو پسینہ آ گیااور تھوڑی دیر سرجھانے کے بعد فرمایا کہ استوی کا مطلب تو معلوم ہےاوراس کی کیفیت سمجھ سے باہر ہے اور ایمان اس پر لا ناواجب ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔

پھرسائل سے فرمایا کہ میرے خیال میں تو گراہ خص ہے اس کے بعدا سے بی مجلس سے نکلوا دیا معالم لفظ الرحمٰن کے بارے میں صاحب دوح المعانی کیسے ہیں کہ ریم فرق علی المدح یہ یعنی ہوالرحمٰن مطلب یہ ہے کہ ابھی جس کی شان خالقیت ہیان کی گئی ہے وہ رحمٰن ہے جل مجدہ فینسٹان بھ جیٹو گا (سواے ناطب تو اس کی شان کے بارے میں کسی جانے والے سے دریافت کرلے) آسانوں زمینوں کو بیدا کرنا پھر اپنی شان کے مطابق عرش پر استواء فرمانا سب رحمٰن کی صفات ہیں اس کی تحقیق مطلوب ہوتو باخر سے پوچھے 'باخر سے مرادح ت تعالی یا جرئیل امین ہیں اور بیا حمال بھی ہے کہ اس سے مراد

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ السُجُدُو الِلرَّحْمَٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمَٰنُ (اورجبان سے کہاجا تاہے کہ رَحَٰن کو بحدہ کروتو کہتے ہیں کہ رَحَٰن کیا چیز ہے) یہ بات وہ اپن جہالت اورعنادی وجہ سے کہتے تھے اَنسُد جُدُ لِمَا تَامُونَا (اوروہ یہ جمی کہتے ہیں کہ کہا ہم اسے بحدہ کریں جس کے لئے تم ہمیں بحدہ کرنے کا حکم دیتے ہو ) وہ یہ بات ضدیل کہتے تھے کہ تہمارے کہنے سے ہم کسی کو بحدہ کرواس سے ان کو اور زیادہ اُفرت برح جاتے اور زیادہ دور ہوجاتے ہیں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کے مزید مظاہر بیان قرمائے ارشاد فرمایا تَبَارَکَ الَّذِی جَعَلَ فِی السَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِیُهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِیرًا وَهُو الَّذِی جَعَلَ الَّیٰلَ وَالنَّهَارَ حِلْفَةً لِمَنُ اَرَادَ السَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِیُهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِیرًا وَهُو الَّذِی جَعَلَ الَّیٰلَ وَالنَّهَارَ حِلْفَةً لِمَنُ اَرَادَ اَنْ یَ یَدُی جَعَلَ الَّیٰلَ وَالنَّهَارَ حِلْفَةً لِمَنُ اَرَادَ اَنْ یَ یَرِدِی سَارے ہوان کے اَسْ یَ یَرات اور دن کوایک دوسرے کہ آگے میں ایک چراغ بنایا اور دو الله چائد بنایا اور دو الله چائد بنایا اس محض کے لئے جو بھی چاہے یا شکر کرنا چاہئے ) مقصود ان آیات سے انسان کو یہ بنلا نا ہے کہ ہم نے آسان میں بڑے بڑے ستارے اور شرور وات دن کا انقلاب اور ان کی تاریکی اور دوثنی اور زمین وقر اور دات دن کا انقلاب اور ان کی تاریکی اور دوثنی اور زمین وقر اور دات دن کا انقلاب اور ان کی تاریکی اور دو حید کے زمین وقر اور دات دن کا انقلاب اور ان کی قدرت کا ملہ اور تو حید کے ذمین وقر اور دات دن کا انقلاب اور ان کی قدرت کا ملہ اور تو حید کے دلئی فراہم ہوں اور شکر گذار کو شکر کے مواقع ملیں۔

وعبادُ الرَّحْنِ الَّنِ بِنَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُونًا قَ إِذَا خَاطَبُهُمُ الْجَهِلُونَ اور حَبَادُ الرَّخِ هُونًا قَ إِذَا خَاطَبُهُمُ الْجَهِلُونَ اور حَبَانَ عَبَالَ اللَّهِ الْحَبَالُ الْجَهِلُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُونًا قَ إِذَا خَاطَبُهُمُ الْجَهِلُونَ وَمِهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ الْمُلِلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّ

رِفْ عَنَّا عَذَابَ جَمَّتُم أَلِي عَنَابِهَا كَانَ غَرَامً وورر کھئے بلاشبراس کاعذاب بالکل ہی جاہ کرنے والا ہے۔ بے شک وہ براٹھ کانہ ہے اور وَّمُقَامًا ﴿ وَالْنَانِ إِذَا الْفَقُوٰ الْمُلِيثِمِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قُوامً ت بی و فضول شری نبیس کریت اور شکل کرتے ہیں اور ان کاخریج کرنااس کے در میان اعتدال والا ہوتا۔ ذِيْنَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللهِ إِلْهَا اخْرُ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّهِيْ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا اور وہ اللہ کے ساتھ سمی دوسرے معبود کونہیں پکارتے اور سمی جان کوئل نہیں کرتے جس کاقتل اللہ نے حرام قرار دیا ہے بِالْحُقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَتَفَعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا فَيُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمُ الْقِيلَة مرت كساته ودووزنانين كرت اورجوه في السيكام كرك الووويزي سزائ التاكر كاس كے لئے قيامت كدن عذاب بوحتا چلاجا كا وَيَخْلُنُ فِيْهِ مُهَانًا ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَامْنَ وَعَمِلَ عَلَّاصَالِكًا فَأُولِكَ يُبَدِّلُ اوروہ اس میں ذکیل ہوکر ہمیشدر ہے گا'سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کئے سویدوہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللهُ سَيّارَتُمْ حُسَنَةٍ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ مَالِكًا فَانَّ يَتُوبُ الله نيكيول سے بدل وے گا اور الله بخشے والا ہے مہرمان ہے اور جو شخص توبه كرے اور نيك كام كرے سو وہ الله كى طرف اِلَى اللهِ مَنْنَا بًا ® وَالَّذِينَ لَا يَشْهَالُ وْنَ النَّهُ وْرٌ وَإِذَا مَرُّوْ الْالْغُو مَرُّوْ آكِرا مًا هُو الَّذِينَ خاص طور پر رجى موتا جادوه لوگ بى جوجوث كىكامول على حاضر نيس بوت اور جد ب بهده کامول کے باس سے گذرتے ہیں او شرافت کے ساتھ گذرجاتے ہیں اور وہ لوگ ہیں مْ لَمْ يَخِرُّ وْاعَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴿ وَالَّنِ يُنَ يَقُوْلُونَ رَبُّنَا بانبيس ان كرب كي آيات كي ذريعة مجمايا جاتا ہے وان پر بہرے اور اندھے ہو كرنہيں گرتے اور دہ لوگ ہيں جو يوں كہتے ہيں كماے ہمارے در هَبْ لَنَامِنْ أَزُواجِمَا وَذُرِّ لِيَنِنَا قُرَّةَ أَعُينِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينِي إِمَامًا ﴿ أُولِيِّكَ جاری بیویوں اور جاری اولا دکی طرف سے ہمیں آ تھوں کی شنڈک عطا فرمائے اور ہم کومتقیوں کا امام بنا دیجے ' بیدوہ لوگ ہیں يُجْزُونَ الْغُرُفَة بِمَاصَبُرُوْا وَيُكَفَّوْنَ فِيهَا تَجِيَّةٌ وَسَلْكَاهٌ خِلِدِيْنَ فِيهَا حَسَ جنہیں ثابت قدم رہنے کی وجہ سے بالا خانے ملیں گے اور اس میں ان کو بقاء کی دعا اور سلام مطرکا۔وہ اس میں بمیشد ہیں گے وہ تغمیر نے کی سْتَقَرُّا وَمُقَامًا ﴿ قُلْ مَا يَغُبُواْ بِكُمْ رَبِّيْ لَوْ لَا دُعَا وُكُمْ فَقَالَ كُنَّ بِتُمْ فَسُوفَ م الله على جد اور الجها مقام ب آپ فرما و بيخ كه ميرا رب برواه نه كرتا اگر تنهارا يكارنا نه بوتا سوتم في جمثلايا سوعفريب

#### يكؤن لزاماة

وبال ہو کر رہے گا

#### عبادالرحمان كى صفات اوران كے اخلاق واعمال

قضعه بيو: ان آيات ميں اللہ تعالی نے نيک بندوں کی صفات بيان فر مائی ہيں اور انہيں عباد الرحمٰن کا معزز لقب ويا ب ان حضرات کی جو چند صفات ذکر فرمائيں' پہلی صفت بيہ بے کہ انہيں رحمٰن کا بندہ بتايا' بيہ بہت برا وصف ہے اور بہت بوالقب ہے يوں تكويئی طور پرسب ہی رحمٰن کے بندے ہيں ليكن اپ اعتقاد سے اور اختيار سے اور اخلاص سے جس نے اپنی ذات کو سے اعتقاد اور اخلاص كے ساتھ رحمٰن جل مجدہ کی عبادت ميں لگا ديا اور رحمٰن جل مجدہ نے اس كے بارے ميں بيفر ماديا كہ بيہ ہمارا بندہ ہے اس سے بڑھ كر بندہ كاكوئی اعزاز نہيں بيہ بندے كا سب سے بردامعزز لقب ہے اللہ تعالیٰ نے معراج كا تذكرہ شروع فرماتے ہوئے سُنے کھان الَّذِتِی اَسُونی بِعَبُدِم فرمايا ہے بيشان عبديت ہی تو بندہ كو اللہ تعالیٰ كا مقرب بناتی ہے اور آخرت ميں بلند درجات نفيب ہونے كاذر بعہ ہے۔

جاتے ہیں کہ ہماراسلام ہے وہ بچھتے ہیں کہ اگر ہم نے جواب دیا توان منہ پھٹ لوگوں کے درمیان آ برومحفوظ نہرہے گ۔
رخمن کے بندوں کی چھی صفت ہیہ وہ اس طرح رات گذارتے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت میں گر رہتے ہیں
کبھی سجدے میں ہیں کبھی قیام میں ان کا ذوق عبادت انہیں زیادہ آ رام نہیں کرنے دیتا سورہ والذاریات میں فرمایا ۔
اِنَّ الْمُتَّقِیْنَ فِی جَنَّاتٍ وَعُیُونِ الْحِلِیُنَ مَا آتَاهُمُ رَبُّهُمُ اِنَّهُمُ کَانُواْ قَبْلَ ذَالِکَ مُحْسِنِیُنَ کَانُواْ قَلِیُلا مِنَ اللَّیْلِ مَا یَهُ جَعُونَ وَ بِالْاَسْحَارِهُمُ یَسُتَعُفِرُونَ (بلاشہ مِقَ لوگ باغوں میں اور چشموں میں ہوں کے۔ان کرب اللَّیْ لِ مَا یَهُ جَعُونَ وَ بِالْلَاسُحَارِهُمُ یَسُتَعُفِرُونَ (بلاشہ وہ اس سے پہلے اچھے کام کرنے والے تھے یہ لوگ رات کوکم سوتے تھے اور محرکے اوقات میں استغفار کرتے تھے )

عبادالرطن کی پانچویں صفت بیان فرمائی که وہ دوزن کے عذاب سے پناہ مانگئے رہتے ہیں وہ یوں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے دب ہم نے دوزن کے عذاب کو ہٹائے رکھنا کیونکداس کاعذاب بالکل تباہ کرنے والا ہے بیر محاورہ کا ترجمہ ہے غرامالزوم کے معنی میں آتا ہے اور جب عذاب کی کولازم ہوگا تو وہ پوری طرح تباہ ہوگا اس کے لئے چھٹکارا کا کوئی راستہ نہیں اس سے اہل کفر کاعذاب مراد ہے ساتھ ہی بیر محل فرایا اِنَّها سَآءَ فُ مُستَقَرًّا وَمُقَامًا (بلا شہدوزن تھرنے اور رہنے کی بری جگہ ہے ) اللہ تعالی اس بری جگہ سے محفوظ فرمائے بیر موشین محلوین عابدین قانتین کا طریقہ ہے کہ وہ عبادت بھی خوب کرتے ہیں اور ساتھ ہی ڈرتے بھی ہیں اور عذاب سے بیخے کی دعا ہیں بھی کرتے ہیں سورۃ المومنون میں فرمایا ہے وَ اللّٰہ فِیْنَ یُوْدُونَ مَا اَدُوا وَ قُلُوبُهُمْ وَ جِلَةٌ اَنَّهُمُ اِلٰی رَبِّهِمُ رَاجِعُونَ (اور پھود ہے ہیں ان کے دل اس سے خوف زدہ رہے ہیں کروہ اپ رب کے پاس جانے والے ہیں) لینی انہیں بیک کو کا کارہ تا ہے کہ ہم نے کو کہ کہ موجانا مومن کی شان نہیں مومن عمل بھی کرتا ہے اور ڈرتا بھی رہنا ہے کہ دیکھو میرے اعمال کو درجہ تجولیت نصیب ہوتا ہے یانہیں ؟

چھٹی صفت بیبیان فرمائی کہ جب رحمٰن کے بندے فرج کرتے ہیں و نامراف اور فضول فرچی کرتے ہیں اور ندخرج کرنے میں کبوی اختیار کرتے ہیں بلکہ درمیائی راہ چلتے ہیں صاحب روح المعانی کھتے ہیں کہ درمیائی راہ چلنے و قسو احسا فرمایا ہے کیونکہ اس میں دونوں جانب استقامت رہتی ہے کان کیلامن میں مدایہ تقاوم الاخو بیمیانہ روی شرعا محمود ہے گنا ہوں میں تو مال خرج کرنا جائز بی نہیں حلال کا موں میں بھی میانہ روی اختیار کرئے بیمیانہ روی مالی امور پر قابو پانے کا کامیاب ذریعہ ہے رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا الاقت صادفی النفقة نصف المعیشة کرخرچ میں میانہ روی اختیار کرنے میں معیشت کا آدھا انظام ہے لین کمانا اور محنت کرنا اس میں معیشت کا آدھا انظام ہے اور آدھا انظام میانہ روی سے خرج کرنے میں میانہ روی اختیار کرے ہاں جن کا توکل بہت بڑھا ہوا ہے اور نیکیوں میں بیک وقت پورایا آدھا مال خرج کرنے میں ان کی اپنے ذات کو می تکلیف محسوس نہ کا توکل بہت بڑھا ہوا ہے اور نیکیوں میں بیک وقت پورایا آدھا مال خرج کرنے میں ان کی اپنے ذات کو می تکلیف میں نہ

مواورنفقات مفروضه اورواجبهكاكسي طرح حلال انظام موسكا موتوايي حضرات اللدكي راهيس بورامال بهي خرج كرسكة بي جيها كغزوة تبوك كيموقعه برحضرت الوبكرصديق رضى الله عنها يورامال رسول الله علية كي خدمت ميس حاضر كرديا تعا جب آپ نے ان سے یو چھا کہ گھروالوں کے لئے کیا چھوڑ اے توانہوں نے جواب میں عرض کیا کمان کے لئے اللہ اوراس كرسول كوچھوڑ آيا ہوں يعنى ان كے لئے اللہ تعالى اوراس كرسول كى خوشنودى بى كافى ب (مشكوة المصافح ٢٥٥) عبادالرحمٰن کی ساتویں صفت بیربیان فرمائی کدوہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کوئیں بکارتے لینی وہ مشرک نہیں ہیں تو حید خالص اختیار کئے ہوئے ہیں۔اور آٹھویں صفت سے بیان فرمائی ہے کہ کی جان کوتل نہیں کرتے جسکافٹل کرنا اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے ہاں اگر قل بالحق ہے شریعت کے اصول کے مطابق ہے مثلاً اگر کسی کوقصاص میں قبل کیا جائے یا کسی زانی کورجم کرنا پڑے تواس کی وجہ سے قل کردیتے ہیں نویں صفت بیربیان فرمائی کروہ زنائبیں کرتے اس کے بعد فرمایا وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ آثَامًا (اور جُونُ اليكام كركا توده برى مزاع الاقات كركا) صاحب روح المعانى کھتے ہیں کہ افاما کی بیفیر حضرت قادہ اور ابن زیدے مروی ہے حضرت ابن عباس نے اس کی تفییر جزا سے کی ہے اور ابو مسلم كاقول بكرا فاما كناه كمعنى مي باورمضاف مخدوف بينى يلق جزاء افام اوربعض حضرات فرماياب كانام جنم كاساء يس عب يُضاعفُ لَهُ الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (اس كے لئے قيامت كون و براعذاب برحتاچلاجائكا) لينعذاب يرعذاب برحتارج كا كسما في اية احرى زدناهم عذابا فوق العذاب مزيد فرمايا وَيَخُلُدُ فِيْهِ مُهَانًا (اوروه عذاب من بميشرب كاذليل كيابوا) يعنى عذاب يمي واكى بوكا افراس كما تهوذليل بھی ہوگا اس عذاب سے کافروں کاعذاب مراد ہے کیونکہ انہیں کو دائی عذاب ہوگا۔حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ے دوایت ہے کہ ایک مخص نے عرض کیایارسول الله سب سے بوا گناہ اللہ کے زویک کون ساہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا یک توکسی کواللہ کے برابر تجویز کرے حالا تک اللہ نے تخفے پیدا کیا۔ سوال کرنے والے نے بوچھا کہ اس کے بعد کون سا گناہ سب سے براہے؟ فرمایایہ کہ تواپی اولا دکواس ڈر قتل کرے کہوہ تیرے ساتھ کھا کیں (اہل عرب نگ دی کے ڈر ے اولا دکوئل کردیے تھے ) سائل نے سوال کیا اس کے بعد کونسا گناہ سب سے برا ہے آپ نے فرمایا یہ کہ توا سے پردی

جاتى ہے) اس پراللہ تعالی شاند نے آیت کریمہ و اللّٰذِینَ لا یَدْعُونَ مَعَ اللهِ اِلهَا اَخَرَ وَلَا یَقُتُلُونَ النَّفُسَ الَّّتِی َ حَرَّمَ اللهُ إِلَّهِ اِلْحَقِ وَلَا یَقُتُلُونَ النَّفُسَ اللّٰتِی عَرَّمَ اللهُ إِلَّا مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاوْلَقِکَ یُبَدِّلُ اللهُ سَیِّعَاتِهِمُ حَسَنَاتٍ وَکَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِیُمَا اللهُ سَیِّعَاتِهِمُ حَسَنَاتٍ وَکَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِیُمَا

کی بوی سے زنا کرے (زناتو یوں بھی گناہ کبیرہ ہے لیکن پڑوی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنے سے اور زیادہ گناہ گاری بوھ

(سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کئے سویدہ الوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشے والا مہریان ہے) اس استثناء سے معلوم ہوا کہ کا فراور مشرک کے لئے ہروقت تو بہ کا دروازہ کھلا ہے جو بھی

کوئی کافر کفر سے توبہ کرے اس کی سابقہ تمام نافر مانیاں معاف فرمادی جائیں گی حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ میں نبی اکرم عظیمت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں اور شرط بیہ ب میری مغفرت ہوجائے آپنے فرمایا اما عملت یا عمروان الاسلام بھدم ما کان قبلد (اے عمر و کیا تجھے معلوم نہیں کہ اسلام ان سب چیز وں کوئم کردیتا ہے جواس سے پہلے تھیں) (مسلم جاص ۱۷)

یہ جوفر مایا کہ اللہ ان کی سیکات کو صنات ہے بدل دے گا اس کے بارے بین مفسرین کے متعد ﴿ اقوال ہیں جنہیں صاحب روح المعانی نے ذکر کیا ہے حضرت ابو ذروضی اللہ تعالی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لا یا جائے گا اللہ تعالی کی طرف سے فر مان ہوگا کہ اس کے سامنے اس کے صغیرہ گناہ پیش کر واور بڑے گناہوں کو علیحہ و مکولہٰ فراس سے کہا جائے گا کہ تونے فلال فلال دن اور فلال فلال دن ایسے ایسے گام کے ہیں وہ اقرار کرے گام عکر نہ ہوگا۔ اس بات سے ڈرتا ہوگا کہ بڑے گناہوں کو ملہ مناہ کے گئو کیا ہوگا اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا کہ اس کے ہرگناہ کے بدلہ اس کو ایک ایک نیکی دے دویہ ن کر (خوشی کی دجہ سے اور یہ جان کر ہرگناہ پر ایک نیکی ل رہی ہے ) یوں کہ گا بھی تو میرے گناہ اور باتی ہیں جن کو میں نہیں دکھر ما ہوں (وہ گناہ بھی پیش کئے جا نیں اور ان کے بدلہ میں بھی ایک ایک گا بھی تی کے جا نیں اور ان کے بدلہ میں بھی ایک ایک نیکی دی جائے کی مبارک ڈاڑھیں نظر آگئیں میکی دی جائے کا مبارک ڈاڑھیں نظر آگئیں (مشکوۃ المصانے ۱۲۹۲ ارمسلم)

اس صدیث سے معلوم ہوا کہ بینات کو حنات سے بدلنے کا بیمطلب ہے کہ گنا ہوں کو معاف کر دیا جائے اور ہر گناہ کی جگدایک ایک نیکی کا ثواب دیدیا جائے بیمطلب نہیں کہ گنا ہوں کو نیکیاں بنا دیا جائے گا۔ کیونکہ برائی بھی اچھائی نہیں بن سکتی اور بعض صرات نے تبدیل السینات بالحسنات کا بیمطلب لیا ہے کہ گذشتہ معاصی تو بہ کے دریعے ختم کر دیئے جا میں گاور ان کی جگہ بعد میں آنے والی طاعات کھوری جا میں گی کہ مایشیو الیہ کلام کثیر من السلف (ذکرہ صاحب الروح) ان کی جگہ بعد میں آنے والی طاعات کھوری جا میں گی کہ مایشیو الیہ کلام کثیر من السلف (ذکرہ صاحب الروح) کی جائے گائی کہ گئو بُ اِلَی اللهِ مَتَابًا (اور چوفض تو بہ کرتا ہے اور آئی کام کرتا ہے وہ اللہ کی طرف خاص طور پر رجوع کرتا ہے اور آئی اللهِ مَتَابًا کے عذاب سے ڈرتا ہے اور اخلاص سے تو بہ کرتا ہے اور آئی ہوگہ کناہ نہ کرنے کا عبد کرتا ہے اور آئی پر ہے گا ارادہ رکھتا ہے۔

قال صاحب الروح ای رجوعا عظیم الشان مرضیا عندہ تعالی ماحیا للعقاب محصلاللاواب (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں مطلب یہ کا ایساعظیم الثان رجوع ہوتا ہے جواللہ تعالی کی طرف سے پندیدہ ہوتا ہے۔ سزاکومٹانے والا اور تو اب کو حاصل کرنے والا ہو) اس آیت شریفہ میں توبیکا طریقہ بتا دیا کہ پخت عزم کے ساتھ توبہ کرے اور اللہ کی رضا کے کا موں میں گے اور گنا ہوں سے خاص طور پر پر ہیز کرے۔

عبادالرحلى كى دسوين صفت بيان كرتے ہوئ ارشادفر مايا وَاللَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ (اوربيده اوگ بين جو

جھوٹ کے کاموں میں حاضر نہیں ہوتے ) جھوٹ کے کاموں سے وہ تمام کام مرادیں جوشر لیت مطہرہ کے خلاف ہول کوئی مخص گناہ کا کام کرے اس کی ممانعت سب ہی کومعلوم ہے جن مواقع میں گناہ ہورہے ہوں ان مواقع میں جانا بھی منوع ہے،مشرکین کی عبادت گاہوں میں ان کے تبواروں میں اور ان کے میلوں میں نہ جائیں۔ جہاں گانا بجانا ہور ہا ہوناچ رنگ کی مفل ہو شراب پینے پلانے کی مجلس ہوان سب مواقع میں اللہ کے بندے ہیں جاتے گوایے عمل سے گناہ میں شریک ندہوں لیکن جب اپنے جسم سے حاضر ہو گئے تو اول تو اہل باطل کی مجلس میں اپنی ذات سے ایک شخص کا امنیا فدکر دیا جبد برائی کی مجلسوں میں اضافہ کرنا بھی ممنوع ہے دوسرے ان مجانس میں شریک ہونے سے دل میں سیابی اور قساوت آ جاتی ہادر نیکیوں کی طرف جودل کا ابھار ہوتا ہاس میں کی آ جاتی ہے اگر بار ہا ایس مجلسوں میں حاضر ہوتو نیکیوں ک رغبت ختم ہوجاتی ہے اورنفس برائیوں سے مانوس ہوتا چلاجاتا ہے بیاہ شاد بول میں آج کل بڑے برے مظرات ہوتے ہیں ٹی دی ہے دی سی آر ہے تصوریشی ہے المیس بنانا ہے اور بھی طرح طرح کے معاصی ہیں ان میں شریک ہونے سے بچیں اور ا پینفس اور روح کی حفاظت کریں بورپ اور امریکہ میں مسلمان دوڑ دوڑ کر جارہے ہیں وہاں ہوٹلوں میں اور کافروں کی محفلوں میں دوستوں کی مجلسوں میں طرح طرح کے گناہ ہوتے ہیں شراب کادور بھی چاتا ہے بھی اوتے ہیں ان سب میں حاضر ہونے سے اپنی جان کو بچانالازم ہورنہ چندون میں انہیں جیسے ہوجا کیں گے۔ اعاذنا اللہ تعالی من ذلک بعض حضرات نے لا يَشْهَدُونَ الدُّورَ كامطلب يايا ہے كرجموني كوائي بيس ديتے يدمطلب بھي الفاظ قرآني سے بدیزیں ہے جھوٹی گوائی دینا كبيرہ كنا مول ميں سے بے بلك بعض روايات ميں اسے اكب الكيائو ميں شارفرمايا بحصرت خريم بن فاتك رضى الله عند في بيان كياكه ايك دن نماز فجر سه فارغ موكر رسول الله علي كه كر بدو اور

ے بیدن کے بوق وابی دیا بیرہ ما بول میں کے بید می در بیات میں اللہ علیہ کا بید می در بیات میں اللہ علیہ کو کر در اللہ علیہ کا کہ اس میں میں میں میں میں میں میں اللہ علیہ کا کہ اس میں اللہ علیہ کا کہ اللہ علیہ کرنے کے برابر ہے پھر آپ نے سورة اللّج کی بیا بہت پڑھی فی اجْتَبِهُوْا الرّجُسَ مِنَ الْاَوْتَانِ وَاجْتَنِهُوْا قُولُ الزُّود حُنَفَاءً لِلّٰهِ عُنُور مُشُو کِنُنَ بِهِ (سوتم نا پاکی سے بینی بتول سے بچواور جھوٹی بات سے بچواس مال میں کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہواس کے ساتھ شرک کرنے والے نہو (رواہ البوداؤد)

عبادالرحمٰن کی گیار ہویں صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّهُوْ مَرُّواْ کِوَامَا اور جب بے ہودہ کاموں کے پاس سے گذرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ گذرجاتے ہیں) لینی برائی کی مجلسوں میں شریک ہونا تو در کنارا گر کھی لغواور بے ہودہ مجلسوں میں اتفاق سے ان کا گذر ہوجائے تو بھلے مانس ہوکر گذرجاتے ہیں لینی جولوگ لغواور بیہودہ کاموں میں مشغول ہوں ان کے مل کونفرت کی چیز جانے ہوئے ان پرنظر ڈالے بغیرا کے بڑھ جاتے ہیں۔ بھلے آدمیوں کوالیا ہی ہونا چاہے جو وہاں کھڑ اہو گیا وہ تو شریک ہوگیا اور اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی شریراً دی مجلس میں بلانے کے یا بلاوجہ خواہ تو اس کی بات میں الجھ پڑے خیریت اس میں ہے کہ ادھر سے اعراض کرتے ہوئے گذر جائے اگران ہیں سے کوئی شوی ہوئے وہوئی دو تو سے جھے نہیں کہا عبادالرحمٰن کی بارھویں صفت گذر جائے اگران ہیں سے کوئی خص چلتے ہوئے کو چھیڑ دیت تو ہوئے کہ جھے نہیں کہا عبادالرحمٰن کی بارھویں صفت

بيان كرت موت ارشادفرمايا: وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِايُاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمَّا و عُمْيَانًا

لینی ان بندوں کی شان یہ ہے کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعہ تذکیر کی جاتی ہے لینی آیات پڑھ کر سائی جاتی ہیں اور ان کے نقاضے پورے کرنے کے لئے کہا جاتا ہے تو ان پر گوشکے بہرے ہو کرنہیں گر پڑتے مطلب یہ ہے کہ ان آیات پر اچھی طرح متوجہ ہوتے ہیں ان کے بیجھے اور نقاضے جانے کے لئے سمع وبھر کو استعال کرتے ہیں ایسا طرز استعال نہیں کرتے جیسے سنائی نہیں اور دیکھائی نہیں۔اس ہمعلوم ہوا قرآن کے معانی اور مفاھیم کو اچھی طرح سمجھا

جائے اوران کے نقاضوں پر پوری طرح عل کیا جائے یہی اال ایمان کی شان ہے۔

عبادالرطن کی تیرهوی صفت بیان کرتے ہوئے ارشادفر مایا وَ الَّذِینَ یَقُونُونَ دَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنُ اَزُواجِنَا وَدُرِیَّاتِنَا فُرُوا اِللَّهِ اَلَٰ اِللَّهِ اَلَٰ اِللَّهُ اَلَٰ اِللَّهُ اَلَٰ اِللَّهُ اَلَٰ اَلْمُول کَا صَعْدَکَ عَطَافْر ما) لَیْن آئیس ہماری آ کھوں فُرَّ اَعْدُن (اے ہمارے دب ہماری بیویل اور ہماری اولاد کی طرف سے ہمیں آ کھوں کی شنڈک بنادے اس کا مفہوم بہت عام ہے ہویاں اور بچے سکھ سے دبیں آ رام سے جئی فرمانبردار بھی ہوں نیک بھی ہوں وین دار بھی ہوں آئیس دکھوں کی شنڈک بیں شامل ہے۔

جو بندے نیک ہوتے ہیں انہیں اپنی از دان داداد کی دینداری کی بھی فکر رہتی ہے وہ جہاں ان کے کھانے پینے کا فکر کرتے ہیں انہیں دین سکھانے اور ان کی دین تربیت کا بھی اہتمام کرتے ہیں اگر بیوی نیچ جسمانی اعتبار سے صحت مند ہوں اور انہیں کھانے پینے کوخوب ملتا ہوا در اللہ تعالی کے اور ماں باپ کے نافر ماں ہوں تو آتھوں کی شینڈکٹہیں بنتے مند ہوں اور انہیں کھانے ہیں ۔ جب اولا دکودین پر ڈالیں گے اور انہیں متق بنائیں گے اور زندگی بحرانہیں دین پر چلاتے رہیں بھاتھ دہیں کہ اور انہیں متق بنائیں گے اور زندگی بحرانہیں دین پر چلاتے رہیں بھاتے رہیں کے اور انہیں کی بھرانہیں دین پر چلاتے رہیں کا میں کے اور انہیں متق بنائیں کے اور انہیں دین پر چلاتے رہیں کے دور انہیں کے اور انہیں دین پر چلاتے دہیں کے دور انہیں کے دور انہیں دین پر چلاتے دہیں کے دور انہیں کے دور انہیں کے دور انہیں کی بھرانہیں دین پر چلاتے دہیں کے دور انہیں کے دور انہیں کی کی کے دور انہیں کی کے دور انہیں کی کے دور انہیں کے دور انہیں کے دور انہیں کے دور انہیں کو دور انہیں کے دور انہیں کی کے دور انہیں کے دور انہیں کے دور انہیں کے دور انہیں کی کے دور انہیں کی کے دور انہیں کی کے دور انہیں کے دور انہیں کی کے دور انہیں کی کے دور انہیں کی کے دور انہیں کی کی کور انہیں کے دور انہیں کے دور انہیں کے دور انہیں کی کی کی کی کی کی کی کے دور انہیں کی کی کی کی کی کی کی کی کے

گے تو ظاہر ہے کہ اس طرح متفیوں کے امام اور پیشوا ہے رہیں گے۔ اس ماحال ماحال معلی میں میں میں میں میں اور پیشوا ہے دہیں گے۔

عبادالر من بیدوا بھی کرتے ہیں کہ وَ اجْ عَلْنَا لِلْمُتَّقِیْنَ اِمَامًا (اور ہمیں متقبوں کا پیشوا بنادے) کوئی محض متقبوں کا پیشوا اس وقت بن سکتا ہے جبکہ خود بھی متق ہود عاکا انحصاراتی پڑبیں ہے کہ از دائ اور اولا دبی متق ہوں انسان خود بھی متق ہے جب انسان خود متق ہوگا اور اپنے تقوے کو ہر جگہ کام میں لائے گاتو اس کی از داخ واولا داور احباب داصحاب بھی متاثر ہوں گے اور اس کی دیکھا کہ بھی تقوے پر آئیں گے اپنے خاندان اور کنبہ کے علاوہ ہا ہر کے لوگوں کا بھی پیشوا بننے کی خواہش رکھنا اور اس کے لوگوں کا بھی پیشوا بننے کی خواہش رکھنا اور اس کے دعا کرنا شرعاً خدموم نہیں بلکہ محود ہے جب کی میں تقوی اور اخلاص ہوگا تو اس کی مشخف اور ریاست اور امامت اس کنفس میں کر پیدا نہ ہونے دے گ

عبادالرطن كى صفات بيان كرنے كے بعدان كا آخرت كامقام بتايا أولَئِكَ يُجُزَوُنَ الْفُوفَةَ بِمَا صَبَرُوُا (بِهِ وولاك بين جنه بنا الغرفة بن كم عنى بن معنى بن كم عنى بن كم لئ أولَ الله من الغرفة بن الغرفاتِ المِنُونَ (سويده الاك بين جن كے لئے فرايا فَاوُلَائِكَ لَهُمُ جَزَاءُ الصِّعَفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْفُرْفَاتِ المِنُونَ (سويده الاك بين جن كے لئے

دوہری جزاہاوردہ بالا خانوں میں امن وامان کے ساتھ رہیں گے) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بلا شہر جنت والے اپنے او پر بالا خانوں کے رہنے والوں کواس طرح دیکھیں گے جیسے تم چکدارستارے کود کھتے ہو جو مشرق یا مغرب کی افق میں دور چلا گیا ہواور بیفرق مراتب کی وجہ سے ہوگا صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ (ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ) بید حضرات انبیاء کرام میسم السلام کے منازل ہوں گئان کے علاوہ وہاں کوئی اور نہ پنچے گا' آپ نے فرمایات ماس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے بیوہ اوگ ہوں گے جواللہ پرائیان لائے اور جنہوں نے پنج مول کی تقدیق کی۔ (رواہ ابنجاری ص ۱۲۷)

حضرت ابو ما لک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقاقیۃ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشہ جنت میں ایسے بالا فانے ہیں جن کا ظاہر ان کے باطن سے اور باطن ان کے ظاہر سے نظر آتا ہے اللہ نے رید بالا فانے اس خص کے لئے تیار فرمائے ہیں جوزی سے بات کرے اور کھانا کھلائے اور کھڑت سے روزے رکھے اور رات کو نماز پڑھے جبکہ لوگ سور ہے ہوں۔
وَ مُلَقَفُونَ فِیهَا تَحِیَّةً وَ سَلَامًا (یعنی یہ حضرات بالا فانوں میں آرام سے بھی ہوں گے اور معزز بھی ہوں گے ان کی بیش بہانعتوں کے ساتھ یہ بھی ہوگا کہ فرشتے انہیں زندگی کی دعادیں گے کہ اللہ تعالی آپ کو یہیں رکھے اور ہمیشہ کے لئے تزدہ و کھے اور فرشتے یوں کہیں گے کہ سکر آثرہ و کھے اور فرشتے یوں کہیں گے کہ سکر آگئے کہ طِبْتُم فِادُ خُلُو ہَا خَالِدِیْنَ (تم پر سلام ہوخ شَیْش رہوسواس میں ہمیشہ کے لئے داخل ہوجاؤ)

خَالِدِیْنَ فِیْهَا حَسُنَتُ مَسْتَقَرُّ اوَ مُقَامًا (یہاوگاس میں بمیشد ہیں گے یہ چی جگہ ہے گھر نے اور رہنے کے لئے)
موشین مخلصین کا انعام واکرام بتانے کے بعد فرمایا کہ قُلُ مَا یَعْبُو اُ بِکُمْ رَبِّی لَوُ لَا دُعَاۤ وَ مُحُمُ (آپ فرمادیجے کہ میرارب تمہاری پرواہ نہ کرتا اگر تمہار اپکارنا نہوتا) مفسرین کرام نے اس کے متعدد مفاہیم بتائے ہیں جن میں سے ایک مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والوتم جو اللہ تعالی کو پکارتے ہواوراس کی عبادت کرتے ہواس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری قدروقیت ہے اگر تم اس کی عبادت نہ کرتے تو تمہارے وکی قدر قیمت نہیں ای لولا دعاء کم لما اعددت بہاری قدروقیت ہے اگر تم اس کی عبادت نہ کرتے تو تمہارے وکی قدر قیمت نہیں اور میں تمہاری پرواہ نہ کرتا اور یہ فاطب مونین میں سے بعض کی حالت کے بیان کے لئے ہے ) (روح المعانی)

فَقَدْ كَدَّبَتُمُ (سواے كافروتم نے تكذيب كى) فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا (سوَعُقريب تهميں سزاچ پك كرر ج كَى) لين تم پراس كاوبال ضرور پڑے گاجودوزخ كى آگ يس داخل ہونے كى صورت يس سامنے آجائے گاء عبداللہ بن سعودرضى الله عنہ سے روایت ہے كہ ازام سے كفار قريش كاغزوہ بدريس مقتول ہونا مراد ہے۔

> ولقدتم تفسير سورة الفرقان بحمده سبحانه وتعالى في الاسبوع الاخير من شهر صفر الخير ٢ ١ ٣ ١ ٥ والحمد لله رب العالمين والصالاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

| النَّوْلُوْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِمِي مِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْم |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سورة شعراءكميش نازل بوكى فرشروع الله كنام يجويوام بال فهايت رحم والاب الميل ودوستائيس آيتي اوركياره ركوع بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الْحُسْمَ وَتِلْكَ الْمُ الْكِتْبِ الْبُهِيْنِ وَلَعَلَّكَ بَاخِعُ لَفْسَكَ اللَّا يُكُونُوا مُؤْمِنِيْنَ وَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| طست بركاب مين كي آيات بين كياايا مون كوب كرآب إنى جان كواس دجد بالكردي كديد لوگ ايمان نبيس لات_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ان نَشَأُنْ نُزُلُ عَلَيْهِمُ مِنَ التَّمَا وَايَدُّ فَظُلْتُ اعْنَاقَهُمُ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَالْتِهُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اگرہم چاہیں توان پرآسان سے ایک بری نشانی نازل کردیں ، پھران کی گردنیں اس نشانی کی وجہ سے جھک جا کیں اوران کے پاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مِّنَ ذَكْدِمِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثِ إِلَّا كَانُوْاعَنْهُ مُعْدِضِيْنَ فَعَنْ كَذَّبُوا فَسَيَاتِيْمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| رحمٰن کی طرف سے جوہمی کوئی نفیحت آ جاتی ہے تو اس سے اعراض کرنے والے بن جاتے ہیں سوانہوں نے جیٹلا دیا سوآ جا کیں گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اَنْتُوْاما كَانُوْابِهِ يِسُتَهُونِ عُوْنَ اولَمْ يَرُوْالِلَ الْأَرْضِ كَمْ اَنْبَتُنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ان کے پاس اس چیز کی خریں جس کے ساتھ وہ استہزاء کیا کرتے تھے کیا انہوں نے زمین کوئیس ویکھا اس میں ہم نے کتنی قتم کی اچھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| نَوْجِ كَرِيْجِ اِنَّ فِيُ ذَٰلِكَ لَايَهُ وَمَا كَانَ ٱلْمُثُومُهُمْ مُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ رَبُكَ لَهُو الْعَزِيْزُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اچھی بوٹیاں اگائی بیں بلاشباس میں بری نشانیاں بیں اوران میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نیس بیں اور بلاشبا پ کارب زبروست ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الرُّويْمُ الرَّالِيمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| رحمت والاسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# رسول الله علی اور مکذبین کے لئے وعید

اس کے بعدارشادفر مایا کہ ہم اگر چاہیں قو آسان سے ایسی نشانی نازل فرمادیں جے بیتنلیم کرلیں اوراس کی وجہ سے ان کی گرونیں جھک جا کیں اوراس طرح سے جراُ وقبراً ایمان لے آکیں لیکن ایما کرنیں ہے کیونکہ لوگوں کو مجبور نہیں کیا گیا بلکہ اختیار دیا گیا ہے تاکہ اپنے اختیار سے ایمان قبول کریں۔

اس کے بعد خاطبین کی عام حالت بیان فر مائی کہ جب بھی رحمٰن کی طرف ہے کوئی نی نصیحت آئی ہے تو قبول کرنے کے بجائے اعراض کرتے ہیں ان کے جٹلانے اور آیات کا نداق بنانے کا نتیج عقریب ان کے سامنے آجائے گایعن تکذیب اور استہزاء کی سزایا کئیں گے صاحب روح المعانی ککھتے ہیں کہ آنے والے عذابوں کو انباء سے تعییر فر مایا جونباء کی حج ہے نباء خبر کے معنی میں آتا ہے چونکہ قر آن عظیم نے پہلے سے تکذیب واستہزاء کے واقب کی خبر دی ہے اس لئے آئی آئے مَا تحالُو ابعہ یک تشکہ فرد گا۔

معنی میں آتا ہے چونکہ قر آن عظیم نے پہلے سے تکذیب واستہزاء کے واقب کی خبر دی ہے اس لئے آئی آئے مَا تحالُو ابعہ یک تنزیب پرعذاب آنے کی جوخریں دی گئی تھیں ان کا ظہور ہوجائے گا۔

اس کے بعد اللہ تعالی نے اپی شان ربوبیت کا تذکرہ فر مایا کہ اللہ تعالی شاند نے ذیمن سے برتم کی عمدہ عمدہ چڑیں اکالی اورا گائی ہیں جنہیں بنی آ دم اور حیوانات کھاتے ہیں اور استعال کرتے ہیں آخر میں فر مایا اِنَّ فی فہ لِیک اَلَایَةً کہ اس میں اللہ تعالی کی تو حید پر اور کمال قدرت پر بوی نشانی ہے اور اکثر لوگ بانے نہیں ہیں اور انکار پر تلے ہوئے ہیں۔

آخر میں فر مایا وَانَّ رَبَّک لَهُوَ الْمَوْرِيْنُ اللَّوْجِيْمُ (اور آپ کارب عزیز ہے غلبوالا ہے) منکرین دین اور معاندین بین بین میں کہ ہم یوں ہی انتقام اور عذاب سے چھوٹے ہوئے رہیں گئے نیز اللہ تعالی رجم بھی ہے جولوگ ابھی معاندین بین بین بین بین بین بین بین بین بین ہیں کہ ہم یوں ہی انتقام اور عذاب سے چھوٹے ہوئے رہیں گئے نیز اللہ تعالی رجم بھی ہے جولوگ ابھی

کفرشرک ہے باز آ جائیں ایمان قبول کرلیں ان پررحم فرمائے گا۔

وَإِذْ نَاذِى رَبِّكَ مُوْسَى إِنِ اثْتِ الْقَوْمَ الْطَلِيدِينَ ﴿ وَمُونَ كَ بِالْ عِلَى الْمُونَ الْكَيْتُفُونَ ﴾ وَاللّه الله الله وَ اللّه الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله الله الله وَ الله و الله و الله و الله الله و اله و الله و

فَعَلْتُهُمَّ إِذًا قَانَا مِنَ الصَّالِّينَ فَقُرْرَتُ مِنْكُمْ لِتَاخِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رُتَّى فعل میں نے اس وقت کیا تھا جبکہ میں چوک جانے والوں میں سے تھا سومیں تمہارے یہاں سے فرار ہو گیا جب مجھے تمہاری طرف سے ڈراکا سومیر سے در حُكْمًا وَجَعَلَنَيْ مِنَ الْمُرْسِلِيْنَ ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنَّهُا عَلَيَّ أَنْ عَيِّنْ عَيْنَ ھے دانشمندی عطا فر مائی اور مجھے پیغیروں میں شامل فر مادیا' اور وہ جوتو مجھ پر اپناا حسان جٹلا رہا ہے سواس کی وجہ یہ ہے کہ تونے نی اِنْهُ آءِيْلُ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَلَيْنُ قَالَ رَبُ التَّمَانِ وَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنُهُ اسرائیل کوغلام بنار کھاتھا تھ توجون نے کہااوررب العالمین کون ہے؟ مولی نے جواب دیا کررب العالمین وہی ہے جوآ سانوں کااورز مین کااور جوان کے درمیان ہے كُنْتُوْمُوْقِنِيْنَ®قَالَ لِمُنْ حَوْلَةَ الاسْتَعِعُوْنَ®قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُ إِيَّا بكارب جاكرتم يقين كرف والع وفرعون ايخ آس پاس كے بيلے والوں سے كہن لگاكياتم نيس سنة ؟مون نے كہاكد و تبهار ارب باورتهار ساسطے باب واوول وَ لِينَ ۚ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُ مُو الَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَهَ فَوْكُ قَالَ رَبُّ الْمُمْرِق کا بھی رب ہے فرعون نے کہا بلاشبہتمہار ارسول جوتمہاری طرف جیجا گیا ہے ضرور دیواندہے موی نے کہا کہ وہ مشرق اورمغرب وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمُ اللَّهُ كُنْ تُمُرِّتُعُقِلُون قَالَ لِإِن اتَّخَرْتُ الْهَاعَيْرِي لَاجْعَلْتُك اور جو کچھان کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے اگرتم سجھتے ہو فرعون نے کہا اگر تو نے میرے علاوہ کوئی معبود بنایا تو میں مِنَ الْمُسْجُونِينَ ۚ قَالَ أَوْلُوجِ مُثَاكَ إِشَى الْمُنْ الْمُنْ فَالْتِيهَ إِنْ كُنْتَ ضرور ضرور تخفے قیدیوں میں شامل کردوں گا موی نے کہا اگر چہ میں تیرے پاس کوئی واضح دلیل پیش کردوں؟ فرعون نے کہا مِنَ الصَّدِيقِينَ ﴿ فَالْقَي عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثَعْبَانٌ ثَمْدِينٌ فَوَانَزُعُ يَكُ هُ فَإِذَا اگرتو پھوں میں سے ہےتو دلیل پیش کردیے اس پرمویٰ نے اپنی عصاد ال دیا سودہ اچا تک داضح طور پرا ژ دھابن گیا اور اپناہاتھ نکالاسودہ

> حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہاالسلام کا فرعون کے پاس پہنچنا اور گفتگو کرنا

ا جا تک و مکھنے والوں کے لئے سفید ہو گیا تھا۔

ف مسيع : يور ايك ركوع كاتر جمه جوبهت ي آيات بر شمل بان من حضرت موى اور بارون ليهما

السلام كے فرعون كے ياس جانے اور اس سے تعتلوكرنے كا تذكرہ ہے معزت مؤى عليه السلام بني اسرائيل كے ايك گھر اندیس پیدا ہوئے۔فرعون بنی اسرائیل کا دشمن تھا۔ان کے لڑکوں کوتل کر دیتا تھا اوران کی جولڑ کیاں پیدا ہوتی تھیں انہیں زندہ چھوڑ دیتا تھا'جب موی علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالی نے ان کی والدہ کے دل میں ڈالا کہ اس بچہ کو ایک تابوت میں رکھ کرسمندر میں وال دوانہوں نے ایسانی کیا۔ اہل فرعون نے اس تابوت کو پکڑلیا دیکھا کہ اس میں ایک بچہ ئے بیدکوا شالیا اور فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہاا ہے تل ند کر دمکن ہے کہ یہ میں پچھافا کدہ پہنچادے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں جب فرعون اس پرراضی ہوگیا تو دودھ پلانے والی عورت کی الاش ہوئی موی علیہ السلام کی عورت کا دودھ نہیں لیتے تنے جب ان کی والدہ نے تابوت میں رکھ کر انہیں سمندر میں ڈالا تو ان کی بہن کو پیچے لگا دیا تھا کہ دیکھ بیتا بوت كدهر جاتا ہے جب تابوت فرعون کے طل میں پہنچ گیا اور موی علیہ السلام نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا تو ان کی بہن بول اٹھی کہ میں متہیں ایبا خاندان بتا دیتی ہوں جوان کی کفالت کرلے گا ان لوگوں نے منظوری دے دی اور بیجلدی سے اپنی والدہ کو لے تس موسیٰ علیالسلام نے اپنی والدہ کا دودھ قبول کرلیااورائی والدہ کے پاس رہتے رہے لیکن فرعون کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے رہتے تھے جب بڑے ہو گئے تو فرعون کے کل میں رہنا سہنا شروع ہو گیا اور وہاں کئی سال گزارے پھر جب اور بڑے ہو گئے تو ایک قبطی لینی فرعون کی قوم کے ایک مخف کا ان کے ہاتھ سے قبل ہو گیا البذا ایک مخف کے مشورہ دیے پر مصرچیور کرمدین چلے گئے وہاں ایک بزرگ کی لڑکی سے نکاح ہو گیا دس سال وہاں گزار نے اس عرصہ میں بکریاں چراتے رہے پھر جباہے وطن یعنی معرکوواپس ہونے لگے تواپنی بیوی کوساتھ لیا جنگل بیابان میں کوہ طور کے یاس پہنچ (جومعراور مدین کے درمیان ہے) الله تعالی کا کرناایا ہوا کہ راستہ بھی بھول گئے اور سردی بھی لگنے لگی کوہ طور پرآ گ نظر آئی اپنی بیوی ے کہا کہتم یہاں تھرومیں جاتا ہوں تہارے تا پے کے لئے کوئی چنگاری لے آؤں گایا کوئی راہ بتانے والا ہی ال جائے گا وہ نار نتھی بلکہ نور الہی تھاوہاں پنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت سے نواز دیے گئے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا کہ فرعون کے ياس جاؤا سے توحيد كى دعوت دووه اوراس كى قوم ظالم لوگ بين أنبيس كفروشرك سے اوراس كى سزاسے بچنا جاہئے۔

بات ك كرفرعون سے يجھ بن ند پر ااورا بن دربار يول سے بطور تسخر يول كنے لگاك إنَّ رَسُولَكُم اللَّهِ يُ أُرْسِلَ النكم لَمَحْنُونٌ كريخ جواي خيال من تهارارسول بن كرآيا ، جھے قاس كے ديواند مونے ميل كوئى مكنيس ہے۔(اللہ کےرسولوں کود بوانداور جادوگرتو کہاجاتا ہی رہاہے فرعون نے بھی بیحربداستعال کرلیا) موسیٰ علیدالسلام نے ا چی بات مزید آ کے بوصائی اور فرمایا کہ میں جس ذات پاک کورب العالمین بتار ہا ہوں وہ مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب كابهى اورجو كجهان كے درميان ميں إانسب كارب إارتم عقل ركتے موتواسے مان لؤاب تو فرعون ظالماندك جى بآكيا جوظالمون كاشعار باوركمني لكاكدات موى مير بسواا كرتوني كمي كومعبود بنايا تويس تخفي قيديون مين شامل كردون كاتوجيل كافي كاوروبال كمصائب مين جتلار عكا مصرت موى عليه السلام فرماياكه میں دلیل سے بات کرتا ہوں میرے یاس الله کی طرف سے اس بات کی نشانی ہے کہ میں اس کا پیغیر ہوں اگر میں وہ نشانی پیش کردوں تو پھر بھی جیل جانے کامستق ہوں؟ حضرت موسیٰ کے فرمانے پر فرعون نے کہاا گرتم سے ہوتو لاؤنشانی پین کرواللدتعالی نے حضرت موی کوجونشانیاں دی تھیں ان میں ایک تولائمی کوزمین پرولوا کرسانپ بناویا تھا پھران کے كرنے سے وہ دوبارہ المعى بن كئ تھى جيسا كرسورہ طريس بيان ہو چكا بدوسرے ان سے فرمايا تھا كرتم اپنے كريبان میں اپنا ہاتھ داخل کروانہوں نے ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ سفید ہو کر نکل آیا بیسفیدی اس گورے پن سے کئی گنا زیادہ تھی جو عام طور ہے گورے آ دمیوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے بیدونوں نشانیاں دے کرفرعون کے پاس جیجا تھا اور فرمایا تھا کہ فَلْوَالِكَ بُوهَانَان مِنْ رَّبِّكَ إلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ (سويتمهار عدب كلطرف عدودلين بي فرعون اوراس ك سرداروں كى طرف لے كرجاؤ) فرعون نے نشانى طلب كى تو حضرت موئى عليه السلام نے اپنى لائھى ۋال دى وه فورأ ا ژوهاین گی اورگریبان میں باتھ ڈال کرنکالاتو خوب زیادہ سفید ہوکرنکلاد کیھنے والے اسے دیکھی کرونگ رہ گئے تفسیراین كثيرج سم ٢٣٣ من لكها بكراس وقت حفزت موى كاباته عاند كي كلز ح كاطرح چك رباتها اس كے بعد فرعون نے مقابلہ کے لئے جادوگروں کو بلایا جیسا کہ آئندہ رکوع میں فدکورہے۔

قَالَ لِلْمُكِلِّ حَوْلَةَ إِنَّ هَذَا النَّحِرُ عَلِيْمُ ﴿ يَرِينُ انْ يَخْرِجِكُمْ مِن ارْضَكُمْ قر كرداد جذر عن كة مها مردود تقان فرعون فيها كرياه به فني يزايم جادد كردية علاد كذور عن أوكول فيها كار زيمن ع ليستروع فيكا ذا تأمرون قالوا كريا أرجه والخاكو البعث في المكالين حشيرين ﴿ قال د \_ موبتادَ تم كيام وره د يع بوجان لوكول فيها كرام فن كوادراس كر بفائي كوبها من دوادر شهرول ميرا يع كار فدول في قود كيانون في بكل سكار عليم في في محمد السكرة لمن في المنظمة في قوق قوف كي التكاس هل من كيام بوكروك وكول كري تباري من باير بادركرول تم كين مواكد مقرره دن كفاس وقت برجاد كري كا كيادوكول عياكياكيا

ٱڬتُكُرُ تُجْتَمِعُونَ ﴿ لَكُنَّا نَتِّبُعُ التَّكَرُةُ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَلِيثِينَ ﴿ فَلَمَّا جَآءُ السَّكرةُ تم جمع ہونے والے ہو؟ شاید ہم جادوگروں کی راہ کو قبول کر لیں اگر وہ غالب ہو جائیں گئے جب جادوگر آئے تو انہوں نے قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ أَيِنَّ لَنَا لِأَجْرًا إِنْ كُتَا نَحْنُ الْغِلِيثِنَ®قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمُ رعون سے کہا کداگر ہم غالب ہو گئے تو کیا بقین طور پر ہمیں کوئی براانعام ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں۔اوراس میں شک نہیں کداس لِذًا لَيْنَ الْمُقَرِّبِينَ ®قَالَ لَهُمْ مُّوْسَى الْقُوْالْمَ اَنْتُمُرِّلْقُوْنَ ۗ فَٱلْقَوْلِ حِبَالَهُمْ ورت میں تم مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔مویٰ نے کہا کہ تم ڈال دد جو کچھ ڈالنے والے ہو۔سوان لوگوں نے اپنی رساں مِيَّهُ مُروَ قَالُوْا بِعِـ زُوْ فِرْعُونَ إِنَّالُنَحُنُ الْعَلِبُوْنَ ﴿ فَٱلْقَى مُوْسَى عَصَاهُ اور لاٹھیاں ڈال دیں اور فرعون کی عزت کی قتم کھا کر بولے کہ بلاشبہ ہم ہی غالب ہوں گے۔سومویٰ نے اپنا عصا ڈالا۔ فَاذَاهِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَأَلْقِي السَّكَرَةُ سِعِي يُنَ ﴿ وَالْوَا امْكَابِرَتِ الْعَلِينِينَ ﴿ سواچا تک وہ ان لوگوں کے بنائے ہوئے دھندے کو نگلنے لگا پھر جاد و گریجدے میں ڈال دیئے گئے کہنے لگے ہم رب العالمین پرایمان لائے رَبِ مُؤلِّى وَهٰرُوْنَ ۗ قَالَ امْنُتُمُ لَهُ قَبْلُ انْ اذَنَ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ لَكِيْ يُرْكُمُ الَّذِي جوموی اور ہارون کارب ہے۔ فرعون نے کہا کیاتم اس پراس سے پہلے ایمان لے آئے کہ بیل جمہیں اجازت دول۔ بیشک بات بیے کہ بیتم سب کا بڑا ہے عُلْكُ السِّعُ فَلَنَّهُ فَ تَعْلَمُونَ أَلَّا وَعَلَّمَ الْفَطِّعِينَ إِنْ يَكُمْ وَ الْجُلَكُمْ مِنْ خِ س ختهبیں جادد سکھایا ہے سویضروری بات ہے کتم عنقریب جان او کے من ضرور ضرور تربہارے ہاتھوں کواور پاؤل کو نخالف جانب سے کاث دول گا ٛۅؙڝڵؠ؆ؙڎؙٳۜجٛۼؽڹ؋۫ ڠاڵۊٳڵۻؽڒٳڰۧٳڶؽڒؾ۪ڹٵڡؙڹٛڠڸڹٷؽ؋ٳؿٳڹڟڡۼ اور ضرور خرجتم ہیں سولی پر اٹنکا دول گا آنہوں نے جواب دیا کہ کوئی حرج نہیں۔بلاشر ہما پے رب کی طرف او شنے والے ہیں۔ہم امید کرتے ہیں آن يَغْفِرُ لِنَا رَبُّنَا خَطْلِيكَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۖ فَ كرجارارب جارى خطاؤل كواس وجرس بخش دے كاكر جم سب سے پہلے ايمان لانے والے بيں

حضرت موسی العَلَیْ الله کے مقابلہ کے لئے فرعون کا جادوگروں کو بلانا' مقابلہ ہونا اور جادوگروں کا شکست کھا کرایمان قبول کرنا تفسید: حضرت مولی علیہ اللام کے جواب وموال ہے عاجز ہوکراوردو برے بجرے دیجے کرفرعون کی شکست تو ای وقت ہوگی کین اس نے اپی خفت مٹانے اور درباریوں کومطمئن رکھنا دران کے ذریعہ ساری قوم کو اپی فرما نبر داری پر جمائے رکھنے کے لیے ہر داروں سے کہا جواس وقت وہاں دربار میں موجود تھے کہ بچھیں آگیا بیاتو ایک بڑا ماہر جادوگر ہ بیرچا ہتا ہے کہ تہمیں مصر کی سرز مین سے تکال دے اور اپنی قوم کا بڑا بن کران کوساتھ لے کر حکومت کرنے لگے تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ سورہ اعراف میں ہے کہ یہ بات قوم فرعون کے سرداروں نے کہی تھی اور یہاں اس بات کوفرعون کی طرف منسوب فرمایا۔ بات ہے کہ با دشاہ جو کچھ کہتے ہوں ان کے درباری خوشامدی بھی اس بات کود ہراتے ہوئے تا سکید میں وہی الفاظ کہددیتے ہیں جو باوشاہ سے ہوں۔

جب مشورہ میں بات ڈالی گئ تو آپس میں بید طے پایا کہ تمہاری قلم رومیں جتنے بھی بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں ان سب کو جمع کرواوراس مقصد کے لئے اپنے سارے شہروں میں کارند نے بھیج دوجو ہر طرف سے جادوگروں کوجمع کرکے لے آئیں اوراس شخص کوجو جادو لے کرسا منے آیا ہے اوراس کے بھائی کوسر دست مہلت دو جب جادوگر آجا کیں گے تو مقابلہ کرالیا جائے گا۔

شہروں میں آ دی بھیج گے انہوں نے بوے بوے ماہر جاد وگروں کوسمیٹنا شروع کیا اور حضرت موکی علیہ السلام سے مقابلہ کا دن اور وقت طے کرنے کی بات کی گئی انہوں نے فرمایا مَوْعِدُ تُحُمْ یَوْمُ الزِّیْنَةِ وَاَنْ یُنْحُشَوَ النَّاسُ صَنعی تہارے لئے یوم الزیدی میلے کا دن مقرر کرتا ہوں چاشت کے وقت مقابلہ ہوگا جادوگر آئے اور جیسے اہل دنیا کا طریقہ ہوتا ہے انہوں نے وہ دی دنیا داری کی با تیں شروع کر دیں اور فرعون سے کہنے گئے کہ اگر ہم غالب آگئے تو کیا ہمیں اس کی وجہ سے کوئی بڑا انعام اور کوئی عظیم صلہ ملے گا؟ فرعون نے کہا کیول نہیں تم تو پوری طرح نوازے جاؤگے ۔نہ صرف یہ کہ حجہیں بوے انعام سے سرفراز کیا جائے گا بلکتم میرے مقربین میں سے ہوجاؤگے۔

مقررہ دن اورمقررہ وقت میں ایک بڑے کھلے میدان میں ممرے حوام اورخواص جمع ہوئے حضرت موی اور حضرت الرون علیہ ما السلام بھی پنچ جادو گرجی اپنی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں لے کرآئے مصرے لوگوں میں دین شرک مشہور مرون تو تھا ہی لیکن ساتھ ہی حضرت موی اور حضرت ہارون علیہ مما السلام کی دعوت تو حید کا بھی چرچا ہو چلا تھا اب لوگوں میں سے بات چلی کہ دیکھوکون غالب ہوتا ہے۔ اگر جادوگر غالب ہو گئے تو ہم انہیں کی راہ پر یعنی دین شرک پرچلتے رہیں گے جس کا داعی فرعون ہا ہوں کے اس کے ساتھ یوں بھی کہنا چاہے تھا کہ بیدونوں بھائی موئی وہارون (علیہ مما السلام) غالب ہو گئے تو ان کا دین قبول کرلیں سے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کی ہیت کی وجہ سے سہ بات زبانوں پر نہ لا سکے گو لفظ لَعَلَمْ سے اس طرف اشارہ ماتا ہے۔ انہوں نے لیتین کے ساتھ نہیں کہا کہ ہم جادوگروں کا اتباع کرلیں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عامة طرف اشارہ ماتا ہوں نے ایقین کے ساتھ نہیں کہا کہ ہم جادوگروں کا اتباع کرلیں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عامة الناس کو اس بات کا اندازہ ہوگیا تھا کہ جادوگر غالب ہونے والے نہیں ہیں۔

جادوگروں نے کہا کہ اے موی بولوکیارائے ہے تم پہلے اپنی لاٹھی ڈال کرسانپ بنا کردکھاتے ہو یا ہم پہلے اپنی رسیاں اورلاٹھیاں ڈالیں؟ (جادوگروں کا بیسوال سورہ طمیں فدکورہے) حضرت موی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ پہلے تم ہی

ڈالو۔ پس بعد پس ڈالوں گا۔ لہذا جادد کروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں۔ رب العالمین جل مجدہ کے مانے والوں پس تو تیے نہیں لہٰذا انہوں نے فرعون کی عزت کی قتم کھا کر کہا کہ ہماری ہی فتح ہے اور ہم غالب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا حضرت موئی علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا وہ عصا الثر دھا بن گیا اور نہ صرف یہ کہ الثر دھا بن گیا بلکہ جادد کروں سیوں اور لاٹھیوں کے سانپ بنائے تھے ان سب کو نگانا شروع کر دیا 'اب جادد کر حضرت موئی علیہ السلام کے دعتقد ہو گئے انہوں نے یعین کرلیا کہ موئی اور ان کا بھائی علیم ماالسلام جادد گرنیس ہیں ہم استے زیادہ جادد گر ہیں اور جادو ہیں ماہر بھی ہیں ان کے مقابلہ ہیں ہم سب کا جادود ھرارہ گیا ان کا مقابلہ نہیں کیا جاسکا جب بیا پی بات میں سے ہیں کہ الشد تعالیٰ کے نبی ہیں اور ان کا سی ہوا تھی اور ان کا جادود ہیں ان کے دول میں حق قبول ہیں کہ الشد تعالیٰ کے نبی ہیں اور ان کا سی ہوا تھی ان کے دلوں میں حق قبول میں کہ الشد تعالیٰ کے نبی ہیں اور ان کا سی ہوا کہ کہ کہ کہ جو گیا تو ان پر ایمان لا نا ضروری ہے ان کے دلوں میں حق قبول میں کہ کہ جو سی العالم ہیں پر ایمان سے آئے ہو کہ ہوگیا تو ان پر ایمان کا اجمالہ ایمان ہی کافی تھی اسلام کے مقابلہ کے لئے میں جو میں ڈال دے اور کہنے گئے کہ اب العالم ہون کی خفت اور ذلت کی اختیا نہ رہی جن لوگوں کو حضرت موئی اور حضرت ہارون علیم میں السلام کے مقابلہ کے لئے فرعون کی خفت اور ذلت کی اختیا نہ رہی جن لوگوں کو حضرت میں اور والی جو ان کی خفت اور ذلت کی اختیا نہ رہی جن لوگوں کو خفت منا نے کے لئے فرعون نے وہی دھمکی والی چال جلی جو بلائے تھا تھی اسلام کے مقابلہ کے لئے فرعون نے وہی دھمکی والی چال جلی جلیا تھا وہ بی کہ انسان سے اور ان میں دونوں پر ایمان کے آئے لئے نہذا نے کے لئے فرعون نے وہی دھمکی والی چال جلی جلی کی انسان کے اور ان میں دونوں پر ایمان کے آئے انہذا پی خفت منا نے کے لئے فرعون نے دیں دھمکی والی چال جلی جلی کے انسان کے انسان کے انسان کے اور ان کو ان ہوئی کی کو کی کو کو بی خوالی کی دونوں پر ایمان کے انسان کے دونوں پر ایمان کے انسان کے انسان کے انسان کی دونوں پر ایمان کے انسان کے انسان کے انسان کے انسان کی دونوں پر ایمان کے انسان کی دونوں پر ایمان کے انسان کی دونوں پر ایمان کے انسان کی دونوں پر ایم

بدایا ها وی بار مان سے اور ان دووں پر ایمان ہے اسے دہرا ہی صفت منا کے لیے در مون نے وی و سی والی چال پی جو بادشا ہوں کا طریقہ رہا ہے اول اواس نے یوں کہا کہتم میری اجازت کے بغیران پر ایمان کے آئے (ہالا نکے دین وایمان ہر خض کا ذاتی مسئلہ ہدلوں پر اللہ تعالی ہی کا قبضہ ہے کی خلوق کا قبضہ نہیں ہے گو بادشاہ اپنی سرکشی اور طغیا نی ہیں ہذیال کرتے رہے ہیں کدلوں پر بھی ہمارا قبضہ رہنا چاہئے اور ہمارے وام ای دین کوقبول کریں جس کے ہم داعی ہیں جب حق دلوں میں اپنی جگہ کر لیتا ہے تو کسی محصاحب اقتدار اور صاحب تسلط نہیں ڈرتا وہ صرف معبود حقیقی جل مجدہ ہے ڈرتا ہے اور اس سے امریدر کھتا ہے)

فرعون نے دوسری بات یہ کہی کتم نے جو ہار مان لی ہاس کی وجہ یہ ہے کتم لوگوں کواسی خض نے جادوسکھایا ہاور کی تجہارے کی تبہارا برا ہے نے بیلی بھلت کی ہے کہ ہار جیت کامصنوی سوانگ دکھا کرلوگوں کوا پی طرف مائل کرلوا بھی دیکھوتہارے

یں مہارابر اہے م سے بیں بعث ک ہے کہ ہار جیت کا مصوی موا نک دھا کر تو توں وا پی طرف کا س کرتوا ہی دیھوعہار سے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے میں تہمارے ایک طرف کے ہاتھا دور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ ڈالوں گا اور تم کوسولی پر لٹکا دوں گا 'چونکہ جاددگروں پر پوری طرح حق واضح ہو چکا تھا اس لئے انہوں نے فرعون کی دھمکی کا کچھا ثر نہ لیا بلکہ فرعون کو منہ تو ڑ

جواب دیااور یوں کہا کہ کوئی حرج کی بات نہیں بلاشہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جانے والے ہیں (پروردگارعالم کی طرف سے جوائیان پرصلہ ملے گااس کے مقابلہ میں دنیا کی ذرائ تکلیف کی کوئی حیثیت نہیں) بلاشبہ ہم اللہ سے بیامیدر کھتے ہیں کہ وہ ہماری خطاؤں کواس وجہ سے معاف فرما دے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں میدان مقابلہ میں جولوگ

حاضر تصان مين سب سے پہلے جادوگرايمان لائے اس اعتبار سے انہوں نے اپ كواول المونين سے تعبير كيا۔

و او حین آل موسی آن اسر بعبادی انگر انگر میسون فارسل فرعون فی المر آن المر المر المرد من المرد من من کی طرف دی بیجی کدیرے بندوں کو ساتھ لے کر دانوں دات کے جاؤ باشہ تبارا پیجا کیا جائے گا جرفرون

حار

يْنَ قَالِيَ هَوُلآ لِشِرْ ذِمَ الْتَقَالِمُ لُوْنَ فَ وَإِنَّهُ مُ لِكَالِكَا إِخْلُونَ فَوَ إِنَّا شہروں میں اہل کار بھیج دیتے بلاشبہ یہ تھوڑی سی جماعت ہے اور انہوں نے ہم کو غصہ ولایا ہے اور بلاشبہ ي فَاخْرُجْنَهُ مُونَ جَنْتٍ وَعُيُونِ فَوَكُنُوْزِ وَمَقَامِ كُرِيْمِ فَ خطرہ رکھنے والے ہیں سو ہم نے ان کو باغول اور چشمول سے اور خزانوں سے اور عمدہ جائے قیام سے نکال دیا ' كُ و أَوْرَتْنِهَا بَنِي إِنْهُ آءِيْلَ فَأَنْبُعُوهُ مُرْمُشْرِقِينَ فَلَتَا تَرُآءَ الْجَمْعِنِ یوس موسورج نکلنے کے وقت ان کے پیچھے جا <u>بہنچے</u> گھر جب دونوں جماعتوں نے قَالَ اَصْعَبُ مُوْسَى إِثَالَهُ ثُرَكُونَ ﴿ قَالَ كَالَّا إِنَّ مَعِي رَبِّيْ سَيَهُ دِيْنِ ﴿ آپس میں ایک دوسر کے دیکھا تو موی کے ساتھیوں نے کہا یقینی بات ہے کہ ہم تو پکڑ لئے گئے مویٰ نے کہا ہر گزمیس بلاشبہ بمرے ساتھ میرار ب فَأَوْ حَيْنَا إِلَى مُؤْسَى آنِ اخْرِبْ بِعَصَالَوْ الْبَعَرُ فَانْفَكَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ وہ 🚈 ابھی راہ بتا دے گا' سوہم نے مویٰ کی طرف وتی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی کو مار دو' سو وہ بھٹ گیا ہر حصہ اتنا بڑا تھا عَظِيْمِ هُ وَ إِزْلُفْنَا ثُمَّ الْآخِرِيْنَ ﴿ وَ أَنْجِينَا مُوسَى وَمَنْ مَّعَهُ آجْمُعِيْنَ ﴿ جیسے بوا پہاڑا اور ہم نے اس موقعہ پر دوسروں کو قریب کر دیا اور ہم نے موک کو اور جولوگ ان کے ساتھ تھے سب کو نجات دی ثُوَّا غُرُقُنَا الْاَخْرِيْنَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يُقَّ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُ مُ مُؤْمِنِينَ ﴿ نے دوسروں کو عُرق کر دیا بلاشبہ اس میں بری نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ فَ بلاشبرآ بكارب زبردست برحمت والاب-

بحكم البي حضرت موى الطبيخ كالبي قوم كوهمراه كرراتون رات جلم البي حضرت موى الطبيخ كالبي قوم كوهمراه كرراتون المونا ولا جانا اور فرعون كالبيجيا كرنا ، پيراشكرون سميت غرق مونا

قسف مديو: سيدنا حصرت موئ عليه السلام كوالله تعالى شاخه كاظم مبوا كديمر بندول كوراتول رات لي كرم موسك فكل جاؤ اورسمندركي طرف جانا سمندر پر پنچو گيتواست خشك پاؤگرا پن قوم كولي كرگز رجانا تمهار به يجهج تمها را وشن كه گاب فكر بهنا اورندر ربنا كهما قال تعالى في سورة طله كلا تَخاف ذَرْكًا وَكلا تَخْشَى مصرت موكى عليه السلام اپني قوم كولي كرچل ديخ فرعون كو پهلے سے انديشہ تھا كه كهيں بيم مصر سے ند فكل جائيں وہ لوگ حضرت موكى عليه السلام كوسي نبي تو سمجھ كر بھى باطل پر اثر اربتا عليه السلام كوسي نبي تو سمجھ كر بھى باطل پر اثر اربتا

ہے فرعون کو پی خطرہ لائ تھا کہ بی اسرائیل ایک دن مصرکوچیوڑ کرچل دیں گے جب اس کوعلم ہوا کہ بی اسرائیل نکل پیکے
ہیں تو اس نے اپنے ملک کے شہروں میں کارندے دوڑا دیئے جوا سے لوگوں کو بتح کر کے لائیں جو اس بات کی کوشش میں
مدودے سکیں کہ بی اسرائیل مصرے نکلنے نہ پائیں اور اس کے ساتھ بی اپنی رعیت کو یہ بھی یقین و لا یا کہ پی تھوڑ ہے سے
لوگ ہیں ہمیں ان پر قابو پانا آسان ہاول تو ہماری رعایا ہیں دوسرے انہوں نے الی الی حرکتیں کی ہیں کہ انہوں نے
ہمیں غصے میں ڈالا ہے ہم انہیں آزاد چھوڑ نے والے نہیں ہیں اپنے ملک سے انہیں نکلنے نہیں دیں گے ہم ان کی طرف
ہمیں غصے میں ڈالا ہے ہم انہیں آزاد چھوڑ نے والے نہیں ہیں اپنے ملک سے انہیں نکلنے نہیں دیں گے ہم ان کی طرف
سے پوری طرح محتاط ہیں ان کے نکل جانے کا جو خطرہ ہے ہم ان سے عافل نہیں ہیں ہیں ہی ہے سے دوسرا مطلب صاحب روح المعانی نے بعض مفسرین سے (جن میں حضرت عہداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ہیں) پیقل
دوسرا مطلب صاحب روح المعانی نے بعض مفسرین سے (جن میں حضرت عہداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ہیں) پیقل
کیا ہے کہ ہم پوری طرح ہمیاروں سے سکے ہیں۔

فرعون کو بی اسرائیل کی روانگی کا پیتہ چلاتو اس نے اپنے لشکروں کو جمع کیا جو بھاری تعداد بیں میں لئے لشکروں کو جمع ہونا پھر بی اسرائیل کا پیچھا کرنااس بیں اتن دیرلگ گئی کہ بی اسرائیل سمندر کے کنارہ تک پڑٹی چکے تھا دھر فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ پہنچا یہ ایسا وقت تھا کہ سورج کی روشن چھل چکی تھی بی اسرائیل نے فرعون کو اور اس کے لشکروں کو دیکھا اور فرعون نے اور اس کے لشکروں نے بی اسرائیل کو دیکھا 'پہلی جماعت یعنی بی اسرائیل اپنے دشمنوں کو دیکھ کر گھرا آٹھی اور حضرت مولی علیہ السلام سے کہا آئی آئی کہ مجم تو دھر لئے گئے دشمن اپنے لشکروں سمیت بھی گیا ہے ہم سے قریب تر ہم اب تو ہم پوری طرح ان کے نرخد میں بین سیرنا حضرت مولی علیہ السلام تو بالکل بی مطمئن شھانہوں نے فرمایا کے ملا ہرگز میں رابین جاسکتے)

اِنَّ مَعِنَ رَبِّیْ سَیَهُدِینَ (بلاشبریرارب میرے ساتھ ہوہ جھے خرورداہ بتائے گا) موئی علیہ السلام کواللہ تعالیٰ شامۂ کا تھم ہوا کہ سمندر میں اپنی الاشی ماردو چنا نچا نہوں نے الاُٹی دریا پر ماردی اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سمندر پھٹ گیا اور جگہ جگہ جو گلاے بنے وہ استے بڑے بوے بھے ہوئی اور جگہ جا بھی ہوائی تھے بھے کوئی برا پہاڑ ہوان کلاوں کے درمیان راستے نکل آئے اور بنی اسرائیل کے قبیلے ان راستوں سے پار ہو گئے فرعون جواچ لائیر کے ساتھ بیچے سے آر ہا تھا اس نے بید سوچا کہ بیسمندر تو بھی ٹھر انہیں اس میں بھی راستے نہیں بے بیداستے کیے انگر کے ساتھ بیچے سے آر ہا تھا اس نے بید سوچا کہ بیسمندر تو بھی تھر انہیں اس میں بھی راستے نہیں بے بیداستے کیے بین گئے؟ اگر فور کرتا تو اس کی بھی میں آ جا تا کہ ریمی معربت موئی علیہ السلام کا ایک مجرہ ہے اور وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اگر اس وقت بھی ایمان لے تو ہو جسمندر میں داخل ہو گیا تی اسرائیل پار ہو کر دوسرے کتارہ پر بی گئے گئے اور فرعون اپنے لگئر ول سنمیت و وب کیا جب اس کا پورائشکر سمندر میں داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ شائہ نے سمندر کھی درے کہ بی میں اور چوفشکہ دراستے بن گئے تھے وہ فتم ہوجا کیں چنا نچ سمندر کے کھڑے کے اور میں میں گئے بی میں گئے کے دو تھ کی جو جا کیں چنا نچ سمندر کے کھڑے دیا تھی میں گئے ہیں میں گئے کے ایک کی بی جو جا کیں چنا نچ سمندر کے کھڑے کے ایک کی جو وہ کیں چنا نچ سمندر کے کھڑے کے اس میں گئے کے دو قرف کیں چنا نچ سمندر کے کھڑے کی اور کی کھڑے کے دو تھے وہ فتم ہوجا کیں چنا نچ سمندر کے کھڑے کی اس کی کے کھڑے کو وہ کیں چنا نچ سمندر کے کھڑے کی اور کی کھڑے کی اس کی کے کہ کی کھڑے کی کھڑے کو کہ کی کھڑے کی اس کی کھڑے کی کھڑے

فرعون خود بھی ڈوبا پے لئکر کو بھی لے ڈوباجب ڈوبے لگاتوا پھان لے آیا اور کینے لگا اَمَنْتُ اَنَّهُ لَآ لِلْهَ الَّالِمَ اَلَّهِ اَلَّالَ اَلَّالَ اِللَّهِ اِللَّهِ اَلَّهِ اَلَّهِ اَلَّهِ اَلَّهُ اَلَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الحاصل الله تعالی شائ نے حضرت موئی علیہ السلام کے تمام ساتھوں کو نجات دے دی اور فرعون اور اس کے ساتھوں کو فرق فرما ولیا تھا کہ بنی اسرائیل کو ابھی ابھی ساتھوں کو فرق فرما ولیا تھا کہ بنی اسرائیل کو ابھی ابھی کو کر لے آئیں گئا ہوں گئا ہوں کو چھوڑ کر نظے تھے اور خیال بیتھا کہ ابھی واپس آتے ہیں نے فرزت تھی کہ اب لوٹنا نھیب نہ ہوگا۔ فہ کورہ بالا تمام نعتوں سے محروم ہوئے ڈوب اور دریا بر دہوئے دنیا بھی گئی اور آخرت کا وائی عذاب اس کے علاوہ رہا ، فرعون جسے دنیا ہیں بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لئے اپنے لئیکر سے آگے اربا تھا کہ اسلام میں میں میں میں اسرائیل کو پکڑنے کے لئے اپنے لئیکر سے آگے اور خوان جاتے ہوئے اپنی قوم کے آگے ہوگا کہ مما قبال تعمالی فی سور قھو د علیہ السلام میں گئی مورہ نہیں دوز خ میں جاتے ہوئے اپنی قوم کے آگے ہوگا کہ دن دوز خ کی طرف جاتے ہوئے اپنی قوم سے آگے آگے دن دوز خ کی طرف جاتے ہوئے اپنی قوم سے آگے آگے ہوگا سورہ انہیں دوز خ میں وارد کردے گا)

فرعون اور فرعون کے ماتھی باغوں اور چشموں اور فزانوں اور اچھے مکانوں سے محروم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ چیزیں بنی امرائیل کو عطافر مادیں صاحب روح المعانی رحمۃ اللہ علیہ نے بنی امرائیل کو دارث بنانے کے بارے میں اولاً تو مفسر واحدی سے یوں نقل کیا ہے کہ جب فرعون اور اس کی قوم کے لوگ غرق ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بنی امرائیل کو واپس مصر بھیج دیا اور قوم فرعون کے جواموال اور جائیدادیں اور رہنے کے گھر تھے وہ سب بنی امرائیل کو عطافر ماد سئے حصرت مست سے بھی یہی بات نقل کی ہے اور ایک یہ بھی لکھا ہے کہ بیلوگ فرعون کے قرق ہونے کے بعد حضرت موئی علیہ السلام کے ساتھ والیں چلے گئے تھے اور وہاں جا کر قوم فرعون یعنی قبطیوں کے اموال پر قابض ہوگئے تھے اور باقی لوگ حضرت موئی علیہ السلام کے ساتھ شام کی طرف چلے گئے اور ایک قول یہ کھا ہے کہ وَ اَوْرَ ثُنَاهَا بَنی اِسْوَ اَوْیَلُ کا یہ مطلب نہیں کہ سمندر سے نجات پانے کے بعدا ہی وقت مصر کو واپس لوٹ گئے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کے بعدا نہیں مصریں افتد ارالی گیا اور نہ کورہ چیزیں ان کے قبضہ میں آگئیں لیکن افتد اراور قبضہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں ہوا۔

احقر کے خیال میں یہی بات مجھے ہے کیونکہ آیوں میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جواس بات پر دلالت کرتا ہو کہ انہیں فورآ ہی مصر میں اقتد ارمل گیا اور اس قول کے مطابق جنات اور عیون اور کنوز کے بارے میں یوں کہا جائے گا کہ الفاظ جنس کے لئے استعمال ہوئے ہیں عین وہی چزیں مراذبیں ہیں جوفرعون اور ان کے ساتھیوں نے چھوڑی تھیں۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَائِمَةً (بلاشباس من بهت بدى نشانى ب) وَمَا كَانَ أَكْفَرُ هُمْ مُؤْمِنِينَ (اوران من اكثر لوك ايمان

لانے والنيس بيس) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ (اور بلاشبا سيكارب عزت والاج دحمت والاسب)وه گرفت فرمانے بربعى قادر باوردم بحى فرماتا بمون بندول كواس كعذاب سيدرت رمنا جاب اوراس كى رحت كالميدوار رمنا جابي ان كسامنارا بيم كاتصديان يجيح جبكه أنهول في الينباب ساورة م سكها كم تمس جيزى عبادت كرت مودان أوكول. عًا فَنَظُامٌ لَمَا عَكُفَتُنَ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ فَانْ لَكُنْ فَكُونَ فَانْ اللَّهُ فَانْ فَالْ ہم بتول کی عبادت کرتے ہیں اوران کے پاس جمع رہے ہیں ابراہیم نے اسے باب دادوں کوای طرح کرتے ہوئے بایا ہے اہراہیم الأَوْكُمُ الْكُوْنُ مُوْنَ فَيَ فَانْهُمْ عِنْ قُلِيَّ إِلَّا إِلَّا لَا لَكُونُ لَكُ إِلَّا لَا لَ لدتم اور تمهارے باپ دادے جن چیزوں کی عبادت کرتے ہو سوبے شک وہ میرے وشن ہیں سوائے رب لَمِيْنَ اللَّذِي خَلَقَتِي فَهُو يَهُدِيْنِ فَوَالَّذِي هُوَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِيْنِ فَوَاذَ العالمين كے جس نے مجھے پيدا كيا سو وہ مجھے ہدايت ديتا ہے اور مجھے كھلاتا اور پلاتا ہے اور جد مَرِضْتُ فَهُوكِيَثْنُونَيْنَ ﴿ وَالَّذِى يُونِيْتُنِى ثُمَّ بِمُنْبِينِ ﴿ وَالَّذِي اَطْمَعُ اَنْ يَعْفِرُ إِن باربوجاؤل أوده بجصشفاد يتاب اورجو بجصموت درع كالجرزنده فرمائ كااورجس سيمين اميدر كمتابول كرقيامت كدن ميراقصور معاف بْعَقْ يَوْمُ الدِّيْنُ وَبِهِ مَبْ لِي مُكْمًا وَ ٱلْحِقْنِي بِالصَّلِحِيْنَ ﴿ وَاجْعَلْ مادےگا اے میرے دب مجھے تھم عطا فرمایئے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرمایئے اور بعد میں آنے والے لوگوں میں اچھائی کے ساتھ لِّىُ لِسَانَ صِدُقٍ فِي الْآخِرِيْنَ ٥ وَاجْعَلْنَى مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْدِ وَاغْفِرْ إِ میرا ذکر باتی رکھنے اور مجھے جنت النیم کے وارثوں میں بنا دیجئے اور میرے باپ کی مغفرت فرمایے بلاشبدوه مراہوں میں سے ہے اور مجھاس دن رسوانہ سیجے گا جس دن لوگ اٹھائے جا کیں مے جس دن نہوئی مال نفع دے گا اور نہ بینے اِلَامَنُ أَنَّ اللهُ بِقَلْبِ سَلِيْدٍ ۗ سوائے ا<sup>ی شخص</sup> کے جو قلب ملیم کے ساتھ اللہ کے پاس آئے۔

حضرت ابراجیم العَلَیْ کا پی قوم کوتو حید کی دعوت دینا الله تعالیٰ کی شان ربوبیت بیان کرنا اور بارگاه خدا وندی میں دعا تیں پیش کرنا

قف مدین : یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ الصافرة والسلام کی دعوت تو حیداور توم کی تبلیخ کابیان شروع ہورہا ہے آخریش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا فقل فرمائی ہے جوانہوں نے اللہ جل شائ سے اپنی دنیا و آخر شت کی کامیا بی کے لئے ک تقی انہوں نے اپنے باپ کواور اپنی قوم کو تو حید کی دعوت دی اور شرک سے روکا ان لوگوں نے جو بے تکے بحواب دیے اس وکر قرآن مجید میں متعدد مواقع میں کیا گیا ہے یہاں جو مکالمہ فدکور ہے قریب قریب اس طرح کی گفتگوسورة الانبیاء مصم السلام (ع) میں بھی گزر چکی ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپن قوم سے کہا کہ تم لوگ کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ (حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے معلوم تھا کہ بدلوگ بنوں کے پچاری ہیں بظاہر اس سوال کی حاجت نہی لیکن انہوں نے سوال اس کئے فرمایا کہ جواب دیتے وقت ان کے منہ سے ان کی پرستش کا اقرار ہوجائے اور پھروہ ان کے اقرار کو بنیاد بنا کرا گلاسوال کرسکیں) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں وہ لوگ کینے لگے ہم تو بنوں کو پوجتے ہیں اورائبی پردهرنادیے بیشےرہے ہیں حضرت ابراہیم علیالسلام نے فرمایا بیرجوتم ان کی عبادت کرتے ہواس میں تمہیں کیا فا كده نظرة تا بي تم جب ان كو پكارتے مواوران سے كى حاجت كے پورامونے كاسوال كرتے موتو كيا وہ تمہارى بات سنتے ہیں اور کیا تمہارے عبادت کرنے کی وجہ سے تمہیں کوئی نفع پہنچاتے ہیں اور کیا ان کی عبادت ترک کردیے سے کوئی ضرر پنچادیت بیں؟ وہ لوگ بیجواب تو دے نہ سکے کہوہ بات سنتے ہیں یا کوئی نفع ضرر پہنچا سکتے ہیں اور اس طرح کا کوئی جوابان کے پاس قیابھی ہیں الاعالہ مجور ہوکروہی ہات کہدی جو شرکوں کاطریقہ ہوتا ہے کہ ہم تواسیے باپ دادوں کی تقليد كرتے ميں يعنى دليل اور سندتو كوئى جارے پائىنبىل باپ دادول كوجو كچھكرتے ديكھا بم بھى وہ كرنے لكے عصرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہتم اور تمہارے پرانے باپ دادے جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں کھاتو غور کیا ہوتا ' یکیسی شہمی کی بات ہے کہ جو چیز نہ سے اور ندد کھے ندنفع دے سکے ندخرر پنچا سکے اس کو معبود بنا بیٹے وہ کسے معبود ہوسکتا ہے جوائی عبادت کرنے والے سے بھی کمتر ہوئی توری تنہاری بات رہا میں تو میرے زد کے بیات ہے کہ بیمرے دشن بیں اگر میں ان کی عبادت کرنے لگوں تو ان کی عبادت کی دجدے مجھے خت نقصان پنچے گا اور آخرت کے عذاب میں جتلا ہونا پڑے گا لوگوں نے اللہ تعالی کے سواجو بھی رب بنار کھے ہیں وہ انہیں پچھ بھی فا كد فيس دے سكتے وہ سب ان كے دھن بيل بال جولوگ صرف رب العالمين جل محده كى عبادت ميں مشغول بيں وہى نفع من بي رب العالمين جل مجده ان كاولى إوروه اين رب كاولياء بي (يدجوفر مايا فَالنَّهُمْ عَدُوَّلِّي يدانهول

نے اپنے اوپرر کھ کر کہااور مقصود بیتھا کہ یہ باطل معبود تمہارے دشمن ہیں دعوت تبلیغ کا کام کرنے والے مختلف اسالیب بیان اختیار کرتے رہتے ہیں)اس کے بعدرب العالمین جل مجدہ کی صفات جلیلہ بیان فر مائیں اور مشرکیین کو بتا دیا کہ دیکھویں جس کی عبادت کرتا ہوں تم بھی اسی کی عبادت کرو۔

اولاً يون فرمايا: اللَّذِي حَلَقَنِي فَهُو مَهُدِينِ (جس في جھے پيدا كيااورونى صحح راوبتا تا ہے)

ثانيًا: وَالَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسُقِينِ (اورجو جُحے كلاتا بادر بلاتا ب

عالماً: وَإِذَا مَوضَتُ فَهُوَ يَشُفِينِ (اورجب من مريض موجاتا مول توه مجع شفاديتا ب)

رابعًا: وَالَّذِي يُمِينُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (اورجو جُهموت دے گا چرزنده فرمائكا)

خامسًا: وَاللَّذِي اَطْمَعُ اَنُ يَعْفِوَ لِي خَطِينَتِي يَوُمَ اللَّيْنِ (اورجس سے مِسِ اس بات كى اميدركمتا مول كدوه انساف كدن مِن تصوركومعاف فرمادےگا)

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین جل مجدہ کی صفات جلیلہ بیان قرما کر بتا دیا کہ دیکھو میں ایسی عظیم ذات
کی عبادت کرتا ہوں تہارے معبودوں میں ان میں سے ایک صفت بھی نہیں ہے پھرتم انہیں کیسے پوجتے ہو؟ نیز یہ بھی بتا دیا
کہ بہی دنیا سب پھینیں ہے اس کے بعد موت بھی ہے اور موت کے بعد زندہ ہونا بھی ہے اور انصاف کے دن کی پیٹی بھی
ہے ہاں رب العالمین کے منکروں اور باغیوں کوعذا ب ہوگا گراسی دنیا میں قد برکر لی جائے تو رب العالمین جل مجدہ خطاؤں
کومعاف فرماد ہے گا۔ سب سے بڑا گناہ کفروشرک ہے اس سے باز آجاؤتا کہ انصاف کے دن گرفت نہ ہؤ حضرت ابراہیم
علیہ السلام نے بیہ بات اپنے او پر رکھ کر ان لوگوں کو بتا دی اور سبجمادی اس سے اہل ایمان کو بھی سبق لینا چاہئے کہ جب جلیل
القدر پیغیبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کو خطاء وار سمجمادی اس سے اہل ایمان کو بھی سبق کی دعا کیں بھی کرتے
بیں تو عام مونین کو تو اور زیادہ اپنے کو قصور وار سمجمنا لازم ہے۔ اپنے کو خطا کار بھی سمجمیں اور مغفرت کی دعا کیں بھی کرتے
بیں تو عام مونین کو تو اور زیادہ اپنے کو قصور وار سمجمنا لازم ہے۔ اپنے کو خطا کار بھی سمجمیں اور مغفرت کی دعا کیں بھی کرتے

اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند دعاؤں کا تذکرہ فرمایا رَبِّ هَبْ لِی حُکْمًا (اے میرے دب جھے علم عطافر ما) لفظ علم کی تفصیل میں کی قول ہیں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے عکمت مراد ہے بیتی قوت علمیہ کا کم اللہ تعالی ہر طرح کی خیر کاعلم عطافر مائے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ تھم سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا اور اس کے تمام احکام کاعلم مراد ہے تا کہ ان بڑ کی کیا جائے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ تم سے نبوت مراد ہے لیکن یہ بات اس صورت میں تسلیم کی جاسکتی ہے جبکہ دعائے فہ کور کے بعد نبوت سے مرفر از ہوئے ہوں (راجی روح المعانی جواص ۹۸)

وَ ٱلْحِفْنِي بِالصَّالِحِيْنَ (اور مجصصالحين مين شامل فرما) يعنى مجصان حفرات مين شامل فرماد يجن كعلوم

اوراعمال آپ كنزد كي مقبول مون كيونكد كتابى علم مواوركيابى على موه قولت عندالله ك بغيراس كا و كي حيثيت نبيل وَاجْعَلُ لِيَى لِسَانَ صِلْوَ فِي الْاحِوِيُنَ (اور بعد عِل آ نے والے لوگوں عِل اچھائى كے ساتھ ميرا ذكر باقى ركئے)
يى حضرات انبياء كرا عليم الصلوٰة ووالسلام جو بيرے بعد آئيں گے اوران كى جواشيں ہوں گى ان على ميرا ذكرا چھائى سے
ہوتار ہے بيشرف جحے بميش عطافر مائي الله تعالى نے ان كى يدعا بھى قبول فرمائى ان كے بعد حضة بھى انجيائے كرا معليم الصلوٰة والسلام مبعوث ہوئے سب انہيں كى ذريت على سے تھے سارى امتوں نے آئيس خير كساتھ يا دكيا اورامت محمد يصلى الله على صاحبا وسلم كا حود هزت ايرائيم عليه السلام سے خصوص تعلق ہوئے آئي الله جل شافہ الله جل شافہ النبياء عليہ كو خطاب كرتے ہوئے ارشاد فرمايا أُسمَّ اَوُ حَيْنَ الله كَانَ الله عَلَى الله ع

وَاغْفِرُ لِآبِی إِنَّهُ کَانَ مِنَ الطَّالِیُنَ (اور میرے باپ کی مغفرت فرمائی بلاشبدہ مراہوں میں ہے ہے) لینی میرے باپ کو ایمان کی توفیق دیجے اور اس طرح مغفرت کے قابل بنا کراس کی مغفرت فرماد یجے اس بارے میں مزید کلام سورہ تو بہ کی آیت وَمَا سُحانَ اسْتِ خُفَارُ اِبْرَاهِیُمَ لِآبِیْهِ اور سورہ ایراہیم کی آیت وَبَّنَا اغْفِرُ لِی وَلُو الِلَدَی وَلِلْمُوْمِنِیْنَ کِونِل مِن گذر چکا ہے۔

وَلَا تُخْوِنِي يَوْمَ يُنْعَقُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللهُ بِقَلْبٍ سَلِيْمِ (اور جھےال دن رسوا نہ کہ نہ اللہ بھا ہے ہے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے جس دن نہ کوئی ال نفع دے گا اور نہ بیٹے سوائے اس خفس کے جوقلب کیم کے ساتھ اللہ کے پاس آئے اس سے معلوم ہوا کہ جنت النہم حاصل ہونے کی دعا کے ساتھ ساتھ بیدعا ہمی کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ شائه و قیامت کے دن رسوانہ فرما ہے جنت میں تو کوئی رسوائی نہیں ہے اس سے پہلے رسوائی ہو سکتی ہے جیسا کہ بہت سے گناہ گاروں کے ساتھ ایسا ہوگا کہ قیامت کے دن رسوائی اور ذلت اور عذاب میں جتال ہوں کے حضرات انبیاء کرام اللہ میں الساؤ ہوائی اور ذلت اور عذاب میں جتال ہوں کے حضرات انبیاء کرام اللہ میں الساؤ ہوائی اور خاصل کریں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ نبی اکرم علی نے ارشادفر مایا کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ آذرے ملاقات ہوجائے گی آذر کا چرہ بے رونق اور سیابی والا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے فرمائیں گے کیا میں نے تھے سے نہ کہا تھا کہ میری نافر مانی نہ کڑاں پران کا باب کہا گہ آئ تھم دو میں تہاری نافر مانی نہ

کروں گائاں کے بعد ابراہیم علیہ السلام بارگاہ اللی میں عرض کریں گے کہ اے میرے پروردگار کیا آپ نے جھے سے اس کا
وعدہ نہیں فرمایا کہ جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس دن آپ ججھے رسوانہ کریں گے سواس سے بوھ کرکیا
رسوائی ہوگی کہ میر اباپ بلاک ہو ( ایعنی کفری دجہ سے دوز ن میں جانے والا ہے ) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ میں نے کا فروں
پر جنت کو حرام کر دیا ہے پھر ابراہیم سے خطاب ہوگا کہ اپنے پاؤں کے بیچے دیکھووہ نظریں ڈالیس گے تو آئیس ایک بالوں
سے بھراہوا بجونظر آئے گا جو ( آلائش میں ) آلودہ ہوگا (بیان کا باپ ہوگا جس کی صورت من کردی جائے گی) اس بجو کے
یاؤں پکڑ کردوز ن میں ڈال دیا جائے گا (رواہ ابخاری ص ۲۵)

جب صورت من جوجائے گی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کواس نفرت ہوجائے گی اور رسوائی کا خیال ختم ہوجائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیامت کے دن کی رسوائی سے محفوظ دہنے کے لئے جودعا کی اس میں قیامت کے دن کا حال بتاتے ہوئے یوں بھی فرمایا کلا یہ نفظ مال وگلا بنٹون (کہوہ ایسادن ہوگا جس دن نہ مال کام دے گانہ اولا دکام دے گا) اس میں ان لوگوں کو تنبیہ ہے جو مالی جع کرنے اور اپنے پیچھا ولا دکو مالدار بنا کرچھوڑنے کے جذبات میں بہہ جاتے ہیں اور حرام حلال کا پھھنیال نہیں کرتے مرام مال تو وہال ہے ہی وہ حلال مال بھی آخرت میں وہال ہوگا جس سے فرائض اور وہ ابت دانہ کئے گئے ہوں اور جو اللہ تعالیٰ کی نا فرمانیوں میں خرچ کیا گیا ہو یہ نافر مانیاں بچوں کی فرمائٹیں پوری کرنے کے سلسلہ میں بھی ہوتی ہیں خوب بچھ لینا چاہئے کہ قیامت کے دین پر ڈالا تو یہ نیک کام نفع مند ہوں گئے ای کو فرمایا کہ طریقہ سے کمایا اور شری طریقوں پر خرچ کیا اور اولا دکواللہ تعالیٰ کے دین پر ڈالا تو یہ نیک کام نفع مند ہوں گئے ای کوفر مایا کہ ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے دین پر ڈالا تو یہ نیک کام نفع مند ہوں گئے ای کوفر مایا کہ ایک کے کئے قائدہ مند ہوں گئے اور اولا والوالا والا داورا عمال صالح اموال طیب بی نافع ہوں گے۔ اس کے لئے قائدہ مند ہوں گے ) یعنی قلب سلیم کا اخلاص نیک اولا داورا عمال صالح اموال طیب بی نافع ہوں گے۔ اس کے لئے قائدہ مند ہوں گے ) یعنی قلب سلیم کا اخلاص نیک اولا داورا عمال صالح اموال طیب بی نافع ہوں گے۔ اس کے لئے قائدہ مند ہوں گے )

والحلام على تقدير مضاف الى من اى لا ينفع مال ولا بنون الامال وبنو من اتى الله بقلب سليم حيث انفق ماله فى سبيل البرواد شدبنيه الى الحق وحثهم على الخير وقصدبهم ان يكونوا عباد الله تعالى مطيعين شفعاء له يوم القيامة (اوركلام ش كن امضاف مقدر مطلب بيب كهال اوراولاد نفخ بيس دي عراس دي عراس وى كامال واولا دفغ وي عرب جوالله تعالى عياس سليم دل لے ك آئ كاس طرح كماس في نفخ بيس دي عراس الله على من خرج كيا مورائي اولا دكوت كاراسته دكھايا مواور انہيں بھلائى پرتياركيا مواوران سے اس كا مقصد بيه وكه وه الله تعالى كفر مانبردار بندے بنيں قيامت كدن اس كى سفارش كريں) (روح المعانى ج اص ١٠٠)

فا کرہ: حضرت ابرہیم علیہ السلام نے جوبید عاکی کہ بعد کے آنے والوں میں میراذکرا چھائی کے ساتھ ہواس سے معلوم ہوا کہ لوگوں میں اپنے بارے میں اچھا تذکرہ ہونے کی آرزور کھنا مومن کے بلند مقام کے خلاف نہیں ہے اعمال خیر کرتا رہے اور صرف اللہ کی رضا کے لئے اعمال صالحہ میں مشغول ہور یا کاری کے جذبات نہ ہوں اور یہ بھی نہ ہوکہ لوگ میرے اعمال کود کھے کرمیری تعریف کریں اعمال صرف اللہ کے لئے ہوں اور یہ دعا اس کے علاوہ ہوکہ لوگوں میں میرا تذکرہ خوبی کے ساتھ ہو یہ دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں رسول اللہ عقالة سے بردھ کرکوئی مخلص نہیں آپ نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں خوبی کے ساتھ ہوید دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں رسول اللہ عقالہ کے سے بردھ کرکوئی مخلص نہیں آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں

بردعاکی السلهم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا (اےاللہ مجھا پی نگاہ میں چھوٹا بنادے اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بنادے)

اس میں کرنفس کاعلاج ہے جب اپنے چھوٹا ہونے کا خیال رہے گا تو لوگوں کے تعریف کرنے سے کبڑ میں مبتلا نہ ہوگا ہاں اتنا خیال رہنا بھی ضروری ہے کہ دوسروں کو حقیر نہ جانے اور جھوٹی تعریف کا بھی تنمی نہ ہو۔

اپنے گئے تناہے حسن کی آرزور کھنا جبکہ (شرائط کے ساتھ ہو) جائز ہے اور ساتھ ہی ہی سجھ لیں کہ اپنی ذات کو برائی کے ساتھ مشہور کرنا بھی کوئی ہنراور کمال کی بات نہیں ہے بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ نیک بھی ہوتے ہیں اور گناہوں ہے بھی بچتے ہیں لیکن اگر کسی غلط بھی ہونے بیٹے واس کی پرواہ نہیں کرتے اگر کوئی شخص توجہ دلائے کہ اپنی صفائی پیش کریں تو کہ دیتے ہیں کہ میں اپنی جگر ٹھیک ہوں جو میری طرف برائی منسوب کرے گا خود فیبت میں جتلا ہوگا اس کا اپنا برا ہوگا اور جھے فیبت کرنے والوں کی نیکیاں ملیں گی میں کیوں صفائی دوں؟ پہطریقہ تھے نہیں ہو آبرو کی حفظ ہے اور ای سے اور لوگوں کو فیبت اور تہمت سے بچانا ان کی ٹیرخوا ہی ہے بعض حضرات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بیہ مطلب بتایا ہے کہ اے اللہ مجھے اچھے اعمال سے متصف فرما ہے اور ان اعمال کو میرے بعد کے علیہ السلام کی دعا کا بیہ مطلب بتایا ہے کہ اے اللہ مجھے اچھے اعمال سے متصف فرما ہے اور ان اعمال کو میرے بعد کے آخر الوں میں باقی رکھئے جو میر اا تباع کریں اس سے لوگ مجھے اچھا گیا سے یاد کریں گے اور ان کے اعمال صالح کا ثو اب بھی کوئی کی نہ ہوگی۔

واُنْ لِفْتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَقِيْنَ فُو بُرِّرَتِ الْجَيْمُ لِلْغُونِيَ فَوَيْلَ لَهُ هُ اَيْمَا كُنْتُمْ اورسَتِوں كَ جَنِيْرَ وَيَ اللّهِ هَلْ يَعْمُونُ وَيَاللّهِ عَلْ اللّهِ هَلْ يَعْمُونُ وَيَاللّهِ عَلْ يَعْمُونُ وَيَاللّهُ هَلْ يَعْمُونُ وَيَاللّهُ هَلْ يَعْمُونُ وَيَاللّهُ هَلَ يَعْمُونُ وَيَعْمُونَ فَكُنْ وَيَعْمُونَ فَكُاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ هُلُولُونَ اللّهُ هُلُولُونَ اللّهُ هُلُولُونَ اللّهُ هُلُولُونَ اللّهُ هُلُولُونَ فَكُلُونُ وَيَعْمُونَ فَكُلُولُونَ فَكُلُولُونَ فَكُلُولُونَ اللّهُ وَلَا اور مَراه لوگ وَجُنُودُ وَاللّهُ إِن كُنَالِونَ صَلّالِ اللّهُ وَلَا اور مَراه لوگ وَجُنُودُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللل

### فِي ذَلِكَ لَا يَكُ وَمَا كَانَ آكَتُرُهُمْ مُؤْمِنِيْنَ وَإِنَّ رَبِكَ لَهُو الْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ ﴿ اس مِن بِرَى نَانَى بِهِ ادران مِن سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں اور بلاشہ آپ کا رب عزت والا برتم والا ہے۔

## دوزخ میں گمراہوں کا پچھتانا اور آپس میں جھٹرنا' نیز دنیا میں واپس آنے کی آرز وکرنا

قصف مديو: ان آيات مي اوالا وقيامت كدن كاايك منظريان فرمايا به اوروه بيركه الى دن مقيول كي جنت قريب كردى جائے گي جس كي وجه الل ايمان خوش ہوجا ئيں گوريب كردى جائے گي جس كي وجه الل ايمان خوش ہوجا ئيں گے اورانل كفر ذرجا ئيں گے تانيا يوں فرمايا كہ كافروں سے سوال كيا جائے گا كماللہ كسواجوتم نے معبود بنار كھے تقوه كها اورانل كفر ذرجا ئيں گے تانيا يوں فرمايا كہ كافروں سے سوال كيا جائے گا كماللہ كسواجوتم نے معبود بنار كھے تقوه كها ہوں؟ تهميس تو ان سے بوى اميد بي وابسة تقييل وه يہال تنهارى لد ذہيں كر سكة تنهارى تو كيا بدد كرتے عذاب مي خودجتا اوند ھے منہ كركے دوزخ ميں ذال دياجائے گا ثالث فرمايا كہ جب وہ لوگ دوزخ ميں ذال دياجائے گا ثالث فرمايا كہ جب وہ لوگ دوزخ ميں ذال دياجائي آئي آپ ميں جھڑا كريں گے خواللہ كوتى ہم كھئى گراہى ميں تقاور اس بات كوتليم كريں گے كدوئتى ہم كھئى گراہى ميں تقاور اس بات كوتليم كريں گے كدوئتى ہم كھئى گراہى ميں تقاور اس بات كوتليم كريں گے كدوئتى ہم كھئى گراہى ميں تقاور اس بات كوتليم كريں گے كدوئتى ہم كھئى گراہى ميں تقاور اس بات كوتليم كريں گے كدوئتى ہم كھئى گراہى ميں بار بر قرار دويا يہ ہمارى صرت گراہى تھى دوبات تو ہم اي اور ہماراناس كھويا كاش آگر ہميں دنيا ميں والي جانا نويب ميان وہ اورائي ميں گا اور ہماراناس كھويا كاش آگر ہميں دنيا ميں والي جانا نويب ميان وہ وہاتا تو ہم ايان والوں ميں شامل ہوجات اور كى كے ہمائے سے كفروشرك اختيار نہ كرتے (كيكن وہاں سے ہوجاتا تو ہم ايان والوں ميں شامل ہوجات اور كى كے ہمجانے سے كفروشرك اختيار نہ كرتے (كيكن وہاں سے ہوجاتا تو ہم ايان والوں ميں شامل ہوجات اور كى كے ہميانے بجھائے سے كفروشرك اختيار نہ كرتے (كيكن وہاں سے وہون تا تو ہم ايكان والوں ميں شامل ہوجات اور كے عذاب ہى حدال ہى حد

اِنَّ فِسَى ذَّالِكَ لَا يَهُ ﴿ بِلا شَهِ حَفِرت أَبُرا بِيم عليه السلام كواقعه عنى مشركين كے بتلائے عذاب ہونے كى چى خبر من ايك برى عبرت ہے) وَمَا كَانَ اَكْفَرُهُمُ مُوْمِنِينَ (اوران عبرت كى باتوں كے باوجود مشركين من سے اکثر ايمان لانے والے بيں بن وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الوَّحِيْمُ (اور بلاشبه آپ كارب عزيز برحيم براز بردست ہے)

كُنْبِتْ قَوْمُرْنُوحِ الْمُرْسَلِيْنَ فَالْ لَهُمُ الْخُوهُمُ نُوحُ الْاتَتَقُونَ فَالِي لَكُمْ الْخُوهُمُ نُوحُ الْاتَتَقُونَ فَالِي لَكُمْ الْخُوهُمُ نُوحُ الْاتَتَقُونَ فَالِي لَكُمْ الْمُومِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

رُسُولٌ آمِينٌ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَالْجِلِيْعُونِ ﴿ وَمَا النَّاكُمُ عَلَيْدِمِنَ آجُرِ الْ آجُرِي ا انت والا پینبر مول سوتم الله سے ڈرو اور میری فرمانبراری کرو اور میں اس پرتم سے کسی عوش کا سوال نہیں کرتا میرا اواب عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ۚ فَأَتَّقُوا اللهُ وَأَطِيْعُونِ ۚ قَالُوۤا اَنُوۡمِنُ لَكَ وَالبَّعَكَ الْأَرْذَلُوْنَ ۗ توبس زب العالمين كذمب سوتم الشد ودووميرى فرمانبروارى كرفان اوكول في جاب ديا كريم تحد رايمان الأكيس طلائك تيرب يتجيد ذيل ترين اوك كليموس يين قَالَ وَمَاعِلْمِيْ بِهَا كَانُوْا يَعْمُلُوْنَ قَالَ حِسَابُهُ مُ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْتَشْعُرُونَ قَ نوح نے کہا کہ جھےان کے کاموں کے جانے کی کیا ضرورت ہان سے حساب لینا تو میرے دب بی کا کام ہے کاش م مجھ رکھتے وَكَأَ آنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ آنَا إِلَّا نَذِيْرٌ ثُمِّينٌ فَ قَالُوا لَبِنْ كَمْ تَنْتَ ولِنُوْحُ اور میں اللہ والوں کو دور کرتے والانہیں ہول میں تو لی واضح طور پر ڈرانے والا ہول ان لوگوں تے جواب دیا کہا اور لتَكُونِنَ مِنَ الْمُرْجُومِيْنَ قَالَ رَبِ إِنَّ قَوْنِ لَذَّبُونِ فَكَا فَتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَقُعً لقبازنة ياتوان أوكل ميس سي موجآت كاجنهي مظلوك دياجاتا بي ورائي كاكسار ميرسد بالشبيرية ومن مجحة بمثلاديا وقاب برساوان كدميان فعلفر الديج نَجِّنِيْ وَمَنْ مَعِي مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَمَنْ مَعُهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْعُونِ ﴿ مجصاور جوايمان والميمر سساته بين ال كونجات وسد يجيئ سوام في نوح كواوراس كساتيول كوجوهرى بوني تشقيل تضنجات ديدي ُوْ اَغُرُقُنَا بِعَثُ الْبِقِيْنَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا لِهَ ۖ وَمَا كَانَ ٱلْثَرُهُمُ مُؤُمِنِينَ ﴿ وَالَّ چرہم نے اس کے بعد باتی لوگوں کوغرق کردیا کباشہاس میں بدی عبرت ہادران میں اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں اور بلاشبہ

ا با به برد خ د ا برد ا برد خ د ا برد ا

حضرت نوح علیه السلام کااپنی قوم کوتو حید کی دعوت دینا اور ان لوگوں کا گمراہی پر جھے رہنا اور آخر میں غرق ہوکر ہلاک ہونا

قضمه و علی است دیگرانبیاء کوم یہ جو گفتگوہوئی گذشتہ رکوع میں اس کاذکر تھا اب یہاں سے دیگرانبیاء کرام علیم الصلاۃ والسلام کے واقعات اور تو موں کے ساتھان کے مکالمات اور تخاطبات اور قوموں کی تکذیب پھران کی ہلاکت اور تعذیب کے قصے بیان کئے جارہے ہیں اولا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اور اس کے بعد حضرت حود حضرت

صالح اور حضرت لوط اور حضرت شعیب علیهم السلام کے واقعات ذکر فرمائے ہیں۔

حضرت فوح علیہ الصلو قوالسلام نے اپنی قوم کوتو حیدی دعوت دی شرک سے روکا اور انہیں طرح طرح سے سمجھایا اور
ان لوگوں سے کہا کہتم کفروشرک کیوں نہیں چھوڑتے اللہ کوایک مانے کے لئے توعقل ہی کافی ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے
مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور امانت دار ہوں جو پچھ کہتا ہوں اس کے علم سے کہتا
ہوں ۔ الہذاتم اللہ سے ڈرو میری فرما نبر داری کرو کیونکہ میری فرما نبر داری کرنا خالق اور مالک ہی کی فرما نبر داری کرنا ہے اور
تم یہ بھی سمجھ لوکہ میں جو تمہیں تو حید کی دعوت دے رہا ہوں اور تمہیں راہ حق پر لانے کی محنت کر رہا ہوں اس میں میراکوئی
د نیاوی فائدہ نہیں ہے تم سے اپنی اس محنت پر کوئی اجرت یا عوض یا صلہ طلب نہیں کرتا میں تو اپنا اجر ثو اب رب العالمین جل
مجدہ سے لےلوں گائم ہیں یہ سوچنا چا ہے کہ جب شخص ہم سے کی چیز کا طالب نہیں تو اتن محنت کیوں کرتا ہے تم غور کر واور
محمواور اللہ سے ڈرواور میری فرما نبر داری کرو۔

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ہدایت قبول نہ کی اینڈے بینڈے جواب دیتے رہے حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نوسوسال ان لوگوں کے درمیان رہے لیکن تھوڑے ہی ہے آدی مسلمان ہوئے۔

حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ جھے تو دین وائیان سے مطلب ہے جھے اس سے کوئی بحث نہیں کہ اپنی دنیاوی ضرور تیں پوری کرنے کے لئے کوئی شخص عمدہ پیشہ اختیار کرلے بیا ایسا کوئی کام اختیار کرلے جے دنیاوا لے گھٹیا سجھتے ہیں مثلا سڑکوں پر جھاڑو دینا یا جوتے گا ٹھنا وغیرہ اصل چیز ایمان اورا عمال صالحہ ہیں اللہ تعالی کے نزد یک انہیں دو چیزوں کے ذریعہ بلند مرتبہ ملتا ہے اور پھر سب کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن ان سے محاسبہ فرمائے گا۔ (یہ بات فرماکر ان لوگوں کو متوجہ فرمایا کہ دیکھو تہمارا بھی حساب ہوگا) کاش تم سمجھدار ہوتے تو ایسی بے تی فرمائے گا۔ (یہ بات فرماکر ان لوگوں کو متوجہ فرمایا کہ دیکھو تہمارا بھی حساب ہوگا) کاش تم سمجھدار ہوتے تو ایسی بے تی باتیں شرکت میں نہوں وہ وہ نیاوی اعتبار سے گھٹیا بیسی شرکت میں ہوگوں نے تو کو ہول کرایا جی بیانے کرنا کہ تہمارے پاس جولوگ بیٹھتے ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے گھٹیا ہیں نا مجھی کی بات ہے ہیہ جو تہماری خواہش ہے کہ میں انہیں ہٹا دوں تو میں ایسا نہیں کرسکتا جن لوگوں نے حق کو قبول کرایا تو حدید کو مان لیا مومن بندے بن گئے بھلا میں ان کو کیسے ہٹا سکتا ہوں اور میں کوئی تم پرز بردی تو کرنہیں سکتا 'میں تو واضح تو حدید کو مان لیا مومن بندے بن گئے بھلا میں ان کو کیسے ہٹا سکتا ہوں اور میں کوئی تم پرز بردی تو کرنہیں سکتا 'میں تو واضح

طور پرڈرانے والا ہوں میں نے سمجھانے میں اور صاف صاف کہنے میں کوئی کی نہیں چھوڑی لیفض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا یہ مطلب تھا کہ یہ لوگ جو تہمارے ساتھ لگ کئے ہیں یوں ہی طاہر میں تمہارا دین قبول کر رہا ہے دل سے مومن نہیں ہیں جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وَمَا عِلْمِی بِمَا کُانُوا یَعُمَلُونَ کہ جھے کہی کے باطن سے بحث نہیں میں تو ظاہر کے دیکھنے کا مکلف ہوں کسی نے ایمان قبول کر لیا میراساتھی ہوگیا ہیں وہ میرے فزد کی مومن ہو کہا گائش تم قانون شرکی کوجائے میرے فزد کی مومن ہو رہا باطن کا معاملہ سووہ اللہ تعالی کے سپر دہے وہ ان کا حساب لے گا کاش تم قانون شرکی کوجائے ہوتے تو الی یا تمی نہ کرتے۔

حضرت نوح علیدالسلام کی قوم کے آدمی کہنے لگے کدا پئی ہیر با تیں بند کرواگرتم بازند آئے تو سمجھ لوکے تمہاری خیرنہیں ہم پھر مار مار کر تمہیں جان سے ماردیں گے۔ سورہ هوداور سورہ نوح بیں ان لوگوں کی اور با تیں بھی ذکر فرما کیں ہیں جن میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے عذاب کا مطالبہ کیا (جس کا ذکر سورہ هود میں ہے) ساڑھے نوسوسال تک کسی قوم کو دعوت دینا یہ کوئی معمولی مدت نہیں ہے ان لوگوں نے بھی عذاب ما نگا اور حضرت نوح علیہ السلام بھی بہت زیادہ دل برداشتہ ہوگئے لہذا انہوں نے بارگاہ خداوندی میں دعاکی کہ اے اللہ پاک میرے اور میر ہے قوم کے درمیان فیصلہ فرمادے یعنی ان کو ہلاک کر دیجئے اور مجھے اور میرے ساتھیوں کو جو ایمان والے ہیں نجات دے دیجئے۔

الله تعالی شانهٔ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا تھم فر مایا چنا نچہ انہوں نے کشتی بنائی اپنے اہل وعیال مونین اور دیگر اہل ایمان کوساتھ کی بیٹ میں الله مَنجر بھا وَ مُرُسَاهَا یَر حکراس میں سوار ہوگئے۔ آسان سے پائی برساز مین سے بھی پائی ابلاز بردست سیلاب آیا اس میں پوری قوم غرق ہوگئ اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت جوکشتی میں سوار تھے نجات یا گئے تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف اور سورہ هود میں واقعہ گذر چکا ہے اور سورہ نوح کا بھی مطالعہ کرلیا جائے۔

فائدہ: حضرت نوح علیہ السلام اور ان کا قوم کا مکالمہ شروع فرماتے ہوئے کَلَّبَتُ قَوْمُ نُوحِ وَاَلْمُوسَلِیْنَ فرمایا ہے اس میں بداشکال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی طرف ایک ہی نبی مبعوث ہوئے تھے پھر تمام مرسلین کرام علیہم الصلوق والسلام کا جھٹلانا کیسے لازم آیا' اس کے جواب میں حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ چونکہ تمام انبیائے کرام علیہم الصل والسلام کی دعوت ایک ہی تھی اس لئے جب کسی ایک نبی کو جھٹلایا تو اس سے سب کی تکذیب لازم آگئ خصوصاً جبکہ ہرنی نے تمام نیوں کی تصدیق کا تھم بھی فرمایا اور بہتایا ہوکہ اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان لاؤ۔

كَنَّبَتْ عَادُ إِلْمُرْسَلِيْنَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ آخُوهُمْ هُودٌ الْاسْتَقُونَ ﴿ إِنْ لَكُمْ الْحُوهُمُ هُودٌ الْاسْتَقُونَ ﴿ إِنْ لَكُمْ الْحُوهُمُ هُودٌ الْاسْتَقُونَ ﴿ إِنْ لَكُمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّ

رُسُوْكُ آمِينٌ ۗ فَاتَّقُو اللهَ وَ آطِيعُونِ ﴿ وَمَا ٱسْتُلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ ٱجْرِزَ إِنْ ٱجْرِي امانت والا پیفیر ہول سوتم اللہ سے ڈرو اور میری فرماں برداری کرؤ اور میں اس برتم سے کئی عوض کا سوال نہیں کرتا' میرا تو اب تو اِلْاعَلَىٰ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴿ اَبَنُوْنَ بِكُلِّ رِيْجِ اِيَّةً تَعْبَثُوْنَ ﴿ وَتَتَيِّنُ وُنَ مَصَانِعُ بس رب العالمين كے ذمه ب كياتم ہر اونچے مقام ير كھيل كے طور ير يادگار بناتے ہو اور بوے بوے محل بناتے ہو عُلَّادُ تَخُذُلُ وْنَ ﴿ وَإِذَا يَطَشُنُو بِطَشْتُمْ جَيَّارِيْنَ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهِ وَإِطِيعُونِ شایدتم بمیشد رہو کے اور جبتم کیڑتے ہوتو بڑے جاہر بن کر گرفت کرتے ہو سوتم اللہ سے ڈرو اور میری فرمانبرداری کرو ۉٵڻۜڠؙٵڵڬؽٙٵؘڡػڷؙڬؙۼ؞ؚۼٵؾڠڷؠڽ۠ۏؽ؋ۧٳؘڡڰڰڎڔۑٲٮ۫ۼٵۄؚۊڹڹؽؽ؋ۘۅڿۺٟۊڠؽۏڽ<sup>ۿ</sup> اوراس ذات سے ڈروجس نے ان چیزوں کے ذریع تمہاری امداوفر مائی جنہیں تم جانتے ہواس نے چوپائے اور بیٹے اور باغات اور چشموں کے ذریعے تمہاری مدوفر مائی إِنَّ آخَاتُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمِ ۚ قَالُوْاسُوا الْعَلَيْنَ ٱوْعَظْتَ آمُرْلُمْ میں تم پر ایک برے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں' وہ لوگ <u>کہنے لگے</u> کہ ہمارے نز دیک تج دونوں باتیں برابر ہیں تم نفیحت کرویا نَ مِّنَ الْوَاعِظِينَ ﴿ إِنْ هٰذَا إِلَّا خُلْقُ الْأَوْلِينَ ﴿ وَمَا نَحْنُ يُمُعَذَّبِ بِنَ ﴿ فَكُذَّ يُوهُ نے دالوں میں سے نہ نواس کے سواکوئی بات نہیں ہے کہ یہ پہلے لوگوں کی عادت ہورہم عذاب میں بتایا ہونے دالے بیس ہیں سوان اوگوں نے حود کو چھٹالیا فَكُنْهُمْ التَّ فِي ذَلِكَ لَا لَهُ وَمَا كَانَ ٱلْثَرْهُمُ مُؤْمِنِيْنَ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو نے انہیں ہلاک کردیا بلاشباس میں بوی عبرت ہاوران میں سے اکثر ایمان لانے والے بیس ہیں اور بے شک آپ کارب

حضرت هودعليه السلام كى بعثت توم عادكى تكذيب اوربربادى

قصفه بير: ندكوره بالاآيات مين حضرت هودعليه السلام كي قوم كادا قعدذ كرفر مايا بي آپ قوم عاد كي طرف مبعوث بوئ تقرآب ني بھي ان سے ده باتيں كيس جن كاحفرت نوح عليه السلام كودا قعد ميں ذكر بوا۔

آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں امانت دار ہوں تم اللہ سے ڈرومیری فرمانبرداری کرو مجھے تم سے پچھے لینانہیں ہے میر ااجرو و اب صرف اللہ کے ذمہ ہے توم عاد بوی سرکش قوم تھی ان کے ڈیل ڈول بھی بوے سے جس کوسورہ اعراف میں وَزَادَ کُمْ فِیْ الْحَلْقِ بَسُطَةً سے تعیر فرمایا ہے اور سورہ فجر میں ان کے بارے میں اَلَّتُی

کُم یُن کُ کُ فَ فُلُهَا فِی الْبِلادِ فرمایا ہے(ان جیسے لوگ زین کے حصول میں پیدائیں کئے گئے) یہ لوگ او نجی جگہوں پر یادگار کے طور پر بڑی بڑی بڑی جمارتیں بناتے تھے جوا کی عبث اور فضول کام تھا ان چیزوں کی ضرورت بالکل نہی محض فخروشی کی میں اس طرح کی بھارتیں بناتے تھے اَتَبُنُونَ بِحُلِّ دِیْعِ 'اینهٔ تَعُبُمُونَ میں اس کا تذکرہ فرمایا 'اس کا ایک مطلب تو بہی ہے کہ بلا ضرورت تقمیر کر کے فضول کام کرتے ہواور علامہ قرطبی نے ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ تم لوگ او پر بیٹھ بیٹھ کر را گیروں کا نداتی بناتے ہواور ان کے ساتھ مخرہ پن کرتے ہو۔

اپندرہ کے لئے بھی بیلوگ بوے بوے مضبوط کل بناتے تھاوران کا ڈھنگ ایباتھا کہ گویا انہیں بمیشہ دنیا بی میں رہنا ہاس کوفر مایا وَقَتْ بِحَدُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّکُمْ تَخُلُدُونَ لَعل عربی زبان میں تربی کے لئے آتا ہم مطلب یہ ہے کہ تم بیآ رزو لئے بیٹے ہوکہ دنیا میں بمیشہ رہو گاس لئے تو آتی پختہ عمارتوں کے دلدادہ بنے ہوئے ہو بعض حضرات نے لاک کی ماتن خلدون لا تنفکرون فی الموت (یعنی تم اس لئے مضبوط کل بناتے ہوتا کہ دنیا میں بمیشہ رہواس لئے موت کے بارے میں قرمند نہیں ہوتے ) اور حضرت ابن عباس اور قادہ نے کان کے معنی میں لیا ہے گئی تا ہے گئی تا ہے گئی آتے ہوگویا کہم ان میں بمیشہ رہوگ۔

وَإِذَا بَطَشُتُم بَطَشُتُم بَطَشُتُم جَبَّادِينَ (اورجبتم پَرْتے ہوتوبرے جابربن کر پکڑتے ہو) چونکہ وہ لوگ بڑے ڈیل ڈول والے تصاور آئیس اپی توت پر بڑا گھمنڈ بھی تھااس لئے انہوں نے ازراہ تکبریہاں تک کہ دیا تھا من اشد مناقوۃ (کہ طاقت میں ہم سے بڑھ کرکون ہوگا) اپنے ای گھمنڈ اور غرور کی وجہ سے جب کی کو پکڑتے تھے تو بہت ظلم وزیادتی کرتے تھے بغیر کی رقم کرس کھائے بغیر مارتے کا منے اور ظلم کرتے جلے جاتے تھے صاحب روح المعانی کھے ہیں مسلطین غاشمین بلارافة ولا قصد تادیب ولا نظر فی العاقبة ۔ (مسلط ہونے والے نزی تا دیب اور انجام میں نظر کے بغیر تی کرنے والا)

حضرت عودعایدالسلام نے ان کومزید سمجھایا اور فرمایا فَاتَقُوْ اللهُ وَاَطِیْعُوْنَ (سواللہ عَدُر اور میری فرمانیرداری کرو) وَاتَّقُوْ اللهُ وَاَطِیْعُوْنَ (اوراس ذات سے ڈروجس نے ان چیزوں کے ذریعے تہماری المداد فرمائی جنہیں تم جانے ہو) یعنی اللہ تعالی کی فعتوں کو یا دکرواوراس سے ڈرواس کی نافرمائی نہ کرو اَمَدَّ کُھُم بِانْعَام وَ بَنِیْنَ وَجَدَّاتِ وَعُیُونَ (اللہ تعالی نے چوپایوں اور بیٹوں اور باغیوں اور چشموں کے ذریعے تہماری المداوفرمائی) البلاتی پرلازم ہے کے صرف اس کی عبادت کرواوراس کا شکراوا کرواور ناشکری نہ کرو اِنی آئے اَف عَلَیکُم عَذَابَ یَوْم عَظِیْم (بلاشبہ بے کے صرف اس کی عذاب کا ندیشہ کرتا ہوں) یعن اگرتم ناشکری سے بازنہ آئے تو تم پرعذاب آجائے گا اورعذاب بھی معمولی نہیں ہوگا جس دن عذاب آئے گا وہ دن عذاب کے اعتبار سے ایک بردادن ہوگا۔

قَالُواْ سَوَآةً عَلَيْنَا (الايات)ان لوگول نے جواب ميں كہا كرتمهارى واعظاند باتوں سے ہم متاثر ہونے والے نہيں تم ہميں نھيجت كروياند كروبهر حال ہم اپني جگه پراٹل ہيں ہميں بات مانانہيں ہے اوربيہ جوتم كہتے ہوكراللہ سے ڈرواور

قیامت کو مانو پیرکوئی تی بات نہیں ہے تم ہے پہلے جولوگ گذرے ہیں وہ بھی الی باتیں کہتے آئے ہیں اب تک تو قیامت آئی نہیں اور پیرجوتم عذاب والی بات کہتے ہوہم اے بھی نہیں مانتے ہم یرکوئی عذاب آنے والانہیں ہے۔

ان بین اور بیری مداب وان بات به جه بوام اسع می بین ماسع می برای عذاب اسے والا بین ہے۔
خلاصہ بیر کدان لوگوں نے حضرت هو دعلیہ السلام کو جمٹلا دیا اللہ پاک نے آئیس سخت آندهی کے ذریعہ ہلاک کر دیا
جس کا ذکر سورہ جم سجدہ (ع۲) اور سورہ الحاقہ (ع۱) سورہ ذاریات (ع۲) سورہ قبر (ع۱) اور سورہ احقاف میں فرمایا ہے
سات رات اور آٹھ دن لگا تار شحنڈی تیز ہوا چلتی رہی جس سے سب ہلاک ہو گئے مفصل واقعہ ہم سورہ اعراف (ع۹)
کی تفسیر میں بیان کر آئے ہیں۔

اِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً (بلاشباس من برى عبرت م) وَمَا كَانَ اكْشُوهُمْ مُؤْمِنِيْنَ (اوران من ساكثر الكان لان في ذلك لاية (بلاشباس من برى عبرت م) الكان لان والنائيس بن ) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ (اوربِ شُكَآبِ كاربِ عزيز برحيم ب)

كُنْ بِنَ ثَبُوْدُ الْبُرْسُلِينَ فَإِذْ قَالَ لَهُمْ آخُوهُمْ صَلِحُ الْاَتَّقُونَ فَإِنْ لَكُرْ رَسُولُ قوم ثمود نے پیغیروں کو جٹلایا 'جبکدان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیائم نہیں ڈرتے 'بلاشبہ میں تمہارے لئے اللہ کارسول ہوں ٱمِيْنُ صُّاَتَّقُوا اللهُ وَٱلْطِيغُونِ شَوْمَا النَّعُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ ٱجْرِ انْ ٱجْرِي إِلَّاعَلَى امانت دار ہول سوتم اللہ سے ڈرو اور میری فرمانبرداری کرو اور میں تم سے اس پر کسی عوض کا سوال نہیں کرتا میرا اجر تو بس ۫ڛؚٵڵۼڵؽؽ۞ٵؙؿؙڗڴۏؽڔڣٛػٵۿۿػٵ۫ٳڡڹؽؽ؋ۨڣؿؙڿؿٚڛۊٚۼؽؙۏڽۿۊۯؙۯۏ؏ۊؘؿؘؽڸ رب العالمين كي د مدب يهال جو كي حب كياتهيس اس مين امن وامان كساته چهوڙ بركها جائ كاباغيون مين اورچشمون مين طَلْعُهَا هَضِيْدُوْ فَوَتَنْخِنُوْنَ مِنَ الْجِيَالِيُوْتَافِوِمِينَ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَ ٱطِيْعُوْنِ فَ اور کھیتیوں میں اور مجوروں میں جو کہ گھے گوند ھے ہوئے ہیں اور تم پہاڑوں کوتر اُس کر گھرینا لیتے ہواتر اتے ہوئے سوتم اللہ نے ور میری فرمانبراوری کرؤ وَلَا تُطِيْفُوٓا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ۗ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْالِحُونَ ۖ عَالَهَا اوران لوگوں کی بات ندمانو جوحدے آ کے بڑھ جانے والے ہیں جوز مین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے انہوں نے جواب دیا اِنْهَا آنْتُ مِنَ الْمُنْتَعِرِينَ فَمَا آنْتَ الْأَشْرُعِيْفُلُمَا فَالْسِيارَةِ إِنْ كُنْتُ مِنَ كربس تو ان لوگول ميں سے ہے جن پر جادو كر ديا كيا ہو تو جارا عى جيبا ايك آ دى ہے سوتو كوئى نشانى لے آ اگر تو الصِّدِ قِينَ "قَالَ هَذِهِ نَاقَةُ لَهَا شِرْبُ وَكُوْشِرْكِ يَوْمِقَعُنُوْمُ وَلَا تَكُوْهَا اللَّهُ میوں میں سے بے صالح علیہ السلام نے کہا کہ بیاؤٹی ہے پانی پینے کے لئے ایک دن اس کی باری ہے ادرایک مقررہ دن میں پینے کی تہاری باری ہے فياخُنُكُوْعَذَاب يَوْمِعْظِيْمِ فَعَقَرُوْهَا فَاصْبِعُوا نِيرِمِين فَاحَدُهُمُ الْعَدَابُ فَعَالَهُ الْعِنَاب اورا بي بران كراته باله متركاناور جهين بريدن كاعزاب بريد كالموان وكون ناساؤى كالمناه بالله بي المارية ويما كان المنظمة مُؤْمِنين هو إلى رَبّك لَهُو الْعَزِيزُ الرّحِنعُ فَهُو مِنِينَ هو إلى رَبّك لَهُو الْعَزِيزُ الرّحِنعُ فَهُو مِنِينَ هو إلى رَبّك لَهُو الْعَزِيزُ الرّحِنعُ فَهُ

باشباس من برى عبرت ہاوران من ساكثر ايمان لانے والے نين بي اور بي حك آپ كارب عزيز برجم ب-

#### قوم ثمود کا حضرت صالح علیه السلام کوجھٹلانا اور تکذیب وانکار کے جرم میں ہلاک ہونا

قضعه بید: اس رکوع میں قوم شمودی سرخی اور بربادی کا تذکر ، فرمایا بنیداوگ قوم عاد کے بعد تھان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھا نہوں نے ان لوگوں کو تو حیدی دعوت دی سمجھایا بھیایا ، قوم عاد کی طرح ان لوگوں نے بھی ضد دعنا داور سرخی پر کمر با ندھ کی حضرت صالح علیہ السلام نے آئیس بیہ بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں امین ہوں تم اللہ سے ڈرواور میری فرما جرداری کرواور بیفر مایا کہ دیکھواللہ تعالی نے تمہیں خوب فعین دی بیں ان کویا دکرونا شکرے نہ بواس اللہ تعالی نے تمہیں خوب فعین دی بیں ان کویو دول کے باغ دیئے جشے عطافر مائی کہ میں باغ دیئے جشے عطافر مائی تم پہاڑوں کے تراشنے کی قوت اور ہمت عطافر مائی تم پہاڑوں کو تراشنے ہواور فخر کرتے ہوئے اور انراتے ہوئے ان میں گھر بنا لیتے ہوگیا تمہارا بی خیال ہے کہ بیشہ عطافر مائی تم پہاڑوں کو ترام میں رہو گے اگر تمہارا بی خیال ہے قاط ہدد کیمو تمہیں مرنا بھی ہواللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہونا بھی ہے تا اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہونا بھی ہے تاللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہونا بھی ہے تا اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہونا بھی ہے تا اللہ تعالی کی بارگاہ میں بیش تو مین میں فراون کو ہاکت میں نہ ڈوائو تمہارے جو میں بیش خور میں تا کراپئی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈوائو تمہارے تو تول نہیں کرنے دیتے۔

قوم ممود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جواب دیا کہ ہمارے خیال میں قوصرف یہ بات ہے کہ تم پرکسی نے جادو کردیا ہے ای وجہ سے تم ایک با تیں کررہے ہواور یہ بات بھی ہے کہ تم ہمارے ہی جیسے آ دمی ہوتہ ہارے اندروہ کوئی بڑائی ہے جس کی وجہ سے تم رسول بنائے گئے؟ سورة القر میں ہے کہ ان الوگوں نے کہا آبَشَرًا مِنَا وَاحِدًا نَشِعُهُ إِنَّا آفِا الَّفِی ضَللِ کی وجہ سے تم رسول بنائے گئے؟ سورة القر میں ہے کہ ان الوگوں نے کہا آبَشَرًا مِنَا وَاحِدًا نَشِعُهُ إِنَّا آفِا الَّفِی ضَللِ وَسُعُرُءَ الْقِی اللّذِی وَ عَلَیْهِ مِنْ ابْنُینَا بَلُ هُو کَدُّابُ اَشِر اللّٰ رسووہ کہنے گئے کیا ہم ایسے خص کا اتباع کریں جوہم بی میں سے ایک ہم سب کے درمیان سے میں سے ایک ہم سب کے درمیان سے اس کی طرف وی کی گئی ہے بلکہ بات یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے شی خورہ ہے ) با تیں کرتے کرتے وہ لوگ یہاں تک آگ

بڑھے کہ انہوں نے یوں کہدیا کہ چھاکوئی خاص مجوزہ پیش کرواگرتم ہے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھویہ
اونٹنی ہے اللہ کی طرف سے بطور مجزہ ہیں گئی ہے (بعض منسرین نے فرمایا ہے کہ ان اوگوں نے خودہ ی کہا تھا کہ ہم تو تہمیں
اس وقت نبی ما نیس کے جب تم پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھا و ان کو ہر چند ہم جھایا کہ اپنا منہ ما نگا مجزہ فیصلہ کن ہوتا ہے اگر
تہمارے مطالبہ پر پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی اورتم ایمان نہ لائے تو سمجھلو کہ جلدہ ی عذا ب آجائے گالیکن وہ نہ مانے ) اللہ کے
تم سے پہاڑ سے اونٹنی برآ مد ہوئی بیاونٹنی عام اونٹیوں کی طرح نہ تھی اللہ کی جبھی ہوئی اونٹنی تھی اس کو بہت زیادہ پانی چنے کا وقت
ضرورت تھی ان لوگوں کو واضح طور پر بتا دیا تھا کہا شرٹ وکٹے نم شورٹ یوٹم متعلوم (اس کے لئے پانی چنے کا وقت
مقرر ہے اور تمہارے لئے ایک دن کا پینا مقرر ہے ) بیاونٹنی کو بی میں منہ لاکا کرا کیلی کنویں کا پانی پی جاتی تھی اور قوم شمود
کے لوگ دوزانہ پانی نہیں پلاسکتے تھے خودان کے لئے پانی مجرنے کا اور مویشیوں کو پانی پلانے کا دن مقرر کردیا گیا تھا۔

پہلے توا پی منہ سے اونٹنی ما نگی تھی پھر جب پانی کی تقییم کامعاملہ ورپیش ہوا تو ان لوگوں کو یہ بات کھلنے کی اوراس اونٹنی کا وجود نا گوار ہوا اونٹنی کے تحریت صالح علیہ السلام کو ان کے ارادوں کی اطلاع ملی تو فر ما یا اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگا نا اگرتم نے ایسا کیا تو تہمیں دردنا کے عذاب پکڑ لے گا' بالآ خرعذاب آ ہی گیا اور وہ لوگ اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگا نا اگرتم نے ایسا کیا تو تہمیں دردنا کے عذاب پکڑ لے گا' بالآ خرعذاب آ ہی گیا اور دور لوگ ہلاک کردیئے گئے ان لوگوں پر بخت جی کا اور زلزلہ کا عذاب آ یا۔ ای کوفر مایا فَعَقَرُ وُ ہَا فَاصْبَحُوا فَادِ مِیْنَ فَاحَدَهُمُ الْعَدَابَ وَسُوانہوں نے اس اونٹنی کوکائے ڈالا پھر پشیمان ہوئے پھرعذاب نے ان کو پکڑلیا) سورہ اعراف اور سورہ ہودیس المُقدَابَ وَسُوانہوں نے اس اونٹنی کوکائے ڈالا پھر پشیمان ہوئے پھرعذاب نے ان کو پکڑلیا) سورہ اعراف اور سورہ ہودیس تفصیل گزرچکی ہے (انوار البیان ص ۲۵ می ۳ وص ۲۵ می ۲ میں

اِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً (بلاشبال مِن برى عبرت ب) وَمَا كَانَ اكْشُرُهُمُ مُّوْمِنِيْنَ (اوران مِن سے اكثر ايمان لانے والے نييں بن)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ (اورب شك آپكارب عزيز برجم ب)

كُنْبُ قُومُ لُوطِ بِالْمُرْسِلِيْنَ أَوْقَالَ لَهُمْ الْحُوهُمُ وَلُوطُ الْانتَقُونَ ﴿ إِنِّ لَكُوْ لَوَ لَا لَا لَكُو لَا لَا لَا لَكُولُ الْانتَقُونَ ﴿ إِنِّ لَكُو لَا لَهُ لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَرَتَ عَنَ بِالْجِهِ مَهِارِ لِلَا وَلَا لَا لَا عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُولُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُو

حضرت لوط علیہ السلام کا اپنی قوم کو تبلیغ کرنا اور برے کا موں سے روکنا' قوم کا دھمکی دینا کہ ہم تہہیں نکال دینگئ کاموں سے روکنا' قوم کا دھمکی دینا کہ ہم تہہیں نکال دینگئ پھر پھروں کی بارش سے ہلاک ہونا

يهال سوره شعراء من يهمى م قَالُوا لَئِنُ لَّمُ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَّتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ (ان لوگول في حضرت لوط عليه السلام كوجواب دية موسع كها كها كها علوط! اگر توبازنه آيا توضروران لوگول من سے موجائے گاجنهيں تكال ديا

جاتا) قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِيْنَ (حضرت لوط عليه السلام نفر ما يا بي تمهار العالى المخضور المحفوالا بول) وه لوگ برابرا پِي بهودگی اور به حیائی پراڑے رہے اور کمال بهودگی اور و هائی کے ماتھ انہوں نے کہا کہا گرقو سپی حقو الله کاعذاب لے آ'ان پرعذاب آ گیا اور انہیں مند ما تکی مصیبت مل گئ سورہ انعام اور سورہ شعراء اور سورہ شمل بی و وَامْ حکو مُنا عَلَيْهِمْ مَحَوًّا فر مایا ہے (کہ ہم نے ان پر خاص تھے کہا رش برسادی) اور سورہ هود اور سورہ جر بین فر مایا ہے کہ ہم نے ان کی زمین کے او پروالے حصہ کو بچے والا حصہ کردیا یعنی زمین کا تختہ النہ دیا اور ان پر کنگر کے پھر برساد یے نیز سورہ جرمیں بید بھی ہے کہ سورت نکلتے ان کو جی والا حصہ کردیا یعنی زمین کا تختہ النہ دیا اور ان پر کنگر کے پھر برساد یے نیز سورہ جرمیں بید بھی ہے کہ سورت نکلتے ان کو جی خالیا کہ برہ بیا کہ برہ بیا ہوئے کہ ان پر تینوں طرح کا عذاب آ یا اور ہلاک اور برباد کرد ہے گئے کو طاعلیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو نجا ہ ان کی برہ بیا ہوئے وحضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی انہیں کرد ہے گئے کو طاعلیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو نجا ہے ان فی نسل سے رہ گئی تا کہ ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی انہوں کی تو م کا واقعہ سورہ اعراف سورہ مود سورہ تجرمیں گزر چکا ہے ان فی فیس کی آئی آ (باشہ اس میں بردی عرب ہے) کی قوم کا واقعہ سورہ اعراف سورہ مود سورہ تجرمیں گزر چکا ہے ان فی فیل کے آئی کی گئی کہ آئی کئی کھو والموں کو الموری کی کا میں کا رہ بردی ہے ہے کہ کہ کو الموری کی کا دیا ہے کہ کہ کہ کو ان کی کا دیا کہ کا درب عزیز ہے دیم ہے)

كُنْ بَ اَصْعَبُ لَيْكُنَةِ الْمُرْسِلِينَ ﴿ اَلْهُ اللهُ ا

# گُنْت مِن الصّرِقِيْن فَكَال رَبِّ اَعْلَمُ بِمَاتَعُكُون فَكَانْ بُوهُ فَكَانْ مُنَا اللهِ الهَا اللهِ اله

# اصحاب الا یکه کوحضرت شعیب القلیط کاحق کی دعوت دینا ناپ تول میں کمی کرنے سے روکنا ' پھران لوگوں کا نافر مانی کی سزامیں ہلاک ہونا

حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہتم اللہ سے ڈروجس نے تہمیں پیدا فرمایا ہے اور تم سے پہلے جولوگ گزرے میں انہیں بھی اسی نے پیدا فرمایا ہے۔ وہ لوگ کہنے گلے میاں جاؤتمہاری السی ہی باتیں ہیں تم پرکسی نے تکڑا جاوہ کردیا ہے اور تم ہو بھی ہمارے جیسے ایک آ دی ہم تم کو کیسے نبی مانیں ہمارے خیال میں تو تم جھوٹوں میں سے ہواور رپیر جوتم ہار بارعذا ب آنے کی رث لگاتے ہواس سے ہم پر کچھ بھی اثر ہونے والانہیں اگر عذاب کی بات سچی ہے یوں ہی وصلی نہیں ہے تو عذاب لاكردكهادو چلوآ سان سے ہم پرايك كلوا كرادو حضرت شعيب عليه السلام نے فرمايا كميس عذاب كالانے والانہيں موں اور میں اس کی کیفیت کی تعیین بھی نہیں کرسکتا۔ تمہارے اعمال کومیر ارب خوب جانتا ہے تم پر کب عذاب آئے گا اور كسطرح عذاب، على يسباى علم من ببرمال تهادي اعمال عذاب كى دعوت دين والي بين صاحب المسروح لوگول كى مرحقى برهتى كى اورراه راست يرنه آئے اوران برعذاب آئى گيااورالظلة (سائبان) كےعذاب سے ہلاک ہوئے مفسر قرطبی نے لکھا ہے کہ جب عذاب آنے کا وقت قریب آئی گیا تو ان پراللہ تعالی نے سخت کرمی جھیج دی لبذاوہ گھروں کوچھوڑ کر درختوں اور جھاڑیوں کے پاس جمع ہوگئے پھر اللہ تعالی نے بادل بھیجا جس کے سامیر میں پناہ لینے کے لئے ایک جگہ جمع ہو گئے جب سب اکتھے ہو گئے تو وہیں پرجلادیئے گئے روح المعانی میں ہے کہ اللہ تعالی نے ان پر آگ بھیج دی جوان سب کو کھا گئی بیان کامنہ ہا نگاعذاب تھاانہوں نے کہا کہ ہم پرآ سان سے فکڑا گراد و للبذا آ سان ہی کی طرف سے بادل نظر آیا اورای کے سامیر میں جل کرمسم ہوگئے۔ اِنَّهٔ کَانَ عَذَابَ يَوُم عَظِيْم (بلاشبريہ والله عالم الم فأكره: اليكه جمازيون والع جنكل كوكهاجاتا بيداوك ايسيجنكل مين ربته تقيين مين جمازيان تعين اور كلف ورخت عظ علامة طبى فرمات بين كم إذ فال لهم شعيب فرمايا اور احوهم نبين فرمايا كونكه حفرت شعيب عليه السلام ان كي قوم من سي نه ت ال اصحاب مرين كي بارك من أخاهم منع ينا فرمايا به كونكه حضرت شعيب عليه السلامنسباورخائدان كاعتبار الني ميس عض كما مرفى سورة الاعراف وفي سورة هو دعليه السلام وياتي في سورة العنكبوت ان شاء الله تعالى)

### قرآن عربی زبان میں ہےات روح امین کیکرنازل ہوئے

اور بلاغت سب کومسلم ہے جب اہل عرب کوچینے کیا گیا کہ قرآن جیسی ایک سورت بنا کرلاؤ تو عاجز رہ گے اور آج تک عاجز ہیں ہمارے ایک ثقة دوست نے بتایا کہ امریکہ میں دو کمپیوٹراس بات کے لئے لگار کھے ہیں کہ قرآن کی آیات کے مقابلہ میں اور اس سلسلہ میں ان کمپیوٹروں کو جب کوئی آیت دیتے ہیں کہ اس کے مقابل بنا کر دوتو وہ انکار کردیتے ہیں کہ اس کے مقابلہ میں کوئی چرنہیں بن کتی۔

مزید فرمایا کر آن مجید پہلی امتوں کی آسانی کتابوں میں بھی ہے یعنی قدریت اور انجیل میں یہ بتایا ہے کہ ایک ایک عاضات کا پیغیر ہوگا اور اس پر ایسا کلام نازل ہوگا الل کتاب نے گوا پی کتابوں میں تحریف کردی ہے کین اس کے باوجودان کی کتابوں میں تحریف کردی ہے کین اس کے باوجودان کی کتابوں میں سے بابتیں موجود ہیں بعض مفسرین نے اس کا پیمطلب بتایا ہے کہ آن مجید کے مضامین سابقہ کتب ساویہ میں بھی ہیں جیسا کہ سورۃ الماطلی کے فتم پر فرمایا اِنَّ ہلکہ اکمیفی اللہ شخص الاُولی صُحف اِبُو اَهِیم وَمُوسی ﴿ بلاشہ بِ کررسول بِ اِنے صحیفوں میں ہے اہر اہیم کے صحیف اور مولی کے صحیف ) حضرت معقل بن بیارضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پر انٹے محیفوں میں ہے اہر اہیم کے صحیف اور مولی سے دی گئی ہے اور سورہ والم اور طواسین (جن کے شروع میں طس آتا اللہ علی ہے کہ اور حوامیم (جن سورہ والم مولی سے دی گئی ہیں اور مقصل (سورہ جرات سے کہ ) اور حوامیم (جن سورہ فرا کہ الم سورہ جرات سے سورۃ الناس تک جوسور تیں ہیں ) یہ مجھے ذا کری گئی ہیں (جودیگر انبیاء کرام علیم الصلوٰۃ والسلام کوئیس دی گئی ہیں اور مذلہ بالصعف ۔

پیر کرفاتم الانبیاء علیائے بی اسرائیل جوتر آن مجید کے نازل ہونے کے وقت موجود ہیں وہ لوگ یہ جانتے ہیں اور ہانتے ہیں کہ خاتم الانبیاء علیہ اللہ تعلیہ پراللہ تعالی کی طرف سے کتاب نازل ہوگئ ان علیاء ہیں ہے بعض تو مسلمان ہو گئے اور جو مسلمان خریس ہوئے انہوں نے بھی اس بات کوشلیم کرلیا ہے خود تو مسلمان ندہوئے لیکن اپنے عوام کو تنہائیوں ہیں بتادیا اور ان کے سامنے اقراری ہو گئے علیہ بی اس بات کوشلیم کرلیا ہے خود تو مسلمان ندہوئے لیکن اپنے عوام کو تنہائیوں ہیں برتو جمت ہے ہی مشرکین سامنے اقراری ہو گئے علیہ بی اسرائیل کا مان لینا کہ قرآن مجید واقعی اللہ کی کتاب ہے بہود یوں پر تو جمت ہے ہی مشرکین عرب پر بھی جمت ہے جو بہود کو انلی علم مائنے اور جانے تھے خصوصاً اہل مکہ جنہوں نے بہود یوں سے جاکر یہ پوچھا کہ تم الل علم ہواور اہل کتاب ہو کچھا لیے سوال بتاؤ جن سے تھر رسول اللہ علیہ تھا کہ اس کی جانے اور ان کا جواب پاکران کے دو القرنین کی جانے ہوں کہ جارے ہیں اور واحل کہ اس کی جانے کہ بارے ہیں اور اصحاب ہف کے بارے ہیں اور والقرنین کے بارے ہیں اور اس کر تھی ایمان نہ لائے پھر قرمایا کہ اس قرآن کو جم نے ایسے جنم پر بی ہو گئی کی غیرعرب انسان پر نازل کیا ہے جوعر بی ہا گر ہم بعضے تجمیوں پر یعنی کی غیرعرب انسان پر نازل کیا ہے جوعر بی ہا گر ہم بعضے تجمیوں پر یعنی کی غیرعرب انسان پر نازل کر دیے تو الور وہ ان کو پڑھر کرسنا دیتا تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے حالا تکہ اس میں مجز وہ کا ظہور اور زیادہ ہوتا کیونکہ جس غیرعرب فیض پر قرآن نازل ہوتا اس کاعر بی زبان پر قادر نہ ہونا اس بات کی واضح دلیل ہوتی کہ یہ اللہ تعالی ہی طرف سے ہے لیکن جن

ہنده هرموں کو مانٹانہیں ہوتا وہ کی طرح بھی نہیں مانے۔اس کے بعد فرمایا تحذیک سَلکنا کہ فی قُلُوبِ الْمُحُومِینَ (کہم نے ایمان شلانے کو مجر مین کے دلوں میں ڈال دیا ہے) یہ لوگ انکار اورانکار پراصرار کی وجہ سے قرآن پرایمان نہ لائیں گے جب تک کہ مخت عذا ہے کو نہ دکھ لیس گے جوان کے سامنے اچا تک آ کھڑا ہوگا اوران کو پہلے سے خبر بھی نہ ہوگئ جب یہ یہ سورتھال ہوگئ تو یوں کہیں گے کہ کیا ہمیں پھے مہلت مل سے آپکن وہ وقت نہ مہلت کا ہوگا اور نہ اس وقت ایمان قبول کیا جائے گا (عذا ب الیم سے وہ عذا ب بھی مراد ہوسکتا ہے جو تکذیب کی سزا میں دنیا میں مشکرین پرآتارہا ہے اور موت کے وقت کا عذا ب اور برزخ کا عذاب اور قیامت کے دن کا عذا ب بھی مراد ہوسکتا ہے ان عذا بول میں سے کی بھی عذا ہے گا فول نہیں ہے کہ بھی عذا ہے کہ اور ایمان قبول کرنے کا قانون نہیں ہے کہ بھی عذا ہے کہ جو نہ کہ بھی عندا ہوسکتا ہے ان عذا بول میں سے کی بھی عذا ہے کہ جانے پر مہلت دیتے جانے کا اورا یمان قبول کرنے کا قانون نہیں ہے)

چرفرمایا اَفْبِعَذَ اِبنَا یَسْتَعْجِلُونَ (کیاوه مارے عذاب کے آنے کے لئے جلدی میارے ہیں) چونکہ آئیس عذاب آ جانے کا یقین نیس ہے اس لئے الی با تیس کرتے ہیں اوران کا سیجھنا کہ جوڈھیل دی جارہی ہے بیاس بات کی دلیل ہے کہ عذاب ندة ع گاان كى سخت غلطى بدنياكى ذراى چېل پېل د كيوكرجويون مجهد بي كدعذاب آف والأنبيس اوراس زندگى کوسب کچھ مجھ رہے ہیں یہ بہت بڑی تا بھی ہے۔ جب عذاب آپنچ گاجس سے چھٹکا رانہ ہوسکے گا در تخت بھی ہوگا اس وقت يتهورى ى زىدگى كاكيف اور مال ومتاع بجهيمى كام ندوے كائيدانسانوں كى نہايت بى حمالت كى بات ہے كه فانى دنيا ميں تھوڑے سے دن کی چہل پہل میں مشغول ہو کر موت کے بعد کی زندگی کو بھول جائیں اور وہاں کے بڑے اور دائمی عذاب کو اي مركيس الكوفرمايا أَفَرَايُتَ إِنْ مَشَعْنَاهُمُ سِنِيْنَ ثُمَّ جَآءَ هُمُ مَّا كَانُوا يُوْعَدُونَ مَآ اَغُنى عَنْهُمُ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ (احتفاطية بتاكرا كرجمان كوچندسال تكعيش من ريخدي پيرجس عذاب كان عدوم كياجار باجوهان كر آيد الا عن كاعيش كيا كام د سكا ب يعني يروعيش كامهلت دى كى باست آف والاعذاب توكيا للآاس كى وجد \_ اسم من كوئي كي تخفيف بهي نه يوگى) قال صاحب الروح ص ١١١٦ قال سبحانة ان هذا العذاب الموعودوان تاخر اياما قلائل فهو لاحق بهم لا محالة وهنا لك لا ينفعهم ما كانوا فيه من الاغترار المثمر لعدم الايسمان \_(صاحبروح المعانى فرمات بي الله تعالى فرمايا كديه عذاب جس كاوعده كيا كياب اكرچة هوزد دن مؤخر مو جائے مگروہ انہیں ضرور پہنچنے والا ہابجس دھوکہ کی وجہ سے بیکا فرسنے ہوئے ہیں تب بدھوکہ انہیں فائدہ ہیں دےگا) اس كے بعدفر مايا وَمَا اَهُلَكُنا مِنُ قَرُيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ذِكُرى (اوربم نے جتنی بھی بستيال ملاكى بيل ان سب میں نصیحت کے طور پر ڈرانے والے تھے) یعنی قرآن کے مخاطبین سے پہلے بھی امتیں گزری ہیں کسی امت کو تبلیغ اور انذار کے بغیر نبیں ہلاک کیا گیاان کی طرف ڈرانے والے بھیج گئے انہوں نے خیرخوابی اورنسیحت کے طور پرخوب اچھی طرح توحیدی دعوت دی حق کوواضح کیامنکرین کودهیل دی گی ان پر جمت پوری بوگی اور دهیل دینے سے بھی انہوں نے فا کدہ ندا شایا تو ان کو ہلاک کردیا گیا ،جولوگ قرآن مجید کے خاطب ہیں ان لوگوں پر بھی پوری طرح حق واضح کردیا گیا ہے اورائيس وهيل بھی دی جارہی ہے البذاعذاب کی طرف سے مطمئن ہوکرنہ بیٹے جائیں وَمَا کُنّا ظَلِمِیْنَ (اور ہمظم کرنے

والنبيل بيل) لين هية توالله تعالى سے ظلم كاظهور بوبى نبيل سكا صورة بھى الله تعالى سے ظلم كاصدرونبيل بوسكا قال صاحب الروح اى ليسى شاننا ان يصدر عنا بمقتضى الحكمة ما هو فى صورة الظلم لو صدر من غير نابان نهلك احدا قبل انداره اوبان نعاقب من لم يظلم \_(صاحب روح المعانى فرماتے بيل مطلب بيہ كه مارى حكمت كنقاضا سے بمارى شان ينبيل ہے كہ مے ظلم كى صورت بھى پيدا بو)

اس کے بعد پھر قران مجید کی تفاظت کا تذکرہ فرمایا وَ مَا تَعَزَّ اَتْ بِهِ الشَّیاطِیُنُ (کہاس قرآن کوشیاطین کیرنازل نہیں ہوئ) وَمَا یَسُعَطِیْعُونَ (اوروہ اس پرقدرت بھی نہیں ہوئ) وَمَا یَسُعَطِیْعُونَ (اوروہ اس پرقدرت بھی نہیں ہوئ) وَمَا یَسُعَطِیْعُونَ (اوروہ اس پرقدرت بھی نہیں ہوئ) اِنَّهُمْ عَنِ السَّمُع لَمَعُوُولُونَ (بلاشہوہ اس کے سننے سے روک دیے گئے ہیں) یعنی پراوگ وی آسانی کوئ بھی نہیں سکتے اس پرانہیں بالکل ہی قدرت نہیں ہے صاحب روح المعانی کلھتے ہیں کہاس میں شرکین قریش کی اس بات کی تردید ہے جوانہوں نے کہا تھا کہ ایک جن محموظے کے تابع ہے وہ آپ کوقر آن سنادیتا ہے اور آپ اس کونقل فرما دیتے ہیں۔ ان لوگوں کی تردید میں فرمایا کہ اس قرآن کوشیاطین کی نہیں آئے اور نہ ان لوگوں کو اس پرقدرت ہے کیونکہ قرآن تو سبب ہدایت ہے اور شیاطین کا کام گراہ کرنے کا ہے وہ ہدایت کی چیز کو جس میں تو حید ہی تو حید ہم شرکین کے باس پہنچانے کا ذریعہ کیونکر بن سکتے ہیں کھر مزید بات ہے کہ اللہ تعالی نے آئیس اس کی قدرت بھی نہیں دی کہ وہ وی آسانی کوئن لیس ۔ وہاں سے لانا اور آپ تک پہنچانا وہ تو بعد کی بات ہے۔

فلاتن عمم الله الهاخر فتكون من المعن بين فوائن رعضيرتك الكورين فالكورين فالتن عمر الله الكورين في المؤرد المعن بين فوال على عادرا بي قريبة ين دشة دارول و ذرا بين والخوض بكنا حك رلمن البعك من المؤمنين في فان عصواك فقل إنى والخوض بكنا حك رلمن البعك من المؤمنين في في في في البي المؤرث البعد المؤرد المؤرد

رسول الله علی کومونین کے ساتھ تو اضع سے پیش آنے اور عزیز ورجیم پر تو کل کرنے کا حکم

قضعه بيو: ان آيات مي اولاريفر مايا كمالله كعلاده كى كومعبود نه بنائين ايماكري كوعذاب مين مبتلا مول ك

بظاہر بیخطاب رسول اللہ علی کو ہاور حقیقت میں پوری امت کوخطاب ہے کیونکہ آپ سے شرک اور کفر صادر ہونے کا احتال ہی نہیں کی نگر آپ کے لئے میکم ہے تو دوسرے احتال ہی نہیں کیکن آپ کو خطاب کر کے بیہ بتا دیا کہ جب غیر اللہ کی عبادت کرنے سے آپ کے لئے میکم ہے تو دوسرے لوگ شرک کرنے سے کیونکر معذب نہوں گے۔

اور حفرت الو ہر ررہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے قریش کی جماعت اپنی جانوں کو بچالو ( یعنی ایمان لاکر دوزخ کے عذاب سے محفوظ ہوجا و ) میں اللہ کی طرف سے ( آنے والے عذاب سے کا جماعت اپنی جانوں کو بچالارا کے لئے بچھ بھی صفیہ سے عذاب سے ) تمہارے جھ کا رائے لئے بچھ بھی کرسکتا آپ نے اپنی جا عباس بن عبدالمطلب سے اپنی بچھ بھی صفیہ سے بھی خصوصی طور پرنام کیکر بپی فرمایا اور اپنی ہے فرمایا اے محمد کی بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے توجو چاہوال کر لے میں سختے اللہ کے عذاب سے نہیں بچاسکتا ( رواہ ابناری و مسلم کمانی مشلو قالمصاب میں مطلب میہ کرآخرت میں خیات کا تعلق رشتہ داری اور کسی کا بیٹا بیٹی ہونے سے نہیں ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے جس نے ایمان قبول کیا اور اسی یہ موت آئی وہاں اس کے لئے نجات ہے۔

رسول الله على سارے بى انسانوں اور جنات كى طرف مبعوث ہوئے تق آپ رحمة للعالمين تظ سب بى كوايمان لانے كى دعوت دية تظ پر بھى خاص طور سے اپنال خاندان كوخصوصيت كے ساتھا يمان كى دعوت ديئے كا حكم فرمايا اس سے معلوم ہوا كہ مبلغ اور داعى اپنى بني سيده فاطر و خاندان كے لوگوں سے غافل نہ ہوں رسول الله عليہ في نے اپنى بني اور پھو پھى كونام ليكر خطاب فرمايا حتى كرا پنى بني سيده فاطر و من الله تعالى عنهائ جى و بى بات فرمائى جودوسروں سے فرمائى حى حالاتك وه پہلے سے بى مومن تھى اور اب تك بالغ بھى نہ ہوئى تھيں معلوم ہواكہ اپنى اولا دكودين پر ڈالنا بھى مبلغ اور داعى كى ذمددارى ہے سورة التحريم ميں فرمايا يا تي الله الله يكن المنوا أفواً انفس كم والفيل تك خم فارًا وقود دھا النّاسُ والح حَجَادة و (اسابيمان والو تح

اپنے کواوراپنے گھر والوں کواس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آ دمی اور پھر ہیں) بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ دوسروں کو بیٹنے کرنے میں بہت آگ آگے ہوتے ہیں کین اولا داوراہل خانداوراہل خاندان سے عافل رہتے ہیں۔
مثالثاً آپ کو بیتھم دیا کہ اہل ایمان جنہوں نے آپ کی پیروی کرلی آپ کے دین میں داخل ہو گئے اور آپ کی راہ پر چلئے گئے آپ ان کے ساتھ واقع اور فروتی اختیار کیجئے ان کے ساتھ مشفقانہ برتاؤ کیجئے (جس نے ایمان قبول کرلیا وہ رحمت ورافت اور شفقت کا ذیارہ تی ہوگیا)

رابعاً یوں فرمایا کہ جن لوگوں کوآپ دین حق کی دعوت دیتے ہیں وہ لوگ اگرآپ کی نافر مانی کریں تو آپ فرماد یجئے کے کہ میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں (نافر مانوں کے ساتھ کی مداہنت اور مسامحت کی گنجائش نہیں)

خامساً یفر مایا کماللہ تعالی پر بھروسہ سیجئے جو عزیز ہے اور دیم ہے جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں امامت کرتے وقت سیدہ کرنے وقت سیدہ کرتے وقت سیدہ کرنے وقت سیدہ کرنے وقت سیدہ کی اور کی اندی کا اندیشہ ہوتو آپ فکر مند نہ ہوں اس ذات باک پر بھروسہ کریں جو عزیز ہے اور سیج ہے ملیم ہے۔

پاک پر بھروسہ کریں جو عزیز ہے اور دیم ہے اور سیج ہے ملیم ہے۔

> شیاطین ہرجھوٹے پرنازل ہوتے ہیں' اورشعراء کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں

قصفعه بيو: مشركين كهاكرت بين كمايك جن محد (عليه ) وسكما تا اوربتا تاب وبى باتين آب مين بتادية بين ك

اس کے بعد شاعروں کی بدحالی اور کذب بیانی کا حال بتایا آب مُ تَرَاتُهُمْ فِی کُلِّ وَادْ بِهِیْمُونَ (اے خاطب کیا تونے نہیں دیکھا کہ شاعر بروادی میں بینی برمیدان میں جران پھراکرتے ہیں) جموثی با تیں تلاش کرنے کے لئے کاریں مارتے ہیں اور ایسی چیز ڈکال کرلاتے ہیں جوان کے بعدین کو پہند ہوں وَ اَنَّهُمُ يَقُولُونَ مَالَا يَفْعَلُونَ (اوروہ ایسی با تیں کرتے ہیں جن برعمل نہیں کرتے ہیں جن برعمل نہیں کرتے ہیں جاء جن برعمل نہیں کرتے ہیں جائے کہ آیت کریم شعراء مشرکیوں کے بارے میں نازل ہوئی انہوں نے کہا کہ جمر شرح رہا تیں بیان کرتے ہیں ہم بھی اسی طرح کہ ہے تیں بیاوگ فٹر دوعالم علیات کی بجو میں دیہا تیوں کے سامنے اشعار کہتے تھے وہ لوگ خوش ہوتے تھے۔ان دیہا تیوں کو الغاذ ان بتایا ہے۔
شاعروں کی بے تکی با تیں جموثی تعریف اور غلط تشیہات اور مدح وذم میں کذب بیانی تو معروف ہی ہے عارف شاعروں کے بیات کہی کہ اکذب اواحسن اوست بعض اہل علم نے اردو میں اس کا

مفہوم یوں ادا کیا ہے ۔ حسن شعر کا گرمن لو یہ آج تم

عربی کاریشعر بھی سنا ہی ہوگا ۔

قدزر ازاره على

جتنا ہو جھوٹ اس میں اتنا ہی بہتریں ہے

لا تعجبوا من بلى غلالته فارىكاشعاريمى شنئے س اے آئکہ جزو لا پنجری دہان تو طولے کہ پیج عرض نہ دارد میان تو بطق کردہ نقطۂ موہوم رادویتم اے آئکہ بودہ است معجز نما بیان تو

اس ك بعدمونين صالحين كالشناء فرمايا إلَّا الَّه إِينَ المَنْوُا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكُو واللهُ كَثِيرًا وَّانْتَصَرُوا من بَعْدِ مَا ظُلِمُوا (لِين جولوگ الل ايمان بين اور نيك اعمال كرتے بين اور الله كوكثرت سے يادكرتے بين اور مظلوم ہونے كے بعد بدلد لے ليتے بيں يوك شاعروں كى فدكوره بالا جماعت سے خارج بيں ) چونكدان ميں ايمان ہے اعمال صالح ميں لگے رہتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں کثرت سے مشغول رہتے ہیں اس لئے اگر شعر بھی کہتے ہیں تو جھوٹی بے کی بہلی بہتی باتوں سے في كررجت بين ان كاشعار بهي ايمان اورا عمال صالحه كي وعوث دية بين الله سعاولگانے كى ترغيب ديت بين اشعار مين الله تعالى كي تعريف بيان كرت بين اوراعمال صالح كي طرف متوجه كرت بين اورجهي ايسابهي موتا ب كه جب كي مشرك اوركافر نے ان کی جو کردی یا دین کی کسی بات پر اعتراض کردیا جوان پر ایک طرح کاظلم ہے تو وہ بدلہ لینے کے طور پر کافروں کی جو کر دیتے ہیں اور اس جومیں انہیں تواب ملتاہے کیونکہ ریکام بھی اللہ کے لئے ہوتاہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ علاق نے فرمایا کہ جب تک تم اللہ تعالی اوراس کے رسول کی طرف سے دفاع کرتے ہو جرائیل علیہ السلام برابر تمہاری تائید میں گلے رہتے ہیں ٔ حضرت حسان نے مشرکین کی خوب جو کی ( کیونکہ وہ لوگ ظالم نھے ) حضرت حسان رضی اللہ عند کے اشعار کی وجہ سے دلوں میں بیآ رز و ضربی کاش کوئی شخص مشرکین کی بے ہودگی کا جواب دیتا کیونکہ بیران پر تیروں سے بھی زیادہ بخت ہے (رواہ سلم) جب حسان بن ثابت رضی اللہ عندرسول اللہ عظیمہ کی طرف سے دفاع کرنے کے لئے اشعار كہتے تھاتو آپان كے لئے مجد ميں منبر بچھاديتے تھا كاس پر كھڑے ہوكراشعار پڑھيں (رواه ابناري)معلوم ہوا كما گر شعراچھا ہوتو اس کو پڑھنا جائز ہے بلکہ بعض مرتبہ ثواب ہے۔مؤمن کے ہرکام میں نیک نیتی ہونی جاہئے حضرت عائشہ رضی الله تعالى عنهاني بيان كيا كرسول الله علية كسامنا الشعاركا تذكره بواتوآب فرمايا هو كلام فحسنه حسن و قبيحه قبيح (لينى شعر بھی ایک کلام ہال میں جواچھا ہوہ اچھا ہادرجو براہوہ راہے)جس شاعری میں جھوٹ ہو مرابى كى باتيں بول غيبتيں بول جہتيں بول اوراس كى وجه سے نمازوں سے غفلتيں بول اور وہ مشاعرے جن ميں باتيں بھى جھوٹی ہوں اور نمازی بھی قضا ہوں یہ سبجرام ہیں اگر کوئی فض سچا اور اچھا شعر پڑھ لے تواس کی ممانعت نہیں ہے

سورت کے تم پرفر مایا و سَیعَلَمُ الَّذِیْنَ ظَلَمُوَّا اَیْ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِمُوْنَ (کرجن لوگوں نے ظلم کیا بیع قریب جان لیس کے کہ انہیں کیسی بری جگہ لوث کر جانا ہے) اس میں ان لوگوں کے لئے وعید ہے جو نبوت کے منکر رہے اور آس کی کا فیصلہ کو ایڈ اء پہنچاتے رہے بیلوگ جب دوز خ میں داخل ہوں گے تو انہیں اپنا شمکانہ معلوم ہوجائے گاجہاں انہیں ہمیشر بنا ہوگا۔

وهذا آخر تفسير سورة الشعراء والحمد لله ذي الجبروت والكبريا والصلوة على سيد الرسل والانبياء وعلى آله وصحيه البررة الاصفياء الاتقياء

إِسْمِ اللهِ الرَّحْسِ الرَّحِيثِمِ ورہ عمل مک معظمہ میں نازل ہوئی مشروع اللہ کے نام سے جو برام پر مان نہایت رحم والا ہے ، اس میں تر انوی آیات اور سات رکوع میں طس تِلْكَ النَّ الْقُرُانِ وَكِتَابِ مُبِيْنِ فُهُكَى وَ بُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ فَ طس بيآيات ہيں قرآن كى اور واضح طور پر بيان كرنے والى كتاب كى ہدايت اور بشارت ہيں اہل ايمان كے لئے الَّذِينَ يُقِينُهُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۖ إِنَّ الَّذِينَ جو نماز قائم کرتے بین اور زکوۃ اوا کرتے بیں اور آخرت پر یقین رکھتے بیں بلاشبہ جو لوگ ڒڽٷ۫ڛۏؙڹٳڵڒڂڒۊڒؾٵۿۯٵڠٵۿؙڞ؋ٛٷٛؽڠۿۏٛڹ۞۠ٳٛۏڷۣڮٵڵڋؽؽڰۿۄڛۊٛ آخرت پر ایمان نیس لاتے ہم نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا۔ سوبدلوگ بھطنے پھرتے ہیں بدوہ لوگ ہیں جن کے لئے الْعَنَابِ وَهُمْ فِي الْاخِرَةِ هُمُ الْاَحْسُرُونَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتُلَقِّي الْقُرْآنَ مِنْ اللَّهُ براعذاب باوربيلوگ آخرت مين بهت زياده خماره مين بول كاور باليقين آپ كوسك والعلم والے كى طرف سے قرآن دياجاريا --

برکتاب مبین کی آیات ہیں جومونین کے لئے ہدایت اور بشارت ہیں کافروں کے لئے ان کے اعمال مزین کردیئے گئے ہیں

قصديد: يهال سورة النمل شروع بوربى بينمل چيونئ كوكت بين اس سورت كدوس دركوع مين ايك قصه بیان فرمایا ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کالشکر آر م اتھا تو ایک چیونی نے اپنی ہم جنس چیونٹیوں سے کہا کہتم لوگ اپنے بلوں میں تھس جاؤالیانہ ہو کہ سلیمان اوران کالشکرتمہارا چورا ہنا کر رکھو ہیں ' اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورة المل معروف موا۔

اوّل قديفر مايا كديقرا أن كى اورواضح طور يربيان كرف والى كتاب كى آيات بين كتاب مبين سے بھى قرآن مجيد بى مرادب جيما كرسوره يوسف ك شروع من فرمايا قِلْكَ ايّاتُ الْكِتب الْمُبِينَ فرمايا م

پھر آیات قر آنیکوالل ایمان کے لئے ہدایت اور بشارت بتایا۔اوراال ایمان کی صفات بتا کیں کہ وہ نماز قائم کرتے میں اور زکو ہ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ نماز بدنی عبادت ہے اور زکو ہ مالی عبادت ہے اور بدونوں اسلام کے ارکان میں سے ہیں۔ان کی اوائیگی پابندی سے کی جائے توائیان کے دوسرے تقاضوں پر بھی عمل ہوتا رہتا ہے۔اورآ خرت کا یقین ہر نیکی پر آمادہ کرنے اور ہرگناہ چھڑانے پر ابھارتار ہتا ہے اس کو آیت کے تم پر وَهُمْ بِالْاحِوَةِ هُمْ يُوْفِئُونَ مِن بِيان فرمايا۔

مؤمنین کی صفات بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ آیات قرآنی اہل ایمان کے لئے بشارت اور ہدایت ہیں قرآن توسی کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اور حق قبول کرنے پر انعامات کی بشارت دیتا ہے لیکن چونکہ قرآن کی دعوت پر اہل ایمان ہی دھیان دیتے ہیں اس لئے خاص طور سے ان کے لئے ہدایت اور بشارت ہونا بیان فرمایا۔

اس کے بعد کافروں کا تذکرہ فرمایا کہ جولوگ آخرت پرایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے اعمال کوان کے لئے مزین کردیا ہے جوانہیں مرغوب ہیں اور انہیں اچھے لگتے ہیں جوکام برے ہیں بیلوگ انہیں اچھا سمجھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے جہل مرکب میں جٹلا ہیں اور گراہی کی وادیوں میں بھٹلتے پھرتے ہیں ان لوگوں کی وعید بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کے لئے بڑا عذا ب ہوا ورحمت نصیب نہ ہوگ ۔ انہیں وہاں نعت اور جمال ہوگ آخرت میں بخت خمارہ میں بول کے انہیں وہاں نعت اور جمال ہوگ ۔ ہمیشہ کے لئے بڑا عذا ب ہی میں رہیں گے اور عذا ب بھی بڑھتا رہے گائی سے بڑھ کرکیا خمارہ ہوسکتا ہے کہ دنیا میں جو انہیں اجسام دیئے گئے اعضاء اور جوارح عطا کئے گئے اموال سے نوازے گئے ایمان قبول کر کے ان سب کے ذریعہ جو انہیں اجسام دیئے گئے اعضاء اور جوارح عطا کئے گئے اموال سے نوازے گئے ایمان قبول کر کے ان سب کے ذریعہ جنت عاصل کر سکتے تھے لیکن وہ تو کفراختیار کر کے اور اعمال بدیس جٹا ہوکر جنت سے ہاتھ دھو بیٹھے اور دوز خ کے سختی ہو گئے یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔

اس کے بعدرسول الله علی کے خطاب فرمایا وَإِنَّکَ لَعُلَقَّی الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَکِیْم عَلِیْم (اور بالیقین آپ کو حکمت والے علم والے کی طرف سے قرآن دیا جارہا ہے) ہی جب الله تعالیٰ کی آپ پر مهر بانی ہے الله کا فرشتہ آتارہ تا ہے اور الله کی کتاب آپ تک پنچا تارہ تا ہے قرآپ کو می جو بیت عند الله بی کافی ہے۔ وحمن جو پھر کہیں کہنے دوان کی باتوں سے ممکنین ندہو۔

وَالْقِ عَصَاكَ فَلْكَا رَاهَا تَهُمَّ كَالْهَا جَالَ وَكَالُمُ الْمِلْ الْمُلْكِلُو الْمُلْكُلُو الْمُلْكِلُو الْمُلْكِلُو الْمُلْكِلُو الْمُلْكِلُو الْمُلْكُلُو الْمُلْكِلُو الْمُلْكِلُو الْمُلْكِلُو الْمُلْكِلُو الْمُلْكُولُو الْمُلْكِلُو الْمُلْكُلُو الْمُلْكِلُو الْمُلْكِلُو الْمُلْكُلُو الْمُلْكُلُو الْمُلْكُلُولُولُولُ الْمُلِكُولُولُ الْمُلْكِلُولُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُولُ الْمُلِكُلُولُ الْمُلْكِلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلُكُولُ الْمُلْكِلُولُ الْمُلِكُلُولُ الْمُلْكِلُولُ اللْكُلُولُ الْمُلْكِلُولُ الْمُلْكِلُولُ اللْكُلُولُ الْمُلْكِلُ الْمُلْكِلُولُ الْمُلْكِلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ اللْمُلِكُلُولُ الْمُلْكِلُولُ الْمُلْكِلُولُ الْمُلْكِلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكِلُولُ اللْمُلِكُلُولُ اللْمُلْكُلُكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُلُكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُكُولُ اللْمُلِكُلُولُ اللْمُلْكُلُولُ اللْمُلْكُولُ الْمُلْكُلُولُ اللْمُلْكُولُ الْمُلْكُلُولُ اللْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْلِلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْ

## حضرت موسی علیہ الصلوٰۃ والسلام کارات کے وقت سفر میں کوہ طور پر آگ کے لئے جانا اور نبوت سے سرفراز ہونا

قضعه بين: سوره طله کے پہلے اور دوسرے رکوع کی تغییر میں اور سورہ شعراء کے دوسرے رکوع کی تغییر میں جھڑت موٹی علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کر دیا ہے۔ جھڑت موٹی علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے مصر میں رہتے تھے فرعون کے جوٹی کی قوم کا ایک شخص آئی ہوگیا ایک شخص نے دائے میں رہتے تھے فرعون کے جوٹر تو ہوگیا ایک شخص نے دائے دی کہ دیکھوٹر عونی لوگ تبہارے ہیں مشورہ کر رہے ہیں البندائم بیہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت موٹی علیہ السلام مصر کو چھوٹر کر مدین چلے وہاں کے شخ کی لڑی سے نکاح ہوگیا اور دس سال وہاں رہے۔ جب اپنی بیوی کولیکر مصر کی طرف والی آئے گئے قورات کو سر دی بھی لگ گئی اور راستہ بھی بھول گئے۔ اچا تک کیا دیکھتے ہیں کہ بہاڑ طور پر آگ نظر آ آ رہی ہوئی ہے بیآ گئی بین تھا جے انہوں نے آگ سبحہ لیا تھا اپنی بیوی سے کہائم بیبن تھی ہو وہے آگ نظر آ رہی ہوئی وہاں جا تا ہوں وہاں سے کٹری میں سلگا کر آگ کا کوئی شعلہ لے آؤں گا۔ تا کہ تم اس سے تاپ لوگی یعنی گری

مبارک ہونے کی بشارت کے بعداللہ پاک کا حزید خطاب ہوااور فرمایا یہا مُسوُسنی آنگہ آنا اللہ الْعَوْدِیْرُ الْعَکِیمُ کہا ہے موی ہے جاک بیں اللہ ہوں عزیز ہوں تھیم ہوں۔اس کے بعدائلی کے بارے بیں سوال وجواب ہوا جوموی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی بھراس الٹھی کے ڈالنے کا تھم فرمایا جب انہوں نے الٹھی کو ڈال دیا تو وہ اثر دھا بن گئی حضرت موی علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح سے ہواداس میں حرکت ہورہی ہے بیادال و کی کروہ پچھلے پاؤں لوٹے اور مر کر بھی ندو یکھا یہ خوف طبعی تھا جس کا اس وقت مظاہرہ ہوا اللہ پاک کا ارشاد ہوا کہ اسے پکڑلو ڈروئیس ہم اس کو پہلی ھا اس پرلوٹا دیں گے اور رہ کی خورش ہو ہوا اللہ پاک کا ارشاد ہوا کہ اسے پکڑلو ڈروئیس ہم اس کو پہلی ھا اس پرلوٹا دیں گے اور رہ کی خورش ہو ہو ہوا کہ انہ ہوا کہ اس کو پہلی ھا اس پرلوٹا دیں گے اور رہ کو خاتی المفر سائو نک المفر سائو نک کی البیان ہوت اور رسالت سے نواز نے کا کوئی ڈرٹیس میری طرف سے تبہاری حفاظت ہوگی۔ بظاہر اس سے پہلے انہیں نبوت اور رسالت سے نواز نے کا کوئی ڈرٹیس میری طرف سے تبہاری حفاظت ہوگی۔ بظاہر اس سے پہلے انہیں نبوت اور رسالت کا اعلان فر مانے کے قائم مقام ہوگی جیسا کہ جرئیل امین علیہ السلام نے خاتم انہیں نہوں کہا تو سے تبہاری میں کہا تھر ان گئی المفر سائو ن کے تائم مقام ہوگی جیسا کہ جرئیل امین علیہ السلام نے خاتم انہیں کہا تو ہوں کہا تھر ان گئی المفر سائوں کہا گئی دوم رسولوں کی گئوت سے بیلی نفر مادیں اور وہ ہو کہ دور اس اس من اللہ عزو جل۔ ایک صاحب الموو حال الموسلین فی سائر الاحیان اخو ف الناس من اللہ عزو جل۔

 ہوتا رہا یہاں جودوم بخزات دیے گئے ان میں سے ایک لاٹھی کا سانپ بن جانا تھا اور دوسراید بیضاء تھا'اللہ تعالیٰ شائ نے فرمایا کہ اے موئی تم اپنا ہاتھ اپ گریان میں داخل کر دواور پھراسے تکالوجب تکالو گئے تو دیکھو گے کہ دہ خوب سفید ہے اور بیسفیدی کسی عیب والی نہیں ہوگی جوم ض وغیرہ کی وجہ سے ہوجاتی ہے بلکہ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نشانی ہے جوبطور مجرد وعطاکی گئی ہے۔

فِی تِسْعِ ایَاتِ اِلْی فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ (یدونشانیاں ہیں جُوجُمله ان نونشانیوں میں سے ہیں جنہیں لے کرتم کو فرعون اوراس کی قوم کی طرف چلے جانا ہے) اِنَّهُمْ کَانُوا قَوْمًا فَاسِقِیْنَ (بلاشبدوہ لوگ نافرمان ہیں) حضرت موک علیہ السلام تشریف لے گئے مجزات دکھائے فرعون اوراس کی قوم نے الٹا الرّلیا۔

معجزات انہیں بصیرت حاصل ہوئی اور یہ یقین ہوگیا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں کیکن انہوں نے معجز ول کو جادوہ تا دیا پھر جادوگروں سے مقابلہ کرایا مقابلہ میں جادوگر ہارگئے اور مسلمان ہو گئے لیکن فرعون اور اس کی قوم نے اپنی جانوں پڑلم کیاان پر ایمان لانے میں اپنی ہیٹی بھی کبر کیا جو انہیں لے ڈوبا اور دلوں میں یقین ہوئے ہوئے انکار کر بیٹے بالاخر ہلاک کر دیئے گئے اور ڈبود یئے گئے اس کو فرمایا فَانْظُرُ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِیْنَ (سود کھی لوفساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا)

قا كره: وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَدُقَاتُهَا أَنْفُسُهُمُ مِهِ معلوم مواكرة حيدورسالت كايقين موجانا ايمان نهيل يقين محماه واكرة حيدورسالت كايقين موجانا ايمان نهيل يقين محمى مواوريقين كرساته بهي مواوريقين كرساته بهي موادريقين كرسات بهي موادريقين كرسالت بهي ان كردول الوك بين جواسلام كودين في سجعة بين اس بارے مين مضامين بهي كھتے بين رسول الله عقيقة كى رسالت بهي ان كردول مين ازى موئى ہے آپ كى تعريف مين نعين بهي كھتے بين كين اسلام قبول نهيں كرتے يذهو داور عناوى ہے۔

و كفن انبئنا داؤد وسليمن علما و قالا الحمد بله الآنى فصلنا على كثير ادر البترية المؤمنين وم في ادر البترية المؤمنين و ورف سالغمان داؤد و كال القاس علنا القاس علنا المنطق من عبادة المؤمنين و ورف سليمان داؤد و قال يَاتِهُ القاس علنا المنطق مون بندول من عبت ول بنسيات دى جاور سامان دواؤدكوارث بوعاد دانبول في الما القلير و الوتينا من كل شفى على المؤلف المؤلف المبين و حوث المدائم المبين و حوث المنافية و المؤلف المؤلف المبين و المنافية على المؤلف المؤل

# قالت نخلة بتايها المقال المخلى المخلوا مسلكنا في الايخطائي في سكان والمنطقة وهورا وهورا وهورا المتعالية والمعالية و

## حضرت داؤدا ورحضرت سلیمان علیهاالسلام کاعلم وفضل ، جن وانس پرحکومت چیونٹیول کوبلول میں داخل ہونے کامشورہ

 و كيموجهان ذراس كي يعليه ابرا ابوكا ذراد ريس وبين حاضر موجائے گا-

حضرت سلیمان علیدالسلام نے فرمایا کداے لوگوا جمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئ ہے زبان تو دوسر ے حیوانات کی بھی سکھائی گئی تھی لیکن چونکہ آ کے ہدمد کا قصہ آ رہا ہے اس لئے خصوصیت کے ساتھ جانوروں کی بولی کا تذکرہ فرمادیا انہوں نے سے بھی فرمایا کہ وَاُوْتِیْنَا مِنْ کُلِّ شَیْءِ (اور بمیں ہر چیز دی گئ ہے)اس سےاس ڈمانہ کی ضرورت کے مطابق ہر چیز مراد ہے جومعیشت اور حکومت میں کام آئے اس کاذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالی کاشکرادا کیااوراس کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہوئے بول كماكم مين برچيزدي كئ ب عن ابن عباس رضى الله عنهما هو مايهمه عليه السلام من امور الدنيا والاخرة وقله يقال انه ما يحتاج الملك من آلات الحرب و غيرها (حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنها سيمروى ہے کہ اس سے دنیاوآ خرت کا وہ سب مراو ہے جو حضور علیہ السلام کے لئے ہونا چاہے اور بعض نے کہااس سے مراد سامان جنگ ہے۔جواکی بادشاہ کی ضرورت ہوتی ہے) (روح المعانی ص ۱۲ جوا) ذلک مو الفضل المبین (سی کھلا ہوافضل ہے) شكراداكرت موئ يهجوفرمايا ب كماللد في جميل بهت سيمون بندول برفضيلت دى باس ميل بيه تاديا كهم ے افضل بھی اللہ تعالی کے مومن بندے ہیں۔ان سے وہ حضرات انبیائے کرا علیہم الصلوٰۃ والسلام مراد ہیں جوان دونوں سے افضل تصاوراس سے ایک یہ بات معلوم ہوئی کہ اصل افضلیت وہی ہے جوایمان کے ساتھ مواور اہل ایمان میں باہمی اخلاص اوراعمال کے اعتبار سے تفاضل ہے کافراس قابل نہیں ہے کہ اسے مفضل علیہ قرار دیا جائے۔ یعنی وہ اس قابل بھی نہیں کہ کوئی مون بندہ یہ کہ میں فلال کافر سے افضل ہول فضیلت بتانے کے لئے کوئی وجدو ہوکافر میں تو خیر ہے بی نہیں۔ پھر کیے کہیں كه بم اس افضل بين اس كے بعد حضرت سليمان عليه السلام كاشكركا تذكره فرمايا اوروه بيكه ان كاشكريس جنات بھى تعے اور انسان بھی اور پرندے بھی جنہیں چلنے کے وقت روکا جایا کرتا تھا۔ روکے جانے کا مطلب سے کہ بوی بھاری تعداد میں نشکر ہونے کی وجہ سے متفرق ہوجانے کا اندیشہ تھا الہذا ان کوروک روک کر چلایا جا تا تھا تا کہ بچھلے شکروالے بھی آ کے والے لشكرول تك ين جائيل السائه وكما كله والي آريكل جائيل اور يجيلول كوفر بهى نه وقال القوطبي معناه يودا اولهم الى آخر هم ويكفون قال قتادة كان لكل صنف وزعة في رتبتهم ومن الكرسي ومن الارض اذا مشوافيها يقال ورزعته اوزعه وزعااى كففته والوازع في الحرب الموكل بالصفوف يزع من تقدم منهم (علامه قرطبی فرماتے ہیں اس کامعنی بیہ ہے کشکر میں آ کے والوں کو پیچے والوں کی طرف لوٹا کررد کا جاتا۔ فقادہ کہتے ہیں ہرتنم کے لئے رتبه میں ان کا ایک براتھا کری میں بھی اور زمین پر چلنے میں بھی۔ کہاجا تا ہے وزعة اوز عدوز عالیتی میں نے اسے روکا۔ اور جنگ میں وزاع دہ ہوتا ہے جس کے ذمر صفوں کا نظام ہوتا ہے کہ جوآ کے بر صابوا ہے اسے چیچے ہٹائے)

اس کے بعد ایک واقعہ بیان فر مایا اور وہ میہ کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کولیکر جارہے تھے ایک چیوٹی کو اٹکا پیتہ چل گیا اس نے چیونٹیوں سے کہاتم اپنے اپنے رہنے کے ٹھکا ٹوں میں گھس جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر بے علمی میں تہمیس روند ڈالیں جس سے تم پس کر رہ جاؤ اور انہیں پہتہ بھی نہ چلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات من لی اور سجھ لیا اور اس کی بات من کرا ہے مسکرائے کہ نسی تک نوبت پہنچ گئی۔ اور اللہ پاک کے حضور میں یوں دعا کی کہ اے دب مجھے آپ اس کام میں لگائے رکھیے کہ آپ نے جو مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمایا ہے میں اس کا شکر اوا كرتار بول اورائي رحمت سے مجھےاسے نيك بندول ميں داخل ركھيے۔

اس واقعه سے معلوم ہوا کہ چیونٹیال مجھتی بھی ہیں اور بولتی بھی ہیں گوہم ان کی بولنے کوندین سکیں اور نہ مجھ سکیں ایک چیوٹی نے جواپی جنس کوخطاب کر کے کہاا سے حظرت سلیمان علیہ السلام نے مجھ لیا مضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول الله علی کے بیان کرتے ہوئے سنا کہ الله کے نبیوں میں سے ایک نبی اپنے امتیوں کولیکر (آبادی سے باہر)بارش کی دعا کرنے کے لئے نکا اچا تک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چیوٹی آسان کی طرف اپنی ایک ٹانگ اٹھائے ہوئے ہے بیدد مکھ کرانہوں نے فرمایا کہ چلووا پس ہوجاؤاس چیوٹی کی وجہ سے ہمارے حق میں دعا قبول ہوگئ (رواہ الدار قطني كما في الشكوة ص١٣٢)

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے میکھی روایت ہے کہرسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ انبیائے کرام میں سے ایک نی کوایک چیونی نے کا البانہوں نے عمر دیا کہ چیونٹیوں کی آبادی کوجلادیا جائے چنانچدوہ جلادی گئ اس پراللہ تعالی شاندنے وی بھیجی کہ مہیں ایک چیونی نے کاٹا تھا اس کی وجہ ہے تم نے سبیج پڑھنے والی امتوں میں سے ایک امت کوجلا دیا۔ (رواه البخاري ص٧٧)

شريعت ميں ايذ ادينے والى چيونئ كو ماردينا جائز توہے جلا كر ہلاك كرنا جائز نہيں۔

سنن ابوداد دشریف میں ہے کدرسول اللہ علیہ نے چیونٹیوں کی ایک آبادی کودیکھا جے حضرات صحابہ نے جلادیا تھا' آپ نے فرمایا کراہے کس نے جلایا؟ حاضرین نے عرض کیا کہ ہم نے جلایا ہے آپ نے فرمایا لا ینبغی ان یعذب بالناد الارب السناد ، بلاوجه چيون كول كرنے كى ممانعت وارد موئى بحضرت ابن عباس رضى الله عنها سے روايت بے كدرسول الشعافية نے جارجانورول كول كرنے مع فرمايا ب(1) چيوني (٢) شهدى كھي (٣) بربد (٣) مرد (رواه ابوداؤد) فأكره: حفرت سيلمان عليه السلام كبار عين جو فَتَبَسَّمَ صَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا فراياس مين لفظيم

(مسكرانا) اورصاحكا (بنسنا) دونوں كوجمع فرماديا ہے جب كسى كوننى آتى ہے توعمو مامسكراہ ف سے شروع ہوتى ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اولا مسکر ہٹ آگئ جوہنی تک پہنچ گئی اس میں اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ ہنسنامحمود کامنہیں ہے بھی كبهاركونى بنى آجائة ووسرى بات بزياده ترمسكراني سه كام چلانا چاہيے حضرت عائشهرض الله عنها في بيان فر مایا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو مجھی اس طرح ہنتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ پوری طرح بنے ہوں اور آپ کے ملے کا كواد كيفي مين آ گيا مؤآپ توبس مسكرايا بى كرتے تھے (رواه البخارى)

حفرت جابر بن سره رضى الله عند ني آپ كى مفت بيان كى وكان لا يصحك الاتبسما (آپنيس بنت تع مرسكراكر) (رواه الترندي)

بہت کم ایباہوتا تھا کہنی آئی ہواور آپ کی مبارک داڑھیں ظاہر ہوگئ ہوں شائل تر فدی میں ہے لے دایت

رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك يوم النعندق حتى بدت نواجده '( مل في غزوه خندق كون ديكها كرمسلى الله عليه وسلم ضحك يوم النعندق حتى بدت نواجده ' ( مل في غزوه خندق كون ديكها كرمسلى الله عليه والماسلة على واره على واره على فلا بربوكين ) اور بهى بعض روايات ملى ايها وارد بوائه آپ قرياده بني سين فرمائي تحسن فرمايا به حضرت ابوذر رضى الله كوچند هيئي ايك بى مجلس ملى فرمائي تحسن من ملى ايك به بحى تقا اياك و كثرة الصحك فانه يميت القلب ويذهب بنور الوجه كرزياده بنين سير بربيز كروكيونكدوه ول كومرده كرويتا به اور چره كنوركونتم كرويتا به در مشكوة المصافيح ص ١٥٥)

حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعامیں یہ بھی ہے کہ اے پروردگار آپ نے جھے اور میرے والدین کو جو تعتیں عطافر مائی ا بیں جھے اس حال پر باقی رکھیئے کہ بیں ان کاشکر کرتار ہوں اس ہے معلوم ہوا کہ والدین پر جواللہ تعالیٰ کی تعتیں ہوں ان کا بھی شکرا داکرنا چاہیے بات یہ ہے بہت کی تعتیں والدین کے ذریعہ اولا دکی ظرف نتقل ہوتی ہیں اور وہ نعتوں کا ذریعہ بنتے ہیں۔ علوم دیدیہ اوراعمال صالحہ پر ڈالنے بیں عموماً والدین ہی کا وظل ہوتا ہے والدین میں جود بنداری کے جذبات ہوتے ہیں بیا یک بہت بردی نعمت ہے بینعت اولا دکی دینداری کا سبب بن جاتی ہے البذا اولا دکو اس نعمت کا بھی شکر ادا کرنا ضروری ہوا' نیز والدین سے جو میراث ملتی ہے وہ پہلے ماں باپ کو متی ہے بھر اولا دکو بیٹی ہے البذا اس کا بھی شکر ادا کرنا جو دی

وتفقى الخائر فقال مالى لا ارى الهن هذا المرائد كان من الغالبين الأعن بنا الغالبين الأعن بنا الغالبين المرائد وتقال المرائد المائية المرائد ال

وَ مَاتَعُلِنُونَ ٩ اللهُ لِآلِهُ إِلَّا هُورَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيْرِ ۖ قَالَ سَنَنْظُرُ آصَدَ قَتَ آمُرَكَنْت اورطام ركرتے مؤاللہ ہے جس كے سواكوئي بھي معبوونييں وه عرش عظيم كارب ہے سليمان نے كما ہم عنقريب و يكھتے بيں كرتونے مج كمايا تو جھوٹوں میں سے ہے میرا یہ خط لیجا اور اے ان کے پاس ڈالدے پھر ہٹ جانا پھر دیکھنا کہ وہ کیا بات چیت کرتے ہیں ا قَالَتُ نَأْتُهُا الْكَاوُا إِنَّ أَلْقِي إِلَى كُنْكُ كُرْنُعُ فِاللَّهُ مِنْ سُلَيْمُنَ وَإِنَّ بِشَهِ اللَّه کہنے لگی کہاسے دیارہ الومیرے یاس ایک خطرڈ الا گیاہے جو کز ٹ والا خط ہے بیٹنگ وہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس میں بیہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ لرَّحْنِ الرَّحِيْرِ الرَّتَعْلُوٰ عَلَى وَأَتُونِيْ مُسْلِمِيْنَ ۚ قَالَتْ يَأْيَّهُا الْمِكُوُّ إَفْتُوْنِي فَيَ كام سے جور حن برجيم بے تم لوك بير ب مقابله ميں بوائى ند جناؤاد دمير بياس فرمال بردار موكرة جاؤ كينے كى اے درباروالو! بْرِيْ مَا لَنْتُ قَاطِعَةً أَمُرًا حَتَى تَشَكُونِ قَالُوْا نَعْنُ أُولُوا قُوتَةٍ وَ أُولُوا كَأْسِ شَدَ معالمه من جميم موره دومل كى بات كاتفى فيعانيس كرتى جب تك كمتم مرب ياس وجودنه ووه كمن سكك كريم طاقت والع بين اور تخت فَانْظُرِيْ مَاذَا تَأْمُرِيْنَ قَالَتْ إِنَّ الْمُلْذِكِ إِذَا ذَكُذُ اقْرُبُهُ أَفْسُكُ وْهَ لڑائی والے ہیں اور تمہیں اختیار ہے سوتم دیکھ لوکیا تھم کرتی ہو کہنے گی کہ بلاشک بادشاہ جب کی بستی میں داخل ہوتے ہیں <del>ا</del> إِذَلَةٌ وَكُذَٰلِكُ يَفْعَلُونَ °وَإِنْيُ مُرْسِلَةٌ اليَّهِمْ بِهَدِيتَةٍ فَنْظِ اورجواس کے دہنے والے باعزت ہوتے ہیں آئیس ذکیل بنادیتے ہیں اور پاوگ بھی انیانی کریں گئے اور میں ان کی طرف ایک بدیج بھیجتی ہوں پھر دیکھتی ہول کہ بِ مَرِيرْجِعُ الْمُرْسَلُونُ ۖ فَلَمَّا لِمَاءَ سُلِّيمُنَ قَالَ أَتُبِكُ وْنَن بِمَالِ فَمَا الْآنِ اللهُ خَيْرُ بيعجهو يالوك كياجواب ككروالس موت بي سوجب وه قاصد سليمان كياس بيجاتو سليمان نيكها كياتم لوكسال سيميرى ددكرتا جاست موالله في ويكه ومحمد عدكماب قِمَا اللَّهُ وَكُلُ اَنْتُمْ بِهِدِيِّتِكُمْ تَفْرُحُوْنَ@ إِرْجِعْ النِّهِمْ فَلَنَاتِينَاكُمْ بِجُنُوْدٍ لّ وہ اس سے بہتر ہے جوتم کودیا ہے بلکہ بات سے بحرتم این مرب پر نوش ہوتے ہوتو ان اولوں کے پاس اوٹ جاہم ان پرا سے فکر جمیعیتے ہیں کہ وہ اوگ ان کا قِبَلَ لَهُمْ عِمَا وَلَنُغْرِجَنَّهُمْ قِنْكَ الْذِلَّةَ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٥ مقابلہ نہ کر عیں کے اور ہم انہیں وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گ

#### حضرت سلیمان النگایی کا پرندول کی حاضری لینا 'مرمدکا غائب ہونا اور ملک سباہے ایک ملکہ کی خبر لینا 'اور اس کے نام حضرت سلیمان النگایی کا خط لیجانا اور ملکہ کامدیہ جمیجنا

قصف میں: حضرت سلیمان علیہ السلام کی جکومت انسان جنات جرند پرندسب پرتھی وہ ان سب کے بادشاہ تھے اور سیہ جزیں ان کے لئکر کا جزوتھیں ایک بارجانوروں کی حاضری لی قوجانورجی ہوگئے کین ان میں ہد ہد حاضر نہیں ہوا (ممکن ہے انہوں نے ہرجنس کے ہؤے ہی کا با یہ واور رہے ہی ممکن ہے کہ تمام جانوروں کو جمع ہونے کا تھم دیا ہوسب جانورجی ہوگئے ہد ہد بھی سب آگئے لیکن ان کا سر دار حاضر نہ ہوا ہو ) جب مطلوبہ ہد ہد کو انہوں نے حاضر نہ پایا تو فرمانے لگے کیا بات ہے مجھے ہد ہن نظر نہیں آرہا ہے کہا کی کیا بات ہے مجھے ہد ہز نظر نہیں آرہا ہے کیا کسی ایسے گوشہ میں ہے جسے میں دیکو نہیں پاتا یا وہ موجود ہی نہیں ہے تو اسے یا تو سخت سزادوں گایا اسے ذرج کر ڈالوں گا الا یہ کہا پی غیر حاضری کا عذر واضح دلیل کے ساتھ بیان کرے ابھی ذراسی ہی دیرگذری تھی کہ ہد ہد حاضر ہوگیا اور اس نے کہا کہ میں ملک سبامیں چلاگیا تھا اور میں ایسی چیز کی خبر لا یا ہوں جس کا آپ کو تم کہ ہد ہد عاضر ہوگیا اور اس نے کہا کہ میں ملک سبامیں چلاگیا تھا اور میں ایسی چیز کی خبر لا یا ہوں جس کا آپ کو تم کم میں ملک سبامیں چلاگیا تھا اور میں ایسی چیز کی خبر لا یا ہوں جس کا آپ کو تم کی کا حوصلہ ہوجا تا ہے)

میں ملک سبا سے ایسی خبر لایا ہوں جو بالکل یقی ہے اور وہ خبر ہے کہ وہاں ایک عورت کی بادشاہت چلتی ہے اس عورث کے پاس شاہی ضرورت کی ہر چیز موجود ہے اور ایک بڑا تخت ہے جس پر وہ بیٹھتی ہے ہے عورت اور اس کی قوم کے لوگ مشرک ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کہ جو تنہا ہے اور معبود حقیق ہے سورج کو تجدہ کرتے ہیں شیطان ان کے پیچے لگا ہوا ہے اس نے ان کے اعمال شرکیہ کو مزین کردیا ہے اور انہیں راہ حق سے ہٹار کھا ہے داہ حق تو یہ ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ کریں جو آسانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو نکالی ہے اور ان سب چیزوں کو جانیا ہے جنہیں آپ لوگ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں شیطان نے راہ حق سے ہٹا کر انہیں شرک پرلگا دیا ہے اب وہ اس پر جے ہوئے ہیں جبکہ ساری مخلوق پر لازم ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کریں اس کے سواکوئی معبونیس۔

جب بدہد نے اپنابیان دے دیاتو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ہم ابھی پنہ چلا لینے ہیں کہ تواپی بات میں سچاہے یا جھوٹی آئیں ایک خط لکھتا ہوں اور تیرے ہی ذریعہ بھیجتا ہوں میرایہ خط کیا اور جہاں ملکہ سبااور اس کے درباری لوگ بیٹھتے ہیں وہاں جا کراس کو ڈال دینا پھر وہاں سے ہٹ جانا تا کہ وہ اسے پڑھیں اور آپس میں گفتگو اور مشورہ کریں 'وہاں سے ہٹ قو جانا کیا تا کہ دہ اسے پڑھیں اور آپس میں گفتگو اور مشورہ کریں 'وہاں سے ہٹ قو جانا کیا تی دور بھی نہ ہوجانا کہ ان کی باتوں اور مشوروں کا پند نہ چلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط کھا جس کے الفاظ یہ تھے اِنَّدہ مِنْ سُلَیْمَانَ وَ إِنَّهُ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلَّا تَعَلُوْا عَلَیَّ وَ اُنَّوْنِی مُسُلِمِیْنَ

(بلاشبدوہ سلیمان کی طرف سے ہاوروہ بیہ کداللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جور جن ہے رحیم ہے تم لوگ میرے مقابلہ میں بڑائی نہ جناؤ اور میرے پاس فرماں بردار ہوکر آجاؤ)

اس خط کسے کا بیادب معلوم ہوا کہ خط کسے والا پہلے اپنا نام کسے تا کہ کتوب الیہ کومعلوم ہوجائے کہ جو خط میں پڑھ رہا ہوں وہ کسی طرف سے ہے۔ دوسرا ادب بیمعلوم ہوا کہ خط کی ابتدا میں پڑم اللہ الرحمٰن الرحیمٰ کسا جائے۔ اگر چہ کسی کا فر کہنا م خط کسے اللہ الرحمٰن اللہ علی ہے اللہ علی میں اللہ علی اللہ علی میں اللہ اللہ علی میں اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی میں اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی میں اللہ علی میں اللہ علی اللہ

حسب الحكم جدہد نے خط لے جاكراس مجلس ميں ڈال ديا جس ميں ملكة سبا اوراس كے اركان دولت موجود تھے وہاں خط دال كر جدمد ذرا دور بہت كيا ملكة نے خط كھولا پڑھا اوراس كامضمون اپنے درباريوں كوسنايا خط بہت جا ندار تھاكسى صاحب اقتد اركوبيكھا جائے كہتم مير مے مقابلہ ميں بڑے نہ بنواور فرمال بردار ہوكر آجاؤ بيكوئى معمولى بات نہيں ہے ملكة سبانے بجھ ليا كہ خط كھنے والا ہم سے بڑھ كرصاحب اقتد ارمعلوم ہوتا ہے اگر ہم كوئى الناسيدھا جواب كھوديں توبيا پئى بڑائى جنانا ہوگا اگر صاحب مكتوب نے ہم پرحملة كرديا تو ممكن بيكہ ہم مغلوب ہوجا كيں جس سے ہمارى حكومت بھى بتاہ ہوجائے اور رعيت كوئى ناگوارا حوال سے دوچار ہونا پڑے لہذا ہميں بنجيدگى سے بھيرت كے ساتھ اس مسئلہ سے نبٹنا چاہئے۔

خط پڑھ کرملکہ سبانے اپنے در باریوں سے کہا کہتم لوگ جانتے ہو کہ میں اہم معاملات میں تمہار بے مشورے کے بغیر
کبھی کوئی اقد امنہیں کرتی اس لئے اب تم مشورہ دو کہ مجھ کو کیا کرنا جائے؟ ارکان دولت نے کہا جہاں تک مرعوب ہونے کا
تعلق ہے تو اس کی قطعاً ضرورت نہیں کیونکہ ہم زبر دست طاقت اور جنگی قوت کے مالک ہیں کر ہا مشورہ کا معاملہ تو فیصلہ آپ
کے ہاتھ ہے جومناسب ہواس کے لئے تھم کیجئے۔

ملك نے كہا ب شك بم طاقة راورصاحب شوكت بين ليكن سليمان كے معاملہ ميں بم كو علت نہيں كرنى جائے بہلے بم

کواس کی قوت وطاقت کا اندازہ کرنا ضروری ہے کیونکہ جس عجیب طریقہ ہے ہم تک بدیپیغام پہنچاہے وہ اس کاسبق دیتا ہے کہ سوچ سمجھ کی قدم اٹھانا مناسب ہے میراارادہ بدہ کہ چند قاصد روانہ کروں جوسلیمان کے لئے عمدہ اور بیش بہا 'تحا کف لیجا 'میں اس بہانہ ہے وہ اس کی شوکت وعظمت کا اندازہ لگا سکیں گے اور یہ بھی معلوم ہوجائے گا کہ وہ ہم سے کیا جا ہتا ہے۔ اگر واقعی وہ زبر دست قوت وشوکت کا مالک اور شاہناہ ہوتو پھر اس سے ہمارالڑ نا مصیبت کو دعوت دینا ہے اس لئے کہ صاحب طاقت وشوکت والے بادشاہوں کا ید ستورہے کہ جب وہ کی پستی میں فاتحانہ غلبہ کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو اس شہرکو برباد اور باعزت شہریوں کو ذیل وخوار کر دیتے ہے۔ ہمیں بلاوجہ بربادی مول لینے کی کیا ضرورت ہے؟

چنانچوملک نے چند ہدایا اور تحقہ جات تیار کے اور اپنے چندا ہل کا رول کوقا صدینا کر بھیج دیا جب وہ لوگ بیا موال ہدایا اور تخفی کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیاتم لوگ مال کے ذریعہ میری مد دکر تاجا ہے جو ہوں کی حجہ سے بیتی تخفی لائے ہو؟ سواللہ نے جھے جو پھی عطافر مایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تہمیں دیا ہے' (کیونکہ تہمارے پاس صرف اموال ہیں اور پھا انسانوں کی جماعت کے فوجی ہیں اور میرے پاس قو دنیا کا وہ وہ وہ مال ہے جہتم جانے بھی نہیں 'تہمارے پاس قوز بین ہی کا پھی حصہ ہے اور میرے لئے قوز بین کے اندر تا ہے کی نہر بہدرہی ہے اور میری فوج بیں انسان بھی ہیں جنات بھی ہیں وہوں کی چھے حصہ ہے اور میری فوج بیں انسان بھی ہیں جنات بھی ہیں وہوش بھی ہیں اور طیور بھی ان چیزوں کا حضرت سلیمان کے جواب میں تذکر ہمیں ہے البتہ مَنَّ اَتَانِی اللہُ کے عموم بیں سیسب چیزیں واقل ہیں) حضرت سلیمان علیہ السلام نے مزید فرمایا بھی ہیڈ اُنٹ نہ بھیدیا تیکھ تھور کوئی آئی اللہ کے انہوں کے اور ہم میں اور ہم اللہ کوئی تھی ہیں وہوں کے ملے کی خوثی تہیں ہے بلکہ تم ہی اپنے جمد یہ پرخوش ہو رہے ہو کی خوب میں ہوایک جو ایا ہو کہوں ہوں ہیں جواب کی خصوصی قاصد تھا اس نے فرمایا کہ اُڑ جھے اِلٹے ہم کہ جاوان کے پاس واپس چلے جاور اور ان ہو کر فرآ ہے تو ہم ان کے بیاں در ہو کر فرآ ہے تو ہم ان کے بیاں ایس خوب کے مواب کی فرج ہیں گیر کر کے نکالیں گے۔

پاس ایس فوج جیں کیکر آئی میں جواب کو مقابلہ نہ کر سیس کے اور ہم انکور ہاں سے ذیل کر کے نکالیں گے۔

قال بَالْيَهُ الْمُلُوّ الْبُكُوْ مِالْتِهِ فَي بِعَرْفِهَ الْفِلْ الْنَالَةِ فَي مُسْلِمِينَ قَالَ عِفْرِيَةً مِن اللهِ عَلَى الْمُلُوّ الْمُلُوّ الْمُلُوّ الْمُلُوّ الْمُلُوّ الْمُلُوّلِينَ قَالَ الْمُرى عَن اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

هٰڹٳڡڹۏۻٛٚڶڒؚڹٞ ٳڽڹڷۅڹٚٵۺٛڴۯٳؘۯؚٵڰ۫ڹ۠ٷۅڡڹۺڰۯٷؚٳؾؠٳؽڞڰۯٳؽڣڛ؋ٞۅڡن کہ بیمبر سعد ب کالیک فضل ہےتا کہ وہ میری آ زمائش کرے کہ میں شکر کرتا ہوں باناشکری اور جو محض شکر کرتا ہے اور جو مخض كَفْرُ فَانَّ رَبِّى غَنِيُّ كُرِنُمُ قَالَ نَكِّرُوْ الْهَاعْرَشُهَا نَنْظُرُ اتَّهُتِي فَي اَمْرَتَكُونُ مِن ناشکری کرےاس میں شک خبیں کدمیرار بغی ہے کریم ہے سلیمان نے کہا کہاس کے لئے اس کے تخت کوبدل دوتا کہ ہم دیکھیں کہ وہ ہمایت یاتی ہے یا لَّنْ يُنْ لَا يَهُمَّنُ فُنْ فَلِمَا جَآءَتْ قِيْلَ آهَكُنَ اعْرَشُكِ قَالَتْ كَاتَّدُهُو وَأَوْتِيْنَا الْعِلْم ن لوگول میں سے ہوجاتی ہے جوہوایت نہیں پاتے سوجب دہ آگئ تو اس سے کہا گیا گیا تیرانخت ایسانی ہے کہنے گی گویا پیوون ہے دوہ میں اس سے پہلے علم دید یا گیا تھا مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿ وَصَلَّ هَامَا كَانَتْ تَّعْبُكُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ اور ہم فرمال بردار ہو بچلے ہیں اورسلیمان نے اسے اس سے روک دیا جووہ اللہ کو چھوڑ کرعبادت کرتی تھی بلاشبدوہ کافر قوم میں سے تھی كَفِرِيْنَ قِيْلَ لِمَا أَدْخُلِي الصَّرْحُ فَلَمَّا رَاتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةٌ وَكَشَفْتُ عَنْ سَأَقِيفًا قَالَ إِنَّهُ اس سے کہا گیا کرمل میں داخل ہوجاسو جب اس نے اسے دیکھا تو خیال کیا کہ یہ گہرایانی ہے اوراس نے اپنی پیڈ لیاں کھول دیں سلیمان نے کہا بلاشبہ صريح تمريدهن قواريرة قالت رب إنى ظلمت نفسى واسلت مكسكيمن بله رب بیابیاا کی تحل ہے جےشیشوں سے جوڈ کر بنایا گیا ہے وہ کہنے گلی کداے میرے پرور دگار ہلاشہ میں نے اپنی جان بڑھا کمیااور میں نے سلیمان کے ساتھ الندرپ

العالمين كى فرمال بردارى قبول كرلئ

خاصی مدت در کارتھی عضرت سلیمان علیه السلام نے مناسب جانا کہ ملک سبا کا تخت (جے بد مدنے عرش عظیم سے تعبیر کیا تقا) مظالیا جائے آپ نے حاضرین مجلس سے فرمایا کہتم میں سے ایسافخص کون ہے جوملکہ سبا کے تخت کوان کے آنے سے يهلے ميرے ياس لے آئے عاضرين ميں سے ايك بواقوى بيكل عفريت ديو بولاكرآپ يہال اسے اجلاس ميں تشريف ر کھتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ اجلاس سے فارغ ہوکر یہاں سے اٹھیں میں اس عرش کولا کر حاضر کردوں گا۔اور میرے لئے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ مجھاتے وقت میں اس کے لانے پرقوت بھی ہواد میں امانتدار بھی ہول چونکہ آپ کے تحكم كا فرمال بردار مول البذاية بهي نهيس كرسكنا كه خيانت كرجاؤل اوراسي كيكركهين چلاجاؤل اس قوى بيكل عفريت في يول كہاتھا كەميں اتنى دىر ميں لے آؤں گاكه آپ كے اٹھنے سے پہلے پیش كردوں وہاں حضرت سليمان عليه السلام كے ديگر عاص متعلقین بھی تھان میں سے ایک مخص نے کہاجس کے پاس کتاب کاعلم تھا کہ آپ کے اٹھنے میں تو دیر ہے میں تو اس ہے بھی پہلے اس کے تحت کولا کر خاصر کرسکتا ہوں کہ آپ کی آئھ بھی جھیکنے نہ یائے اس نے کہااورای وقت حاضر کردیا ملک جھیکنے میں کیا درگئتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ تخت ان کے پاس وہیں دھرا ہوا ہے اسے دیکھ کر اللہ تعالی كانعامات يادآ كے اوراس تازہ انعام كى طرف خاص طور سے ذہن جانا ہى تھا كہنے كلے كدمير سے رب كے انعامات میں سے یہ بھی ایک انعام ہاس نے جو بیانعامات عنایت فرمائے ہیں ان میں الله کی طرف سے میری آ زمائش ہے کہ میں اینے رب کاشکر اداکرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔اور جوفض اینے رب کاشکر گذار ہواس کی بیشکر گذاری اس کے اینے ہی لئے نفع مند ہے دنیا میں بھی اسکا نفع ہے کیونکہ اللہ تعالی شکر گذاری پر اور زیادہ عطافر ما تا ہے اور آخرت میں بھی اس کافائدہ ہے کیونکہ شکر گزار بندوں کوان کے شکر کے عوض وہاں مزید تعتیں ملیں گی ساتھ ہی ہے بھی فرمایا کہ جوشف ناشکر کی كرية اس سے رب العالمين جل مجده كاكوئي نقصان نبيں ہوه بنياز بريم ہاسے كى كے شكر كى كوئى ضرورت نہیں ہے کسی کے ناشکراہونے سے اسے کوئی ضرر تہیں پہنچااور کسی کے شکر گذار ہونے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔

یہ صاحب کون سے جو پلک جھیلئے ہے قبل مختصر دفت میں ملکہ سبا کاعرش لے آئے اس کے بارے میں مشہور ترین قول میں ہے کہ بید ہے کہ بید حضرت سلیمان علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی سے۔

اس کے بارے میں اور بھی مختلف اقوال ہیں جنہیں علامہ قرطبی نے اپٹی تفییر جس بیان کیا ہے علامہ قرطبی نے یہ بھی لکھا ہے کہ آصف بن برخیانے دور کھت نماز پڑھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ اُسے اللہ کے نبی آپ ذرا یمن کی طرف اپٹی نظر بڑھا کیں انہوں نے نظراٹھا کردیکھا تو اچا تک تخت موجود تھا۔

عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَبِ سے كيامراد ہے؟ بعض حضرات سے الله تعالى كاسم اعظم مرادليا ہے اس ك ذريع الله تعالى سے دعاكى جائے توضرور قبول فرماتا ہے اور يہى ہوسكتا ہے كم الكتاب سے زبور شريف مراد ہو ظاہر ہے كدوه حضرت سليمان عليه السلام كے پاس ہوگى جوان كے والد حضرت داؤد عليه السلام پرنازل ہوئى تھى ان كے مصاحبين اور خواص المل

مجلس اسے ضرور پڑھتے ہوں گے۔ مشہور ہے کہ زبور شریف اذکار اور ادعیہ پر مشتل تھی۔ یہ بات احقر کے ذہن میں آئی ہے ابھی تک کہیں لکھی ہوئی نہیں دیکھی۔ متعدد اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ ملک سبا کے تخت کو لانے والے خود حضرت سلیمان علیہ السلام تھے جب عفریت نے یہ کہا کہ میں آپ کے اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے لے آؤں گا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بطور تحقیرا سے خطاب کر کے فرمایا کہ میں تیری آئکہ جھیکئے سے پہلے لاسکتا ہوں چنا نچہ اس وقت آن واحد میں اس کا تخت و ہیں موجود ہوگیا' اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت خصر علیہ السلام تخت فدکور کے لے آئے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت خصر علیہ السلام تخت فدکور کے لے آئے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت خصر علیہ السلام تحت فدکور کے لے آئے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت خصر علیہ السلام تحت فدکور کے لے آئے۔

ببرحال اكرحضرت سليمان عليه السلام لائے توان كامعجز وتھااور دوسرا كوئى شخص لا يا تواس كى كرامت تھى \_

یادر ہے قرآن مجید میں عرش کے لانے کا ذکر ہے اس کے لانے کے لئے سنر کرنے کا ذکر نہیں ہے جس ہے معلوم ہوا کہ وہ تخت وہیں بیٹے بیٹے عاضر ہوگیا کس طرح آیا ؟ حضرت مجاہد کا قول ہے کہ ہوالیکر آئی جب اللہ تعالی ہے دعا کی تو اللہ تعالی کے تھم ہے ہوا جلد ہے جلد لے آئی ہوں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا مسخر تھی جس کے بارے میں فرمایا ہے خُدو هُ اللہ تعالی عامی مسافت تھا اور اس کا شام کا چلنا ایک مہینہ کی فرمایا ہے خُدو هُ اللہ تعالی کے حضرت سلیمان اور تخت فدکور کے در میان اتنا فاصلہ جتنا تھا کو فہ اور جرہ کے در میان مسافت کا تھا) علامہ قرطبی کھتے ہیں کہ حضرت سلیمان اور تخت فدکور کے در میان اتنا فاصلہ جتنا تھا کو فہ اور جرہ کے در میان اتنا فاصلہ جتنا تھا کو فہ اور جرہ کے در میان ہے بعض حضرات نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے زمین کے اندر نفق لیمن سرنگ پیدا فرمایا کہ اللہ تعالی نے در بعہ بیروا قعہ بیروا تھیں میں میں المدن اللہ تعالی اعلم بالصواب

جب ملکہ سبا کا تخت کا تھے گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تھم دیا کہ اس کوبدل دولیتی اس میں کچھ تغیر تبدل کردوتا کہ ہم دیکھیں کہ وہ اپنوٹر تبدل کردوتا کہ ہم دیکھیں کہ وہ اپنوٹر تبدل کے اللہ کھی کہا تیرا ترکھیں کہ وہ اپنوٹر تا کہ بھی کہ ایسائی کردیا گیا۔ جب ملکہ سبا آئی تو فرمایا دیکھی کی ایسائی کہ دیکھیں ہے ؟ تخت کا عرض طول وغیرہ دیکھی کر اس کو یہ خیال آیا کہ یہ میرائی تخت ہے لیکن ایک توبدل دیا گیا تھا دوسرے وہ اسے تالول بند کر کے آئی تھی اس لئے اس نے نہا قراد کیا نہا تکاراورایک ایسائی لفظ بول دیا جس سے دونوں پہلونمایاں ہور ہے سے الول بند کر کے آئی ہونہ ہوگیا۔ ملک کی عقل میں پچھکی ہے۔ لبذا آپ نے اس کا امتحال لیا اس نے جو جواب دیا اس سے اس کے کمال عقل کا علم ہوگیا۔

بعض حفرات نے اس کاعرش منگوانے اور پھراس سے بیہ بات کرنے میں کہ تیراعرش اسی طرح کا ہے؟ بیر حکمت بیان کی ہے کہ حفزت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کو بیہ بتانا مقصود تھا کہ جنات میرے سخر بیں تا کہ وہ سلطنت ارضی کو بھی سمجھ لے اور آپ کی نبوت کی بھی قائل ہوجائے اور ایمان قبول کرے۔

وَأُونِيننا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ بعض مفرين فرمايا بكريد ملكس اكاقول باسفا پناتخت

د کھے کرکہا کہ میرے عرش کا آجانا حضرت سلیمان علیہ السلام کی شوکت کی ایک نشانی ہے۔ اس نشانی کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی ہم نے جان لیا تھا کہ وہ بوئ سلطنت اور دبد بدوالے ہیں اور ہم پہلے ہی سے ان کے فرما نبر دار بن گئے تھے اور بعض حضرات کا قول ہے کہ میں تو پہلے ہی معلوم تھا کہ وہ بعض حضرات کا قول ہے کہ میں تو پہلے ہی معلوم تھا کہ وہ فرما نبر دار ہوکر آنے والے ہیں ہم اللہ تعالی کے فرما نبر دار ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس وصف میں شریک ہوگئے۔

وَصَدَّهَا مَا كَانَتُ تَعُبُدُ مِنُ دُونِ اللهِ اول يتمجين كرصد فعل بَاورها ضمير مفعول مقدم باور ماكانت تعبد صلد موصول ملافعل كافاعل باور مطلب بيب كدوه جوغير الله كاعبادت كرتى شي اس كاس عمل في اسالله كاعبادت كرتى شي اس كاس عمل في اسالله كاعبادت كرتى شي اس كاس عمل في اسالله كاعبادت كرف ساكانت تعبد صله موصول عبادت كر مفعول باور فاعل ضمير به جوحضرت سليمان عليه السلام كي طرف راجع باوراس صورت مين مطلب بيب كه حضرت سليمان عليه السلام في طرف راجع باوراس صورت مين مطلب بيب كه مقدر به وكاليمان عليه السلام في اس محورت كواس كمل يعنى عبادت فيم الله سدوك ديا اس صورت مين حرف جار مقدر به وكا يعني وَصَدَّما عَنْ مَّا كَانَتْ تَعُبُدُ مِنْ دُونِ اللهِ -

اِنَّهَا كَانَتُ مِنُ قَوُمٍ كَافِرِينَ (بلاشبوہ كَافرقوم مِن سے قى) چونكدہ ملك سبا كى رہنے والى تقى اور وہاں كے لوگ كافر سے تقى) چونكدہ ملك سبا كى رہنے والى تقى اور وہاں كے لوگ كافر شے اس لئے وہ بھى ان كى ديكھا ديكھى كفرا فقيار كئے ہوئى تقى كيونكہ اكثر اوقات قومى رواج اور قومى عادت انسان كوسو چئے بھے كے بارے ميں ركاوٹ بن جاتے ہيں چونكہ وہ قورت عاقلہ تقى اس لئے جب اسے تنبہ ہوگيا توسمجھ كى كہ واقعى ميں غلطى پر ہوں ميرادين شرك غلط ہے جھے سے زيادہ تو اس شخص كا جلال ہے جس نے جھے خطاكھا ہے۔

قِيْلَ لَهَا اذْخُلِى الصَّرُحَ (اس عَلَها كَياتُوكُل مِن داخل مِوجا) فَلَمَّا رَاتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّهُ (سوجب المُحل كو ديكها تواس نے خيال كيا كه يہ گراپانى ہے) وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَبُهَا (اورا بِيْ دونوں پنڈلياں كھولدين تاكم حن من پائى سے گذرتے موئے كيڑے ترنہ موجائيں)

قَالَ إِنَّهُ صَرِّحٌ مُّمَرً لَا مِنْ فَوَادِيْسَ (سليمان نے کہا کہ بيو گل ہے جہ شيشوں سے جو ڈکر بنايا گيا ہے) حضرت سليمان عليه السلام نے مناسب جانا کہ اعجاز نبوت کے ساتھ ملکہ سبا کو ظاہری سلطنت اور شوکت بھی دکھا دی جائے۔ تاکہ وہ عورت دنیا کے اعتبار سے بھی اپنی بادشاہت اور سلطنت کو حضرت سلیمان علیه السلام کے مقابلہ میں بڑی نہ سمجھے اس کے آنے ہے پہلے انہوں نے ایک شیش محل بنواکراس کے حق میں حوض بنواد یا تھا بھراس حض میں پانی بھردیا پھر اس کوشیشوں ہی سے پائے دیا اور وہ شخشے ایے شفاف سے کہ ینچکا پانی اس طرح نظر آتا تھا کہ گویا اس پانی سے ہوگر گذر نا ہوگا جب ملکہ سبانے گذر نے کے لئے پنڈلیاں کھولدی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بی قوشی کے کال ہے پنڈلیاں کھولنے کی حاجت نہیں پانی جونظر آر ہا ہے وہ شیشہ کے بنچ ہے اس سے ملکہ سبا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت اور سلطنت کا مزید پید چل گیا اور سمجھ میں آگیا کہ جیسی صنعت کاری یہاں ہے وہ تو میں نے بھی دیکھی ہی نہیں ہے۔ سلطنت کا مزید پید چل گیا اور سمجھ میں آگیا کہ جیسی صنعت کاری یہاں ہے وہ تو میں نے بھی دیکھی ہی نہیں ہے۔

قَالَتُ وَبِّ إِنِّى ظُلَمُتُ نَفُسِى وَاَسُلَمُتُ مَعَ سُلِيْمَانَ لِلْهِ وَبِّ الْعَالَمِيْنَ (الربيس فابتك اپئی جان پرظلم کیا که غیرالله کی عبادت کرتی رہی اب تو میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی فرما نبردار پنتی ہوں ۔ یعنی سلیمان کا جودین ہے اب میرابھی وہی ہے )

#### فسوائد

- (۱) قرآن مجید میں ملکہ سبا کا اور اس کے اقتد ارکا اور آفاب کی پرستش کا پھرسلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوکر اسلام قبول کرنے کا ذکر ہے کیاں اس ملکہ کانام کیا تھا قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے عام طور پرمشہور ہے کہ اس ملکہ کانام بلقیس تھا۔
- (۲) جب بلقیس نے اسلام قبول کرلیا تو آ کے کیا ہوا قرآن مجیداس سے بھی ساکت ہے جب بلقیس نے اسلام قبول کرلیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قبول کرلیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا حظم جاری ہوگیا۔
- (٣) علامة رطبی نے لکھا ہے کہ جب بلیس نے ہیں پھر کر کہ پانی میں گذرنا ہوگا ہی پیڈ لیاں کھول ویں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی آئی ملکہ ہرصالح موثن کی ہیں سلیمان علیہ السلام نے اپنی آئی ملکہ ہرصالح موثن کی ہیں شان ہے کہ وہ ایک جگہ نظر ندڈ الے جہاں نظر ڈ النے کی اجازت نہیں۔ اگر نظر پڑجائے تو آئی وقت نظر کو پھیر لے حضرت شان ہے کہ میں نے رسول اللہ عظافیہ سے بیجا نظر پڑنے کے بارے میں دریا فت کیا تو ہوئے تو ان فر فرایک کہ پہلی نظر کے بعد دوسری نظر ہر مواخذہ ہوگا وادرا کے جہاں نظر وہ بالے کہ پہلی نظر کے بعد دوسری نظر ہوئے ہوئے ہوئے کہ بال کہ پہلی نظر کے بعد دوسری نظر ہر مواخذہ ہوگا وادرا کے بعد دوسری نظر ہر مواخذہ ہوگا وادرا کے بعد دوسری نظر ہر مواخذہ ہوگا (مفکلو قالمصابح) باقی نہ رکھو کیونکہ بلا اختیار جو پہلی نظر پڑجا ہے اس پڑتہارا مواخذہ ہیں ہوگا اور دوسری نظر پر مواخذہ ہوگا (مفکلو قالمصابح) ملک سانے جو بدیہ بھیجا تھا اسے انہوں نے والیس فرما دیا کیونکہ والیس کرنے میں مصلحت تھی اور اسے یہ بتا نا تھا کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا مہت ہواس نے جو پھی تھیں ویا ہے جھے اس سے بہتر عطافر مایا ہے اس میں بھی ایک طرح سے اپنے افتد ارکی شان وشوکت کو اس کے افتد ارسے املی وار فع بتا نا مقصود تھی ہوئے اور اسے بات کے جھنے میں اور فرماں پر دار ہوئے آئے میں تامل کرنے کا ذرا بھی موقعہ میں ایک بلتہ ہو بہت تا کہ اس پر مزید جیبت قائم ہوجائے اور اسے بات کے جھنے میں اور فرماں پر دار ہوئے آئے میں تامل کرنے کا ذرا بھی بریہ رشوت تو بہتے ہوئی تعرض نہ کیا جائے اس بی جائے اور وہ یہ کہ آگر ہریے قول کر لیے تو ہیہ ہوئے تو بہدیر شوت بریا تا اور گویا اس کا نتیجہ بیوتا کہ بلقیس اپنے ملک اور اسے دین شرک پر قائم دہ ہواوراس سے کوئی تعرض نہ کیا جائے اس بین جائے اور اسے بات کے بھوئی کے دین شرک پر قائم دہ ہواں کوئی تعرض نہ کیا جائے اس

رسول الله عَلَيْقَة مديدية بهى تصاور مدية ول بهى فرمات تصاور جو شخص مديديتا تفااس كابدله بهى ديدية تص اورآپس مين مديد ليندوين كاسم بهى فرمات يصموطاما لك مين بكرسول عَلِيْقَة فرمايا كه تصافحوا يذهب

طرح سے فق کوباطل کے عوض بیچنے کی ایک صورت بن جاتی البذاحضرت سلیمان علیدالسلام نے اس کامدیدوالیس فرمادیا۔

المغل و تھادوا تحابوا و تذھب الشحنا (آپس مسافئ کیا کرواس سے کیندجا تار ہے گاورآپس میں ہدیدایا کرو اس سے آپس میں مجت ہوگا ور آپس میں ہدیدایا کرو اس سے آپس میں مجت ہوگا ور تمنی چلے جائے گی) آپس میں مسلمانوں کے لئے بیتم ہے کہ ہدیدلیا دیا کریں اورا گرکی شرعی عذر کی وجہ سے ہدید دلیا جائے مثلاً رشوت بصورت ہدیدی جارہی ہویا کوئی شخص مال حرام سے ہدید در اہو یا اور کی عذر ہوتو ید دوسری بات ہے دہی یہ بات کہ کافر کا ہدی قبول کرنا جا تر ہے یا نہیں؟ اس بارے میں رسول اللہ علی ہے کا مل مختلف رہا ہے آپ نے ملک معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کا ہدیے کی اللہ طلاق نہول کرنا ہے اور نہ در کرنا ہدیئی مسلمت کودیکھا جائے۔

سی کافرمشرک کاہدیقہول کرنے سے اسلام قبول کرنے کی امید ہوتو اس کاہدیقبول کرلیا جائے کیونکہ یہ ایک دینی مصلحت ہے اوراگر کافرومشرک کاہدیقہول کرنے میں ان کی طرف ہے سی سازش یا دھو کہ دہی اور فریب کاری کا اندیشہ ہو یا اور کوئی بات خلاف مصلحت ہوتو ان کاہدیقبول نہ کیا جائے۔

لفظ فَدَمَا اَتَا فِي اللهُ ہندوستان و پاکتان کے جومطبوع مصاحف ہیں ان میں نون کے بعد لمبی (ے) لکھ کرفتہ وے دیا گیا ہے تاکہ حضرت حفص کی روایت فی الوصل پر دلالت کرے وہ اس میں وصل کرتے ہوئے رسم قرآنی کے خلاف یائے مفتوحہ ظاہر کرکے پڑھتے ہیں جیسا کہ ہندو پاک کے حفاظ وقراء میں معروف ومشہور ہے (رسم عثانی میں صرف ن ہے مینیں ہے) اب رہی وقف کی حالت تو اس میں حضرت حفص رحمۃ اللہ علیہ سے دونوں روایتیں ہیں وقف ب الانبات یعنی فیما آتان اس میں انہوں نے بحالت وصل رسم کی خالفت کی بالانبات یعنی فیما آتان اس میں انہوں نے بحالت وصل رسم کی خالفت کی ہے دونوں کو واپس لا کرساکن کرکے ہوئے اس کو خور کرکے ہوئے اور وقف کی ایک صورت میں بھی خالفت کی ہے اور وہ نے کہ کی کو واپس لا کرساکن کرکے بڑھا'اس کوخوب خور کرکے ہمیں۔

 

#### قوم شود کی طرف حضرت صالح العَلَیْلاً کا مبعوث ہونا' قوم کی بدسلوکی کرنا پھر ہلاک ہونا

حضرت صالح عليه السلام فرمايا لِمَ مَسُتَعُجِ الُوْنَ بِالسَّيِّفَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ اَوْلَا مَسْتَغُفِرُونَ اللهُ لَعَلَّكُمُ

مُوْحَمُونَ ﴿ كَهُمْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

نہیں کرتے مغفرت طلب کرلواور کفرے تائب ہوجاؤتم پر دم کیا جائے گا'اس کے جواب میں انہوں نے یوں کہا کہ ہم تم کواور تمہارے ساتھ والوں کو نموس بچھتے ہیں تمہارے آنے کی وجہ سے ہماری قوم میں نا اتفاقی ہوگئی کچھلوگ تمہارے ساتھ ہو گئے اور کچھلوگ اپنے پرانے دین پر ہاتی ہیں اس نا اتفاقی کی وجہ سے ہمارے اندرانتشار اور خلفشار پیدا ہوگیا اور دوسری مشکلات بھی پیدا ہوگئیں روح المعانی میں لکھا ہے کہ وہ لوگ تحط میں جنلا کردیئے گئے تھے۔

حضرت صالح علیه السلام نے فرمایا کر تمہاری توست کا سبب تو اللہ کے علم میں ہے یعنی تمہارے اعمال کفریدان خرابیوں اور مصیبتوں کا سبب بیں اگرتم سب ایمان لے آتے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتیں۔

بَلُ أَنْتُمُ قَوُمٌ تُفَتُنُونَ (بلکہ بات یہ ہے کہ اب تو تہیں عذاب میں بتلا ہونا ہی ہے) اس معلوم ہوا کہ بلخ اور واعی تبلیغ کرنے اور اظہار ت میں یہ سوچ کرکوتا ہی نہ کرے کہ میری بات سے قوم میں انتشار اور خلفشار ہوجائے گا جب ت بات کہی جائے گی تو منکرین اور معاندین بحرحال مخالفت کریں گے ان کی وجہ سے جوانتشار ہواس کا خیال کئے بغیر حق کی وعوت دی جائے اور کھل کرتی بیان کیا جائے۔

جن لوگوں نے ایمان قبول کرلیا تھاان کے علاوہ باتی قوم کافراور مکر بی تھی ان کافروں میں نوشخص ایسے تھے جو بڑے فسادی تھے ان لوگوں نے آپس میں حضرت فسادی تھے ان لوگوں نے آپس میں حضرت صالح علیہ السلام کوشہید کرنے کی ٹھان لی۔ آپس میں کہنے لگے کہ آؤ آپس میں ال کراللہ کی تم کھالیں کہ اس شخص (لیمی حضرت صالح علیہ السلام) کواور اس کے گھروالوں کوراقوں رات قبل کردیں۔

جب ضح کواس کے قل کا چرچا ہواوراس کا ولی پوچھ پاچھ کرے کہ کس نے قل کیا؟ تو ہم کہدویں گے کہ ہمیں پہتہ انہیں ان کے گھر والوں کے قل کے وقت ہم موجوزی شے۔ہم کے کہ درہے ہیں ہماری اس بات میں شک نہ کیا جائے ان لوگوں نے کہا تھا کہ پہاڑے افٹان کے دعا اللہ تعالی کے دعا لوگوں نے کہا تھا کہ پہاڑے افٹان کال کرد کھا و تو تب آپ کو نبی مانیں کے حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی پہاڑے اوٹی پر آ مدہو گئی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کو تعمشو کھا بیسٹو یو فیا خوکہ کم عَدَابٌ اَلِیْمُ ( کہاس کو کہا کی کہا تھے ہاتھ نہ لگا ناور نہ تہمیں در دناک عذاب کو کے کہا گا

ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر والوں کو آل کرنے کامضوبہ بنایا اور اونٹی کو بھی آل کرنے کامشورہ کیا اور آخرائے آل کربی دیا جس کی وجہ سے ان پرعذاب آبی گیا اس کوفر مایا وَمَسَكُرُوا مَكُرُا وَمُمَّرُا وَهُمُ لَا مَكُرُا وَهُمُ لَا مَشُورُونَ (كه انہوں نے ایک خاص طرح کا مرکیا اور ہم نے ایک خفیہ تدبیر کی جس کی انہیں خربھی نہوئی)

در منشور میں ہے کہ بیزوآ دی حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو آل کرنے گھے تو ان پر ایک پہاڑ سے پھر کڑھک کرآ گیا اور وہ لوگ و ہیں ہلاک ہوگئے۔

بنوآ دمیوں کا انجام ہوااور پوری قوم چی اورزلزلہ سے ہلاک کردی گئ جس کاذکر سورہ اعراف اور سورہ هودیش گزرچکا ہے۔

بیلوگ پہاڑوں کو کا ک کاٹ کر گھر بنا لیتے تھے عذاب آیا تواپنے گھروں میں گھٹوں کے بل ایسے پڑے رہ گئے جیسا کہ اس میں بھی رہے ہیں۔ کہ اس میں بھی رہے ہی نہ تھے خود ہلاک ہوئے اور گھریو نہی دھرے رہ گئے جو اب تک موجود ہیں خالی پڑے ہیں۔ اِنَّ فِی ذُلِکَ لَایَةً لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ کَ (بلاشبراس میں جانے والوں کے لئے بڑی نشانی ہے)

وَانْجِینَا الَّذِینَ اَمَنُوْا وَ کَانُوْا یَتَقُوْنَ (اورجمنے ایمان والوں کونجات دی اور پرلوگ فراور شرک پر پر کرتے تھے)

ان لوگوں نے جو بیکہا کہ ہم صالح کے گھر والوں کو آل کرے اس کے ولی ہے کہ دیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم کس نے قل کیا اس میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب کی کے گھر والے مقتول ہو جا کیں تو ولی کہاں بچے گا جو خون کا دعویٰ کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ صالح علیہ السلام اور ان کے متعلقین اہل ایمان کو آل کر دیں گرے اور ساتھ ہی یہ ڈر پھر بھی لگا ہوا تھا کہ جولوگ صالح علیہ السلام کے دین پر نہیں جیں وہ رشتہ داری کی بنیاد پر خون کا دیوئی کرنے لگیں کے جیسا کہ قریش مکہ دسول اللہ علیہ کی شہید کرنے سے ڈر تے تھے کہ بی ہاشم خون کا دعویٰ کر دیں کے حالا تک بی ہاشم خودا کی عرصہ کے بعد مسلمان ہوئے۔

#### ولُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهَ أَتَانُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ الْمِكْمُ لِتَاتُونَ الرِّجَالَ

ادرہم نے لوط کو بھیجا جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیاتم بے حیائی کے کام کرتے ہو حالانکہ تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو کیاتم عورتوں کوچھوڑ کر

شَهُوةً مِنْ دُوْنِ النِّسَاءُ بِلُ انْتُمُ قَوْمُ تَجُهُ لُوْنَ ﴿ فَهَا كَانَ جَوَابٌ قَوْمِ إِلَّا انْ قَالُوْلَ

مودت بوری کرنے کے لئے مردوں کے پاس آتے ہؤ بلک بات بیے کتم جہالت کے کام کرد بوروان کا قوم کا جواب بی تھا کہ آل او اوکوا پی بستی ہے

ٱخْرِجُوۤال لُوْطِ مِن قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهُّرُوْنَ ۗ فَأَنْجَيْنَهُ وَآهُلُ إِلَّا أَمْرَاتُهُ

تكال دوب شك بات يه بكريوك بإك باز بنة بين سويم في لوط كاوراس كرهروالول كونجات ديدى مواسة ال كي بيوى كريم في السال وكول من تجويز كرد كها تقا

قَكُ زَنْهَا مِنَ الْغَيْرِيْنُ وَ إَمْطُرُنَا عَلِيْهِمُ مَّطُرًا فَيَ آءِ مَطُوالْمُنْذَرِيْنَ ﴿

جوعذاب میں رہ جانے والے تھے اور ہم نے ان پر خاص قتم کی ہارش برسادی سوان لوگوں کی بری بارش تھی جوڈ رائے گئے۔

حضرت لوط العَلَيْ إلى قوم كاب حيائى كے كاموں ميں مشغول ہونا نصيحت قبول نه كرنا اور بالآخر ہلاك ہونا

قصفه بيو: ان آيات مين حضرت لوط عليه السلام كي قوم كاسوال وجواب اور پهران كي بلاكت كا تذكره ب تفصيل سے ميدواقعه سوره اجرا ورسوره شعراء ميل گذر چكا ہے۔

حضرت اوط علیہ السلام جن لوگوں کرطرف مبعوث ہوئے تھے یہ لوگ برے کام کرتے تھے یعنی مردمردوں سے شہوت پوری کرتے تھے حضرت اوط علیہ السلام نے ان کوائیان کی بھی دعوت دی اور بیب بھی سمجھایا کہ اس کام کو چھوڑ وتمہارا دل بھی جانتا ہے کہ یہ کام اچھائیس ہے نہ جابلوں کا کام ہے تم پر جہالت سوار ہے کہ تم اسے برا کام جانتے ہوئے بھی نہیں چھوڑ تے ان لوگوں نے الئے الئے جواب دیے اور کہنے لگے کہ ابی لوط کواور ان کے ساتھیوں کو (جنہوں نے ائیان قبول کی کرلیا) اور ان کے گھر والوں کوا پی لیستی سے نکال باہر کرویہ لوگ پاک باز بنتے ہیں پاک آدمیوں کا نا پاک آدمیوں میں کیا کام (بیان لوگوں نے بطور طنز و تسخر کہا تھا)

آخران لوگوں پرعذاب آگیا بھی المی حضرت سیدنا لوط علیہ السلام الل ایمان کوادر گھر والوں کو آخررات بیں بستی سے کیکرنکل گئے اللہ یاک نے ان کی قوم پر پھروں کی بارش بھیج دی اور زمین کا تختہ بھی الث دیا۔

بارش میں جو پھر برسائے گئے انہیں سورہ حوداور سورہ جرمیں جبحارۃ مّن سِجیل فرمایا اور سورہ واریات میں جبحارۃ مّن طِین فرمایا سجیل کا ترجمہ کنگر کیا گیا ہے یعنی یہ اس من کی پھر سے جیسے مٹی کوآ گ میں پکالیا ہواور اس سے اینش من جینی ہا گئی جا کیں اس کوفر مایا ہم نے خاص ہم کی بارش بھیج دی آخر میں فرمایا فَسَاءَ مَسَطُ وَ الْسَمُنَا وَرِی بارش بھی اور لوگوں کی جنہیں ورایا گیا) یعنی پہلے انہیں سمجھایا گیا تھا کہ وروایان لاو کرے اعمال چھوڑ واس کا انہوں نے کوئی اثر نہیں لیالا محالہ عذاب آیا اور پھروں کی بارش ہوئی اور نہیں ہلاکت کا مندو کھنا پڑا۔

قُلِ الْحَدِنُ لِلّٰهِ وَسَلَّمُ عَلَى عِبَادِةِ الْكِنْ اصْطَفَى الله خَيْرُ المّالَيْ الله خَيْرًا وَالله وَ الله و

إذا دعاهُ وَيَكْثِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلَكُوْخُلُفَآءَ الْأَنْضِ عَ الْدُمَّعَ اللَّهِ قِلْيُلَّا مّ دعاء كوسنتا ہے جب وہ اسے بكارتا ہے اور بدحالي كودور فرماتا ہے اور شہيں زمين ميں خليف بناتا ہے كيا الله كے ساتھ كوئي معبود ہے؟ تم بہت تَنَكَ كُونُونَ ١٥ أَمَّنُ يَهُدِيكُمُ فِي ظُلْبِ الْبَرِو الْبَعْرِومَنْ يُرْسِلُ الرِيع کم دھیان دیتے ہو کیا وہ جو تمہیں خشکی میں اور دریا کے اندھیروں میں راہ بتا تا ہے اور جو ہواؤں کو بھیجتا ہے جواس کی رحمت سے پہلے بْشُرَابَيْنَ يَكَى رَحْمَتِهُ ﴿ عَ إِلَّهُ مَّعَ اللَّهِ تَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَمِّنَ خوشجری دینے والی ہوتی ہیں کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ اللہ اس سے برتر ہے جو وہ شرک کرتے ہیں کیا وہ يَبُنَ وُالْخَلْقَ ثُمَّ يُعِنِّدُهُ وَمَنْ يَرُزُقُكُمُ مِنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ عَ اللَّهُ مَّعَ اللَّهُ جو محلوق كواول بارپيدا فرما تا ہے بھراسے دوبارہ پيدا فرمائے گا اور جو تهمين آسان سے اور زمين سے رزق ديتا ہے كيا الله كرماتھ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَا كَكُرُ إِنْ كُنْتُمْ صِلِ قِيْنَ®قُلْ لَا يَعْلَمُ مِنْ فِي التَّمَاوِتِ وَالْرَرْضِ كوئى معبود ب؟ آپ فرماد يجئ كرتم اپن دليل پيش كرواگرتم سيج مؤآپ فرماد يجئ كرآسانول مين اورزمينول مين جوجى چزين موجود بين ان مين سے كوئى بھى الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ آيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ بِلِ ادْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْأَخِرَةِ" غیب کنہیں جانتا سوائے اللہ تعالی کے اور بدلوگ علم نہیں رکھتے کہ کب زندہ کئے جائیں کے بلکہ بات یہ بسک خریت کے بارے میں ان کاعلم غیرت و نابود ہو گیا ؟ بِلُ هُمْ رِفْ شَاكِي مِنْهَا "بِلْهُمْ مِنْهَاعَمُونَ اللَّهِ بلكديدادگاس كى بارے يىل شك يىل برے موئے يىل بلكدياس كى طرف سے اندھے يال

## الله تعالیٰ کی صفات عظیمهٔ مخلوقات میں الله تعالیٰ کے تصرفات مشرکین کی توحید کی دعوث شرک کی تردید

قصف بیسو: یہ چندآیات ہیں جن میں اللہ تعالی کی قدید کے دلائل بیان فرمائے ہیں اول تو اللہ تعالی کی تعریف بیان فرمائی ہے پھر جن بندوں کو اللہ تعالی نے منتخب فرمالیا اپنی رضامندی کے کاموں کے لئے اور اپنے دین کی دعوت و تبلیغ کے لئے چن لیا ان کے بارے میں فرمایا کہ ان پر سلام ہو پھر سوال فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کی ذات اقد س بہتر ہے یاوہ چیزیں بہتر ہیں جنہیں مشرکین اللہ تعالی کا شریک بناتے ہیں ان چیزوں کو پھی بھی قدرت نہیں اور اللہ تعالی کی بوئی قدرت ہے اس کی قدرت کے مظاہر نظروں کے سامنے ہیں مشرکین بھی چانے ہیں کہ جو پھی بھی وجود میں ہے اللہ تعالی کی مشیت اور ارادہ سنے ہے اللہ تعالی کے علاوہ کس بھی چیز کو کس نے کچھ بھی وجود نہیں بخشا پھر اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک مشہرانا

حاقت نہیں تو کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالی کی قدرت کے چند مظاہرے بیان فرمائے اول تو بیفر مایا کہ جس پاک ذات نے آ انوں کواورز مین کو بیدا فرمایا اورجس نے تمہارے لئے آسان سے پانی اتارا اورجس نے اس پانی کے در بعد بارونق باغیچے پیدا فرمائے تمہارے بس کا کام نہیں تھا کہتم اس کو پیدا کرتے کیا (ان چیزوں کی تخلیق میں)اس کا کوئی شریک ہے اس کوتوسب مانتے ہیں کہ اس میں اس کا کوئی شریک نہیں چرعبادت میں اس کا شریک کیوں تھراتے ہو؟ والمه مع الله ( كياالله كساتھ كوئى معبود ہے) ليعنى اس كے علاوہ كوئى بھى معبوذ ہيں ہے بَلَ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ اس كااكيتر جميةو وہ ہی ہے جواو پر لکھا گیا لیعنی ان سب باتوں کو جانتے ہوئے پیاوگ پھر بھی اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں لعنی مخلوق کی عبادت کرتے ہیں اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ بیلوگ جان بوجھ کرراہ حق سے مٹتے ہیں لفظ بعد لون میں دونوں طرح ترجمه كرنے كى مخبائش ہے اس كے بعد فرمايا كه جس پاك ذات نے زمين كو تفرين والى چيز بنا ديا جوخود بھى تفررى ہوئی ہےاوراس پرانسان اور حیوانات سب مظہرے ہوئے ہیں اس میں حرکت نہیں ہےاور جس نے اس کے در میان نہریں بنادیں اور اس کیلیے بھاری پہاڑ بنادیے اور جس نے دوسمندروں کے درمیان آ ٹر بنادی ایک میٹھا ہے اور دوسر انمکین ہے دونوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوتے کیا ایس یاک ذات کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ لیتن نہیں ہے بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ' یہاں جوز مین کو شہر نے والی بتایا ہے اس سے مرادیہ ہے کہ وہ الی حرکت مہیں کرتی جس سے اوپر کی چیزیں حرکث کرنے لگیں یعنی اس میں عام حالت میں زلزلداور اضطراب کی کیفیت تہیں البذایہ اس كے معارض نہيں جوابل سائنس كہتے ہيں كررات دن كآ كے پیچھے آنے ميں زمين كى حركت كود فل ہے جيسے او يرك یاٹ پرایک چیوٹی بیٹھی یا چلتی رہاور پاٹ گھومتار ہے تو چیونٹی کے بیٹھے رہنے یا چلتے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ رہی سے بات كراال سائنس جويد كتة بين كرليل ونهاركا أكم يحية ناجانازيين كحركت كى وجد بان كاليةول مح بيانين ا کے متقل بحث ہے یہاں تو یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر اہل سائنس کا قول درست ہوت بھی قرار ارض کے بارے میں کوئی اشكال نہيں ہے جب الله تعالى جا بتا ہے زلزلہ والى حرت بھى زمين ميں پيدا ہوجاتى ہے اس وقت بھارى بہا رجمى زمين ك زلزلد كونبين روك سكتے بلكه وه خود بھی چوره چوره موجاتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ مجبور حال دعا کرے تو اللہ تعالی قبول فرمادیتا ہے اور وہ تہہیں زمین میں خلفاء بنا تا ہے بینی گذشتہ لوگوں کا اس زمین پر جو تسلط تھا اس کے بعد تہمیں تسلط بخشا ہے کیا ایسی ذات کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ بینی اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔

پھر فرمایا کیا جوذات پاک خشکی اور سمندروں کی تاریکی میں راہ بتا تا ہے اور جواپی رحت لیعنی بارش نے پہلے خوشخری دینے والی جواؤ کش کھیجتا ہے کیااس کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ لینٹی کوئی نہیں اللہ اس سے برتر ہے جو پیلوگ شرک کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کیا جوذات ابتداء پیدا فرمائے پھر موت کے بعد اس مخلوق کولوٹا دی یعنی دوبارہ زندہ فرمادے اور وہ ذات جو تہمیں آسان اور زمین سے رزق دے کیا اس کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ آپ فرماد یجئے کہ اپنی دلیل لے آؤاگر تم سچے موجو کا استحال کے سواکوئی بھی مخلوق میں حقیق تصرف کرتا ہے جب بیابت ہے قوشرک پر کیوں جے ہوئے ہو۔

آ خریس فرمایا فَکُلُ لَا یَعُلَمُ مَنُ فِی السَّمُوتِ وَالْاَرُضِ الْغَیْبَ اِلَّا اللهُ (آپ فرمادیجے که آسانوں میں اور زمین میں جتنی بھی مخلوق ہان میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا صرف اللہ ہی غیب کوجانتا ہے )

اس میں مکرین قیامت کی تردید ہے جورسول اللہ عظیمی سے کہتے تھے کہ آپ بتاد ہے کہ کیا مت کب آ کے گئی۔

بات کہنے سے ان لوگوں کا مقصود وقوع قیامت کی نفی کرنا تھا'ارشاد فر مایا کہ آسانوں اور زمین میں جو بھی مخلوق ہے ان میں سے کوئی غیب کوئیس جانتا غیب کا علم صرف اللہ تعالی ہی کو ہے اس نے جھے معین کر کے وقوع قیامت کا وقت نہیں بتایا لہٰذا میں اپنے پاس سے نہیں بتا سکتا لیکن مجھے اور تہ ہیں اس کا وقت معلوم نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ قیامت نہیں آ ئے گ میں اپنے پاس سے نہیں بتا سکتا لیکن مجھے اور تہ ہیں اس کا وقت معلوم نہ ہونا اس بات کی دلیل خیم فی مُنکٹ مِنفا ( بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں) بَلُ هُمْ مِنفا عَمُونَ مطلب بیہ ہے کہ جیسے اندھے کوراست نظر نہیں آتا اور اس کی وجہ سے دوم تقصود تک نہیں پہنچ سکتا اس طرح یہ لوگ عناد کی وجہ سے دلائل میں غوروتا مل نہیں کرتے جو وضوح میں خوروتا مل نہیں کرتے جو وضوح میں کراستہ ہاں سے انہیں عناد ہا اور میاگ والے سے بڑھ کر گراہی میں جنال ہیں کیونکہ شک والا آدی کھی دلائل میں نظر کرتا میں جنواس کا شک ختم ہوجا تا ہے اور میاگ قصد آارد ڈ دلائل میں غور ہی نہیں کرتے تھراورتا مل سے دور بھا گئے ہیں)

وقال الزين كفر وا المائي المائي المائي المائي المائي المنظر المؤل المنظر والمائي والمنظر وال

A.E. 22.2

#### منكرين بعث كے وسوسے ان كے لئے عذاب كى وعيداور تنبيه

قصمىي : توحيد كا ثبات اورشرك كى ترويد كا بعد مكرين كا تكاريد كا تذكره فرمايا كافركت بي كمآب جو بيقيامت آف والى بات كيتم بين اوربية تات بين كرزنده موكر قبرول سے الحد كھرے مول كے بيد بات مارى مجھ مين نہیں آتی قبروں میں فن ہونے کے بعد ہم ٹی ہوجا کیں گے ہمارے باپ دادا بھی مٹی ہو چکے ہیں اس حالت کو پینج کرزندہ قبروں سے تکالا جانا ہے بات مجھ سے باہر ہے چھر یہ بات بھی ہے کہ مارے باپ دادوں کو بھی یہ بتایا گیا تھا کہ زندہ ہو کر قبروں سے اٹھائے جاؤ کے آج تک تو یہ وعدہ پورا ہوائیس ہارے خیال میں تو یہ پرانے لوگوں کی باتیں نقل درنقل چلی آربی ہیں ان کی اصلیت کچھنیں نہ قیامت آئی ہے نہ زندہ ہونا ہے نہ قبروں سے نکلنا ہے ان لوگوں کی تکذیب کے جواب يس فرمايا قُلُ سِيسُوُوا فِي الْارْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجُومِينَ (آپفرماديج كرين يس چلو پھروسود كيولو مجرمين كاكيا انجام موا) اس ميرمكرين قيامت كوتنيد فرمائي بےمطلب يد بے كرتم جوالله تعالى كي توحيد كادردقوع قيامت كم مكر بوتم سے بہلے بھى تكذيب كرنے والے كزرے بيں جواى دنيا ميں رہتے ستے تكذيب كى وجه ے ان پرعذاب آیا اور ہلاک ہوئے ان کی آباد اول کے نشان اب تک زمین کے مختلف کوشوں میں موجود ہیں چلو پھرو انہیں دیکھوتا کہ مہیں ان لوگوں کا انجام معلوم ہو جائے جنہوں نے الله تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلا یا اور تکذیب کرے مجرم بے اگر تمہاری مکذیب جاری رہی تو سوچ او تمہار ابھی بدانجام ہوگاس کے بعدر سول اللہ عظیمی کوسلی دی اور فر مایا کہ وَلا تَحْزَنُ عَلَيْهِمُ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمُكُرُونَ (اورآبان كى باتول پررني نديج اوران كركى وجهة ول شهوجائي الله تعالى آب كي حفاظت فرمائكا) وَيَقُولُونَ مَتى هلذَا الْوَعُدُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ (اوروه كمت بي كه بيدوعده كب بورا موكاا كرتم ي عير مو ) جب ال ي كما كياز من من جل بحركرد ميداوكذ مجرمين كاكيا انجام مواتو بطور تسخر اوراستہزاء یوں کہا کہ جوعذاب آنام وہ کب آئے گا؟ اگر سے ہوتواس کا وقت بتادو! چونکہ عذاب کا یقین نہیں تھااس لِيَ انْهُول نِي اليي بات كِي السي حجواب مِن فرمايا: قُلُ عَسنَى أَنْ يُكُونَ رَدِف لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَغْجلُونَ (آپ فرماد یجئے کہم جس عذاب کی جلدی مجارے موعظریب اس کا بعض مصمتم سے آئی لگاہے)

مفسرین نے فرمایا ہے کداس سے غزوہ بدر مراد ہے غزوہ بدر میں مشرکین مکہ مرمہ سے آئے اور شکست کھائی ان کے سترآ دی مارے گئے اورسترآ دمیوں کوقید کر کے مدیندلایا گیا بیلوگ بوے مطراق سے نکلے تھے بالا خردنیاوی عذاب بھی د كيوليا اور قبر كے عذاب ميں بھي مبتلا ہوئے اور يوم القيامه كاعذاب اپني جگه باقي رہا۔

وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو فَضُلِ عَلَى النَّاسِ (بلاشبة بكاربلوكون يرفض فرمان والاس) اى فضل ميس يبهى ہے کہ تفریس اور شرک میں جتلا ہونے والوں کو بھی تعتیں دیتا ہے اور ان پر فضل فرما تا ہے اور پیضل بھی ہے کہ انہیں ڈھیل ديتا بعنداب بصيخ من جلدي نبين فرماتا

وَلْكِنَّ أَكْفُو النَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ (ليكن ان من ساكثر لوك شكرادانيس كرت) الله تعالى كالعميس استعال کرتے ہیں ان کاحق پیہے کم فعمتیں دینے والے کو پہچانیں اسے وحدہ لاشریک مانیں اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کواس کے منع کئے ہوئے مواقع میں خرچ ند کریں۔

وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعُلَمُ مَاتُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (اور بلاشبة كاربان باتون كوضرور جانا بجنهين ان کے سینے چھیاتے ہیں اور جو کچھ بدلوگ ظاہر کرتے ہیں) اس میں رسول اللہ عظیم کے کہ اس کے ان کی باتوں معملین نہ ہوں ان کی دل کی ہا تیں نیتیں اور ارادے ہمیں سب معلوم ہیں حکمت کے مطابق ان کا انجام سامنے آجائے گا اورساتھ بی منکرین کے لئے تہد بداور تحذیر بھی ہے کہ تہاری کوئی نیت کوئی ارادہ کوئی عمل پرورد گار جل مجدہ سے پوشیدہ نہیں ہاں کی طرف سے جوعذاب میں تا خررے وہ اس وجہ سے نہیں کہ اس کو تمہارا حال معلوم نہیں اسے سب کچھ پھ ہے حكت كے مطابق جب وہ جا ہے گا سزادے گااس كے بعد فر مايا كه

وَمَا مِنْ غَالِبُهِ فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابِ مُّينُنَ (اورآ انورز من من كوكي يشيده چيزالي نيس جو كتاب مبين مين شهو) كتاب مبين سے مفسرين نے لوح محفوظ مرادلى ہے مطلب سيے كرا سان اورز مين ميں جو كھ ہوہ کتاب مبین میں محفوظ ہے ان سب کواللہ تعالی جانتا ہے اس کاعلم کسی کتاب میں مندرج پر موقوف نبیس ہے لیکن پھر بھی اوج محفوظ میں درج فرمادیا ہے اوگوں کے اعمال حسنات سیات بھی محفوظ میں اللہ تعالی شان اپنی حکمت کے مطابق جب جا ہے گامزادے گائمزامیں در لگنے سے بین مجس کیمزان طے گ۔

اِنَ هٰ مَا الْقُرُ اَن يَقُصُّ عَلَى بَنِي َ اِسْرَاءِيْلَ ٱكْثُرُ الَّذِي هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُون وَ اللَّهُ الَّذِي اللَّهِ مِن الرائل لِي اكثر ان جِروں كو بيان كتا ہے جس جِروں ميں وہ جگر رہے بين الله بيد قرآن بن امرائل لي اكثر ان جيروں كو بيان كتا ہے جس جيروں ميں وہ جگر رہے بين

#### وَإِنَّهُ لَهُنَّى وَرَحْمَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ لَكُو لَهُ فَا لَهُ كُلِّهِ ۚ وَهُو اور بلاشبہ بیقرآن مونین کے لئے ہدایت ہے اور رصت ہے بیشک آپ کا رب ان کے درمیان الیے تھم سے فیصلے فرمائے گا اور وہ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْدُةِ فَتُوكَلُ عَلَى اللهِ إِنَّكَ عَلَى الْعَقِ الْمُبِيْنِ عزيز بے عليم بے مو آپ اللہ پر بحروسہ ، سيج بلاشبہ آپ صرف حق پر بين

#### قرآن مجیدان چیزوں کو بیان کرتاہے جن میں بنی اسرائیل اختلاف کرتے ہیں

قصه بير: يه چارآيات بين بهلي دوآيول مين قرآن كي صفات بيان فر مائي بين اول توبيفر مايا كه بني اسرائيل جن باتون میں اختلاف رکھتے ہیں قرآن ان کے بارے میں صحیح سی بوری حقیقت کو بیان کرتا ہے ان لوگوں نے اپنی کتاب میں تو تحریف کری دی تھی اوران میں جو کھی نائی باتیں چلی آرہی تھیں ان میں بھی اختلاف رکھتے تھے قرآن مجیدنے واضح طور برحق باتیں واضح فرمادیں۔

ان لوگوں کی جاہلانہ باتوں میں ایک بیربات بھی تھی کہ العیاذ باللہ حضرت ابراہیم یبودی تھا س بات کی تر دید کرتے موت فرمايا: مَاكَانَ إِبْوَاهِيْمُ يَهُودِيًّا وَّلَا نَصُوانِيًّا وَّلْكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا (ابراجيم يبودى اورنعراني مبين تصلیکن وہ حق کی طرف مائل ہونے والے فرمانبردار تھے)

بیلوگ بی بھی کہتے تھے کہ حضرت ابرہیم اور یعقوب علیهما السلام نے اپنی اولا دکو یہودیت اختیار کرنے کی وصیت فرما كُيُّ هِي اس كى ترديد ميل فرما يا وَ وَصْنى بِهَ آ اِبْوَاهِيُهُ مَنِيْدِ وَيَعْقُوبَ ـ

اس طرح حضرت مریم اوران کے بیٹے حضرت عیسی علیهم السلام کے بارے میں غلط باتیں کہتے تصفر آن نے اس كوبهي صاف كيااور حضرت مريم عليها السلام كي عفت اورعصمت بيان فرمائي اور حضرت عيسي عليه السلام كالفيح مقام بتايا كهوه الله کے بیٹے ہیں تھے بلکہ اللہ کے رسول تھے۔

قرآن مجید کی دوسری صفت بیربیان فرمائی کدوہ الل ایمان کے لئے ہدایت ہے اور رحت ہے الل ایمان اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کےمطابق زندگی گذارتے ہیں اس لئے ان کے لئے قرآن ہدایت اور رحت ہے ہے تو غیر مونین کے لئے بھی ہدایت اور رحت لیکن وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اس لئے وہ اس کی خیریت اور برکات سے محروم ہیں۔ تيسرى آيت مين فرمايا كمالله تعالى قيامت كون البيخ هم سان كورميان فيصله فرمائ كاال وقت فق اور باطل ظاہر موجائے گا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ (اللهز بروست بوه قيامت كدن سب كوحاضر فرمائے گا دروه ليم بھى ہاس كوہر

مرفرد کا اور ہر برفرد کے عقیدہ اور عمل کاعلم ہے) کوئی اس سے چھوٹ کر جانہیں سکتا اورکوئی چیز اس کے علم سے با برنہیں۔ چوشى آيت ميں رسول الله علي الله عليه وى كرآب الله برجروسه يجيئ ان لوگوں كى مكذيب علمين نه موجع بلاشبه آپ مرت من پر ہیں حق پر ہونا ہی تسلی اور ثبات قدی کے لئے کافی ہے۔

#### إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَامِ إِذَا وَلَوْا مُنْ بِرِيْنَ @ وَمَا آنت

بلاشبه آپ مردول کونمیں سا سکتے اور نہ آپ بروں کو پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹے پھیر کر چل دیں اور نہ آپ

بِهٰدِي الْعُنْي عَنْ صَلْلَتِهِ وَإِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِأَيْتِنَا فَهُ مُرَّسُلِكُونَ

اندھوں کوان کی گمراہی سے بچا کر راستہ دکھا سکتے آپ تو انہیں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں سودہ فرمانبر دار ہیں

#### آپ مردول کوئیس سناسکتے اور اندھوں کوراہ حق مہیں دکھا سکتے

قتضمم المستعلق الله عليه المستحد والمستحدث والمستحدث المستحدث والمستحدث والمستحد والمستحدث والمس نے اسلام قبول کیا اکثر لوگ دور بھا گئے تھے آپ چاہتے تھے کہ سب مسلمان ہو جائیں وہ لوگ روگر دانی کرتے تھے تو آ ب ورخ بوتا تھا'الله پاک کی طرف ے آ پ والی دی جاتی تھی سلی کامضمون آیت کریمد وَ لا مُحسزَنُ عَلَيْهِمُ وَلا تَكُنُ فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُووْنَ مِن بهي بيان موچاہے يہال دوسرے انداز مين آپ وَسَلَى دى گئى ہوه يدكن جن لوگوں نے اپنی ضداور عناد کی وجہ سے اپنی قبول حق کی صلاحیت ختم کردی ہے آپ انہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت دینا تو دور کی بات ہے آپ انہیں اپنی بات سنا بھی نہیں سکتے ان لوگوں کواولا مردہ پھر گونگا پھر اندھا بتایا اور اینے نبی عظیف کوخطاب فرمایا کہ بدلوگ مردول کی طرح سے ہیں آئیں آپ کوئی بات نہیں سنا سکتے اور بہرول کی طرح ہیں آپ آ واز بھی نہیں سنا سکتے خصوصاً جب کہ وہ پیٹے پھیر کر دور چلے جارہے ہوں (اول تو بہرہ پھر دہ دور بھاگے بھلااس کو کیا سنا جا سکتا ہے ) بات سننے ك بار عيس ان كاحال بيريان موامر يدفر مايا كروه اند هے بن ع بين اند هے كويد كھانا كريد راه اچھى ہے اوروه راه برى ہے آ پ کے بس میں نہیں ہے بس جب منکرین و مكذبین كامیر حال ہے و آ پ انہیں جن بات كيسے سائسكتے ہیں اور را و حق كيسے دکھاسکتے ہیں۔اگران کے کانوں میں بات پڑتی بھی ہے تو ضداور عناد میں ساری ٹی کوان ٹی کردیتے ہیں۔

إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِالْيِنَا فَهُمُ مُسْلِمُونَ لَيَيْ آبِ وصرف السينى الوكول كوساسكة بين جوالله كي إيت ير ایمان لا کیں اوراطاعت قبول کریں۔اس پورے ضمون میں ہات بالکل واضح ہے کہ اس جگہ سننے نانے سے مراد کھن کانوں میں آواز بہنچنانہیں بلکہ مراداس سے وہ ساع اور سناہے جونف بخش ہو۔ جوساع نافع نہ ہواس کوقر آن نے مقصد کے اعتبار سے عدم ماع سے تعبیر کیا ہے جیسا کہ آخر آیت میں بدارشاد ہے کہ آپ و صرف ان لوگوں کوسا سکتے میں جوایمان لا کیں اگراس میں سنانے سے مراد محض ان کے کان تک آواز پہنچانا ہوتا تو قرآن کا پیار شاد خلاف مشاہدہ اور خلاف واقع ہوجاتا کیونکہ کافروں کے کانوں تک آواز پہنچانے اور ان کے سنے جواب دینے کی شہاد تیں بشار ہیں کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرسکتا اس سے واضح ہوا کہ سنانے سے مراد ساع نافع ہے ان کومردہ لاش سے تشبید دیکر جویہ فرمایا گیا ہے کہ آپ مردوں کوئیس سنا سکتے اس کے معنی یہی ہوئے کہ جسے مردے کوئی بات حق کی سن بھی لیں اور اس وقت وہ حق کو قبول کرنا چاہیں تو بیان کے لئے نافع نہیں کیونکہ وہ ونیا کے دار العمل سے گزر چکے ہیں جہاں ایمان و ممل نافع ہوسکتا ہے اس طرح آپ کے خاطبین جو پچھ سنتے ہیں اس سے منتقع نہیں ہوئے اس لئے اس آبیت سے بیات فابت نہیں ہوئی کہ مردے کوئی کلام کسی کاس بی ٹہیں سکتے ساح اموات کے مسئلہ سے درحقیقت بی آبیس سکتے ساح اموات کے مسئلہ سے درحقیقت بی آبیس سے جالبتہ یہ مسئلہ اپنی جگر قابل نظر ہے کہ مردے کسی کلام کون سکتے ہیں یائیس۔

مسئلہ سمائل مسائل موات: بید سئلہ کہ مردے زندوں کا کلام من سکتے ہیں یانہیں ان مسائل میں سے ہے جن میں خود صحابہ کرام کابا ہم اختلاف رہا ہے حضرت عبداللہ بن عرشها عموتی کو ثابت قرار دیتے ہیں اور حضرت ام المونین صدیقہ عائشہ اس کی فئی کرتی ہیں ای طرح دوسر مے صحابہ دتا بعین میں بھی دوگروہ ہو گئے بعض اثبات کے قائل ہیں بعض فئی کے اور قران کریم میں میشمون ایک تو ای موقع پر سورہ نمل میں آیا ہے دوسر سے سورہ روم میں تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ دوسری آیت آئی ہے اور سورہ فاطر میں میضمون ایک الفاظ کے ساتھ دوسری آیت آئی ہے اور سورہ فاطر میں میضمون ان الفاظ سے بیان فرمایا ہے و مَمّا آئت بِمُسْمِع مَّنُ فِی الْفَدُورِ لِینی آپ ان لوگوں کوئیس سنا سکتے ہو کہ قبروں میں ہیں ہیں میٹیس سکتے ہو کہ قبروں میں ہیں تنہوں آیت میں میں اس تعبیر وعنوان کو اختیار کرنے سے اس طرف واضح اشارہ نکا ہے کہ مردوں میں سنے کی صلاحیت تو ہو کئی ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے ہو ساس طرف واضح اشارہ نکا ہے کہ مردوں میں سنے کی صلاحیت تو ہو کئی ہے گرباختیار خودان کوئیس سنا سکتے ہو ساس طرف واضح اشارہ نکا ہے کہ مردوں میں سنے کی صلاحیت تو ہو کئی ہے گرباختیار خودان کوئیس سنا سکتے ہو سنا سکتے ہو کہ اس اس اس اس سنا سے کہ میں میں سنا سکتے ہو کہ اس طرف واضح اشارہ نکا ہے کہ مردوں میں سنے کی صلاحیت تو ہو کئی ہے گرباختیار خودان کوئیس سنا سکتے ہو سنا سکتے ہو کہ ان میں اس تو بو کئی ہے کہ آپ ہو کہ کی سنا سکتے ہو کہ مورد کی سنا سکتے ہو کہ کوئی سنا سکتے ہو کہ کوئیں سنا سکتے ہو کہ کوئی سنا سکتے ہو کہ کوئیل سنا سکتے ہو کہ کوئی سنا سکتے ہو کہ کوئیا ہو کہ کوئی سنا سکتے کوئی سائل سکتے کوئی سنا سکتے ہو کہ کوئی سکتے کوئی سکتے کوئی سکتے کوئی سکتی سکتے کوئی سکتے کوئی سکتے کوئی سکتے کوئیں سنا سکتے کوئی سکتے کی سکتے کوئی سکتے کوئی سکتے کی سکتے کوئی سکتے کوئی سکتے کوئی سکتے کوئی سکتے کوئی سکتے کوئی سکتے کو

ما من احديمر بقبراحيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلمه عليه الارد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام (ذكره ابن كثير في تفسيره)

جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی قبر پر گزرتا ہے جس کودہ دنیا میں پیچا نتا تھا اور وہ اس کوسلام کر بے تو اللہ تعالیٰ اس مردے کی روح اس میں واپس بھیج دیتے ہیں تا کہ دہ سلام کا جواب دے۔

وثبت عنه عَلَيْكُ لا منه اذا سلموا على اهل القبور ان يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول المسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل ولولا هذا الخطاب لكانوا بمنزلة خطاب المعدوم والجماد، والسلف مجتمعون على هذا\_

یعنی رسول الله علی سے بیٹابت ہے کہ آپ نے اپنی امت کوتعلیم دی کہ اہل قبورکوسلام کریں اگر اس طرح کا خطاب نہ ہوتا تو اموات معدوم اور جماد کی طرح ہوتے (جبکہ مطاب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لوگ جماد کی طرح نہ ہوں بلکہ سنتے ہمجھتے ہوں اور سلف کا اموات کو اس طرح سلام کرنے پراجماع ہے)

حافظ ابن کشررهمة الله علياني جس صيغه خطاب كي طرف اشاره كيا ہے۔

صحیح مسلم میں اس طرح سے بے السسلام علیکم دار قوم مؤمنین واتاکم ما توعدون غدامؤ جلون وانا

انشاء الله بكم لا حقون (١٦٣٥)

سلام میں خطاب ہے جو سننے پر دلالت کرتا ہے البتہ بیا حمّال رہ جاتا ہے کہ سلام کو سنتے ہوں اس کے علاوہ وہ دوسری

ہا تیں نہ سنتے ہوں لیکن اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے اور اس مسکلے میں کدوکاوش کی بھی ضرورت نہیں۔ حضرت حکیم الامت

ھانوی قدس سرہ سے کسی نے سوال کیا کہ اہل قبور سنتے ہیں یا نہیں تو جواب میں تحریر فرمایا دونوں طرف اکا براور دلائل ہیں ایسے خمّان فی امر کا فیصلہ کون کر سکتا ہے اور ضروریات ملی علمی میں سے بھی نہیں کہ ایک جانب کی ترجی ہیں نہ قبق کی جائے۔

پھراس میں بھی معتقدین سائ موتی کے عقائد مختلف ہیں اگر کسی اعتقاد خاص کی تعیین ہوتی تو کسی قدر جواب ممکن تھا۔ واللہ اعلم

(امداد الفتادی جی مصفحہ 129)

وَإِذَا وَقَعُ الْقُولُ عَلَيْهِ مُ الْحُرِجْنَا لَهُ مُودُ أَبَّدُ مِنَ الْاَرْضُ ثُكِلَهُ هُمْ النَّاسُ اور جب ان پروعدہ پر اہو نا ہوگا تو ہم ان كے لئے زين ہے ايك جانور تكال دي عربوان ہے باتى كرے گا كولاك كا وَقَانُونَ فَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

#### قرب قيامت مين دابة الارض كاظاهر مونا

قصم بين: دلبة الارض (زمين برآمه وفي والا جوبايه) ال كاخرون علامات قيامت ميس بها حاديث شريفه مين قدرت تفسيل كراتها ال كاذكر آيا ب-

حضرت حذیفه بن اسید سے دوایت ہے کہ آنخضرت علیہ نے ارشاد فر مایا کہ بلاشہ قیامت نہ ہوگی جب تک دی فضانیاں ظاہر نہ ہوں (۱) دھواں (۲) د جال (۳) دلیة الارض (۴) پچتم سے سورج کا نکلنا (۵) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسان سے نازل ہونا (۲) یا جوج ماجوج کا نکلنا (۴۸۵) زمین میں تین جگدلوگوں کا دھنس جانا ایک مشرق میں دوسرام خرب میں تیسرا عرب میں (۱۰) اوران سب کے اخیر میں بہن سے آگ نکلے گی جولوگوں کوان کے حشر کی طرف گھر کر پہنچاد ہے گے۔ موسری روایت میں دسوین نشانی (آگ کے بجائے) نیوز کرفر مائی کہ آیک ہوا نکلے گی جولوگوں کوسمندر میں ڈال دے گی رضیح مسلم ہوہ جو ہوگا

آیت کریمہ سے قرب قیامت میں زمین سے ایک ایسے جانور کا نکنامعلوم ہواجولوگوں سے باتیں کرے گالفظ دلبۃ کی تنوین میں اس جانور کے بجیب الخلقت ہونے کی طرف اشارہ ہادر میکھی کہ بیجانور عام جانور کی طرح توالدو تناسل کے طریق پر پیدانہ ہوگا جانور کی ملامات میں سے ہوگا۔
پر پیدانہ ہوگا بلکہ اچا تک زمین سے نکلے گا اور بیات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دلبۃ الارض کاخروج آخری علامات میں سے ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن عمر ق سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا کہ قیامت کی علامات (جواس سے پہلے قریب تر زمانہ میں ظاہر ہوں گی) ان میں سب سے پہلے بچتم کی طرف سے سورج کا نکانا ہے اور چاشت کے وقت اوگوں کے سامنے دلبة الارض کا نکلنا ہے اور دونوں میں سے جو بھی پہلے واقع ہوجائے دوسری نشانی اس کے قریب ہی ظاہر ہوگی (صحیح مسلم) اور حضرت ابو ہریر ق سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فر مایا کہ (قیامت کی) تین علامتیں ایسی ہیں جب وہ ظاہر ہو جا کیں گی تو کسی کو اس کا ایمان لا نا نفع ندر سے گا جو اس سے پہلے ایمان ندلایا ہویا جس نے اپنے ایمان میں کسی خرکا ہو جا کیں گی تو کسی کو اب کا ایمان لا نا فع ندر سے گا جو اس سے پہلے ایمان ندلایا ہویا جس نے اپنے ایمان میں کسی خرکا کہ سب نہ کیا ہو (یعنی اب تک گنا ہوں سے تو بہنہ کی ہو) (۱) پچھم کی طرف سے سورج نگانا (۲) د جال کا ظاہر ہونا (۳) د الکونی کا ظاہر ہونا (رواہ مسلم)

دابة الارض كے ظاہر ہونے كى حديث جو حضرت حذيف بن اسيد سے مروى ب(جس كاذ كر سيح مسلم كى روايت ميں گذرا) بيمنداني داؤد الطيالي من بھي ہے جس مين قدرت تفصيل ہے اور وہ بيہ كدرسول علي في ابة كا تذكره کرتے ہوئے فرمایا کہ دائبہ تین مرتبہ ظاہر ہوگا ہیلی باردیہات میں ظاہر ہوگا اور مکہ مرمیں اس کا تذکرہ بالکل شہوگا اس کے بعدوه عرصه درازتک ظاهرنه موگا دوباره پهر نکلے گا تواس کا تذکره دیبات ش بھی موگا اور مکه مرمه ش بھی موگا' (تیسری بار نكلنے كے بارے ميں ) رسول الشيقائية نے فرمايا كه پرايك دن مجدحرام ميں جوحرمت كاعتبار سے الله تعالى كيزديك بدى مجد باورسب سے زیادہ محرم بلوگ موجود ہوں كے كماجا تك دابة الارض ظاہر ہوجائے گا جوجراسوداور مقام ابراجيم كے درميان آواز نكاليا ہوا اور سرے منى جھاڑتا ہوا ظاہر ہوگا لوگ اس كے اجائك نكلنے سے خوف زدہ اورمنتشر ہو جائیں گے بہت سے لوگ اس کی وجہ سے دور بھاگ جائیں گے مونین کی ایک جماعت ثابت قدم رہے گی بیمومن بندے سیمچھ کراپنی جگہ جے رہیں گے کہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کرسکتے البذا بھا گنے سے پچھ فائدہ نہیں بیرجانورمومنین بندوں کے چرول کو چکادے گا گویا کہ چک دارستارہ کی طرح ہوجا کیں گے اور پھروہاں سے پشت پھیر کرچلا جائے گا (اوراس تیزی سے زمین میں گھومے پھرے گا کہ) کوئی پکڑنے کا ارادہ کرنے والا بھی اس کو پکڑنہ سکے گا اور کوئی بھا گئے والا اس سے نجات نہ یا سکے گایہاں تک کدایک شخص نماز میں اس جانورے بناہ اکے گاتووہ جانوراس کے پیچے ہے آجائے گااور کھے گا کہا ہے فلاں اب تو نماز پڑھتا ہے؟ پھروہ اس کے چہرہ پرنشان لگا دےگا'اس کے بعدیہ ہوگا کہ لوگ چلیں پھریں گے اموال میں شریک ہوں گے اور شہرول میں ال جل کرساتھ رہیں گے (اوراس بھانور کے نشان لگانے کابیا تر ہوگا کہ )مومن اور کا فریس خوب اچھی طرح امتیاز ہوگا کہ موس کا فرسے کے گا کہ اے کا فرمیر احق اداکردے اور کا فرموس سے کے گا کہ تو ميراحق اداكردے (ابوداو دطيالي١٣١)

حضرت ابو ہر برہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ دابتہ نکلے گااس کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کی انگوشی ہوگی اور موٹ علیہ السلام کی انگوشی ہوگی اور موٹ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔وہ موٹ کے چیروں کوروش کردے گااور کا قرکی ناک پر میر لگادے گا (جس

سے و کھنے والے سے محموماً کیں گے کہ ریکا فرب) (رواہ الترمذی فی تفسیر سورة النمل وقال هذا حدیث حسن و قدروی هذا الحدیث عن ابی هریرة عن النبی علیہ من غیر هذا الوجه فی دابة الارض)

وَيُوْمَ نَعُشُومِنَ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنَ ثِكَلِّ بُ بِالْتِنَا فَهُ مُ يُوْزَعُونَ حَتَّى إِذَا

جسون ہم ہرامت میں سے ایک ایک جماعت ان لوگوں میں سے جم کریں گے جو ماری آیات کو چھٹلاتے تھے پھر اِن کی جماعت بندی کردی جائے گی۔ یہاں تک

جَاءُوْقَالَ ٱكَذَّبْتُمْ بِإِيْلِيْ وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَاعِلْمًا ٱمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمُلُونَ ٥

وہ جب حاضر ہوجا ئیں گے واللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کیا تم نے میری آیات کو جٹلایا حالانکہ تم ان کواپنے احاط علمی میں بھی ندلانے بلکہ تم اور کیا کیا کام کرتے تھے

ووقع الْقُولُ عَلَيْهِمْ بِمَاظَلَمُوا فَهُمْ لَا يُنْطِقُونَ ۗ الْمُرْيَرُوا اَتَاجِعَلْنَا الَّيْلَ

اوران کے ظلم کی وجہ سے ان پروعدہ پوراہو چکا ہے سودہ بات نہ کریں گے کیا نہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو بنایا کہ وہ اس میں

لِيسُكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارُ مُبْصِرًا اللَّهِ فَيْ ذَلِكِ لَاللَّهِ لِقَوْمِ يُؤُمِنُونَ ٥

آرام كريں اور ہم نے دن كو بنايا جس ميں ويكھيں بھاليں بلاشبدان ميں ان لوگوں كے لئے نشانياں ہيں جوايمان لاتے ہيں۔

قیامت کے دن کی پیشی مکذبین کی جماعت بندی ا اوران سے سوال اقرار جرم کے بعدان کے لئے عذاب کا فیصلہ

وَوَاقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمُ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ اوران كِظُم كَ وجه عنداب كاوعده بورا بوجائكا ليعنى ومردا كَ مَتَى بول عَلَيْهِمُ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ اوران كِظُم كَا وجه عنداب كاوعده بورا بوجائكا ليعنى ومردا كَ مَتَى بول عَلَيْ ومردا كَ مَتَى بول عَلَيْ ومردا كَ العندان كاعذر بيش كرنا فذكور بوه ابتدائي سوال وجواب كودت بوكا بحرجب اعمال نامول سے اور اپنے اعضاء كى كوائى سے جمت قائم بوجائك كاتو بالكل بولى بند بوجائك كاتو بالكل بولى بند بوجائك كاتو بالكل بولى بند بوجائك كا اور كفروس كا وركفروس كا قرارى بوجائيں كے ) اَوَلَهُ مُدَوُ اَنَّا اللَّيْلُ الاية اس آيت مِن

بتایا ہے کہ لوگوں کورات اوردن کے آنے جانے میں غور کرنا چاہئے دیکھوہ م نے رات بنائی تا کہ اس میں آرام کریں اورہ م نے دن کوالیا بنایا کہ جس میں دیکھنے بھالنے کاموقع ہے بیرات کا سونا جوموت کے مشابہ ہے اس پرنظر ڈالیس اس کے بعد اللہ تعالیٰ دن کو ظاہر فرما دیتے ہیں اور بیسو نے کے بعد اٹھ جانا اور چانا پھر نا دیکھنا بھالنا اس پرواضح دلالت کرتا ہے کہ جس ذات پاک نے بار بار نیند سے جگا دیا موت کے بعد بھی زندہ کرسکتا ہے اس سے بچھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد ذندہ کرنے پر قادر ہے اس کوسورة زمر میں فرمایا۔ اللہ یَسَوفَ فی الکان فسس جینن مُوتِھا وَ الَّینی لَمُ تَمُتُ فِی مَنا مِھا فَیْ مُنا مِھا فَیْسُونَ اللہ بھا اللہ مَوت کے بعد ہو اللہ کہ کہ اللہ کہ اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا موت کے دفت اوران جانوں کو ہو تہ ہوں کہ موت ہیں آئی ان کے سونے کے دفت کی اس جانوں کو تو روک لیتا ہے جن پرموت کا حکم فرما چکا ہے اور باقی جانوں کو ایک میعاد میں تک کے لئے رہا کر دیتا ہے اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لئے جو کہ سوچنے کے عادی ہیں دلائی میں)

ويوم ينفخ في الحدور ففزع من في السبوت ومن في الرئض الأمن الدجى دن صور على بعولا جائ كا قد عدة الول على عن الدوجى دن صور على بعولا جائ كا قد عدة الول على عن الدوجي المسلم المالية الله و كال الكوك كالحزيان و ترى الجبال تخسبها جادياً قومي تعرف مر السكاب الشاء الله و كال الكوك كالحزيان الكال المناهات عديد إلى الكول الكال المناهات المناهات عديد الله الكول المناهات كالت المناهات عديد المناهات على المناهات عديد المناهات عديد المناهات عديد المناهات عديد المناهات عديد المناهات عديد المناهات المناهات

تفخ صور کی وجه آسان وزمین والول کی گھبرا ہے 'بہاڑول کابادلول کی طرح چلنا' لوگول کا میدان حساب میں حاضر ہونا'اصحاب حسنہ اور اصحاب سیریہ کی جزا تصعید : ان آیات میں یوم قامت کے بعض مناظر کا اور حسنات وسیالے کی جزاو سزا کا تذکرہ فرمایا ہے وقوع قیامت کی ابتداءاس طرح ہوگی کہ اسرافیل علیہ السلام جوصور پھو تکنے پرمقرر ہیں وہ صور میں پھونک مارویں کے حضرت عبداللہ بن عمرو سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیقی نے ارشاد فرمایا کہ المصور قرن ینفخ فید (کرصور ایک سینگ ہے جس میں پھونک دیاجائے گا) (التر فدی والوداؤد)

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں کیسے خوشیوں والی زندگی گزاروں اور حال یہ ہے کہ مور کے نہ مند میں صور لے رکھا ہے اور کان لگار کھے ہیں اور اپنی پیشانی کو جھکار کھا ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ کہ صورت میں پھو تکنے کا تھم دیدیا جائے صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ آپ ہمیں کیا تھم دیتے ہیں آپ نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الو کیل (اللہ ہمیں کافی ہے اور اچھا کارساز ہے) پڑھا کرو (رواہ التر ندی)

جب صور میں پھونکا جائے گا تو کا نتات کا نظام درهم برهم ہو جائے گا' یہاں سورۃ النمل میں فرمایا فَفَرِعَ مَنُ فِیُ السَّمُوتِ وَمَنُ فِیُ الْاَرْضِ کَدوہ سب گھبرااٹھیں گے جو بھی آ سانوں میں اور زمین میں ہوں گے اور سورہ زمر میں فرمایا کہ فَصَعِقَ مَنُ فِیُ اللَّهُ مُوتِ وَمَنُ فِیُ الْاَرْضِ کَدُفْخُ صور کی وجہ سے آ سانوں والے اور زمین والے بے ہوش ہو جا کیں گے اگرید دونوں با تیں شخۃ اولی یعنی پہلی بارصور پھو تکئے سے متعلق قرار دی جا کیں تو مطلب بیہوگا کہ اولا گھبرا جا کیں گے اور پریشان ہوں گے پھر نے ہوئی میں ہو جا کیں گے اور پکم محل نفس ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ سب مرجا کیں گے اور بھونکا حضرات نے صعق کو ہے۔ اولی سے اور فرع کو ٹھے۔ ثانیہ سے متعلق قرار دیا ہے جس کا مطلب بیہ ہے کہ جب دوبارہ صور پھونکا

جائے گا توسب مردے زندہ ہوجائیں گے اور بیجان کر کہ صاب کتاب ہونے والا ہے گھبراہث میں پڑجائیں گے۔ آیت کے ختم پر جو وَ کُلِّ اَتَوْهُ دَاخِوِیُنَ فرمایا ہے (کہ سب اس کے صفور میں عاجز انہ طور پر حاضر ہوں گے )اس سے ای قول کی تائید ہوتی ہے کہ فَفُزِعَ مَنُ فِی السَّماوَاتِ ومَنْ فِی الْاَرُضِ نَفْخہ ٹانیہ سے متعلق ہے۔

سورة النمل میں جوفزع فرمایا اور سورة الزمر میں جوف عق فرمایا اس کے ساتھ ہی الامن شآء اللہ بھی فرمایا بیکون حضرات ہوں گے جنہیں فزع اور بے ہوتی سے متنفیٰ فرمایا ہے ( کہ جسے اللہ چاہے وہ گھرا ہث اور بے ہوتی سے محفوظ ہوگا)
تفییر درمنشور میں ہے کہ رسول للہ علیہ نے فرمایا کہ ان سے حضرت جرائیل مضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل اور حضرت ملک الموت اور حضرت حاملان عرش کیمی السلام مرادییں گویہ حضرات فزع وضعت سے محفوظ رہیں گے لیکن بعد میں بیاوگ بھی دفات یا جائیں گے۔

صور پھو نے جانے پر جو کا نئات درهم برهم ہوگی اس کی تفصیلات آیات قرآنیه میں گئی جگہ وارد ہوئی ہیں آسان وز مین کا بدل جانا سورہ ابراہیم میں اورآسان کا پھٹ جانا سورہ انفطار وسورۃ الانشقاق میں بیان فرمایا ہے سورج کا مکور ہونا اور ستاروں کا گر جانا اور سمندرں کام بحور ہونا سورۃ الکو ریمی فدکور ہے سورۃ النمل میں پہاڑوں کا تذکرہ فرمایا اوروہ بیر کہ پہلٹ جو مخاطبیت کونظر آرہے ہیں ان کی ظاہری مضبوطی کود کھے کر انسان کو خیال ہوتا ہے کہ گویا یہ ہمیشہ یوں ہی اپنی جگہ جے رہیں گے اور حرکت نہ کریں گے حالانکہ ان کا بیا حال بے گا کہ وہ صور پھو نکے جانے پراس طرح اڑے پھریں گے جیسے بادل چلتے ہیں سورہ قارعہ بین فرمایا کہ (جس دن انسانوں کی بیا حالت ہوگی کہ وہ بھرے ہوئے پٹگوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنا ہوا نگین اون ہوتا ہے) سورہ میں فرمایا (جس دن زمین میں زلزلہ آ جائے گا اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنا ہوا نگین اون ہوتا ہے) اور سورہ حاقہ میں فرمایا فَاذَا نُفِخَ فِی الصَّوْرِ نَفُخَة وَاحِدَةً فَیوُمَنِدْ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانَدَ اللَّمَاءُ فَهِیَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَیوُمَنِدْ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْدَ اللَّمَاءُ فَهِیَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَیوُمَنِدْ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْدَ اللَّمَاءُ فَهِیَ وَاحِدَةً فَیوُمَنِدْ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْدَ اللَّمَاءُ فَهِیَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَیوُمَنِدْ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْدَ اللَّمَاءُ فَهِیَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَیوُمَنِدْ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْدَ اللَّمَاءُ فَهِیَ وَاحِدَةً وَاحَدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَ

اورسورہ الواقعہ میں فرمایا کہ وَہُسَّتِ الْحِبَالُ ہُسًّا فَکَانَتُ هَبَآءٌ مُّنَبُنَا (اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہوجا کیں کے چروہ پراگندہ غبار بن جا کیں گے اورسورہ النباء میں فرمایا وَہُسِّرَتِ الْحِبَالُ فَکَانَتُ بِسَوَاہًا (اور پہاڑوں کو جلادیا جائے گاسووہ ریت بن جا کیں گے) اورسورہ طرمی فرمایا فَفُلُ ہَنُسِفُهَا رَبِّی نَسُفًا (سوآ پ فرماد بچے کہ میرا رب ان کو بالکل اڑ اور پگا صور پھو نکے جانے کی وجہ سے پہاڑوں پر پیخلف حالات گرریں کے بعض حضرات نے آیت کا مطلب بیہ تایا کہ جب وہ بادل کی طرح گردر ہے ہول کے عین اسی وقت کوئی دیکھے والا دیکھے گاتو یوں محسوس کرے گاکہ وہ مطلب بیہ تایا کہ جب وہ بادل کی طرح گردر ہے ہول کے جیسا کہ کثیف سیاہ بادلوں کے ساتھ ہوتا ہے دیکھے والا دیکھے والا دیکھا ہے تو اپنی مظلم ہوتے ہیں حالا نکہ وہ گردر ہے ہول کے جیسا کہ کثیف سیاہ بادلوں کے ساتھ ہوتا ہے دیکھے والا دیکھا ہے تو اپنی جگہ تھرے ہوئے ہیں دیسے معلوم ہوتے ہیں حالانکہ وہ گردر ہے ہوتے ہیں' (تفیر قرطبی ج)

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ پہلے پہاڑوں میں زلزلہ آئے گا پھروہ دھنے ہوئے اون کی طرح ہوجا ئیں گے پھرھیا بن جا کیں اگے پھرانہیں ، ہوا کیں بھیردیں گی پھراڑادیں گی جیسا کرغبار ہوتا ہے پھرسراب ہوجا کیں گے۔

صنع الله السدى ادنى ادنى كل شىء (بدالله كى كارى كرى بى جس نے ہر چيز كو تھيك طرح بنايا ہے) كوئى شخص بينه سوچ كدايسے تعادى بہاڑ كين اڑتے بھريں كالله تعالى نے ہر چيز كوا پئى تحكمت كے مطابق ٹھيك بنايا ہے برباڑوں كہيں اس نے پيدا فر مايا اور ان كو بھارى بوجسل جامد بنايا وہ ہى ان کا پيدا كرنے والا ہے اگروہ انہيں ان كى جگہوں سے ہٹادے اور بادلوں كى طرح چلادے تواسے اس يرجمى قدرت ہے اسا ختيار ہے كدا پئى مخلوق كوجس مال ميں ركھے۔

لفظ اتقن انقان سے ماضی کا صیغہ ہے جو مضبوط بنانے کے معنی میں آتا ہے لیکن چونکہ ساری ہی چیزیں مضبوط نہیں ہیں اس لیے خسرین نے اس کا ترجمہ سواہ علی ساتھ علی الحکمة کیا ہے اور صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ بیعام مخصرص عند البعض ہے عبد الجبار معنزلی کے ایک استدلال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ واجد بان الآیة مخصوصة بغیر الرعواض لان الانعان بمعنی الاحک، وهو من اوصاف السو کبات ولرسلم فرصنہ کیل الاعراض به ممنوع ضمامن عام الاوقد خص ولو سلم فالا جماع المذکور ممنوع بل هی منته

ایضا بمعنی ان الحکمة اقتضتها (اس کاجواب اس طرح دیا گیاہے کہ آیت اعراض کے علاوہ کے ساتھ مخصوص ہے کیونگہ انقان کامعنی احکام ہے اور بیمر کبات کے اوصاف سے ہے اور اگر آیت کوعام مانا جائے تو تمام اعراض کواس سے متصف ماننا ممنوع ہے ہیں کوئی عام نہیں ہے گراس سے خصیص کی گئی ہے اور بیبات تسلیم کرلی جائے تو فہ کورہ اجماع ممنوع ہے بلکہ اس معنی کے ساتھ مقید ہے اس کا احکام جس کا تقاضا حکمت الہی کرتی ہے) (بلا شبہ اللہ ان کاموں سے باخبر ہے جوتم کرتے ہو) اس سب کے اور اورا عمال معلوم ہیں وہ اپنے علم کے مطابق بدلہ دے گا جس کا اس کے بعدوالی آیت میں ذکر ہے۔

مَنُ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ (جُوضُ نَكُى لَكِرآ عَكَاسَ عَلَيْ السَّهِ بَهِرَ ہِ) حضرت ابن معوداور حضرت ابن عباس فرمایا ہے گہاں آیت سے کلمہ اسلام لا اله الا الله مراد ہاور فله خیر منها کے بارے میں حضرت ابن عباس فرمایا ہے ای وصل الیه المنجیر منها لعنی اس کلمہ کی اسے بیخی جائے گی جودا خلہ جنت کی صورت میں حاصل ہوگی اس تغییر کی بناء پر لفظ خیراسم تفضیل کے لئے نہیں ہاور موس ابتدائے غایت کے لئے ہاور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ خیراسم تفضیل ہی کے معنی میں ہاور مطلب سے ہے کہ اللہ تعالی کا ثو اب اور اللہ تعالی کی رضاء مندی اور اس کی روئیت بندے کے تھوڑے سے عمل سے بہت زیادہ بڑھ کر ہاور بہتر ہا گر حسنہ سے فرائض اور دیگر اعمال مراد لئے جائیں تو نیکیوں کو چندور چندا ضافہ فرما کر جوثو اب دیا جائے گاوہ بھی خیر منها کا مصدات ہے جیسا کہ دومری آیت میں من جَاءَ بالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ اَمُعَالِهَا ور اجع تفسیر القرطبی (جست وروح المعانی)

وَهُمْ مِنُ فَزَعِ يَوْمَئِذِ آمِنُونَ (اوريدلوگ اس دن كي هجرابث سے بخوف مول كے) اس سے پہلی آيت ميل گرراب في فرزع من فرن في الكرو هجرابث كررائ في السّموت ومَن في الكرو في ال

سے پواس اور جو وہ ہوں اور میں آیت میں تفری ہے کہ وہ نق صور کے وقت ہوگا اور اس میں سیجی ہے کہ آسان اور زمین میں جو بھی ہوں گرے اول کے مارے میں آیت میں تفری ہوں کے اسے معلوم ہوا کہ اس آیت میں جس خرخ کا ذکر ہے وہ فرخ اول کے مااوہ ہے بعض حضرات نے فر مایا کہ اس سے وہ فرغ مراد ہے جواس وقت ہوگی جب دو زخ میں جانے والوں کے بارے میں حکم ہوگا کہ آئیس دو زخ میں تھی وہ وہ جب موت کے ذرئ کرد ہے جانے کی کہ ورئے میں تھی وہ کہ اور ایک قول میں ہمیشر ہوگئی ہوں ہے موت نہ آئے گی اورا کے دو زخ وہ اس میں ہمیشر ہوگئی موت نہ آئے گی اورا کے دو زخ وہ اس میں ہمیشر ہوگئی ہوں ہے ہمیں جائے گا اے جنہ تیواس میں ہمیشر ہوگئی ہوں گئی النّادِ (اور جو خص سیر کیکر آئے گا سودہ یہ لوگ ہوں گے جنہ میں جو روں کے بل اوندھا کر کے آگ میں ڈال دیا جائے گا ) جی جملہ سابقہ میں لفظ الحد نہ سے ایمان مرادلیا گیا ہے ایکا مرادلیا گیا ہے ایکا کہ سے کہ جو خص تھی ان مرادلیا گیا ہے ایکا کہ وہ ان کی النّادِ کی سیر کیس اوند ھے مذکر کے دوز خ میں ڈال دیا جائے گا جیسا کہ سورۃ الشحراء میں فرمایا کی کہ وہ الفّاؤ ن آئے گا اے اوند ھے مذکر کے دوز خ میں ڈال دیا جائے گا جیسا کہ سورۃ الشحراء میں فرمایا کی کہ وہ الفّاؤ ن کے جو کم میں آن میں گی اور آگر سیر کے سب اوند ھے مذکر کے دوز خ میں ڈال دیے جائم سیر کے سب اوند ھے مذکر کے دوز خ میں ڈال دیے جائے میں گیا ہ گا رابل ایمان بھی آ جائے ہیں جو تھی اور تحص لیے دوز ن خیس والی دور ز خ

میں جائیں گے لیکن ان کاعذاب کافروں کے نسبت بہت زیادہ خفیف ہوگا اور کافر ہمیشہ اس میں رہیں گے اور اہل ایمان گنا ہوں کی سزایانے کے بعددوز خسے نکالے جائیں گے۔

صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ گناہ گاراہل ایمان بھی اوند سے منہ کر کے دوزخ میں ڈالے جائیں 'کیونکہ بہت مرتبہ کسی جماعت کے بارے میں کسی تھم کلی کا تھم لگایا جاتا ہے لیکن بعض کے لئے ایک نوع ہوتی ہےاور بعض کے لئے دوسری نوع۔

هَلُ تُحْوَرُونَ إِلَّا مَا كُنتُمُ تَعُمَلُونَ (تمهين وبى بدلدديا جائے گاجوتم كرتے تھے) ليني آخرت مين دوز خيول سے بيات كهدى جائے گى كم مرفض كوائي عقيده اور عمل كى سزاملے گى كى پر ذرائجى ظلم ند ہوگا۔

## اِنْكُا آمِرْتُ اَنْ اَعْبُلُ رَبِّ هَذِهِ الْبُلْدُةِ الَّذِي حُرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءً وَ اَمِرْتُ اِنْكَ آمِرُتُ الْمُنْ الْم

من فرانبردارول من سر مول أوريك قرآن كا تاوت كرول موجو فق بدايت اختيار كرتاب مودوا بن النافي المنافق الموادو فقل المنافق المنا

آب فرماد بجئے كريس قو صرف درائے والول سے مول اورآب يول كبئے كرسب تعريف الله كے لئے ہے وہ عظريب اپن نشانيال وكھادے كا

فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُكِ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿

سوتم ان کو پیچان لو کے اور آپ کارب ان کاموں سے عافل نہیں ہے جوتم لوگ کرتے ہو۔

آپ بیاعلان فرمادی که مجھے صرف یہی حکم ہواہے کہ اللہ تعالی کی عبادت کروں اور فرماں بردارر ہوں

قصصید: رسول الله علی کا الله علی نظیم فرمایا که آپ بیاعلان فرمادین که مجھالله تعالی کی طرف سے محم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت دی ہے اس میں امن وامان رکھنا اور شکار نہ کرنا اور اس کے درخت نہ کا ٹنا اور اس میں کی کا خون بہانے سے پر بیز کرنا اس کی حرمت میں بیسب وافل ہے آ بیت شریف کے عموم الفاظ کی وجہ سے حضرت امام ابی حنیف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مدود حرم میں کسی کوئل کر دے تو قاتل کو بطور تصاص حرم میں گئل کر دے تو قاتل کو بطور تصاص حرم میں تنہیں کیا جائے گا بلکہ اسے حرم سے باہر لے جا کوئل کریں گے اگر وہ نہ نکلے تو الی صورت حال بنالیں جس کی وجہ سے وہ حرم سے باہر آ جائے تو تصناص میں قبل کردیا جائے یا در ہے کہ حرم جس کی وجہ سے وہ حرم سے باہر آ جائے تو تصناص میں قبل کردیا جائے یا در ہے کہ حرم سے باہر آ جائے تو تصناص میں قبل کردیا جائے یا در ہے کہ حرم سے باہر آ جائے تو تصناص میں قبل کردیا جائے یا در ہے کہ حرم سے باہر آ جائے تو تصناص میں قبل کردیا جائے یا در ہے کہ حرم سے باہر آ جائے تو تصناص میں قبل کردیا جائے یا در ہے کہ حرم سے باہر آ جائے تو تصناص میں قبل کردیا جائے یا در ہے کہ حرم سے باہر آ جائے تو تصناص میں قبل کردیا جائے یا در ہے کہ حرم سے باہر آ جائے تو تصناص میں قبل کردیا جائے یا در ہے کہ حرم سے باہر آ جائے تو تصناص میں قبل کردیا جائے کا در جائے در خور میں کہ دی حرم سے باہر آ جائے تو تصناص میں قبل کردیا جائے کے درخت کی دید سے دور حرم سے باہر آ جائے تو تصناص میں قبل کردیا جائے کے درخت کی دور سے دور حرم سے باہر آ جائے کی دور سے دور حرم سے باہر آ جائے کو تو کوئی کردیا جائے کو تو تو کوئی کے دور سے دور حرم سے باہر آ جائے کی دور سے دور حرم سے باہر آ جائے کی کے دور سے دور حرم سے باہر آ جائے کی دور سے دور حرم سے باہر آ ہے کوئی کے دور سے دور حرم سے باہر آ جائے کوئی کردیا جائے کردیا جائے کی دور سے دور حرم سے باہر آ نے بر حرف کردیا جائے کی دور سے دور حرم سے باہر آ نے بر حرف کی دور سے دور حرم سے باہر آ نے بر حرف کردیا جائے کردیا جائے کے دور سے دور حرم سے باہر آ نے بر حرف کردیا جائے کی دور سے دور حرم سے باہر آ نے بر حرف کردیا جائے کی دور سے دور حرف کردیا جائے کی دور سے دور حرف کردیا جائے کردیا گوئی کردیا گوئی کے دور سے دور کردیا جائے کردیا گوئی کردیا گوئی کردیا گوئی کردیا گوئی

ہے مسجد حرام اوراس کے جاروں طرف جوحم ہے جس کی حدود پرنشان سکے ہوئے ہیں وہ سب مراد ہے۔ وَكَهُ كُلِّ شَيء (اوراك ربك لئے مرچزے)سبكواس نے پيدافر مايا ہادرسباس كے ملوك بھى ہيں لبزاساری مخلوق برلازم ہے کہای کی عبادت کرے۔

وَأُمِونُ أَنُ أَكُونَ مِنَ المُسْلِمِينَ (اورجِهي يمي عمرويا كياب كفرمانبردارون من عصوجاون) جن اعمال کوعام طورے عبادت مجھتے ہیں ان کےعلاوہ بھی ہرتھم میں اللہ تعالی کی فرمانبرداری کا تھم ہے جواعمال پروردگارعالم مجدہ کی رضا کے لئے انجام دیئے جائیں گےوہ بھی عبادت میں شامل ہوجائیں گے وَاَنْ اَتْسَلُو الْقُوْآنَ (اور مجھے بی محم دیا گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کروں جس میں خود قرآن مجید کا پڑھنا اور لوگوں کو پڑھ کرسنانا سب داخل ہے جمعے سورة بقرہ میں يَتُلُوُ عَلَيْهِمُ آيات بتايا ہے۔

فَمَنِ اهْتَداى فَاِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفُسِهِ (سوجوعض بدايت برآجائوه اپنى بى جان كے ليے اورائي بى بھلے ك لیے ہدایت پرآئے گا اور دنیا اور آخرت کی نعتوں سے مالا مال ہوگا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی آخرت کے عذاب سے محفوظ ربيكا) وَمَن صَسلٌ فَقُلُ إِنَّمَا آنًا مِنَ الْمُنْفِدِينَ (اورجو حُض مرابى كواختيار كرف فرماد يجئ كمين قوصرف ڈرانے والا ہوں) آپ پراس کی کوئی ذمدواری نہیں ہے اوراس میں آپ کا کوئی ضرر بھی نہیں۔ آپ فرما و بیجے کہ میری ذمدداری صرف بات پنجانے کی ہےند مانو کے قوتم پراس کا وبال پڑے گا۔

سوره يوْس بيل فِرمايا: قُـلُ يَنَايُّهَا السَّاسُ قَدُ جَآءَ كُمُّ الْحَقُّ مِنْ رَّيِّكُمْ فَمَنِ اهْتَداى فَإِنَّمَا يَهُتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَنْ صَلَّ فَإِنْهُمَا يَصِلُّ عَلَيْهَاوَمَا أَنَا عَلَيْكُمُ بِوَكِيْلِ (آپفراد يجيئ الجاوكواتمهار عدب كياس عتمار عياس ق آ گیا ہے سوجو مخص ہدایت پرآئے تووہ اپنی جان کیلئے ہدایت اختیار کرتا ہے اور جو مخص گمراہی اختیار کرے تووہ اپنی جان کو تکلیف میں والنيكياع مراه بناب اوريس تهار اورمساطنيس بول)

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيْكُمُ ايَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا اورآ پِفرماديجة كسب تعريقين الله على إين وعلم والاجمى ب اورقدرت والابھی ہاور علیم بھی تم مجھ سے کہتے ہو کہ قیامت کب ہوگی میرے اختیار میں اس کاواقع کرنانہیں ہاللہ تعالی جب جا ہے گاممہیں اس کی نشانیاں دکھادے گالین قیامت کے آثارظا برفر مادے گاجنہیں تم دیکھاو کے جب اس کی حکمت موكى قيامت ظاهر موجائے گى وَمَا زَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعُمَلُونَ (اورآپكاربان كامول سے غافل نين بجوتم كرتے ہو) كوئى فحص كيسابى اچھامل كرے يا براعمل الله تعالى كوسب كاعلم ہے وہ اپنے علم اور حكمت كے مطابق جزاد سے گا۔

> ولقدتم تفسير سوره النمل ولله الحمدعلي مانعم واكرم والهم وعلم والصلؤة على رسوله الذي ارسل بالطويق الامم الى خير الامم وعلى اله وصحبه الذين جاهدو النشر الدين في العرب والعجم